

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



(دورانِ مطالعة ضرورتاً اندُرلائن عيجيِّ ، اشارات لكه كرصفي نمبرنوث فرما ليجيِّ -إِنْ شَاءَ اللَّه عَزَّوَ عَلَى على من رقيٌّ موكَّ)

| صفحه     | عنوان | صفحه     | عنوان |
|----------|-------|----------|-------|
|          | 3     |          |       |
| <b>\</b> |       | <u> </u> |       |
| <b></b>  |       | ļ        |       |
| }        |       |          |       |

معنی معمدہ بھے این اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انتاءاللہ ہوں کا اسلامی میں مکتب فقر آن کی اسلامی میں مکس، فقر آن کی کا اسلامی ساتھ کی ساتھ کی اسلامی ساتھ کی ساتھ

Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com



تَسَيْرِ مَا طُالِحِنَانَ }

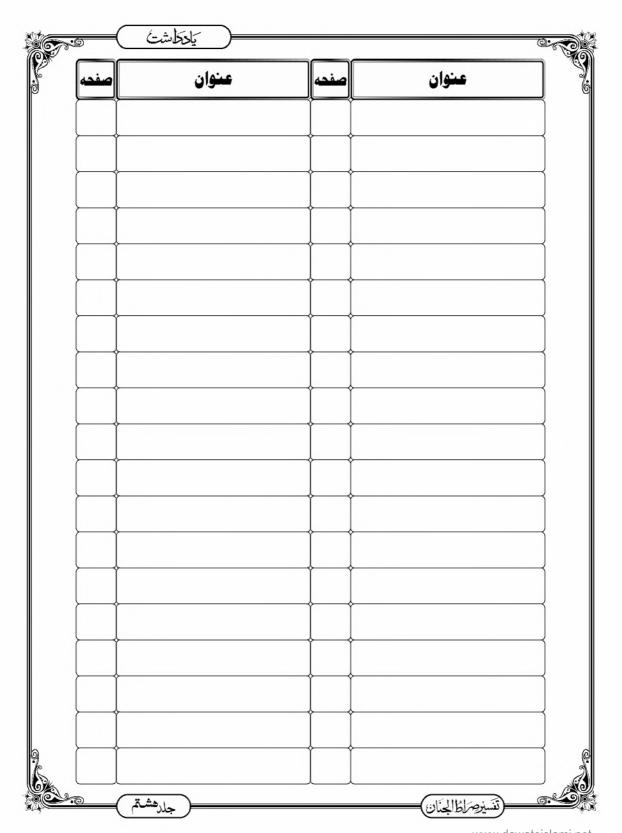

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



نام كتاب : حِرِّ الطَّالِجَيَّانُ تَعْسِيْرِ الْقُرَّالُ (جلدهشم)

مصنف : شُخ الحديث والنفير حفرت علامه مولانا الحاج مفتى أبوالصالح فعلم كَالْفَالِدِي عَلَى مَعْلَالِطَال

يبلى بار : رمضان المبارك ١٤٣٧ هـ، جون 2016ء تعداد: 5000(يا في بزار)

ناشر : مكتبة المدينة فيضان مدين محلّه سوداً كران يراني سبزي مندّى باب المدينة، كراچي

#### مكتبة المدينه كى شاخين

المدينه (المدينه (الراجي) : شهيد مجد، كهارادر، باب المدينه كراچي

المراد ال

المن يوربازار (فيل آباد (فيل آباد) : المن يوربازار : المن يوربازار

🖘 ..... كشهير : چوكشهيدال، مير پور : چوكشهيدال

الله عند (حيرا آباد) : فيضان مديد، آفندى ثاؤن : فيضان مديد، آفندى ثاؤن : 022-2620122

الله المان على المان المان الم الم مجد الدون إو الم الم مجد الدون إو الم الم الم مجد المان المان

& ...... نواب شاه : چگرابازار، نزد MCB : چگرابازار، نزد

النورسريث، مدر : فيضانِ مدينه، كلبرگ نبر 1 ، النورسريث، صدر : فيضانِ مدينه، كلبرگ نبر 1 ، النورسريث، صدر

E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نھیں

جلدهشتم

021-34250168

تَسَيُرُصِرَاطُ الْجِنَانَ}

## النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

فرمانِ مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ: "فِيَّةُ الْمُؤُمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ "معلمان كَ نيتاس كَمَل س بهتر ب-(المعجم الكبير للطبراني ١٨٥/٦ حديث: ٩٩٤٢)

> ﴿ بغیرا پھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا تواب نہیں ملتا۔ ﴿ جننی اپتھی نیتیں زیادہ ، اُنتا نواب بھی زیادہ۔

(1) ہر بارتعُوُّ ذو(2) تُسْمِيّه ہے آغاز كروں گا۔(3) رضائے البي كيلئے اس كتاب كااوِّل تا آخر مطالعہ كروں گا۔ (4) باوضواور (5) قبلدرُ ومطالعه كرون گا\_ (6) قراني آيات كي درست مخارج كے ساتھ تلاوت كرون گا\_ (7) هرآيت کی تلاوت کے ساتھاس کا ترجمہ اور تقبیر ریڑھ کر قرآن کریم سیجھنے کی کوشش کرونگا اور دوسروں کواس کی تعلیم دوں گا۔(8) اپنی طرف نے تفسیر کرنے کے بجائے علائے تُقَّہ کی کھی گئی تفاسیر بڑھ کرایئے آپ کو'' اپنی رائے سے تفسیر کرنے'' کی وعید ہے بچاؤں گا۔(9) جن کامول کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گااور جن مے نع کیا گیا ہے ان سے دور رہوں گا۔ (10) اینے عقائد واعمال کی اصلاح کروں گااور بدعقیدگی ہے خود بھی بچوں گااور دوسر سے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش كرول گا\_(11) جن يرالله عَزُوجَا كا انعام مواان كى بيروى كرتے موئے رضائے الى يانے كى كوشش كرتار مول گا\_ (12) جن قومول رعتاب مواان عجرت ليت موع الله عزوجاً كى خفيه تدبير عدرول كا\_(13) شان رسالت میں نازل ہونے والی آیات پڑھ کراس کا خوب چرچا کر کے آپ صَلّی الله تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے اپنی محبت وعقیدت میں مزيداضاف كرون گا\_(14) جبال جبال الله "كانام ياك آئ كاوبال عَزْوَجَدُ اور (15) جبال جبال اسركار"كانسم مبارّک آئے گاو ہال صلّى اللهُ تعَالى عَليْدو اله وسلَّة برُ صول گا۔ (16) شرعى مسائل سيكھول گا۔ (17) الركوني بات سمجھنہ آئی تو علائے کرام سے یو چھرلوں گا۔(18) دوسروں کو یتفسیر بڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔(19) اس کے مطالعہ کا ثوابِ آ قاصَلِي اللهُ مَعَالِي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلِّمَ كَ ساري امت كوابِصال كرون گا\_(20) كتابت وغيره مين شرع غلطي ملي تو ناشرين كو تحريري طور يرمطلع كرول گا\_ ( ناشرين ومصنف وغيره كوكتابول كي اغلاط صرف زباني بتانا خاص مفيز بين موتا )

وتراظ الحنان

ٱڵ۫ڂٙڡ۫ۮؙۑٮٚ۠ۼۯؾؚٵڵۼڵؘڡؚؽڹٙۅٙاڵڞٙڵٷڰؙۅؘۜۘٳڵۺۜٙڵۯؗڡؙۼڮڛٙؾۣڡؚٵڵڡؙۯؙڛٙڸؽڹ ٲڝۜٚٵڹٷۮؙڣٵڡڎ۫ڮٳٮڵۼڡؚۻؘٳڶۺۧؽڟؚڹٳڵڗۜڿؠؙؿڔۣ۫؋ۺڃٳٮڵۼٳڶڒؖڿؙۼڹؚٵٮڒۜڿؠؠؙڿؚ

(شُخْ طریقت امیراہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمدالیاس عطار قادری رضوی الله می اللہ ال کے صراط البحال کی پہلی جلد بردیئے گئے تاثرات )

# المناق بالمعمين ....

دوچل مدینه کوتا فلے بین ہمارے ساتھ تھاور اِس سفر ج بین مجھان کوتریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بے حدکم دور من مدینه کی اسلامی الحاج محمد اور اِس سفر ج بین مجھان کوتریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بے حدکم گو، انتہا کی شجیدہ اور کثر سے ساتھ تھاور اِس سفر ج بین مجھان کوتریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بے حدکم گو، انتہا کی شجیدہ اور کثر سے تلاوت قرآن کرنے والی اِس نہایت پر ہیزگار شخصیت کی عظمت میرے دل بین گھر کر گئی۔ منگة الممکور مدؤاد ها الله هُرَفًا وَ تعظیماً بین ہمارامشورہ ہوا کہ اعلی حضرت، امام المهست مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیه وَحمة الرّخون کے تعظیما میں ہمارامشورہ ہوا کہ اعلی حضرت، امام المهست مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیه وَحمة الرّخون کے تحقیم کو الله محمد کو الله محمد کے لئے بخوشی آبادہ ہوگئے دہ تھیرکا اٹھا کیس اس کو تعظیما ہی فائدہ کا میں اس کے محمد کا میں اس محمد مالی محمد میں اس کا میں اس کو تعظیما ہیں اس کو تعلیمان کی ایک آس سور اس کا میا آنا ذکر دیا گیا، افسوس! مفتی دعوت اسلامی قدیم سور است کی زندگی نے ان کا ساتھ خددیا، 6 پاروں پر کام کر کے کام کا آغاز کر دیا گیا، افسوس! مفتی دعوت اسلامی قدیم سور المیا گئے ان کا ساتھ خددیا، 6 پاروں پر کام کر کے کور دیا گیا، افسوس! مفتی دعوت اسلامی قدیم سور المیں کے دور اس کور مدے المی کر دیا گیا، افسوس! مفتی دعوت اسلامی قدیم کام کا آغاز کر دیا گیا، افسوس! مفتی دعوت اسلامی فدین میں اس کور دیا گیا، افسوس! مفتی دعوت اسلامی فدین میں اس کور دیا گیا، افسوس! مفتی دیا میں کہ دیا ہی کردہ فرما گئے۔

#### الله دب العزّت كى أن بررحمت مواوران كصدقه مارى بحساب مغفرت مور

اهِيُن بِجاهِ النَّبِيِّ الْآهِيُن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

چونکہ بیکام انتہائی اہم تھالپذامکہ نی مرکزی درخواست پرشخ الحدیث والتَّسیرحفزت علامہ مولانا الحاج مفتی ابوصال محمدقاسم قادری مُدَّظِلُهُ الْعَالِی نے اس کام کاازسرِ نوآغاز کیا۔اگرچ اس خےمواد میں مفتی دعوت اسلامی کے کئے گئے کام کوشامل نہ کیا جا سکامگر چونکہ بُنیا دانہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکّهٔ المحوَّمه وَادَهَاللهُ شَوَفًا وَ تَعَظِيْماً کی پُر بہار

ومَاظَالِحِنَانَ 2 جلد

فَضَا وَل مِين بواقعااور و صواطُ الْعِجنان ''نام بھی وہیں طے کیا گیا تھا لہذا کھو لیکڑ کت کیلئے یہی نام باقی رکھا گیا ہے۔

کنز الایمان اگرچہ اپنے دور کے اعتبارے نہایت فقی ترجمہ ہے تاہم اس کے بشار الفاظ ایسے ہیں جو اَب ہمارے

یہاں رائ گندر ہے کے سبب عوام کی فہم ہے بالاتر ہیں لہذا اعلیٰ حضرت، امام المسنّت دَحْمَهُ اللهِ تعَالَیٰ عَدِّہ کے ترجمہ قران

کنز الایمان شریف کومن وعن باقی رکھتے ہوئے اِس ہے روشی کی کردورِ حاضر کے تقاضے کے مطابق حضر سے علامہ فتی

محمد قاسم صاحب مد ظلف نے مَاشَاءَ اللهُ عَوْمَ بُلُ ایک اور ترجم کا بھی اضافہ فرمایا، اس کانام کن و الْعِر قان رکھا ہے۔ اِس

کام میں دعوتِ اسلام کی میری عزیز اور بیاری مجلس المعدینة العلمید کے مَدَ فی عُلما نے بھی صد ایا بالحضوص مولانا

وُوالْقَر مَین مَدَ فی سنّمہ الغیبی نے خوب معاونت فرمائی اور اس طرح صر الله الجنان کی 3 یاروں پر مشمل پہلی جلد

(دوسری، تیسری، چوتی، یا نبی میں، چھٹی اور ساتویں جلد کے بعداب یارہ نبر 22، 23 اور 24 پر مُنی آٹو میں جلد کی اس ایٹا اپنا حصہ ملانے والوں کو دنیا وآٹر مت کی خوب

ہاتھوں میں ہے۔ الله تعالی الحاج مفتی محمد قاسم صاحب مد ظلم سمیت اِس کُنزُ الْاِیْمَانِ فِی تَوْجِمَهِ الْقُورُ اَنِ کے مبارک کام میں ایٹا اپنا حصہ ملانے والوں کو دنیا وآٹر مت کی خوب

خوب بھلائیاں عنایت فرمائے اور تمام عاشقانِ رسول کیلئے یونی نفع بخش بنائے۔

خوب بھلائیاں عنایت فرمائے اور تمام عاشقانِ رسول کیلئے یونی نفع بخش بنائے۔

المِيْن بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى التَّجِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد



تَسَيْرِصِ لَطُالِحِنَانَ }



| صفح | عنوان                                                                         | صفحه | عنوان                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 27  | تاجدا يرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاللِّ بِيت    | 1    | نيتي                                                                  |
| 27  | تقوی اور پر ہیز گاری کی ترغیب                                                 | 2    | کچھ صراط البخان کے بارے میں                                           |
| 28  | أزواجٍ مُطَبَّر ات دَعِيق اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُنَّ اوراً حاديث كابيان         | 13   | والصوادي                                                              |
|     | آيت" وَاذْكُنْ نَمَا يُثْلُ فِي بُيُونِكُنَّ "عاصل                            | 13   | أزواجٍ مُطَهِّر ات دَضِى اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُنَّ كَامْقام          |
| 29  | ہونے والی معلومات                                                             | 14   | عزت کی روزی درحقیقت جنت کی نعمتیں ہیں                                 |
| 31  | مردوں کے ساتھ عورتوں کے دئ مراتب                                              | 15   | أزواجٍ مُطَّرِّر ات دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ اورز مِروتناعت    |
| 32  | الله تعالى كاذكراوراس كى كثرت متعلق دوباتين                                   | 14   | عفت وپارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان                         |
| 32  | كثرت كے ساتھ الله تعالى كاذ كركرنے كے تين فضائل                               | 17   | کے لائق کام                                                           |
|     | آيت" وَمَا كَانَ لِنُوِّ مِن وَّ لا مُؤْمِنةٍ " عاصل                          | 17   | پاکیزه معاشرے کے قیام میں دین اسلام کا کردار                          |
| 34  | ہونے والی معلومات                                                             |      | نقصان سے بچنے کیلئے ان کے اسباب اور ذرائع کا                          |
|     | شرعى احكام اورا فتثيارات مصطفىٰ صَلَّى اللَّهُ مَعَا لَى عَلَيُهِ             | 18   | غاتمه ضروری ہے                                                        |
| 35  | وَالِهِ وَسُلَّمَ                                                             | 19   | أر واجٍ مُطَمَّر ات رضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُنَّ اور گفرے بابر ثكانا |
|     | سور واُحزاب کی آیت نمبر 37سے حاصل ہونے والی                                   | 19   | عورت، چارد ایواری اوراسلام                                            |
| 40  | معلومات                                                                       | 21   | گلی اور تیجیلی جاہلیت ہے کون ساز ماند مراد ہے؟                        |
| 40  | حفرت زيدرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَاشْرِف                               | 21   | أزواجٍ مُطَّبِّر ات رضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اور پروه          |
|     | حضوريًر أورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا رَياوه         | 22   | بے پردہ اور بے حیاعورتوں کا انجام                                     |
| 41  | شادياں فرمانا ومنہاج نبوت كے عين مطابق تھا                                    | 24   | وین اسلام عورت کی عصمت کاسب سے برد امحافظ ہے                          |
| 43  | كثرت أزواح كاأيك اجم مقصد                                                     | 25   | أزواجٍ مُطَّهِّر ات دَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنهُنَّ اورعبادت          |
| 44  | ایک امتی کی ذمه داری                                                          |      | نسبت پر بھروسہ کر کے نماز نہ پڑھنے اور ز کو ۃ نہ دینے                 |
|     | ني اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا ٱخْرَى فِي مِونا | 25   | والول كوفضيحت                                                         |
| 47  | قطعی ہے                                                                       | 26   | أزواجٍ مُطُهِّر ات دَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كَي فرما نبرواري  |

تنسيره كاظالجنان

| صفحہ | عنوان                                                                      | صفحه | عنوان                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 80   | درودیاک کے 4 فضائل                                                         | 48   | فتم نبوت معلق10 أحاديث                                                |
| 81   | درودِ پاک ک44 برکش                                                         | 51   | الله تعالى كاذكركرنے كے 3 فضائل                                       |
| 83   | درودِ پاک پڑھنے کی حکمتیں                                                  | 52   | الله تعالی کاذ کرکرنے کی 40 بر کات                                    |
| 84   | درودِ پاک نه پڙھنے ک2وعيديں                                                |      | آيت" هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَمٍ كَتُهُ " _              |
| 84   | درودِ پاک ہے متعلق6 شری اُحکام                                             | 55   | متعلق دوباتیں                                                         |
| 85   | سب سے افضل در وداور درو دیاک پڑھنے کے آ داب                                |      | حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ حاضرو      |
| 86   | حاجتیں پوری ہونے کاایک مفید وظیفہ                                          | 57   | ناظريي                                                                |
| 88   | مسلمانوں کوناحق ایذ ااور تکلیف نیدی جائے                                   | 58   | كيااللُّه تعالى كوحاضروناظر كهه يحكته بين؟                            |
| 90   | مسلمانوں کوئسی شرعی دجہ کے بغیرایذادینے کا شرعی حکم                        | 60   | خوشخری دو،نفرتیں نه پھیلاؤ                                            |
| 91   | موجودہ زمانے میں مسلمانوں کوایذادیئے کی20 مثالیں                           | 62   | تو گل ایک عظیم کام ہے                                                 |
|      | ملمانوں کواؤیٹ پہنچانے سے بیخے میں صحابہ کرام                              |      | اَزواجٍ مُطَيِّرات مِين عدل مع تعلق حضور پُرنور صَلَّى                |
| 92   | دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰعَنَّهُمُ كَلِّيرِت                                | 68   | اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرت                  |
|      | نى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى وعا وَل كَى | 31   | آيت" لَا تَنْخُلُوا لِيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُّؤُذَنَّ لَكُمْ" |
| 102  | قبوليت                                                                     | 73   | سے حاصل ہونے والی معلومات                                             |
| 104  | زبان کی حفاظت کی اہمیت                                                     |      | حضورا قدس صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَى شَاكِ كُرِم   |
| 108  | سورهٔ سیا                                                                  | 73   | اور كمال حيا                                                          |
| 108  | سورهٔ سبا کا تعارف                                                         | 74   | اجنبی مردا درعورت کو پردے کا حکم                                      |
| 108  | مقام ِزول                                                                  |      | کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس                       |
| 108  | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                              | 75   | پراعقادنه کرے                                                         |
| 108  | ''سبا''نام ر کھنے کی وجہ                                                   | 77   | عورت کے پردے متعلق 4 شرعی مسائل                                       |
| 108  | سورهٔ سبا کے مضامین                                                        | 79   | صلوة كالمعنى                                                          |
| 109  | سورة احزاب كے ساتھ مناسبت                                                  | 33   | آيت وروواور حضورا قدس صلّى الله تعالى عَلَيْه وَالهِ وَسَلَّمَ        |
| 110  | ونیااورآ خرت کی حمر میں فرق                                                | 79   | كى عظمت وشان                                                          |

| صفحه | عنوان                                                          | صفحه | عنوان                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 151  | مالدارون اورغريب لوگون كاحال                                   | 115  | لله تعالى كي تيون مين كوشش كي دوا قسام                                            |
| 153  | مال اوراولا د ہے متعلق مسلمانوں کا حال                         | 119  | حضرت وا وُوعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَمْ يدِ 4 فضائل                     |
| 155  | راوخدامیں خرچ کرنے کی ترغیب                                    |      | فضرت واؤوعَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اورني اكرم صَلَّى اللَّهُ                |
|      | شرى احكام كے مقابلے ميں آباؤ أجداد كى رسم كورجي                | 120  | عَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمٌ بِي اللَّهِ تَعَالَى كَفْضَلَ مِينِ فرق         |
| 159  | دینا کفار کا کام ہے                                            |      | حضرت واؤد عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ كَ لَتَ لو بازم كَ عَالَمَ المِنْ مِ كَ |
| 163  | سر کے بل بت گریڑے                                              | 120  | <u>بانے کا سبب</u>                                                                |
| 164  | تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ معصوم عين | 122  | ہے ہاتھ کی کمائی ہے بہتر کوئی کمائی نہیں                                          |
| 165  | قرآنِ کریم کے اعبازے متعلق ایک حکایت                           | 124  | نیک اعمال کی توفیق پانے کے لئے ایک وظیفہ                                          |
| 168  | ﴿ سورهٔ فاطر                                                   |      | أيت" إعْبَلُو ٓاللَّهُ وَالْدَاوُدَشُكُرًا "عاصل موني                             |
| 168  | سورهٔ فاطر کا تعارف                                            | 127  | الى معلومات                                                                       |
| 168  | مقام بزول                                                      | 129  | بنات كوغيب كاعلم حاصل نهيس                                                        |
| 168  | آیات، کلمات اور حروف کی تعداد                                  | 130  | فوم سبا كانغارف                                                                   |
| 168  | ''فاطر''نام رکھنے کی وجہ                                       |      | فوم سباك واقعمين ني كريم صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله                           |
| 168  | سورهٔ فاطر کے مضامین                                           | 132  | بسَلَمٌ كَامِت كَ لِحَ تَصِيحت                                                    |
| 169  | سورة سبائے ساتھ مناسبت                                         | 133  | شکری مصائب کاسب ہے                                                                |
| 172  | فرض نماز کے بعد پڑھاجانے والا وظیفہ                            | 135  | من وعافیت بہت بڑی نعمتیں ہیں                                                      |
| 174  | دنیا کی زندگی ہے دھوکا نہ کھائیں                               | 136  | مبراورشكرمومن كي دوصفات مين                                                       |
| 176  | گنا ہوں اورامید ہے متعلق مسلمانوں کا حال                       | 136  | لله تعالى كى بارگاه يى صابروشا كركون؟                                             |
|      | برے اٹمال کو اچھاسمجھ کر کرنا ہمارے معاشرے کا                  | 137  | ثيطان اورانسان                                                                    |
| 179  | بہت بڑا آلمیہ ہے                                               | 137  | ثيطان انسان كوكفراور گناه پرمجبورنہیں كرسكتا                                      |
| 182  | پاکیزه کلمات ہے کیا مراد ہے؟                                   | 143  | لله تعالى كرواساء" أَلْفَتَّاحُ"اور" أَلْعَلِيمُ" كَخواص                          |
| 182  | عمل کرنے سے پہلےاس پرغور کرلیاجائے                             |      | سول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَل رسالت             |
| 185  | یانی بیتے وقت کی ایک دعا                                       | 144  | ام                                                                                |

| صفحہ | عنوان                                                                         | صفحه | عنوان                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 223  | عام ہے                                                                        | 191  | نیامت کے دن قریبی رشتہ داروں کا حال                                                                    |
|      | مرنے کے بعد باتی رہ جانے والے اچھے اور برے                                    | 1    | أيت" إِنَّمَا يَضْمَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْ وُالْعُلَمْ وُالْعُلَمْ وُالْعُلَمْ وُالْعُلَمْ |
| 230  | اعمال کی مثالیں                                                               | 198  | عاصل ہونے والی معلومات                                                                                 |
|      | باجماعت نماز پڑھنے کے لئے دورے آنے والوں                                      | 200  | نیامت کے دن سامیوعرش میں جگد پانے والے لوگ                                                             |
| 232  | كى فضيلت اور صحابة كرام كاجذبه                                                | 204  | لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ " رِرُ صِن كَى نَصْلِت                                                       |
| 233  | مسلمان کی عیادت اور ملاقات کیلئے جانے کے فضائل                                | 205  | بنت الله تعالى ك فضل سے بى ملے كى                                                                      |
| 236  | شہروالوں کے واقعے کا خلاصہ                                                    | 212  | تکبر کیسی بیاری ہے؟                                                                                    |
|      | رسولوں اور مردمومن کے واقع سے حاصل ہونے                                       | 213  | بوکسی کیلئے گڑھا کھودے تو خود ہی اس میں گرتا ہے                                                        |
| 238  | والى معلومات                                                                  | 217  | سورهٔ پس                                                                                               |
| 238  | اشیاءکومنحوں شجھنے میں لوگوں کی عادت                                          | 217  | مورهٔ لیت کا تعارف                                                                                     |
| 240  | الكيسوال الإ                                                                  | 217  | تقام ِنزول                                                                                             |
| 240  | مبلغ کے لئے قبیحت                                                             | 217  | أيات بكلمات اور حروف كى تعداد                                                                          |
|      | وشنول پررم کرنااوران کی خیرخوابی کرنابزرگان دین                               | 217  | ليتن" نام ر ڪھنے کی وجہ                                                                                |
| 243  | كاطريقه ب                                                                     | 217  | بورة يليتل كے فضائل                                                                                    |
|      | وشمنى ظلم اور مخالفت كرنے والوں سے متعلق اسلام كى                             | 218  | مورة ليتل كيمضامين                                                                                     |
| 246  | حسين تعليمات                                                                  | 219  | مورهٔ فاطر کے ساتھ مناسبت                                                                              |
| 248  | اللَّه تعالى كحبيب صَلَى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا شَالَ | 220  | 'ليين''نام ر ڪھنے کاشرعی حکم                                                                           |
|      | آيت" أَلَمْ يَرَوُاكُمْ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُمْ " عاصل                         |      | سيد الرسلين صَلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شريعت                                |
| 250  | ہونے والی معلومات                                                             | 221  | سبے نیادہ تو ی اور مُعْتَدِل ہے                                                                        |
|      | سورہ کیت کی آیت نمبر43اور44سے حاصل ہونے                                       | 221  | تضورا قدك صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورصراطِ متقيم                            |
| 258  | والى معلومات                                                                  |      | ور وِ لِيسٌ كَي آيت نمبر 2 تا 4 سے حاصل ہونے والی                                                      |
| 259  | نفیحت ہے منہ پھیرنا کفار کا کام ہے                                            | 222  | علومات<br>                                                                                             |
| 261  | لوگوں کی مالداری اور محتاجی میں ان کی آز مائش ہے                              |      | يسول آكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ كَا ثَمْ رِيهُونَا                     |

| صفحه | عنوان                                                                  | صفحه | عنوان                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 314  | هبنمی درخت زقوم کی کیفیت                                               | 262  | رچ کرنے کے فضائل اور بخل کی مذمت                                          |
| 317  | گراہوں کی بیروی ہلاکت میں مبتلا ہونے کا سبب ہے                         | 264  | نیامیں قیامت کی تیاری کرنا ہی عقلمندی ہے                                  |
| 320  | وفات کے بعدونیامیں ذکر خیرر بناالله تعالی کی رحت ہے                    | 271  | في نبيل معلوم كه مين كس گروه مين جدا كياجا وَل گا؟                        |
|      | مجھو کے ڈنگ اور زہر ملیے جانوروں سے محفوظ رہنے                         | 7.   | مت کے دن انسان کی اپنی ذات اس کے خلاف                                     |
| 321  | كاونطيفه                                                               | 273  | واه ہوگ                                                                   |
| 329  | هجرت اور فتفر کے ایام میں گوشہ نشینی کی اصل                            |      | بالرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواولِين وآخرين |
| 330  | نیک اولا دالله تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے                                | 277  | اعلوم تعلیم فرمائے گئے ہیں                                                |
| 331  | حفرت ابرا بيم عَلَيْه الصَّلوةُ وَالسَّكاد مِكَا وصف                   | 286  | ر سورهٔ صافات                                                             |
| 331  | الله تعالی کے مقبول بندوں کوعلوم خِسے کی خبردی جاتی ہے                 | 286  | درهٔ صافات کا تعارف                                                       |
| 341  | حپار پیغمبروں کی ابھی تک ظاہری وفات نہیں ہوئی                          | 286  | نامِ نزول<br>نامِ زول                                                     |
| 347  | دعا قبول ہونے کا وظیفہ                                                 | 286  | یات، کلمات اور حروف کی تعداد                                              |
| 349  | بزرگانِ دین کی پیندیده سبزی                                            | 286  | صافات''نام ر کھنے کی وجہ                                                  |
| 351  | كدو(لوكى) كے طبی فوائد                                                 | 286  | درهٔ صافات کی فضیلت                                                       |
| 352  | كفاركاا بني بيثيول سےنفرت كاحال                                        | 286  | ورهٔ صافات کےمضامین                                                       |
| 362  | سور وصافات کی آخری 3 آیات کی نضیلت                                     | 287  | ورهٔ ایک کےساتھ مناسبت                                                    |
| 364  | السوارة عن                                                             | 288  | باديين اورنمازيين صفيل باندھنے والول كى فضيلت                             |
| 364  | سورهٔ صَ كَا تعارف                                                     | 290  | اوت قرآن بڑی اعلی عبادت ہے                                                |
| 364  | مقام مِنزول                                                            | 291  | بُ العالمين كى بارگاه ميں سيدالمرسلين كامقام                              |
| 364  | آیات بکلمات اور حروف کی تعداد                                          | 297  | امت کے 18 نام اوران کی وجو دیشمید                                         |
| 364  | "صَنّ "نام ر کھنے کی وجہ                                               | 300  | مت کے دن ہونے والی ایو چھے کچھ                                            |
| 364  | سورهٔ ص کے مضامین                                                      |      | یامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت                              |
| 365  | سورهٔ صافات کے ساتھ مناسبت                                             | 302  | ما ئیں گے                                                                 |
|      | نى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ اطاعت سے | 312  | ٹروی کامیانی کے لئے ہی عمل کرنا جائے                                      |

| صفحه | عنوان                                                                        | صفحه | عنوان                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|      | حفزت الوب عَلَيْه الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى زُوجِه بررحمت اور               | 370  | دوری کی بنیادی وجه                                                           |
| 405  | تخفيف كاسبب                                                                  | 371  | اب کسی کونبوت نہیں مل سکتی                                                   |
| 406  | شرعی حیلوں کے جواز کا ثبوت                                                   | 376  | حضرت دا وُدعَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَاعِبادت كاحال                  |
| 412  | جہنمیوں کی پیپ کی کیفیت                                                      | 376  | سيدالمرسلين صلى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ عِبَاوت كاحال |
| 415  | مخلوق كاخوف دوركرنے كاوظيفه                                                  | 378  | تعریف کے قابل ہندہ                                                           |
|      | حضورا قدس صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوعًا لَّمِ بِالا | 379  | اشراق وحپاشت کی نماز کے فضائل                                                |
| 417  | کے فرشتوں کی بحث کاعلم عطا ہوا                                               |      | بزرگوں سے خلاف شان واقع ہونے والے كام كى                                     |
|      | عالم کواگرمسئله معلوم نه موتو وه خاموش رہے اوراپنی                           | 383  | اصلاح كاطريقه                                                                |
| 424  | طرف ہے گھڑ کرنہ بتائے                                                        | 383  | طبعی خوف نبوت کے منافی نہیں                                                  |
| 426  | سورهٔ زصر                                                                    | 383  | گفتگوئ داب کی خلاف ورزی ہونے پر کیا کرنا چاہے؟                               |
| 426  | سورهٔ زُمَر کا تعارف                                                         | 385  | اصلاح كرنے كاايك طريقه                                                       |
| 426  | مقام ِنزول                                                                   |      | آيت"لِدَاؤُدُ إِنَّاجَعَلْنُكَ خَلِيفَةً فِي الْأَثْرُضِ"                    |
| 426  | آیات بکلمات اور حروف کی تعداد                                                | 387  | ہونے والی معلومات                                                            |
| 426  | " زُمَرٌ " نام ر کھنے کی وجہ                                                 | 389  | نیک لوگ گنا ہگاروں جیے نہیں                                                  |
| 426  | سورهٔ زُمَر کی فضیات                                                         |      | قرآنِ پاک کی آیات ہے دینی احکام تکالنا ہرایک کا                              |
| 426  | سورہ زُمَر کے مضامین                                                         | 391  | کام نبیں                                                                     |
| 427  | سورۂ صل کے ساتھ مناسبت                                                       | 395  | بھلائیوں کے دروازے کھلنے کاسبب                                               |
| 429  | اللَّه تعالى كى عبادت اخلاص كے ساتھ كرنى حياہے                               |      | جنات برحضورا قدس صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ                   |
|      | صرف الله تعالى كى رضاك لئة كياجان والأمل                                     | 397  | كاتصرف                                                                       |
| 431  | مقبول ہے                                                                     | 173  | الله تعالى انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كوويتاب               |
| 431  | الله تعالی کے مقبول بندوں کووسیلہ مجھنا شرک نہیں                             | 398  | اوروہ مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں                                               |
| 437  | مصيبت وراحت مين مسلمانون كاحال                                               | 402  | الله تعالى كاوب اور تعظيم كاتقاضا                                            |
| 439  | رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں                                         | 403  | الله تعالیٰ اینے نیک بندوں کوآ زما تاہے                                      |

| صفحه | عنوان                                                 | صفحه | عنوان                                                         |
|------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| I    | گنابرگاروں کواللّه تعالی کی رحمت اور مغفرت سے         | 439  | ومن پرامیداورخوف کے درمیان رہنالازم ہے                        |
| 487  | مايوس نبيس ہونا حاج                                   | 440  | میداورخوف کے درمیان رہنے کی فضیلت                             |
| 489  | سن حلى مال مين بھى الله تعالى كى رحمت سے مايوس نہ جون | 440  | لماء کے فضائل پر شتمل 14 حادیث                                |
| 495  | جہنم کےعذاب سے نجات کا سبب اور تقویٰ کے فضائل         | 442  | ببر كرنے والوں كوبے صاب اجر ملے گا                            |
|      | حاجات پورى ہونے اور مصائب دور ہونے سے                 | 446  | نا فرول کو ہر طرف ہے آگ گیرے ہوئے ہوگ                         |
| 497  | متعلق ايك مفيد وظيفه                                  | 449  | یادہ بہتراحکام پڑمل کرنے والے بشارت کے ستحق ہیں               |
| Ш    | زمين كخزانول كى تخيال حضور اقدى صَلَّى اللهُ مَعَالَى |      | لله تعالى كي ذكر ي مومنوں كي دل زم ہوتے اور                   |
| 498  | عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَوَجِعَى عطامونَى بين     | 454  | کا فروں کے دِلوں کی تختی بڑھتی ہے                             |
| 507  | گناه گارول کے لئے عبرت اور نصیحت                      | 1    | يت"كَنَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" عاصل مون                |
| 513  | ﴿ سورهٔ مومن                                          | 458  | الى معلومات                                                   |
| 513  | سورهٔ مومن کا تعارف                                   | 459  | رآنٍ پاک میں سب کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیاہے                 |
| 513  | مقام نزول                                             |      | نبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّالِوةُ وَالسَّلام كَلَ موت الكِ آن |
| 513  | آيات بكلمات اورحروف كي تعداد                          | 462  | کے لئے ہوتی ہے                                                |
| 513  | سور ہُ مؤمن کے نام اوران کی وجہ تسمید                 | 463  | ندوں کے حقوق کی اہمیت                                         |
| 513  | سورة مومن كے فضائل                                    | 464  | HE DEED                                                       |
| 514  | سورة مومن كےمضامين                                    | 464  | لله تعالى برجموث باندھنے كى صورت                              |
| 515  | سورهٔ زُمَر کے ساتھ مناسبت                            | 467  | لله تعالى كمقرب بندول كوملنه والى قدرت اوراختيار              |
| M    | گناہوں سے توبہ کرنے اور عملی حالت سدھارنے             | 472  | لله تعالى برتو كل كرنے كى تعليم                               |
| 518  | کی ترغیب                                              | 476  | یندا یک طرح کی موت ہے                                         |
| 519  | اس آیت کے متعلق ایک واقعہ                             | 480  | عا قبول ہونے کے لئے پڑھی جانے والی آیت                        |
| ш    | قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا کرنے سے متعلق             |      | يك اعمال كي بار يمين الله تعالى كى خفيد تربير ي               |
| 520  | 4احادیث                                               | 481  | رنا چاہیئے                                                    |
|      | قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے              | 483  | المت آ زمائش اورامتحان بھی ہوسکتی ہے                          |

| صفحه | عنوان                                                                     | صفحہ | عنوان                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 553  | مومن سے بہتر ہیں                                                          | 521  | کی صور تیں                                                        |
| 557  | قیامت کے دن کو پکار کا دن کہنے کی وجہ                                     |      | سابقدامتوں کے احوال میں موجودہ زمانے کے کفار                      |
| 561  | اولیاء کی بیروی میں بھی ہدایت ہے                                          | 523  | کیلئے عبرت ہے                                                     |
| 562  | تاجداررسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا وْبِهِ | 524  | عبرت كانثان بنغ سے پہلے عبرت حاصل كرليں                           |
| 564  | جنت میں بےحساب رزق ملے گا                                                 | 527  | عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعدا داوران کی تبیج                     |
| 568  | میراما لک نہیں،میرااللّٰہ تو مجھے دیکھ رہاہے                              |      | سورة مومن كي آيت نمبر 8،7ادر 9سي معلوم بوني                       |
| 570  | عذابِ قبر كاثبوت                                                          | 527  | واليمسائل                                                         |
| 579  | دعاما تکنے کی ترغیب اوراس کے فضائل                                        | 530  | دومرتبهموت اوردومرتبازندگی دینے سے کیامراد ہے؟                    |
| 581  | دعا قبول ہونے کی شرائط                                                    |      | سورةٍ موَّن كَي آيت نمبر13 اور14 سے حاصل ہونے                     |
| 582  | دعا قبول نه ہونے کے اسباب                                                 | 532  | والى معلومات                                                      |
|      | د نیوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم کو کمتر خیال کرنا                     | 534  | چھپی ہوئی چیزوں کے ظاہر ہونے کادن                                 |
| 598  | كفار كاطريقه ب                                                            | 535  | قیامت کے دن صرف الله تعالی کی بادشاہی ہوگی                        |
| 601  | ﴿ سورةُ حُمَّ السجده ﴾                                                    |      | حق داروں کوان کے حقوق و نیامیں ہی ادا کروینے                      |
| 601  | سورة حُمِّ السجده كاتعارف                                                 | 536  | كارغيب                                                            |
| 601  | مقام بزول                                                                 | 538  | فكرآ خرت كى ضرورت                                                 |
| 601  | آیات بکلمات اور حروف کی تعداد                                             |      | قیامت کے دن مسلمانوں کے دوست اور شفاعت                            |
| 601  | "حمّ السجده" نام ركيني وبه                                                | 541  | كرنے والے ہول گے                                                  |
| 601  | سورة حم السجده كي فضيات                                                   | 542  | نظر بچا کرغیرمحرم مورتوں کود مکھنے والوں کے لئے نصیحت             |
| 601  | سورة كحم السجده كمضامين                                                   |      | حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَو أَوَ السَّلَام كَ مبارك جملول          |
| 602  | سورہ مومن کے ساتھ مناسبت                                                  | 550  | سے حاصل ہونے والے فوائد                                           |
| 607  | تاجداردسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بشريت    | 551  | دشمنول کے شرہے محفوظ رہنے کی دعا                                  |
|      | مسلمانوں کے نیک اٹمال کا ثواب بیاری اور بڑھاپے                            | 553  | الِ فرعون کے مومن سے مراد کون ہے؟                                 |
| 609  | وغيره مين منقطع نهين ہوتا                                                 | 175  | حضرت ابوبكر صديق دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ الْ فَرَعُونَ كَ |

| و مهرست | <u> </u> |
|---------|----------|
| 0       |          |

| صفحه | عنوان                                                                          | صفحه | عنوان                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 638  | میں اس کا اعتقاد بھی ہو                                                        | 615  | سور وحم السجده كي آيات تن كرعتب بن ربيعه كاحال              |
|      | آيت" وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ " _                          | 618  | کوئی دن یامهیدخقیقی طور پرمنحوس نہیں                        |
| 639  | حاصل ہونے والی معلومات                                                         |      | حفزت صالح عَلَيْهِ الصَّلوقُو السَّلام كَي قوم يراَّ في وال |
| 640  | سيدالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَعْبَارك أَخْلاق | 620  | عذاب کی 3 کیفیات                                            |
| 641  | د ين إسلام كى شاہركار تعليم                                                    | 624  | الله تعالی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا جا ہے                |
| 642  | التجھے اخلاق والا ہونا بہت بڑی نعمت ہے                                         | 625  | امیداورخوف کے درمیان رہنے میں ہی سلامتی ہے                  |
| 644  | غصة خم كرنے كاايك طريقه                                                        | 631  | استقامت کے معنی                                             |
| 644  | غصے پر قابو پانے کے دوفضائل                                                    | 632  | مومن کودی جانے والی بشارت کامقام                            |
| 645  | غصه کرنے کے دینی اور دنیوی نقصانات                                             | 633  | جنتی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث پاک                        |
| 649  | الله تعالیٰ کی آیتوں میں الحاد کی مختلف صورتیں                                 | 636  | الله تعالی کی طرف بلانے کے مراتب                            |
| 650  | بناوٹی اور جاال صوفیاء کے لئے درسِ عبرت                                        | 636  | مبلغ کے لئے باعمل ہونا ضروری ہے                             |
| 657  | ماخذ ومراجع                                                                    | 638  | كلام ميں تاثير پيدا ہونے كاذريعه                            |
| 662  | ضمنی فبرست                                                                     |      | مسلمان ہونے کا فقط زبان سے اقرار نہ ہو بلکہ دل              |





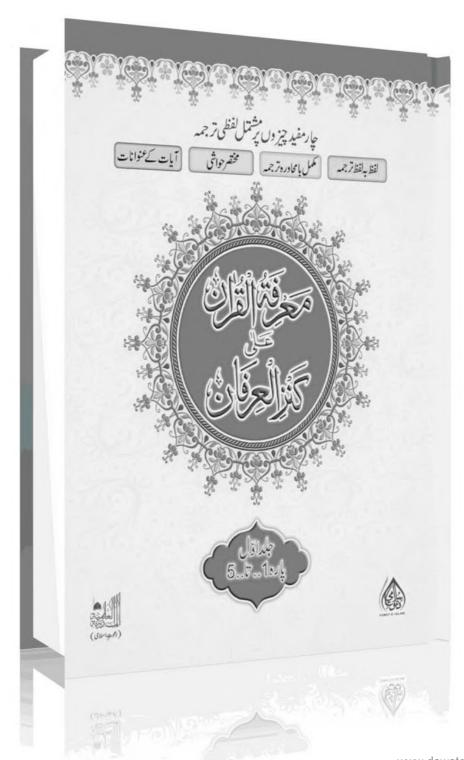

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



پاره نبر ..... 22

# وَمَنُ يَّقُنُتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلُ صَالِحًا لُّوْتِهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ لُواعَتَلُ نَالَهَا مِذْقًا كَرِيْمًا ۞

توجهة كنزالايهان: اورجوتم میں فرماں بردار رہے الله اور رسول كى اور اچھا كام كرے ہم اے اور وں سے دُونا ثواب دیں گے اور ہم نے اس كے ليعزت كى روزى تيار كررگى ہے۔

توجید کنزالعوفان: اور جوتم میں اللّٰه اور اس کے رسول کی فر ما نبر دارر ہے اورا چھے مل کرے تو ہم اے دوسروں سے وگنا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کررکھی ہے۔

﴿ وَمَنْ يَنَ قُنْتُ مِنْكُنَ يِلْهِ وَسَلَم كَا أُو وَ إِنَّ مُطَهِ اور جَوْم مِين الله اور اس كرسول كى فرما نبردارد ہے۔ يعنی المه مير عبيب صلى الله تعالى عليه وَالله تعالى عليه وَالله تعالى اور اس كرسول صلى الله تعالى عليه وَالله وَسلَم كَا أَوْ وَالِي مُطَهُم الله تعالى اور اس كرسول صلى الله تعالى عليه وَسلَم كَا فَرَ مَهُم الله وَسلَم كَا أَوْ الله وَالله وَسلَم كَا الله وَسلَم كَا الله وَالله وَسلَم عِن الله وَالله وَسلَم عِن الله وَالله وَاله وَالله والله وَالله والله والله والله والله والله والله والله والله والله

أَرُواجٍ مُطْهَرات دَحِنَى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُنَّ كَامِقًا مُ

اس آیت معلوم ہوا کہ سیدالمرسلین صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَا از واحِ مُطَبِّر ات کوعام عورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے اور انہیں ان کے نیک عمل پردگنا اجروثواب دیاجا تا ہے۔ حضرت ابوا مامد دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے مروی

1 ..... ابو سعود، الاحزاب، تحت الآية: ٣١٩/٤،٣١.

يزومَاطُالِحِنَان)

جلرهشتم

13

www.dawateislami.net

رسول كريم صلَّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ كَفر مان كاخلاصه بحكه جاوشتم كوك ايس مين جنهيس وكنا اجرد ياجا تاب، ان ميس سے ايك رسولُ الله صلَّى اللهُ تعالى عَليْدو الهِ وَسَلْمَ كَى أزواجٍ مُطَهِّر ات بهي بين \_(1)

#### عزت کی روزی در حقیقت جنت کی تعتیں ہیں 🎇

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حقیقی طور برعزت کی روزی جند کی تعتیں ہیں۔لہٰذا جومسلمان اس روزی کو یا ناحیا ہتا ہے تواسے جاہئے کہ تیک اعمال کرے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ترحيد كنزالعرفان: توجولوك ايمان لائے اورانہوں نے نیک اٹمال کئے ان کے لیے بخشش اورعزت کی روزی ہے۔

فَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّيِ زُقٌ كَرِيْمٌ (2)

اور قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشادفر ما تاہے:

ترحية كنزًالعِرفان: تاكه اللهايمان لانے والوں اورا يھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے،ان کے لیے بخشش اورعزت کی روزی ہے۔

لِيَجُزِى الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ٱولَيِكَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّرِيزُقٌ كَرِيْمٌ (3)

الله تعالى جميں كثرت سے نيك اعمال كرنے كى توفيق عطافر مائے اورائيے كرم سے بخشش ومغفرت اور جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے ،ا مین۔

لنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّكَا حَدِمِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيُثُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ لِنِسَآءَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَا حَدِمِ مِن النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيُ ثُنَ فَوُلَا مَّعُرُوفًا ﴿ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الل

ترجمه الانتخالانيمان: اے نبی کی بیبیوتم اور عورتوں کی طرح نہیں ہواگر اللّٰہ ہے ڈروتو بات میں الیم نرمی نہ کروکہ دل کا روگی کچھلا کچ کرے ہاں احجی بات کہو۔

. ٥٠:حج: ١٥.

بوصراط الحنان

ترجیه کنزالعِدفان: اے نبی کی بیو یو! تم اورعورتو اجیسی نہیں ہو۔ اگرتم اللّٰہ سے ڈرتی ہوتو بات کرنے میں ایسی زی نہ کرو کہ دل کا مریض آ دمی کچھلا کچ کرے اورتم اچھی بات کہو۔

﴿ لِينِسَآ ءَالنَّهِ عَالَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت عبدالله بن عباس دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنْهُمّ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں 'اس سے مرادیہ ہے کہ (اے میر صحبیب صَنّی اللهٔ تَعَالَی عَنْهُمّ ات!) میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں ہے بلکے تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہواور میرے نزویک تمہارا تواب زیادہ ہے۔ (2)

## أز واجٍ مُطَّيَّر ات دَحِيهَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْفِينُ اورز بدوقناعت

حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ چَا ہِے توانتہائی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے اورا پنی از واج مُطَّہُرات دَخِی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَسَاللهُ وَعَاللَٰهُ وَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَسَاللهُ وَعَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

سيرصرًاطُ الجنان

الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ١٩٧٧ ما ١٩٣٤ ما ١٩٩٧ من تفسير كبير، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ٩٧٩٩ ما صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ١٦٣٧٥ ما ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ٩٨/٣ ٤.

<sup>3 .....</sup> كنز العمال، كتاب الالحلاق، قسم الاقوال، ٧٠/١، الحديث: ٥٦١٦، الجزء الثالث.

ہے لگایا جاسکتاہے،

(1) .....حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهَا کے پاس بیت المال سے 80,000 درہم آئے تو آپ نے اپنی کنیز کووہ درہم تقسیم کرنے کا تھم دیا، کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کردیئے، جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا نے اس سے کوئی چیز مائگی جس سے وہ روزہ افطار کرلیس تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا روزہ افطار کرلیتیں۔ (1)

(2) ..... حضرت ابوسعيد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين: ايك شخص أُمُّ المؤمنين حضرت عائش صديقة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَلَ عَنْهَا ، كَيا كَاهُ وَمِنْ مِن حاضر موا ، اس وقت آپ اپنا نقاب مي رئي تقييس ، اس نے عرض كى: اے أُمُّ المؤمنين! وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ، كيا اللهُ تعالَى في مال ودولت كي فراواني نهيں فرمادى؟ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا في عَنْهَا في مَايِدُ وَمِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا في مُعَالَى عَنْهَا وَوَلَت كَى فراوانى نهيں فرمادى؟ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا في عَنْهَا في مُعَالَى وَمُنْ عَنْهَا فَيَعَالَى فَهُ مِنْ اللهُ عَنْهَا فَي مُعَالَى فَهُ مِنْ اللهُ عَنْهَا في مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى

اللّٰه تعالی از واحِ مُطَّمِّر ات دَصِیَ اللّٰهُ مَعَالی عَنْهُنَّ کے زہدو قناعت کا صدقہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی زہد وقناعت اور دنیا ہے بے رغبتی کی دولت نصیب فر مائے ، امین ۔

﴿ إِنِ النَّقَيْنُ تَنَ اللَّهِ عَهِ وَلَى مو ﴾ آیت کے اس جھے میں از واجِ مُطَّبَر ات دَضِیٰ اللَّهُ تَعَالَی عَنَهُنْ کوا یک اوب کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگرتم اللَّه تعالیٰ حَتَهُم کی اور رسول کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کی رضا کی مخالفت کرنے ہے ڈرتی ہوتو جب کسی ضرورت کی بنا پر غیر مروسے پسِ پروہ گفتگو کرنی پڑجائے واس وقت ایسا انداز اختیار کروجس سے اہجہ میں بزاکت نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو بلکہ انتہائی سادگی ہے بات کی جائے اور اگروین واسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور وعظ وقعیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم اور نازک لہج میں نہ ہو۔ (3)

علامہ احمد صاوی دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہيں: ازواجِ مُطَّبَّر ات دَضِیَ اللهُ مَعَالَی عَنهُنَ امت کی ما کيں ہيں اور کو کُشخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہواتی سوچ رکھنے کا تصور تک نہیں کرسکتا ، اس کے باوجوداز واجِ مُطَّبَر ات

تنسيره كإظالحنان

<sup>1 ----</sup> صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٢٩، ٥/٦٣٦.

الكبرى، ذكر ازواج رسول الله صلى الله عليه و سلم، عائشة بنت ابى بكر، ٨/٨٥.

السابو سعود، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ٩/٤ ٣٦- ٣٢، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ص ، ٩٤، حمل، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ٢٧، ٢٢، ١٠ ملتقطاً.

دُضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ كُوبات كرتے وقت نرم لہجرا پنانے ہے منع كيا گيا تاكہ جولوگ منافق بيں وہ كوئى لا لي نہ كرسكيس كيونكه ان كے دل ميں الله تعالى عَنهُنَّ كيا تاكہ جولوگ منافق بيں وہ كوئى لا لي نہ كرسكيس كيونكه ان كے دل ميں الله تعالى كا خوف نہيں ہوتا جس كى بنا پران كی طرف ہے كى برے لا لي كا انديشہ تقالى سے نزم لہجرا پنانے ہے منع كركے بيوزر بيد ہى بندكر ديا گيا۔ (1) اس ہے واضح ہواكہ جب از واج مُطَّبَر ات دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كيلئے بي تعمل ہے تو بقتے كيلئے بي تعمل كى قدرزيادہ ہوگاكہ دوسروں كيلئے تو فتوں كے مَواقع اور زيادہ ہيں۔

#### عفت ویارسانی کی حفاظت کرنے والی خواتیمن کی شان کے لاکن کام 🕽

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اپنی عفت اور پارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان کے لائق بہی ہے کہ جب انہیں کسی ضرورت، مجبوری اور حاجت کی وجہ ہے کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنی پڑجائے توان کے لہج میں ہزاکت نہ ہو اور آواز میں بھی خری اور کی نہ ہو بلکہ ان کے لہج میں آجھ ئیست ہواور آواز میں بھا تی ظاہر ہو، تا کہ سامنے والا کوئی بُر اللہ کی نہ کر سکے اور اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہواور جب سیّد المرسلین صلّی اللهٔ تَعَالَى عَلَيْدُو اللهِ وَسَلَمْ کے ذیرِ سایہ زندگی بُر اللہ کی نہ کر سکے اور اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہواور جب سیّد المرسلین صلّی اللهٔ تَعَالَى عَلَيْدُو اللهِ وَسَلَمْ کے ذیرِ سایہ زندگی کر سکے اور اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہواور جب سیّد المرسلین صلّی اللهٔ تَعَالَى عَلَيْدُو اللهِ وَسَلَمْ ہوا ان کے لئے ہوگا ہوگا اس کا انداز ہوا نداز سے بات نہ کریں تا کہ شہوت پرستوں کو لا لیے کا کوئی موقع نہ ملے تو دیگر عور توں کے لئے جو تھم ہوگا اس کا انداز ہو ہوگال مندانسان آسانی کے ساتھ لگا سکتا ہے۔

#### یا کیزہ معاشرے کے قیام میں دین اسلام کا کردار

دینِ اسلام کو بیاعز از حاصل ہے کہ اس نے پاکیزہ معاشر ہے کہ ایس اور میں بڑی رکاوٹ ہیں، انہیں ختم کرنے کے لئے انتہائی احسن اور مُؤثر اقد امات کئے ہیں۔ فحاشی ، عُریانی اور بحیائی پاکیزہ معاشر ہے گئے نہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، دینِ اسلام نے جہاں ان چیز وں کوختم کرنے پرزور دیاو ہیں ان ذرائع اور اسباب کوختم کرنے کی طرف بھی توجہ کی جن سے فحاشی ، عریانی اور بے حیائی پھیل سکتی ہے، جیسے عور توں کا نرم و نازک لہجے میں بات کر نامر دوں کے دل میں شہوت کا بیج بونے میں انتہائی کارگر ہے اور فحاشی و بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی عور تیں ابتدا میں اسی چیز کا سہار الیتی ہیں ، اس لئے اسلام نے اس فریعے کو ہی بند کرنے کا فرما دیا تا کہ معاشرہ پاکیزہ رہے اور کو غیر اس کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ افسوس ہمارے معاشرے میں آزادی ، روش خیالی اور معاشی ترقی کے نام پرعور توں کو غیر

ا.....صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٣٢، ٥/٦٣٧، ١، ملخصاً.

تنسيره اطالحنان

الخراب ٣٣

مردوں کے ساتھ باتیں کرنے کے نت نے مواقع فراہم کئے جارہے ہیں اور عورتوں کونازک کیجے اور زم انداز ہے بات کرنے کی با قاعدہ تربیت دے کر تعلیم ، طب، سفر، تجارت ، میڈیا اور ٹیلی کام وغیرہ کے مختلف شعبوں میں تعینات کیا جاتا ہے ۔ ہے تی کہ وُشُو ی شعبہ جات میں عوامی رہنمائی اور خدمت کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں تربیت یا فتہ عورت موجود نہ ہواوراس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے اورالی عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ انہیں دوسری عورتوں کے مقابلے میں شہوت پرست مردوں سے کتنا واسط پڑتا ہے۔

الله تعالیٰ لوگول کوعقلِ سلیم اور ہدایت عطافر مائے اور دینِ اسلام کی فطرت ہے ہم آ ہنگ تعلیمات کو سیجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین ۔

## نقصان سے بیخے کیلئے ان کے اسباب اور ذرائع کا خاتمہ ضروری ہے

اس آیت سے ایک اہم بات ریجی معلوم ہوئی کہ سی بھی طرح کے نقصان جیسے نیک اعمال کی بربادی ، معاشر تی اقدار کی تباہی ، جان اور مال وغیرہ کی ہلاکت سے : بچنے کے لئے ان اسباب اور ذرائع کو ختم کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے جونقصان کی وجہ بنتے ہیں ، لہٰذا نیک اعمال کو بچانے کے لئے گنا ہوں سے بچنا ہوگا ، معاشر تی اقدار کی حفاظت کے لئے گفاشی ، عربانی ، بے حیائی اور ان کے ذرائع کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر خور کریں تو نقصان سے : بچنے کے لئے اس کے ذرائع اور اسباب کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر خور کریں تو نقصان سے : بچنے کے لئے اس کے ذرائع اور اسباب کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر خور کریں اسلام کے احکام کی حکمتیں بھی ہم پر واضح ہو سے ہیں۔ کو ختم کرنے کی سیکٹر وں مثالیں ہمارے سامنے آسکتی ہیں اور دین اسلام کے احکام کی حکمتیں بھی ہم پر واضح ہو سکتی ہیں۔

وَقَرُنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولُ وَاقِمْنَ السَّالُونَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولُ وَاقِمْنَ اللَّهُ السَّلُونَ وَالْجَعْنَ اللَّهُ وَمَسُولُهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِلسَّالُونَ وَاللّٰهُ لَا يَعْنَ اللّٰهُ وَمَسُولُهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِللّٰهُ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰ

توجه کینزالامیمان: اوراپنے گھروں میں تھہری رہواور بے پروہ نہر ہوجیسے اگل جاہلیت کی بے پردگی اور نماز قائم رکھو اورز کو قادواور اللّٰه اوراس کے رسول کا حکم مانو اللّٰه تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھروالو کہتم سے ہرنا پاکی دورفر مادے

- Lab

(تنسير صراط الحنان)

ترجیه کنزُالعِدفان:اوراپنے گھروں میں طهری رہواور بے پردہ نہ رہوجیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی اورنماز قائم رکھو اورز کو ق دواوراللّه اوراس کے رسول کا حکم مانو۔اے نبی کے گھر والو!اللّه تو یہی چاہتا ہے کہتم سے ہرنا پاکی دورفر مادے اورتمہیں پاک کرکے خوب صاف تھراکردے۔

﴿ وَقَدُنَ فِي بُيُو وَكُنَّ : اورا بِنَ گَرول مِن مِن طَهرى رہو۔ ﴾ يعنى اے مير بے حبيب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَى از اواح ! ثم اپنے گھرول ميں گھبرى رہواورا پنى رہائش گاہول ميں سكونت پذير رہو (اورشرى ضرورت كے بغير گھرول سے باہر نه لكو) يا در ب كداس آيت ميں خطاب اگر چداز واج مُطَّبَرات رَضِيَ اللهُ فَعَالَى عَنْهُنْ كو بِلِيكن اس تَعَمَّ مِين ديگر عورتين بھى داخل بين \_(1)

#### أزواجٍ مُعَكَّبُر ات دَصِى اللَّهُ مَعَالَى عَشِينُ اورگھرے يا ہر نُكانا ﴾

ازواجِ مُطَّبَر ات دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ نِ اسْ عَم يرُس حدتك عمل كيا، اس كى ايك جھلك ملاحظه بو، چنانچامام محد بن سير بين دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قرمات بين: مجھے بتايا گيا كه نبي كريم صلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَى زوجِهُ مطهره حضرت موده دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ہے كہا گيا: آپ كوكيا ہوگيا ہے كہ آپ نہ آج كرتی بين اور نه عمره كرتی بين ؟ انہوں نے جواب ديا: ميں نله تَعَالَى عَنْهَا ہے كہا گيا: آپ كوكيا ہوگيا ہے كہ آپ نہ آج كرتی بين اور نه عمره كرتی بين ؟ انہوں نے جواب ديا: ميں نله عَنْهَا ہے كہا گيا ہے اور الله تعالى نے مجھے كم ديا ہے كہ بين گھر ميں رہوں ۔ الله عَزَّوجَلُّ كي قتم! ميں ووباره گھر سے نہيں نكلوں گی ۔ راوی كا بيان ہے كہ الله عَزَّوجَلُّ كي قتم! وہ اپنے وروازے سے باہر نه آئيں يہاں تك كه وہاں سے آپ كا جنازه ہی نكالا گيا۔ (2)

الله تعالی جاری ماں کے درجات بلندفر مائے اور مسلمان خواتین کوان کی سیرت بیمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین \_

## عورت، چارو یواری اوراسلام

الله تعالی نے عورتوں کو بیچکم ارشا دفر مایا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تھہری رہا کریں اور شرعی ضرورت وحاجت کے بغیرا پنے گھرے باہر نکلیں اور نبی کریم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَعُورَتُوں کے اس عمل کی فضیلت بھی بیان فر مائی

● ....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ٧٠/٧.

2 .....در منثور، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ٩/٦ ٥٥-٠٠٠.

(تَفَسَيُرُصِرَاطُالْجِنَانَ)

جلرهشتم

19

ہے، چنا نچہ حضرت انس دضی اللهٔ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ عور تیس د سول الله صلی الله تعالی علیه وَالله وَسَلَم کی بارگاہ میں حاضر ہو کی این اور انہوں نے عرض کی: یاد سول الله اِصلی اللهٔ تعالی علیہ وَسَلَم ، مروالله تعالی کی راہ میں جہا و میں شریک ہوکر فضیات لے گئے اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جے بجالا کر ہم مجامدین کا ورجہ پاسکیں ؟ حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وَالله وَسَلَم فَسَلِمت لِے گئے اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جے بجالا کر ہم مجامدین کا ورجہ پاسکیں ؟ حضورا قدس صلی الله تعالی کی راہ وَسَلَم نے ان سے ارشا دفر مایا: ' تم میں سے جوا ہے گھر میں گھری رہے وہ ان مجامدین کا درجہ پائے گی جو الله تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ (1)

اس روایت ہے ہمارے معاشرے کی ان عورتوں کو مبتی حاصل کرنا جا ہیے جو بلاضرورت شرعی گھروں ہے باہر نکلتی اور گھومتی پھرتی ہیں اور بازاروں کی رونق بنی رہتی ہیں۔اگر بیعورتیں گھروں میں رہیں توان کو اللّٰه عَزْوَجَلُ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی طرح ثواب ملے۔

یاور ہے کہ دینِ اسلام میں عورت کو گھر میں تھہری رہنے کا چو گھم دیا گیااس سے مقصود میے ہرگزنہیں کہ دینِ اسلام عورت کورت عورت کورت این اور جانور باڑے میں زندگی ہر کرتے ہیں ای طرح عورت بھی پرندوں اور جانوروں کی طرح زندگی ہر کرے، بلکدا ہے بی تھم اس لئے دیا گیا ہے کہ اس میں اس کی عزت وعصمت کا تحقّظ زیادہ ہے۔ اسے آسان انداز میں یوں بی ہے کہ جس کے پاس فیتی ترین ہیرا ہووہ اسے لے کر سرِ عام باز اروں میں نہیں گھومتا بلکہ اسے مضبوط سے مضبوط لا کرمیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے تا کہ اس کی بیدوات محفوظ رہے اور کوئی لئیرا اسے نہیں گھومتا بلکہ اسے مضبوط سے مضبوط لا کرمیں رکھنے والوں کی نظر میں بہت اچھا اور قابل تحریف ہے اور اس کی بجائے اگر وہ فیض اپنا فیتی ترین ہیرا لے کرسرِ عام باز اروں میں گھومتا شروع کردے اور لوگوں کی نظر اس ہیرے پر آسانی سے بائل اور ہو قوف ہیسے خطابات سے نواز اجائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فیتی ہیرے کا زیادہ تحفظ اسے مضبوط لا کر کے اندرد کھنے جائل اور ہو قوف ہیسے خطابات سے نواز اجائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فیتی ہیرے کا زیادہ تحفظ اس کا گھر کے اندرد ہے ہیں ہیں ہو بائل اور ہو قوف ہو سے خطابات سے نواز اجائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فیتی ہیرے کا زیادہ تحفظ اس کا گھر کے اندرد ہیں ہیں ہو بائل اور ہو قوف ہوں کے سامنے آنے اور ان کے درمیان گھو منے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نودکو وانشور کہلانے والے وہ نوگ حقیقت میں وائش و حکمت سے نہایت دور میں جو دینِ اسلام کے اس تھم کے بنیادی مقصد کو پی پُشت ڈال کر اور لوگ حقیقت میں وائش و حکمت سے نہایت دور میں جو دینِ اسلام کے اس تھم کے بنیادی مقصد کو پی پُشت ڈال کر اور لوگ حقیقت میں وائش و حکمت سے نہایت دور میں جو دینِ اسلام کے اس تھم کے بنیادی مقصد کو پی پُشت ڈال کر اور

.....مسند البزار، مسند ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه، ٣٣٩/١، الحديث: ٦٩٦٢.

(تسيرصراط الحنان)

کافروں کے طرزِ زندگی سے مرعوب و مغلوب ہوکر غلامانہ ذہنیت سے اعتر اضات کرتے ہیں۔ایسے لوگوں کا اہم ترین کم مقصد بیہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اسلام کے احکام کی قدر ختم ہوجائے ،عورت اسلامی احکام کواپنے خق میں سز انصور کر سے اوروہ اپنی عصمت جیسی قیمتی ترین دولت تک لٹیروں کے ہاتھ وینچنے کی ہررکاوٹ دور کردے۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلامی احکام کے مقاصد سمجھنے،ان پڑمل کرنے ،عورت کی عفت وعصمت کے دشمنوں کے عزائم کو بچھنے اور ان سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

﴿ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى: اورب پرده ندر ہوجسے پہلی جاہلیت کی بے پردگ ۔ پیغی جسطر ح پہلی جاہلیت کی عورتیں بے پردہ رہاکر تی تھیں اس طرح تم بے پردگ کا مظاہرہ نہ کرو۔

## ا گلی اور پیچلی جا بلیت ہے کون ساز مانہ مراد ہے؟ 🖟

اگلی اور پچھلی جاہلیت کے زمانے ہے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں عور تیں اتر اتی ہوئی نکتی اور اپنی زینت اور تحاس کا اظہار کرتی تھیں تا کہ غیر مرد انہیں دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھیں جن ہے ہم کے اعضاء اچھی طرح ند ڈھکیں اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہوجا کیں گے۔ (1)

## أَرْ وَاتِي مُطَهِّر اسْدَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُنَّ اور برِوه

اُزواجِ مُطَّبَّر ات رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ پردے کا خوب اہتمام کرتی تھیں، یہاں ان کے پردے کا حال ملاحظہ ہو، چنا نچہ حضرت عائشہ صدیقہ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنَهُا فرماتی ہیں: ہم ازواجِ مُطَّبَر ات کے پاس سے سواروں کے قافلے گررتے تھاورہم (ج کے سفریں) تا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں، جب سوار ہمارے سامنے کر لیتی اور سوار ہمارے سامنے کر لیتی اور جب وہ آگے ہو ہم چرہ کھول لیتی تھیں۔ (2)

الله تعالیٰ اُمت کی ان مقدس ماؤں کے درجات بلند فر مائے اور ایک طرح سے ان کی بیٹیوں میں داخل مسلم

❶ .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ٣٠، ٤٩٩/٢، جلالين، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ص٤ ٥٣، ملتقطاً.

2 ....ابو داؤد، كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطى وجهها، ٢٤١/٢ الحديث: ١٨٣٣.

ميزوم لظالجنان (21)

خواتین کواپنی ماؤں کی سیرت بڑمل پیراہونے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

#### بے پروہ اور بے حیاعور توں کا انجام

ہرم وحیاء سے عاری اور بے پردہ عورتوں کا وُہُیوی انجام تو ہرکوئی معاشرے میں اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے کہ عزت داراور باحیا طبقے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ،لوگ انہیں اپنی ہوئی بھری نگاہوں کا نشانہ بناتے ہیں ،ان پر آوازیں کتے اوران سے چھیٹر خوانی کرتے ہیں ،لوگوں کی نظر میں ان کی حیثیت نفس کی خواہش اور ہوئی پوری کرنے کا ذریعہ ہونے کے علاوہ کچھیٹر موانی کر جو ہیں وجہ ہے کہ ہوئی پوری ہوجانے کے بعدوہ عورت سے العلق ہوجاتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسی عورت خور طرح طرح کے خطر ناک آمراض کا شکار ہوجاتی ہوات خرکار عبر تناک موت سے دوچار ہوکر قبر کی اندھیر گری میں چلی جاتی ہے ، بیتو ان کا وُیُوی انجام ہی ملاحظہ ہو، چنانچ حضرت الوہر پر ہوجے اللہ عکائی عند کے دوایت ہے ، درسول اللہ صَلَّى اللہ صَلَّى اللہ عَدائی عَدائیو وَاللہ وَسَلَّم اللهُ عَدائی عَدائیو وَاللہ وَسَلَّم اللهُ تَعَالٰی عَدْئِدوَ اللهِ وَسَلَّم نَاللہُ مَنْ اللهُ عَدائی عَدائیو وَاللہ وَسَلُم اللهُ تَعَالٰی عَدْئِدوَ اللهِ وَسَلَّم نَاللہُ مَنْ اللهُ عَدائی عَدائیو وَاللہ وَ اللهُ مَنْ اللهُ عَدالهُ عَدالهُ عَدالهُ عَاللهُ عَدالهُ عَدالهُ عَدالهُ عَداللهُ مَنْ اللهُ عَداللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَداللهُ عَداللهُ اللهُ عَداللهُ مَنْ اللهُ عَداللهُ عَداللهُ عَداللهُ عَداللهُ اللهُ عَداللهُ عَداللهُ عَداللهُ عَدِي اللهُ عَداللهُ عَداللهُ

اس حدیث پاک میں عورتوں کے تین کا م بیان ہوئے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جا کیں گی،

(1) ..... لباس پہننے کے باوجو ذکلی ہوں گی۔ یعنی اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپا نیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تا کہ ان کا حسن و جمال ظاہر ہویا اتنابار یک لباس پہنیں گی جس سے ان کا جسم ویسے ہی نظر آئے گا تو یہ اگر چہ کیڑے پہنے ہوں گی کئین در حقیقت ننگی ہوں گی۔ (2)

(2) ..... مائل كرنے والى اور مائل ہونے والى ہوں گى يعنى لوگوں كے دلوں كوا پنى طرف مائل كريں گى اورخودان كى

◘ .....مرقاة المفاتيح، كتاب الديات، باب ما لا يضمن من الحنايات، الفصل الاول، ٨٣/٧، تحت الحديث: ٢٥٢٤.

يزمِرَاطُالحِنَانَ ﴾

❶ .....مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات... الخ، ص١١٧٧، الحديث: ٥٦١(٢١٢٨).

طرف مائل ہوں گی یا دو پٹھا پنے سرے اور برقعہ اپنے منہ ہٹادیں گی تا کہ ان کے چبرے ظاہر ہوں یا پنی باتوں یا گانے ہے لوگوں کواپنی طرف مائل کریں گی اور خودان کی طرف مائل ہوں گی۔

نَسَيْرِ صَلِطُ الْحِنَانَ ﴾

المفاتيح، كتاب الديات، باب ما لا يضمن من الحنايات، الفصل الاول، ٨٣/٧-٨٤، تحت الحديث: ٢٥٢٤، ملحصاً.

 <sup>۔۔۔۔۔</sup> پردے ہے متعلق مفید معلومات حاصل کرنے کے لئے امیر اہلسنت دائٹ بڑ کا تھنے انعالیہ کی کتاب '' پردے کے بارے میں سوال جواب' کا مطالعہ فرمائیں۔

#### دین اسلام تورت کی عصمت کاسب سے بڑا محافظ ہے 🕷

یادرے کہ ایک باعزت اور حیا دارعورت کے لئے اس کی عصمت سب سے فیمتی چیز ہے اور الی عورت کے نز دیک این عصمت کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اسے لٹنے سے بچانے کے لئے اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے اور ہر عقل مندانسان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا اتنابی زیادہ اہتمام کیاجا تا ہے حتی کدان تمام اسباب اور ذرائع کوختم کرنے کی بھی بھر پورکوشش کی جاتی ہے جوقیمتی ترین چیز کے لٹنے کا سبب بن سکتے ہوں اور دین اسلام میں چونکہ عورت کی عصمت کی اہمیت اور قدرا نتہائی زیادہ ہے اس لئے دین اسلام میں اس کی حفاظت کا بھی بھر پورا ہتمام کیا گیا ہے، جیسے دینِ اسلام میں عورتوں کوایسے احکام دیئے گئے جن برعمل نہ کرناعورت کی عزت کیلئے خطرناک ہوسکتا ہے، مثلاً عورتوں نیز مردوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنی نگامیں کچھ نیچی رکھیں ،عورتوں سے فرمایا که اپنی چا دروں کا ایک حصه اپنے منه پر ڈالےرکھیں ،اپنے دویٹے اپنے گریبانوں پر ڈالےرکھیں ، نیز دورِ جاہلتے میں جیسی بے پردگی ہوا کرتی تھی و بی بے پردگی نہ کریں، زمین پراپنے یا وَں اس لئے زور سے نہ ماریں کدان کی اس زینت کا پیتہ چل جائے جوانہوں نے چھیائی ہوئی ہے،غیرمردوں کواپٹی زینت نہ دکھا ئیں،اپنے گھروں میں گھہری رہیں،غیر مرد ہے کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نرم و نازک لہجے اورا نداز میں بات نہ کریں وغیرہ۔ پھرعورتوں کی عزت وعظمت بیان کرنے کیلئے قرآن میں فرمایا گیا کہ جولوگ یاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگا نمیں اوراہے شرعی طریقے ے ثابت نہ کرسکین تو انہیں اُسٹی کوڑے لگائے جا کیں ، ان کی گواہی کبھی نہ مانی جائے اور بیلوگ فاسق میں ۔انجان ، یا کدامن،ایمان والیعورتوں پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پرونیااور آخرت میں لعنت ہے اوران کے لیے قیامت کے دن بڑاعذاب ہے.

ان اُ دگام ہے معلوم ہوا کہ دینِ اسلام عورت اوراس کی عصمت کاسب سے بڑا محافظ ہے اوراس سے ان اُوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہئے جومسلمان کہلانے کے باوجود چا دراور چار دیواری کے تَقَدُّس کو پامال کر کے عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے اور روثن خیالی کے نام پرعورت کو ہر جگہ کی زینت بنانے اور حقوقِ نسواں کے نام پر ہر شعبے میں عورت کومرد کے ثنانہ بثانہ کھڑا کرنے کی کوششیں کر کے عورتوں سے کھیلنے کو آسان سے آسان تر بنانے میں مصروف ہیں اوران عورتوں کو بھی نصیحت

www.dawateislami.ne

24

حاصل کرنی جاہے جوا بنی عزت و ناموں کے دشمنوں ، بے علم دانشوروں کی چکنی چیڑی باتوں سے متاثر ہو کرخود کو خطر بے پر پیش کرتی میں اورخود کوغیر محفوظ بناتی میں ۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں مدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،ا مین ۔

﴿ وَا قِنْنَ الصَّالِعَ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ : اور تمازقاتُم ركواورزكوة وو ﴾ يعنى اعمير عصبيب صِّلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی از واج مُطَبَّرات! تم نماز قائم رکھوجو کہ بدنی عبادات کی اصل ہےاورا گرتمہارے پاس مال ہوتواس کی زکو ۃ دو۔<sup>(1)</sup> توٹ: خیال رہے کہ بیچکم عام ہے اور تمام عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں ،روزے رکھیں اور اييخ مالول كى زكوة اداكريں۔

#### أزواج مُطَنَّهُم ات وضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُنَ اورعمادت

أز واج مُطَهَّر ات دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَاعبادت كرنے ميں خوب كوشش كيا كرتى تفيس، چنا نچه سيرت كى كتابول ميں مذكور ہے كه أمُّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَصِيّ اللهُ يَعالى عنهَا روزانه بلاناغة نماز تنجد بري صنى يابند تحين اورا کشرروزہ داربھی رہا کرتی تھیں اوراُمُّ المؤمنین حضرت حفصہ دَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْهَا کے بارے میں مروی ہے کہ آ ہا اکثر روز ه دارر ہا کرتی تھیں اور تلاوت ِقر آن مجیداور دوسری قتم قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھیں ۔ (<sup>2)</sup>

الله تعالى أمت كى ماؤں كى عبادات كاصد قدان كى روحانى بيٹيوں كو بھى نماز،روز ەاورز كو ة وغيره عبادات كى یا بندی کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،ا مین۔

## نسبت پربھروسەكر كے نمازنه پڑھنے ادرز كۈ ة نندرينے دالوں كونفيحت

يهال أزواج مُطَهُّر ات دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُنَّ كُوتكم ويا كيا كه نمازيرٌ ها كرواورز كوة ويا كرو-اس معلوم جواكه سسى كوبى غلط فينى نبيس مونى جابة كدنبي كريم صلَّى اللهُ عَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ قرابت ك باعث الركوني نماز اورز كوة كا تارك ہوگا تواس كى قتم كى يو چونہيں ہوگى ۔اس سےان لوگوں كوعبرت حاصل كرنى جا ہيے كہ جونمازنہيں برا ھتے ، روز ہے بھی نہیں رکھتے اور فرض ہونے کے باوجود زکو ہ بھی نہیں دیتے اور انہیں جب عمل کرنے کی وعوت دی جاتی ہے تونسبت کابہانہ بناویتے ہیں کہ ہماری نسبت اچھوں کے ساتھ ہے اس لئے اگر ہم ان احکام بیمل نہ کریں تو بھی ہمارا

1 سروح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ١٧١/٧

بیره پارہے۔

﴿ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَمَا لِللّٰهِ وَاللّٰهِ اوراللّٰهِ اوراللهِ اوراس كرسول كاعكم ما نوب يعنى تمام احكامات اور ممنوعات مين اللّٰه تعالى اوراس كرسيب صَلَى اللهُ تعَالَى عَدْيُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلُ اطاعت كروالبَذاتم مين سيكسى كى شان كے لائق سير بات نہيں كہ جس چيز كا اللّٰه تعالى اوراس كے حبيب صَلّى اللهُ مَعَالٰي عَدْيُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي حَكم و ياتم اس كى مخالفت كرور (1)

نوٹ: بیچکم عام ہےاورتمام عورتوں کو اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلّٰی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِہِ وَسَلَّم کی اطاعت کرنے اوران کی نافر مانی سے بیچنے کا تھم ہے۔

#### أَرُّ وَاتِيَ مُطَّيِّرِ اسْتَدَ صِنَى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهِي ۚ كَيْ قَرِ ما نير دارى

حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ كَا از واجِ مُطَمَّم اسدَّضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَ فَراتَض اور سنتول وغيره ميں توالله تعالى اور اس کے پيارے حبيب صَلَّى اللهُ تَعالى عليه وَالله وَسلَّمْ كَ خُوب فرما نبروارى كياكر تى تقيين حَتْى كمُستحب احكام ميں بھی ان كى اطاعت كا حال بِ مثال تھا، چنانچہ ايك روايت ميں ہے كه أُمُّ المؤمنين حضرت عاكشہ صديقة دَضِى اللهُ تعالى عَنْهُ وَاللهِ وَسلَّمَ كَى بارگاه مِيں عُرض كى نياد سولَ الله اصَلَّى اللهُ تعالى عَنْهُ وَاللهِ وَسلَّمَ مَير کے عَنْهَ وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسلَّمَ مَي بارگاه مِيں عُرض كى نياد سولَ الله اصَلَّى اللهُ تعالى عَنْهُ وَاللهِ وَسلَّمَ مَير کے لئے دعافر ماد ہے كہ الله تعالى جنت ميں مجھے آپ كى اُز واجِ مُطَمَّرات ميں سے رکھے۔ نبى كريم صلّى الله تعالى عَنْهُ وَالله وَسلَّمَ مَير کو وَسلَّمَ نَا اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ عَنْهُ وَالله وَسلَّمَ مَي بُرُ مِي مَنْ اللهُ عَنْهُ وَالدارى برتر جِحَ مِي اِنْ مُوسَلَّى ہُونَ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَالله اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَسِين حَمْرت عاكن صَلَ عِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَالدارى برتر جِحَ مَا اللهُ صَحْتَ بِرَا تَعْمَلَى بِيرَارِ مِينَ كَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

الله تعالی أمّ ہا تُ المؤمنین وَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنهُنَ کی اطاعت وفر ما نبرواری کاصدقه مسلم خواتین کو بھی الله تعالی اوراس کے صبیب صَلی الله تعالی عَنهُ وَ الله تعالی عَنهُ مَا الله تعالی الله تعالی عَنهُ مَا الله تعالی الله تعالی عَنهُ وَ الله وَ الوا الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ منا ہوں وورفر ماوے۔ کا میرے صبیب صَلّی الله تعالی عَنهُ وَ الله وَ الوا الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں وورفر ماوے۔ کا الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله تعالی تو بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله بھی جا ہتا ہے کہ گنا ہوں الله بھی خواند کر میں جا ہتا ہے کہ گنا ہوں کہ خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کر میں کی خواند کی خواند کر میں میں میں خواند کی خواند کر خواند کی خواند ک

(تنسيره راط الحنان)

١٦٣٨/٥، ١٢٠ نحت الآية: ٣٣، ١٦٣٨/٥.

<sup>2.....</sup>مدارج النبوت، قسم پنجم، باب دوم: ذكر ازواج مطهرات... الخ، ٤٧٣-٤٧٢/٠.

کی نجاست ہے تم آلودہ نہ ہو۔ (1)

#### تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاللِّ مِيت

اِس آیت میں اہلِ بیت سے نبی کریم صلّی اللّهُ مَعَالیٰ عَلیْه وَالِه وَسَلّمَ کی از واحِ مُطَمَّرات سب سے پہلے مراد ہیں کیونکہ آگے پیچھے سارا کلام ہی اُن کے متعلق ہور ہاہے۔ بقیہ نُفوسِ قُدسیہ یعنی خاتونِ جنت حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی المرتضٰی اور حسنین کریمَیین دَصِیٰ اللّهُ فَعَالیٰ عَنْهُمُ کا اہلِ بیت میں واصل ہونا بھی ولائل سے ثابت ہے۔

صدرالا فاصل مفتی تعیم الدین مراد آبادی دَحْمَهُ اللهِ تَعَانی عَلَیْهِ نے اپنی کتاب ' سوائح کربلا' میں بیآیت لکھ کر اہل بیت دَصِی اللهُ تَعَانی عَنَهُ مُ کے مِصداق کے بارے میں مفسرین کے آقوال اوراَ حادیث نقل فرما نمیں۔ اس کے بعد فرمات بیں بیت دَصِی اللهُ تَعَانی عَنهُ مُ کے مِصداق کے بارے میں مفسرین کے آقوال اوراَ حادیث نقل فرما نمیں۔ اس کے بعد فرمات بیں دوخلاصہ بیک دولت سرائے اقدس کے سکونت رکھنے والے اس آیت میں داخل ہیں (بینی از وارج مُطَّم ات) کیونکہ وہی اس کے مُخاطَّب ہیں (اور) چونکہ اہل بیت نسب (نسبی تعلق والوں) کا مراد ہونامخفی تھا اس لئے آل اسر ورعاکم صلّی اللهُ تعالی علیٰ وَسَلَم نے ایپ اس فعل مبارک (جس میں چیتن پاک و چاد رمیں لے کران کے لئے دعافر مائی ) سے بیان فرما دیا کہ مراد اہل بیت سے عام ہیں ۔خواہ بیت مِسکن کے اہل ہوں جیسے کہ از واج یا بیت نسب کے اہل (جیسے کہ ) بی ہاشم ومُطّلب ۔ (2)

تقوئااور پر ہیز گاری کی ترغیب

امام عبدالله بن احمد فی دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر مات جين : ' ان آيات (يعنی اس آيت اوراس کے بعدوالی آيت) عين رسول کريم صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَ اہملِ بيت کوفيحت فر مائی گئ ہے تا کہ وہ گنا ہوں سے بجيس اور تقوی و پر ميزگاری کے پابندر ہيں۔ يہال گنا ہوں کو ناپاکی سے اور پر ہيزگاری کو پاکی سے تشبيد دی گئ کيونکه گنا ہوں کا مُرتکب اُن سے ايسے بی مُلوَّ ث ہوتا ہے جیسے جسم نجاستوں سے آلودہ ہوتا ہے اور اس طرز کلام سے مقصود يہ ہے کہ عقل رکھنے والوں کو گنا ہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوی و پر ہيزگاری کی ترغيب دی جائے۔ (3)

## وَاذْكُمْ نَ مَا يُتلَى فِي بُيُونِكُنَّ مِن الْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ

1 ----مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ص ٤٠ ٩، ملخصاً.

١٠٠٠ سوائح كر بلاء الل بيت نبوت ، ٩٢ ٨ ـ

3 .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٣٣، ص . ٩٤١-٩٤.

ds)

تنسيره كاظالجنان

توجها کنژالعِوفان: اور الله کی آیات اور حکمت یا د کروجوتههار ہے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ بیشک الله ہر باریکی کوجاننے والا، خبر دارہے۔

﴿ وَاذَ كُمْنَ مَا اَيْتُلَى فِيَ بُيُو قِكُنَّ مِنَ اللّهِ وَالْحِكْمَةِ : اور اللّه كَآيات اور حكمت يا وكرو جوتمهار عظم ول على بردهى جاتى بين - ﴾ اس آيت مين بهى أزواجٍ مُطَّرُ ات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ سے خطاب فر مايا گيا كه تمهار عظم ول مين جوقر آنِ مجيد كي آيتين نازل ہوتى بين اور تم رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كِجن اَحوال كامشامِه مكرتى ہو اوران كے جن ارشادات كونتى ہوانييں يا در كھا كرواور موقع كى مناسبت سے وعظ وضيحت كے طور پراوگوں كے سامنے انہيں بيان كرتى رہو۔ يہاں آيت ميں الله تعالى كي آيات سے مرادقر آن مجيد كي آيتين بين اور حكمت كے بارے ميں ايك قول بيہ كاس سے مرادست ہے اورا يك قول بيہ كاس سے قرآن كريم كا حكام اور مَواعظ مراد ہيں۔ (1)

## أز وابِيِّ مُطَهِّر ات رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اوراً حاديث كابيان

از واجِ مُطَمَّر ات رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ فِ حَضُورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاحُوال كُوبِرُ فَ قَرِيب اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ فَعَالَى عَنَهُنَّ فَعَالَى عَنْهُنَّ فَعَالَى عَنْهُنَّ فَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى المِت تَك يَخِيا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ يَجْتِيا فَعَ لَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ يَجْتِي فَعَ لَيْ مَنْ اللَّهُ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعْلَى وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُعْلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُلِمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(1) .....أمم المؤمنين حضرت عا كشرصد يقدد من الله تعالى عنها فرماتي بين : جب بهي رسول كريم صلّى الله تعالى عليه واله

• .....قرطبي، الاحزاب، تحت الآية: ٣٤/ ٧،٣٤-١٥، الجزُء الرابع عشر، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٤، ٣٩/ ٩٩، ٥،

(تَسَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ)

وَسَلَّمَ ظَهِر سے پہلے چار سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں ( یعیٰ ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد ) پڑھ لیا کرتے تھے۔ (1)

(2) .....اُمُّ المونین حضرت حفصہ دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنْهَا فرماتی ہیں: '' جب رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُونُ وَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُونُ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلْ وَسُلَّمَ عَلَیْهُ وَاللهُ وَمَاتَ عَصَادِ وَ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَاللّهُ وَمَا لَعَلَى فَا وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِي مِنْ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِي لَا عَلَى الللهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ وَاللّهُ وَا

(3) ...... أَمُّ الْمُؤْمِنِين حَضِرت سوده بنت زمعه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهَا فرما تى بين :حضورا قدس صلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَالِهِ وَسلَّمَ كَلَ بِينَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَالِهِ وَسلَّمَ كَلَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَالِهِ وَسلَّمَ كَلَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَالِهِ وَسلَّمَ كَلَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسلَّمَ عَلَيْ وَاللهُ وَسلَّمَ عَلَيْ وَاللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسلَّمَ عَلَيْ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُو

## آيت" وَاذْ كُنْ نَهَا يُتُل فِي بُيُّو تِنْ أَنَّ "عاصل بونے والى معلومات

اس آیت ہے تین باتیں معلوم ہوئیں ،

(1)....قرآن مجيد كي آيات اوراً حاديث كوياد كرنا اوردوسرول كويا دولاتي رمناحا بيئة تاكه شريعت كـ أحكام كاعلم مور

(2) ..... ہرمسلمان کواپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور حضور پُرنور صلّی اللّهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کَ سَنتوں کا تذکره کرتے رہنا جائے۔

> (3)....بعض اوقات دوسروں ہے بھی قرآن پاک کی آیات سنی حیاہئیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں پڑممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

> > 1 ..... ترمذي، ابواب الصلاة، باب منه آخر، ٤٣٥/١، الحديث: ٤٢٦.

2 .....مسند امام احمد، حديث حفصة ام المؤمنين... الخر ١ ١٧/١ ، الحديث: ٢٦٥٢٦.

المستند امام احمد، حديث سودة بن زمعة رضى الله عنها، ١٨/١٠، الحديث: ٢٧٤٨٧.

يزومَ لطَّالِحِنَانَ) - (

مِنْ يَقَنُّتُ ٢٢ ﴾ ﴿ الْجَرَابُ ٣٠ ﴾ ﴿ الْجَرَابُ ٣٠

إِنَّ الْمُسْلِمِ يَنَ وَالْسُلِلْتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰمِيْنِ وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰمِيْنِيْنَ وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰ

توجهة كتذالايمان: بيتك مسلمان مرداور مسلمان عورتين اورايمان والے اورايمان واليان اور فرمان بردار اور فرمان بردارين اور سچے اور سچيان اور صبر والے اور صبر واليان اور عاجزی كرنے والے اور عاجزی كرنے واليان اور خيرات كرنے والے اور خيرات كرنے واليان اور دوزے والے اور دوزے واليان اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے واليان اور الله كوبہت يادكرنے والے اور يادكرنے واليان ان سب كے ليے الله نے بخشش اور بڑا اثواب تيار كر ركھا ہے۔

ترجید کنز العِرفان : بینک مسلمان مرداور مسلمان عورتیس اورایمان والے مرداورایمان والی عورتیس اور فرما نبردارمرد
اور فرما نبردارعورتیس اور سیچ مرداور سیخی عورتیس اورایمان والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی
کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور دوزے رکھنے والیاں اور
اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللّه کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللّه نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِلْتِ: بِيثِكَ مسلمان مرواورمسلمان عورتيں۔ ﴾ شانِ نزول: حضرت اساء بنت عِميس دَحِنی اللهٔ نَعَالٰی عَنْهَا جبابِ شوہر حضرت جعفر بن الی طالب دَحِنی اللهٔ نَعالٰی عَنْهُ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو اڑوا ہے مُطَّبِّر ات مُکرہ م

دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُنَّ سِلَ كَرَانَهُوں نے دریافت کیا کہ کیاعورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے۔ اُنہوں آ نے فرمایا: نہیں ، تو حضرت اساء دَضِیٰ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهَا نے حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِی عُرض کی : یاد سولَ الله! صَلَّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، عورتیں تو بڑے نقصان میں بیں۔ ارشاوفرمایا: کیوں؟ عرض کی: ان کا ذکر (قرآن میں ) خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر بیآ بیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے دس مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کئے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی۔

## مرددل کے ساتھ مورتوں کے دیں مراتب

اس آیت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے جودس مراتب بیان ہوئے ان کی تفصیل درج ذیل ہے، (1) .....وہ مرداور عورتیں جو کلمہ پڑھ کراسلام میں داخل ہوئے اورانہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی اوران احکام کے سامنے سرِتسلیم خم کردیا۔

- (2) .....وه مرداور عورتیں جنہوں نے اللّٰه تعالیٰ کی وحداثیت اور نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی رسالت کی تصدیق کی اورتمام ضروریات وین کو مانا۔
- (3) .....وه مرداورعورتیں جنہوں نے عبادات برمُداوَمُت اختیار کی اورانہیں (ان کی حدوداورشرائط کے ساتھ) قائم کیا۔
  - (4).....وهمر داورغورتیں جواپنی نبیت ،قول اور فعل میں سیح ہیں۔
- (5) .....وہ مرداور عورتیں جنہوں نے نفس پرائتہائی دشوار ہونے کے باوجود الله تعالیٰ کی رضا کے لئے طاعتوں کی پابندی کی ممنوعات سے بچتے رہے اور مصائب وآلام میں بقر اری اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا۔
  - (6) .....وه مرداور عورتیں جنہوں نے طاعتوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی و إنکساری کی۔
- (7).....وہ مرداورعور تیں جنہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صد قات دیئے۔
- (8) .....وہ مرداور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے منقول ہے کہ جس نے ہر ہفته ایک درہم صدقہ کیاوہ خیرات کرنے والوں میں اور جس نے ہر مہینے اُیّا م بیض (یعنی قمری مہینے کی 15،14،13 تاریخ) کے تین

روزے رکھے وہ روزے رکھنے والوں میں شار کیا جاتا ہے۔

سيرص لط الحنان

(9) .....وه مرداور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھااور جوحلال نہیں ہے اس سے بیجے۔

(10) .....وه مرداورغورتیں جواپے دل اور زبان کے ساتھ کثرت ہے اللّٰه تعالیٰ کاذکرکرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بنده کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت ثارہوتا ہے جب کہ وہ کھڑے، بیٹے، لیٹے ہرحال میں اللّٰه تعالیٰ کاذکر کرے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ جوعورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول او فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی واکساری اور صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے اور اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللّٰه تعالیٰ کاذکر کرنے میں مردول کے ساتھ مردول اور عورتوں کے لئے اللّٰه تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کرر کھا ہے۔ (1)

## الله تعالی کا ذکراوراس کی کثرت ہے متعلق دویا تیں 🖟

اس آیت میں مردوں اور عور توں کے 10 مراتب ایک ساتھ بیان ہوئے جن کا بیان او پر ہو چکا ، یہاں دسویں مرتبے''اللّٰه تعالیٰ کے ذکر کی کثرت' کے بارے میں دوبا تیں ملاحظہ ہوں:

(1) ...... ذکر میں تنبیج پڑھنا، اللّٰه تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، کلمہ طیبہ کا ور دکرنا، اَللّٰهُ اَتُحْبَر کہنا، قر آن مجید کی تلاوت کرنا، دین کاعلم پڑھنااور پڑھانا، نمازادا کرنا، وعظ وقعیحت کرنا، میلا دشریف اور نعت شریف پڑھناسب داخل ہیں۔

ر 2) ......ذكر كى كثرت كى صورتين مختلف الوگول كے اعتبار سے مختلف ہوتى ہيں ، اوراس كى سب سے كم صورت بيہ ك

اَصحابِ بدردَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُمُ كَي تعداوك برابريعني 313 مرتب سيج وغيره براه لينا كثرت ميں شار موتا ہے۔

## كثرت كے ساتھ الله تعالیٰ كا ذكر كرنے كے تین فضائل

یہاں الله تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کے فضائل پمشمل 3 اَحادیث ملاحظہ ہوں۔

(1) .....حضرت ابوہر بر ودَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُ فرماتے بين: رسول كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَه كراسته مين جارب تھكرا كي بہاڑ كے قريب سے گزرے جے جُمْدَ ان كہاجا تا ہے، اس وقت صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمُ سے ارشا وفر مايا: " چلويہ جُمْدَ ان ہے، سبقت لے گئے جدار ہنے والے صحابة كرام دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُمُ نے عرض كى : ياد سولَ الله اِصلَّى

1 .....ابو سعود ، الاحزاب ، تحت الآية : ٣٢ ١/٤ ، ٣٢ ١/٤ ، مدارك، الاحزاب ، تحت الآية: ٣٥، ص ٩٤ ١، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٥ ، ٣٠ ، ملتقطاً.

يزصَرَاطُالِحِنَانَ

اللّهُ تَعَالَىٰعَلَيُهُوَالِهِ وَسَلَّمَ الكَّرِيْ وَالْحُونِ لُوكَ بِين ؟ ارشاوفر مايا: "اللّه تعالَىٰ كى بهت يا دكر نے والے مرداور عورتیں۔ (1) . (2) ..... حضرت ابو ہر بر ودَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، حضورِ اقدس صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا: "حدار ہنے والے کون بیں؟ ارشاد "حدار ہنے والے کون بیں؟ ارشاد فرمایا: "اللّه تعالیٰ عَنْهُمْ نَعُوضَ كی: جدار ہنے والے کون بیں؟ ارشاد فرمایا: "اللّه تعالیٰ کے ذکر میں مُستَعْرِق لوگ۔ ذکر نے ان کے بوجھان سے اتارد ہے ہیں وہ قیامت کے دن ملکے پہلے آئے کی سے اللّه تعالیٰ کے ذکر میں مُستَعْرِق لوگ۔ ذکر نے ان کے بوجھان سے اتارد ہے ہیں وہ قیامت کے دن ملکے پہلے آئے کی سے دن کرنے ہیں گے۔ (2)

(3) ..... حضرت ابوسعید خدر ک رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے کہ رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ ہے دریافت کیا گیا: کون سے بندے الله تعالی کے نزویک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا: 'الله تعالی کا بہت ذکر کرنے والے مرداور بہت ذکر کرنے والی عورتیں عرض کی گئ: یاد سول الله اصَلَّی اللهٔ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، کا بہت ذکر کرنے والے مرداور بہت ذکر کرنے والوں ہے بھی زیادہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا ''اگرکوئی شخص مشرکین اور کفار پراتی ان کا درجہ الله تعالی کی راہ میں جہاوکرنے والوں ہے بھی زیادہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا ''اگرکوئی شخص مشرکین اور کفار پراتی توار چوائے کے تاب بھی کشرت سے الله تعالی کا ذکر کرنے والواس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ (3)

اللَّه تعالى مسلمان مردوں اور عورتوں كوكثرت كے ساتھ اللَّه تعالى كا ذكر كرنے كى توفيق عطا فرمائے ، امين \_

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَمَا سُولُةَ اَ مُرًا اَنَ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَمَسُولَهُ فَقَدْضَ لَ ضَلِاللهُ مُبِينًا اللهَ

🧗 توجههٔ کنزالایمان: اورکسی مسلمان مردنه مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللّٰه ورسول کچھ حکم فر مادیں تو انہیں اپنے 🧲

❶ .....مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، ص٤٣٩، الحديث: ١٢٧٦).

۳۲۰۷. الحديث شتى، باب في العفو والعافية، ۲/۵ ۳٤۲۵، الحديث: ۳۲۰۷.

١٠٠٠ مشكاة المصابيح، كتاب الدعوات، باب ذكر الله عزوجل والتقرب اليه، الفصل الثالث، ٢٧/١ ٤ الحديث: ٢٢٨٠.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ } ( 33 ) حداده

#### معاملہ کا کچھاختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللّٰہ اور اس کے رسول کا وہ بیٹک صریح گمراہی بہکا۔

توجید کنوُالعِدفان: اورکسی مسلمان مرداورعورت کیلئے نہیں ہے کہ جب اللّٰه اوراس کارسول کسی بات کا فیصلہ فرمادین تو انہیں اپنے معاطع کا کچھاختیار باقی رہےاور جو اللّٰه اوراس کےرسول کا تھم نہ مانے تو وہ بیشک صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔

## آيت " وَهَا كَانَ لِيُولِّ مِنِ قَلَا مُولِّ مِنْ إِنَّ السَّالِ مِن فِي والى معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں،

- (1) ..... وي بررسول كريم صلّى الله فعالى عَلَيْه وَالله وَسَلَّمَ كَى اطاعت برحكم بين واجب ب-
- (2) .....حضور يُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ كَاحْكُم الله تَعَالَى عَالَهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ كَاحْكُم الله الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَاحَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعْلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو
- .....قرطبي،الاحزاب، تحت الآية: ٣٦، ٧ /٣٦١ ١٣٧، السجزء الرابع غشر، محازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٦، ٣٠، ٥٠، ا استعادًا

(تَسَيْرِ صَرَاطُ الْجِنَانَ)

کھنے کے بعد فرماتے ہیں' ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللّه عُزّدَ جَلَّی طرف سے فرض نہیں کہ فلاں سے نکاح پرخواہی نخواہی راضی ہوجائے خصوصاً جبکہ وہ اس کا گفو (یعنی ہم پلہ) نہ ہوخصوصاً جبکہ عورت کی شرافت ِ خاندان گوا کبی ثریا را یعنی ثریا ستاروں) سے بھی بلند و بالاتر ہو، بایں ہمہ ابنے حبیب صلّی اللّه تعَالی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پردَ بُّ الْعِنزَّ ہَ جَلَّ جَلَاللَهُ فَعَالی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پردَ بُّ الْعِنزَّ ہَ جَلَّ جَلَاللَهُ لَّا لَهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پردَ بُّ الْعِنزَّ ہُ جَلَّ جَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کا دیا ہوا پیام نہ ماننے پردَ بُّ الْعِنزَ ہُ جَلّ جَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّم عَلَى مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّه وَاللّم عَلَى اللّه عَلَى مَنْ اللّه عَلَى مَنْ اللّه عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ مُوجَاتِ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا مَانُول کواس کے نہ مانے کا اصلاً اختیار ندر ہا، جونہ مانے گاصرت گراہ ہوجائے گا، دیکھورسول کے تکم دینے سے کام فرض ہوجاتا ہے اگر چہ فی نفیہ خدا کافرض نہ تھا ایک مباح وجائز امر تھا۔

کے تکم دینے سے کام فرض ہوجاتا ہے اگر چہ فی نفیہ خدا کافرض نہ تھا ایک مباح وجائز امر تھا۔

(3) ..... بى كريم صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَحَمُم اوراً بِ كَمْتُور فِي مِين فرق ہے ، حكم پرسب كوسر جھكانا پڑے گا اور مشورہ قبول كرنے يا نہ كرنے كاحق موگا - اس لئے يہال: "إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَ مُرًا" " بعنى جب اللّه ورسول كي يہال: "إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَ مُرًا" وَ بَعْن جب اللّه ورسول كي يہال: "وَشَاوِنُهُمْ فِي الْآ مُرِ" (2) توجه في كنز العِدفاك : اور كامول بين ان يهورہ ليتے رہو۔

## شْرِقَى احْدًا م اورا فتشيار استِ مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ

اس آیت سے پیجی معلوم ہوا کہ حضور پُرنور صَلَی اللّٰهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ اللّٰه تَعَالی کَ عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں۔ آپ جسے جو چاہے جائزیا ناجائز کر سکتے ہیں اور جسے جس کے لئے جو چیز چاہے جائزیا ناجائز کر سکتے ہیں اور جسے جس حکم سے چاہے الگ فرما سکتے ہیں۔ کیشر سے آ ماویث میں اس کے شواہد موجود ہیں، یہاں ان میں سے 6 آحادیث ورج ذیل ہیں،

(1) ..... جب حرم مكه كى نباتات كوكا شاحرام فرمايا كياتو حضرت عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ كَوْضَ كرفَ براذخر كهاس كائة كوصفور برُنور صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ جائز فرما ديا - چنانچ حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روايت ہے، رسول اكرم صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ ارشاد فرمايا: "اللّه تعالى في مكه مرمه كوحرام فرمايا ہے، پس يہ جھ

■ .....فآوى رضويية رساله :منية اللبيب انّ التشريع بيدالجبيب،١٠٥٥م-٥١٨-

2 ١٠٠٠٠ ل عمران: ٩٥١...

تنسيره كإظالحنان

سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ ہوا اور نہ کسی کے لئے میرے بعد حلال ہوگا ،میرے لئے بھی دن کی ایک ساعت حلال ہوا، نداس کی گھاس ا کھاڑی جائے ، نداس کا درخت کا ٹاجائے اور نداس کا شکار بھڑ کا یا جائے اور اعلان کرنے کے علاوہ اس کی گری ہوئی چیز نہاٹھائی جائے۔حضرت عباس دَحبی اللّٰہ تَعَالٰی عَنُہُ نے عرض کی : اِ ذخر کے سوا کیونکہ وہ ہمارے سناروں اور قبروں کے کام آتی ہے۔ارشا دفر مایا'' چلوا ذخر کے سوا( دوسری گھاس نہا کھاڑی جائے۔)<sup>(1)</sup>

(2) ....حضرت الوبرد ودعي اللهُ تعالى عنه كے لئے جم مہينے كے بكرى كے بيجى قربانى كرلينا جائز كرديا۔ چنانج حضرت براء بن عازب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ فرمات عِين: ان كے مامول حضرت ابوبردو بن نيار دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي تما زِعيد سے يهلة قرباني كرلي هي، جب أنهيس معلوم جوابيكافي نهيس توعرض كى : ياد سولَ الله اصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ ، وه تو ميس كريكا ، اب میرے پاس چرمہینے کا بکری کا بجہ ہے مگر سال بحروالے سے اچھاہے۔ ارشاد فر مایا: ''اِس کی جگہ اُسے کر دواور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہ ہوگی۔(2)

(3)....حضرت اُمِّ عطیه دُحِنی اللهُ مَعَالٰی عُنْهَا کوایک گھرکے مُر دے برمبین کرکے رونے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حصرت أمِّ عطيمة ضي اللهُ مَعَالَى عَنْهَا فرماتي بين (جب عورتون كي بيت متعلق آيت اترى اوراس مين بركناه سے بيخ كي شرط تقى كه لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ وُفٍ ، اورمرد يربين كر كرونا چِين بَعي كناوها) ميس في عرض كي نيار سولَ الله إصلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، فلال گھر والول كا اِسْتَناء فرماد يحيّ كيونكه انهول نے زمانه كاللّيت ميں مير سے ساتھ ہوكرميري ايك ميت برنوحه كياتها توجيحان كى ميت برنوح ميں ان كاساتهودينا ضروري ہے۔سيّد عالم صَلَّى اللهُ تعالىٰ عَدَيْهِ وَالله وَسَلّمَ فَ ارشاد فرمایا: ''احیماوهٔ مشتثنی کردیئے۔''<sup>(3)</sup>

(4).....حضرت اساء بنت عمييس دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهَا كُووفات كَي عدت كے عام حكم سے الگ فر ماديا اوران كي عدت جار مهينے دس دن كى بچائے تين دن مقرر فر مادى۔ چنانچے حضرت اساء بنت عميس دَسِي اللهُ مَعَالَى عَنْهَافر ماتى ہيں: جب حضرت جعفر وضِي اللهُ تعالى عَنه شهيد مو كن توسيّد المرسكين صلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ف مجيحكم ديا بتم تين دن تك (سرّار س)

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الجنائز، ياب الاذخر و الحشيش في القبر، ٧/١٥٥، الحديث: ٩ ٢٣٠.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب العيدين، باب التكبير الى العيد، ٢٢٢١، الحديث: ٩٦٨.

<sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب الحنائز، باب التشديد في النياحة، ص ٦٦ ٤ الحديث: ٣٣(٩٣٧).

رکی رہو، پھر جو چاہوکرو۔(1)

(5) .....ایک خص کے لئے قرآن مجید کی سورت سکھا دینا مہر مقرر فر مادیا۔ چنا نچہ حضرت ابونعمان از دی دَضِی اللهٔ مَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں: ایک شخص نے ایک عورت کو تکاح کا پیغام دیا، سرکارِ دوعالَم صَلَّی اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نے اس سے ارشاد فرمایا: مهر دو۔ اس نے عرض کی: میرے پاس کچھ نہیں۔ ارشاد فرمایا: کیا مجھے قرآنِ عظیم کی کوئی سورت نہیں آتی ، وہ سورة سکھانا ہی اس کا مہر کر، اور تیرے بعد بیمبرکسی اور کوکافی نہیں۔ (2)

نوٹ: یا در ہے کہ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھا نا یا کوئی یارہ زبانی یاد کر کےعورت کو سنا دینا اس کا شرعی مہر نہیں ہوسکتا اگر چیورت اس کا تقاضا کرے اورا گرعورت کے مطالبے پرشو ہرنے ایبا کردیا تو وہ مہر کی ادائیگی ہے بری الذِّ مدنه موكا، الرعقد نكاح مين اس چيز كاتعيُّن نهين مواجوم بن سكتي بيتوشو بريرم يرمش دينالازم موكا، بال الرعورت ا بنی مرضی ہے یوں کہے:اگرتم مجھے فلال یارہ یاسورت یا دکر کے سنادوتو میرامہر تجھے معاف ہے،توبیہ جائز ہے۔ (6) .....حضرت خزیمہ دَضِی اللهُ مَعَالَی عَنهُ کی گواہی ہمیشہ کے لئے دومر دوں کی گواہی کے برابر فرمادی۔ چنانچہ حدیث یا ک میں ہے کہ سرکار دوعالم صلّی اللّهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي الكِه عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَان عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَان عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَان عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَان عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ مَعْمَالُهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِعْمَالُهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ آ تااعراني كوجهر كما كه تير ب لئے خرابي مو، دسولُ اللّه صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَن كسواكيا فرما كني ك(مركوايي كونى نبين ديتا كيونكركس كسامن كاواقعه ندتقا) اتن مين حضرت خزيمه دصى الله تعالى عَدُه بارگاه مين حاضر موت اور گفتگوس كربوكے: ميں گواہى ديتا ہوں كوتوتے حضورا فكرس صلّى اللهُ مُعَالى عَلَيْهِ وَالدوسَةُ مَا كَا تَصَافُورُ البجابے وسولُ اللّٰهِ صلّى الله معالى عليه وَاله وَسَلَمَ ف ارشا وفر مايا: " متم توموقع يرموجود بي نهيس ته، پهرتم ف كوابي كيدوى؟ عرض كى إدارسولَ الله اصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، مِن حضور كي تصديق سے گواہي وے رہا ہوں اور ايك روايت ميں ہے كـ ' ميں حضور ا كرم صَلَّى اللَّهُ مَعَانَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَالا يَعْ مُوتَ وين برايمان لا يامول اوريقين جانا كه حضور حق مى فرمائيس كے، ميں آسمان وزمین کی خبروں پرحضور کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا اس اعرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں گا۔اس کے انعام میں حضور اقدس صَلّی اللهٔ تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّمَ في ہمیشان کی گواہی دومَر دکی گواہی کے برابر فرمادی اور ارشاد قرمایا: ' فنزیمہ

نَسْيُرِصَ لِطَالِحِنَانِ)

الفصل الزرقاني، الفصل الرابع فيما احتص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل و الكرامات، ٦/٧ ٣٥، محتصراً.

#### جس کسی کے نفع خواہ ضررکی گواہی دیں ایک انہیں کی گواہی کا فی ہے۔ (1)

نوك: شرعی احكام میں سیدالمرسکین صلّی الله تعَالی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاحْتِيارات مِعْلَق بهترین معلومات حاصل كرنے كے لئے فتاوى رضوبيك 30 ويں جلد ميں موجوداعلى حضرت امام احدرضا خان دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَليْه كرساك "مُنيَةُ اللَّبين أَنَّ التَّشُرِيعَ بيدِ الْحَبيب" (بيتك شرك احكام الله تعالى كصبيب صَلَّى الله تعالى عَلَيه واله وَسَلَّمَ كاختيار س ہں) کامطالعہ فرمائیں۔

وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي مَا نُعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَا نُعَمْتُ عَلَيْهِ ا مُسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ \* وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشِهُ \* فَلَتَّاقَضِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّازَوَّجُنْكُهَا لِكُنْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي آزُوَاجِ أَدْعِيَا بِهِمُ إِذَا قَضَوُا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞

ترجمة كنزالايمان: اورام محبوب يادكروجب تم فرماتے تصاس سے جسے الله ف تعت دى اورتم في اسے نعت دى كه اپنى بى اپنے پاس رہنے دے اور الله سے ڈراورتم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جے الله كوظا ہر كرنامنظورتھا اورتہيں 🛊 لوگوں کے طعنے کا اندیشہ تھااور الله زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا خوف رکھو پھر جب زید کی غرض اس سے تکل گئ تو ہم نے وہ تہارے زکاح میں دے دی کمسلمانوں پر کچھرج فررہے ان کے لے پالکوں کی بیبیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہوجائے اور اللّٰہ کاحکم ہوکرر ہنا۔

❶ .....ابو داؤ د، كتاب الاقضية،باب اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد. . الخ،٣١/٣٤ ، الحديث: ٣٦٠٧ ، معجم الكبير، حريمة بن ثابت الانصاري... الخ، عمارة بن حريمة بن ثابت عن ابيه، ٨٧/٤، الحديث: ٣٧٣٠.

توجید کنڈالعوفان: اورا مے مجوب! یا دکروجب تم اس سے فرمار ہے تھے جس پر اللّه نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا کہ اپنی ہوگ اپنی ہوگ اپنی ہوگ اور اللّه سے ڈراور تم اپنے ول میں وہ بات چھپار ہے تھے جس کو اللّه ظاہر کرنے والانتھا اور تہمیں لوگوں کا اندیشہ تھا اور اللّه اس بات کا زیادہ حقد ارہے کہ تم اس سے ڈروپھر جب زیدنے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کردیا تا کہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی ہویوں (سے نکاح کرنے) میں کچھری ندر ہے جب ان سے اپنی حاجت پوری کرلیں اور اللّه کا حکم پورا ہوکر رہتا ہے۔

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ : اوراحِموب! ياوكروجبتم اس عفر مارے تصحب يرالله فاتعام فرمايا۔ ﴾ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ فر مایا گیااس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ دَضِیَ اللّٰہُ تعالیءَ نُہُ کو اللّٰہ تعالى في اسلام كى عظيم دولت مينواز كران برانعام فرمايا اورحضور يُرنور صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمٌ في انبيس آزادكر كاوران كى برورش فرما كران برانعام اوراحسان فرمايا - جب حضرت زيد دَحِينَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُ كَا نَكاح حضرت زينب دُحِينَ الله تعالى عنها عمو چا تو حضورا قدس صلى الله تعالى عليه واله وسلم ك ياس الله تعالى كى طرف عدوى آئى كرحضرت زينب دَصِي اللهُ تعَالَى عَنَهَا آپ كي از واج مُطَهِّر ات دَصِي اللهُ تعَالَى عَنْهُنَّ مِينِ واخل ہوں گی ، اللّه اتعالی کو يہي منظور ہے۔ چنانچداس كى صورت بد مونى كه حضرت زيد دَضِي الله تعالى عنه اور حضرت زينب دَضي الله تعالى عنها كورميان موافقت نه موتى اورحصرت زيددضى الله تعالى عنه في سركارووعالم صلّى الله تعالى عليه واله وَسَلَّم عصحصرت دينب دَضِى الله تعالى عنها کی مخت انداز میں گفتگو، تیز زبانی، اطاعت نه کرنے اوراپیخ آپ کو بڑا سجھنے کی شکایت کی ۔ ایسابار بارا تفاق موااور ہر بارحضورا تور صَلِّي اللَّهُ مَعَالَيْ عَلَيْهُ وَاله وَسَلَّمَ حَضرت زير رَضِي اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ كُوسمجها وينة اوران سے ارشا وفر ماتے كها بني بيوي كواين پاس ،ى ركھواورحضرت زينب دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يرْتَكْبركرنے اورشو ہركو تكليف وينے كے الزام لگانے ميں اللَّه تعالیٰ ہے ڈرو۔ تا جدارِرسالت صَلَى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حَضِرت زيد رَضِي اللّهُ مُعَالَى عَنْهُ بِرِينِ طَا مِرْمَ بِينِ فَرِماتِ عَصْرَت زيد رَضِي اللّهُ مُعَالَى عَنْهُ بِرِ مِنْ طَا مِرْمَ بِينِ فَرِماتِ عَصْرَتُ زيد رَضِي اللّهُ مُعَالَى عَنْهُ بِرِينِ طَامِرَ مِنْ مِنْ اللّهِ مُعَالَى عَنْهُ بِينِ فَرِماتِ عَصْرَتُ وَبِينِ اللّهُ مُعَالَى عَنْهُ بِينِ فَلَهُ مِنْ اللّهِ مُعَالِم اللّهُ مُعَالِمٌ مِنْ اللّهُ مُعَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ مَعْلَى اللّهُ مُعَالِمٌ مِنْ اللّهُ مُعَالِمٌ مَا مُعَالِمٌ مُعَلِّم اللّهُ مُعَالِمٌ مِنْ اللّهُ مُعَالِمٌ مَنْ اللّهُ مُعَالِمٌ مُعْلِمٌ اللّهُ مُعَالِمٌ مُعْلَى عَلْمُ مُعْلِمٌ اللّهُ مُعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مِنْ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمٌ مَنْ اللّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مَنْ اللّهُ مُعْلِمٌ مَا مُعْلَمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِنْ اللّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مَا مِنْ اللّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِنْ اللّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِنْ اللّهُ مُعْلَمٌ مُعْلِم حضرت زينب دَضِيَ اللهُ مَعَالَيْ عَنُهَا كِساتِهِ تَمْهَارا كَرْ ارهُ بِيسِ مُوسَكِي گااورطلاق ضروروا قع مِو گي اور الله تعالي أنهيل از واج مُطَّبَر ات رَضِى اللهُ مَعَالى عَنْهُنَّ مِين واخل كرے كااور الله تعالى كويد بات ظاہر كرنامنظور تقى \_ جب حضرت زيد دَضِى اللهُ مَعَالى عَنُهُ فَ حضرت ربينب رَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنُهَا كوطلاق وعوى تورسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كولوكول كى طرف ي اعتراض کئے جانے کا اندیشہ ہوا کہ اللّٰہ نغالی کا حکم تو حضرت زینپ دَضِیَ اللّٰہُ بَعَالٰی عَنْهَا کے ساتھ انکاح کرنے کا ہے اور

نَسْيُرِصِرًا طُالِحِنَانِ ﴾

الیا کرنے سے لوگ طعنہ ویں گے کہ نبی اکرم صَلّی اللّه تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلّمَ نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرلیا جوان کے منہ ہولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی ، اس پرآپ کولوگوں کے بے جااعتر اضات کی پرواہ نہ کرنے کا فرمایا گیا۔حضرت زیبنب دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ اللّه تَعالَی عَنهُ اللّه تَعَالَی عَلَیْ اللّه تَعَالَی عَلَیْ اللّه تَعَالَی عَلَیْ اللّه تَعَالَی عَلیْ اللّه تَعَالَی عَلی عَلی اللّه اللّه تَعَالَی عَلی اللّه تَعَالَی عَلی اللّه تَعَ

## سور واُحزاب کی آیت نمبر 37 سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے یہ باتیں معلوم ہو کیں ،

بیکہناجائز ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ مِیس بینِعمت دی ہے۔ نیز رسولِ

کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے زیادہ شادیاں فرمانے کی ایک حکمت معاشر ہے میں رائج بری رسموں کا خاتمہ کرنا حقی ، جیسے حضرت زینب دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَا ہے تکاح فرما کرلوگوں کے درمیان رائج اس بری رسم کا خاتمہ کردیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جرام ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے جبکہ حرمت کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو۔

## حفرت زيد دَحِى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ كَا ثُرُفَ

حضرت زید دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ کوییشرف حاصل ہے کہ تمام صحابۂ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُم میں ہے صرف ان کا نام صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں فدکور ہے اور دنیا وآخرت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے انسان اور فرشتے آیت میں ان کا نام پڑھتے رہیں گے۔(2)

❶ .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٧، ٣٧، ٥-٢ . ٥، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٣٧، ص ٤٢ ٩-٤٣، ملتقطاً.

2 .....صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٣٧، ١٦٤٢/٥.

ينوصرًاظ الجنّان 40

## مَا كَانَعَكَ النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَافَرَضَ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللهِ فِي الَّذِينَ خَكُوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ آمُرُ اللهِ قَدَرًا اللهِ قَدُورَ اللهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَدُورَ اللهِ قَدَرًا اللهُ عَدَرًا اللهُ الله

توجدة كنزالايمان: بى بركوكى حرج نہيں اس بات ميں جو الله نے اس كے ليے مقرر فرما كى الله كا وستور چلا آر ہا ہے ان ميں جو پہلے گزر چكے اور الله كا كام مقرر تقدیر ہے۔

ترجید کنوالعوفان نبی پراس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللّٰہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔اللّٰه کا دستور چلاآ رہاہے ان میں جو پہلے گزر چکے،اور اللّٰه کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّهِ عِنْ مَرَجٍ فِيهُمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ: نبى بِراس بات مِن كوئى حرج نبيس جوالله نے اس کے لیے مقرر فرمانی الله تعالی عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَالسَّلَمْ عَلَيْهِ وَالسَّلَمْ عَلَيْهِ وَالسَّلَمُ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمُ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمُ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمُ عَلَيْهُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهُ وَالسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَلِي عَلَيْهُ وَالسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَلَيْعَامُ وَلَيْهُ وَالسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْمُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ وَالْمَا عَلَيْمَ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا وَالْمَا عَلَيْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا عَلَيْمَ وَالَ

## حضور پُرٽور صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْدِوَ الِهِ وَسَلَّمَ كَا زيادِه شادياں فرمانا مِنهائِ نبوت كے تبين مطالِق تھا ﴾

اس آیت میں الله تعالی نے تمام امت کویہ بتادیا کہ اس نے پیچھا انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلَام کی طرح اسے حسیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ بِرِجَى لَكَاح کے معاصلے میں وسعت فرمائی اور انہیں کیئر عورتوں کے ساتھ انکاح کے معاصلے میں وسعت فرمائی اور انہیں کیئر عورتوں کے ساتھ انکاح کرنے کی اجازت عطافرمائی ہے۔ اس معلوم ہوا کہ حضورا قدرس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَاکْثِرِخُوا تَمِن سے شادیاں

1 ..... ابن كثير، الاحزاب، تحت الآية: ٣٨، ٢/ ٣٨، ووح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٣٨، ١٨٢/٧، ملتقطأ.

سيرصراط الجنان ( 41 )

فرماناالله تعالی کی دی ہوئی خاص اجازت سے تھااور آپ کا بیمل انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے دستور کے برخلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق تھا کیونکہ آپ سے پہلے تشریف لانے والے متعددانبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں، قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، چنانچے حضرت ابراہیم عَلیّه الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے تین شادیاں فرما ئیں، آپ کی پہلی بیوی کے بارے بائبل میں ہے''اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوااور ابرام نے ایخ اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا آسلیل رکھا اور جب ابرام سے ہاجرہ کے آسلیل پیدا ہوا تب ابرام جھاسی برس کا تھا۔ (1)

آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَالسَّلام كَى دوسرى بيوى سے اولا د كے بارے بائبل ميں ہے 'موسم بہار ميں مُعنَّين وقت پر ميں تيرے ياس پھرآ وَل گا اور سارہ كے بيٹا ہوگا۔ (2)

آپ کی تیسری بیوی اوران سے ہونے والی اولا د کے بارے بائبل میں ہے'' اورابر ہام نے پھرایک اور بیوی کی جس کا نام قطورہ تھا اوراس سے زمران اور یقسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے۔(3)

حضرت یعقوب عَنیْه الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے جارشادیاں فرمائی تھیں ، آپ کی پہلی زوجہ کے بارے بائیل میں ہے '' ''تب لا بن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی اور جب شام ہوئی تواپنی بیٹی لیاہ کواس کے یاس لے آیا اور یعقوب اس ہے ہم آغوش ہوا۔ (4)

دوسری زوجہ کے بارے بائبل میں ہے''اور لابن نے اپنی لونڈی زِلفہ اپنی بیٹی لیاہ کے ساتھ کردی کہ اس کی لونڈی ہو۔ <sup>(5)</sup>

تیسری زوجہ کے بارے بائبل میں ہے'' یعقوب نے اسابی کیا کہ لیاہ کا ہفتہ بورا کیا، تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی۔ (6)

چوتھی زوجہ بلہا ہ کے بارے بائبل میں ہے''اورا پنی لونڈی بلہا ہا پنی بیٹی راخل کودی کہاس کی لونڈی ہو۔<sup>(7)</sup>

- سبائبل، پیدایش، باب ۲۹، آیت نمبر: ۲۴، ص ۳۰۔
- سیائبل، پیدایش،باب۲۰۱۹ بیت نمبر:۲۸،ص۳۰.
- بائبل، پیدایش، باب۲۹، آیت نمبر:۲۹، ص۳۰.
- .....بائيل، پيدايش، باب۲۱، آيت نمبر: ۱۵-۲۱، ص۲۱\_
  - 2 .... بائبل، بيدايش، بإب٨١٠ يت نمبر ١٨١٩ ص١١ ع
  - ایش، بیدایش، باب۲۵، آیت نمبر:۱-۲،۳۵۳-
- ◘ .....بائبل، پيدايش، باب٢٠، آيت نمبر:٢٢- ٢٣،ص ٣٠\_

جلرهشتم

www.dawateislami.net

حضرت سلیمان عَلَیْہِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ کے بارے بائبل میں ہے'' اوراس کے پاس سات سوشا ہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سوحر میں تقیں ۔ (1)

مذکورہ بالاتمام آنبیاءِ کرام عَلَیْهِ نَ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام وہ بیں جن پریہودی اورعیسائی ایمان رکھتے ہیں، تو جس طرح ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی بناپران انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُن الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کَ تَقَدُّس مِیں کوئی کی واقع نہیں ہوتی اس طرح اس عَمل کی وجہ سے حضور اقد س صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللَّهُ وَسُلَّم کے نقد س اور آپ کی عظمت میں کوئی کی واقع نہ ہوگی ، یون ہی اس مُل کی وجہ سے دیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے ان محترم اور مکرم ہستیوں پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا تو تا جدار رسالت صلّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی ایک سے زیادہ شادیوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

### كثرت أزواج كاايك اجم مقصد

اسبائیل، ا- سلاطین، باب اا، آیت نمبر:۳۳، ص ۱۳۳۰.

(تنسيره راط الجنان)

كاشرف عطافر مايان مين صرف ايك خاتون أثمُّ المومنين حضرت عا مُشرصد يقد دَضِيَ اللهُ مُعَالَى عَنْهَا كنواري تقيير بقيه بيوه يا طلاق ما فتة تقيس، يتمام شوابداس مات كى دليل مين كه سيّدالم سلين صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا الكِ سے زيادہ شادياں فر ما ناتسکین نفس کے لئے ہرگز ہرگز نہ تھا، بلکہ آپ کے اس طر زعمل پرانصاف کی نظر سےغور کیا جائے تو ہرانصاف پسند آ دمی پر بیدواضح ہوجائے گا کہ کثیر شادیوں کے پیچھے بے شارایی حکمتیں اور مُقاصد پوشیدہ تھے جن کا متعدد شادیوں كے بغير يورا ہونامشكل ترين تھا، يہاں اس كاايك مقصد ملاحظہ ہو۔

خوا تین اس امت کا نصف حصہ ہیں اورانسانی زندگی کےان گنت مسائل ایسے ہیں جن کاتعلق خاص طور پر عورتوں کے ساتھ ہےاور فطرتی طور برعورت اپنی نسوانی زندگی ہے متعلق مسائل برغیرمحرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے ہے شرماتی ہے،ای طرح شرم وحیا کی وجہ ہے عورتیں از دواجی زندگی ،حیض ،نفاس اور جنابت وغیرہ ہے متعلق مسائل کھل كررسول اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بِارِكَاهِ مِين بِيشْ شِهر سَكَى تَصيل اورحضور پُرنور صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ کااپناحال بیرتھا کہآ یے کنواری عورت ہے بھی زیادہ شرم وحیافر مایا کرتے تھے۔ان حالات کی بنابرحضور پُرنور صلّی اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمَ كُوالِي خُواتِين كي ضرورت تقى جوانتها في ياك باز ، ذبين فطين ، ديانت دارا ورمتقي هون تا كيمورتون كے مسأئل سے متعلق جواحكامات اور تعليمات لے كرنبي اكرم صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّمَ معوث ہوئے تھے آئہيں ان کے ذریعے امت کی عورتوں تک پہنچا یا جائے ، وہ مسائل عورتوں کو سمجھائے جائیں اوران مسائل برعمل کر کے دکھا یا جائے اوربيكام صرف وبى خواتنين كرسكتي تهيس جوحضور يُرنور صَلَّى اللهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كساتهما زدواجي رشية بيس منسلك ہوں اور ہجرت کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوا کہ بچھ ہی عرصے میں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی،اس لئے ایک زوجہ سے بیتو قعنہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ تنہاان ذمہ داریوں کوسرانجام دے عبير گ

يبال حضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ كَل شاويول مِي متعلق جوكلام ذكر كياس مقصود كفار كي طرف ے آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ كَي سيرت كاس يبلويركن جانے والے اعتر اضات كوذ ہنوں سے صاف كرنا تھا اورآج کے زمانے میں چونکہ فحاشی ،عربانی اور بے حیائی عام ہے اور زیادہ شادیوں اور کم عمرعورت سے شادی کومعاشر ہے

میں غلط نگاہ سے ویکھا جاتا ہے، اس لئے ہرامتی کی بیا ہم ترین و مداری بنتی ہے کہ وہ حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَانی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی از دواجی زندگی کے ان پہلوؤں پرغور وفکرنہ کرے اوراس حوالے سے دماغ میں آنے والے وسوسوں کو بیہ کہہ کر جھٹک دے کہ میں سیّر المرسَّلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا امتی ہوں اور میر ابیا بیمان ہے کہ آپ کا کوئی عمل اللّٰه تعالٰی کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوسکتا ، البذا میں شیطان کے وسوسوں پر کسی صورت کان نہیں دھرسکتا۔ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے ورنہ اس بارے میں غور وفکر ایمان کے لئے شدید خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔

## الَّذِيْنَيُبَلِغُوْنَ مِسْلَتِ اللهِ وَيَخْشُوْنَهُ وَلا يَخْشُوْنَ اَحَدًا إِلَّا اللهَ لَّ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيْبًا ۞

ترجمة كنزالايمان: وه جوالله كييام پنجات اوراس سے دُرتے اور الله كسواكس كاخوف نه كرتے اور الله بس ہے حساب لينے والا۔

ترجید کنزالعِدفان: وہ جواللّٰہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اوراس سے ڈرتے ہیں اور اللّٰہ کے سواکس کا خوف نہیں کرتے اور اللّٰہ کافی حساب لینے والا ہے۔

﴿ اَلَّذِن يُن يُبَلِغُونَ مِ اللّهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَا اللّهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلامِ كَا وَصَفَ بِيَانَ فَرِ مَا يَا كَهُ وَهِ اللّهُ تَعَالَى كَ بِيغَامات بندول تَك بُنْجَات بين اور النّه تعالَى كوه اللّه تعالَى كوه اللّه تعالَى كاحكام برعمل كرنے بين اور اللّه تعالَى كاحكام برعمل كرنے بين كى كم ملامت كى پرواؤنبين كرت وه اللّه تعالى كاحكام برعمل كرنے بين كى ملامت كى پرواؤنبين كرت (جيسے يہال حضرت ذين سے نكاح كمعالم بين مركار صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ تعالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ مَن اللّهُ تعالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ تعالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ تعالَى كَاحِوْنَ وانديشَكوول سے نكال كرف وانديشَكوول سے نكال كرفكم خدا يؤمل كيا) اور اللّه تعالى كى شان بيہ ہے كہ وہ اپنى گلوق كے اعمال كومحفوظ فر مانے اور لوگول كاحماب لينے كے لئے كافى ہے تو اى سے ہرا يك كو ڈرنا جائے۔ (1)

1 .....روح البيان ، الاحزاب ، تحت الآية : ٢٩ ، ٧ / ١٨٢ ، خازن ، الاحزاب، تحت الآية: ٣٩ ، ٣/٣ ، ٥ ، مدارك ، الاحزاب، تحت الآية: ٣٩ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٥ ، مدارك ، الاحزاب، تحت الآية: ٣٩ ، ص٩٤ ٩ ، ملتقطاً .

(تَفَسَيُرْصِرَاطُالْجِنَانَ)

## مَا كَانَ مُحَمَّدُ آبَآ آحَدٍ قِنْ بِّ جَالِكُمْ وَلَكِنْ بَّ سُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِدِنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا ﴿

توجمہ کنزالایمان: محرتمہارے مردول میں کسی کے باپنہیں ہاں اللّٰہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پیچھے اور اللّٰہ سب کچھ جانتا ہے۔

ترجید کنڈالعوفان بھر تمہارے مردوں میں کسی کے باپنہیں ہیں لیکن اللّٰہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں آ تشریف لانے والے ہیں اور اللّٰہ سب کچھ جانے والا ہے۔

﴿ وَلِكِنْ مَّ سُولَ اللّهِ الْكِينَ اللّه كرسول مِيں - ﴾ آيت كشروع كرصه ميل فرمايا كه محم مصطفى صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ مردول مِيں سے كسى كے باپ نہيں ليكن جيسے جسمانى باپ ہوتا ہے ایسے ہى روحانى باپ بھى ہوتا ہے تو فرماديا كه اگر چہ يمردوں ميں سے كسى كے جسمانى باپ نہيں ميں ليكن روحانى باپ ميں يعنى اللّه كرسول ميں تو آيت كے إس حصے

نَسيٰرِصَ لِطَالِحِنَانَ

<sup>• .....</sup>خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٠٤، ٣/٣،٥، حلالين، الاحزاب، تحت الآية: ٠٤، ص٥٥، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٠٤، ص٥٥، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٠٤، ص٩٤٣، ملتقطاً.

ے مرادیہ ہوا کہ تمام رسول امت کوفییت کرنے ،ان پرشفقت فرمانے ، یونہی امت پران کی تعظیم وتو قیراوراطاعت الازم ہونے کے اعتبارے اُمت کے باپ کہلاتے ہیں بلکہ اُن کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیک اس کے اعتبارے اُمت کے باپ کہلاتے ہیں بلکہ اُن کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوگئے ہیں کیک اس کے لئے ثابت ہوگئے بیں کیک اور حقیقی اولا دی تمام احکام اس کے لئے ثابت ہوگئے بلکہ وہ صرف ان ہی چیزوں کے اعتبارے امت کے باپ ہیں جن کا ذکر ہوا اور نبی کریم صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ ہُمّی چیونکہ اللّه تعالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّمَ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ ہُمّی ہوں کے بارے میں ہوں کے ہارے میں ہی وہی حکم ہے جودوسرے لوگوں کے بارے میں ہے۔ (1)

﴿ وَخَاتُمُ النَّوِيِّ فِي اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ و

## نی اکرم صَلَّی اللَّهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا ٱخْرَی نِی جوناقطعی ہے

یادر ہے کہ حضورا قدس صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَا آخری نبی ہوناقطعی ہے اور یہ قطعیّت قرآن وحدیث و اجماعِ امت سے ثابت ہے۔قرآن مجید کی صرح آیت بھی موجود ہے اوراَ حادیث تُواتُر کی حد تک پینچی ہوئی ہیں اور امت کا اِجماعِ قطعی بھی ہے، ان سب سے ثابت ہے کہ حضورا کرم صلّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سَب سے آخری نبی ہیں اور آ ہے کے بعد کوئی نبی ہونے والانہیں۔ جوحضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نبوت کے بعد کسی اور کونبوت ملنا اور آ ہے کے بعد کوئی نبی ہونے والانہیں۔ جوحضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی نبوت کے بعد کسی اور کونبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر ، کا فراور اسلام سے خارج ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحَمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَر مات سے اور اس کا کلام سِیا ، مسلمان پر جس طرح کہ آلله ماننا ، اللّٰه ماننا ، اللّٰه مسْبُحنَهُ وَ تَعَالیٰ کواَ حد، صَمد ، کوشو لُ اللّٰه مانیا ، اللّٰه مانیا ، اللّٰه مسْبُحنَهُ وَ تَعَالیٰ کواَ حد، صَمد ، کوشو لُ اللّٰه مانیا ، اللّٰه مانیا ، اللّٰه مسْبُحنَهُ وَ تَعَالیٰ کو اَحد، صَمد ، کوشو لُ اللّٰه من یُحلّ اللّٰه می اُحدی اور اس کا کلام سیا ، می اور کی شریب نبوالی کوئی شریب نبوی ایک کوئی شریب کوئی شریب نبول کوئی شریب کے ان اور اس کا کلام سیا ، کوئی شریب نبوی کی اُحدی کوئی شریب کا کوئی شریب نبوی کوئی شریب کوئ

يزصَلطُ الحِنَانَ ﴾

جلدهشتم

❶.....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٤٠ ، ٣/٣ ، ٥، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٤٠ ، ص٤٣ ، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٢٠٤٠، ٥٠٣ ...

## نحتم نبوت ہے متعلق 10 أعادیث

يبال ني كريم صلى الله تعالى عَلَيْه وَالله وَسَلَّمَ كَآخرى نبي مون سيمتعلق 10 أحاويث ملاحظهون،

(1) ..... جصرت ابو ہر میره دَضِی الله تعالی عَنهُ سے روایت ہے، د سولُ الله صلّی الله تعالیٰ عَلیْه وَالله وَسَلَم نے ارشا وفر مایا:

د میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء عَلیْهِ مُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین وجمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کو نے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ، لوگ اس کے گردگھو منے لگے اور تعجب سے بیہ کہنے لگے کہ اس نے گردگھو منے لگے اور تعجب سے بیہ کہنے لگے کہ اس نے بیان نہوں نے کہوں نے رکھی ؟ پھر آپ صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم نے ارشاد فر مایا میں (قصرِ نبوت کی) وہ اینٹ ہوں اور میں جَاتَمُ النَّبیّین ہوں۔ (2)

(2) ..... حضرت توبان دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مایا: " بے شک الله عَوَّ وَجَلَّ فَ مِیرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکے لیا۔ (اور اس حدیث کے آخر میں ارشاوفر مایا کہ )عنقریب میری امت میں تمیں کہ اب ہوں گے، ان میں سے ہرایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے حالا نکہ میں خَاتَمُ النَّبِیّن ہوں اور میرے بعد کوئی نبی تہیں ہے۔ (3)

(3) .....حضرت اليومريره وصَى الله تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مايا:

- 📭 ..... فتآويٌ رضوبيه، رساليه: جزاءالله عدوه بابا وُختم النبوة ، ١٦٣٠/١٥٠\_
- النبيين، ص٥٥٦، الحديث: ٢٢(٦٢٨).
  - € .....ابوداؤد، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، ٢٣٢/٤، الحديث: ٢٥٢٥.

سيرصرًاطُ الحِنَانَ ﴾

" مجھے چے وجوہ سے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام پر فَصْیات دی گئی ہے۔ (1) مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔
(2) رعب سے میری مددی گئی ہے۔ (3) میرے لیے غلیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ (4) تمام روئے زمین کومیرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بناویا گیا ہے۔ (5) اور مجھ تر نبیوں لیے طہارت اور نماز کی جگہ بناویا گیا ہے۔ (5) مجھے تمام مخلوق کی طرف (نبی بناکر) بھیجا گیا ہے۔ (6)

- (4) .....حضرت جبیر بن مطعم ذخِی اللهٔ مَعَالَی عَنهٔ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّی اللهٔ مَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا: '' بیشک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ الله تعالیٰ میرے سبب سے تفرمٹا تا ہے، میں حاشر ہوں میرے قدموں پرلوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی ہیں۔(2)
- (5) ..... حضرت جابر بن عبد الله رَضِى اللهُ مَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، حضورا قدس صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشادِ فرمایا: "میں تمام رسولوں کا خاتم ہوں اور بیہ بات بطور فخر نہیں کہتا ، میں تمام رسفیل کا خاتم ہوں اور بیہ بات بطور فخر نہیں کہتا اور میں سب سے پہلی شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیا گیا ہوں اور بیہ بات فخر کے طور پر ارشا زمین فرما تا۔ (3)
- (6) .....حضرت عرباض بن سارىيد ضى الله تعَالى عنه تصروايت ب، حضور پُرنور صَلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمايا: "بيشك مين الله تعالى عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام ابنى فرمايا: "بيشك مين الله تعالى كحضور لوح محفوظ مين خاتم النَّبِيِّين (كلها) تفاجب حضرت وم عَلَيْه الصَّلَو قُوَ السَّلَام ابنى مثى مين كند هے بوئے تقے۔ (4)
- (7).....حضرت انس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سر کارِ دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا و فر ما يا: " بِ شَك رسالت اور نبوت ختم ہوگئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ (5)
- (8) ..... حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عَنه سروايت مي جضورا تورصلى الله تعالى عَليُه وَالهِ وَسَلَّمَ فَ حضرت
  - الحديث: ٥(٢٢).
  - 2 ..... ترمذي، كتاب الادب، باب ما جاء في اسماء النبي صلى الله عليه و سلم، ٣٨٢/٤ الحديث: ٢٨٤٩.
    - 3 .....عجم الاوسط، بأب الالف، من اسمه: احمد، ٦٣/١، الحديث: ١٧٠.
- المستند امام احمد، مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ٨٧/٦ الحديث: ٦٣١٦٣.
- ٣٠٠٠٠ ترمذى، كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ذهبت النبوّة وبقيت المبشّرات، ٢١/٤٠ ١ الحديث: ٢٢٧٩.

نَسْرُصِرَاطُالِحِنَانَ ﴾

على المرتضى تحوَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيمُ ـــارشا وفرمايا: ''اَمَا تَرُّ صٰبى أَنُ تَكُوُنَ مِنِّي بمَنْزَلَةِ هَارُوُنَ مِنُ مُوسِني غَيْرَ اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِيُ" (1) لِعِن كياتم اس يرراضي نبيس كتم يهال ميري نيابت مين ايسے رہوجيسے حضرت موی عَلَيْوالصَّلوٰ أَوَّ السَّلام جب اين رب سے كلام كے لئے حاضر موئ توحضرت بارون عَليْهِ الصَّلافة وَالسَّلام كوا يني نيابت ميں جيمور كئے تھے، بال يفرق ہے كرحضرت بارون عليه الصلوة والسَّلام نبي تصحبكم ميرى تشريف آورى كے بعددوسرے كے لئے نبوت نہيں اس کئےتم نبی نہیں ہو۔

(9).....حضرت على المرتضى حُرَّمَ الله تعالى وجُهَهُ الحَرِيْم في كريم صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَرَّهُم اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَرَّهُم اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَرَّهُم اللَّهُ عَالَى كِرِيَّ مُوتَ فرماتے ہیں جضورافدس صَلْی الله تعالی عَلیْه وَالِهِ وَسَلَّمَ کے دوکندهوں کے درمیان مهر نبوت تھی اورآ بے خاتم النَّبیّین تھے۔(2) (10) .....حضرت ابوامامه با بلي دَضِي اللهُ تَعَالى عَنهُ معروايت مع جضورا تورصلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسلَّم في ارشا وقرمايا: "ا \_ لوگوا بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ، لہذاتم اپنے رب کی عبادت کرو، پانچ نمازیں یڑھو،اینے مہینے کے روزے رکھو،اینے مالوں کی خوش دلی کے ساتھ زکو ۃ اداکرو،اینے دُکّام کی اطاعت کرو (اور) اپنے رب کی جنت میں داخل ہوجاؤ۔<sup>(3)</sup>

توع :حضور پُرنور صَلِّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَيْتُمْ نبوت كِ دلائل اورمُنكرول كردك بارے ميں معلومات حاصل كرنے كے لئے فتاوى رضوبى ك 1 وي جلد ميں موجودرساله "ألمبين حَدُّمُ النَّبِيِّين" (حضورا قدس صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَآخِرَى نِي مُونَ كَدلاكل) اور 15 وي جلد ين موجودرساله "جَزَاءُ الله عَدُوَّهُ بإبائِهِ حَتُمُ النُّبُوَّةِ" (حَمّ نبوت کاا نکارکرنے والوں کارد)مطالعہ فرمائیں۔

## يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوااذُ كُرُوااللهَ ذِكُمَّا كَثِيرًا الله

#### و ترجمة كتزالايمان: ا\_ايمان والوالله كوبهت ياوكرو\_

❶ .....مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عليّ بن ابي طالب رضي الله عنه، ص ١٣١٠، الحديث: ٣٤٠٤).

2 ..... ترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ٥/٤ ٣٦، الحديث: ٣٦٥٨.

3 .....معجم الكبير، صدى بن العجلان ابو امامة الباهلي ... الخ، محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامة، ٨/٥١، الحديث:

وَمَنْ تَقَنُّتُ ٢٢

10

الإقرابُ

#### م ترجية كنزًالعِوفان: احايمان والواالله كوبهت زياده ياد كرو

﴿ يَا يَيْهَا الَّذِي يَنَ الْمُنُوّا: الله تعالى كالله تعالى كالمواور الله تعالى كافركر في تعليم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلم طیبہ کاور وکرنا، الله تعالی کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے دی گئی ہے۔ ذکر میں کلم طیبہ کاور وکرنا، الله تعالی کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے ہویا سمندر سے (ایک) مرادیہ ہے کہ منتج ہویا شام ، سردی ہویا گری تمام اوقات میں الله تعالی کاذکر کرو، ای طرح تم مسافر ہویا نہ ہو، تندرست ہویا بیار ہو، میں ، ہموارز مین پر ہویا پہاڑوں پر تمام جگہوں میں الله تعالی کاذکر کرو، ای طرح تم مسافر ہویا نہ ہو، تندرست ہویا بیار ہو، لوگوں کے سامنے ہویا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہویا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں الله تعالی کاذکر کرو، عبادت میں افلاص کے ذریعے ،عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعاکر کے الله تعالی کاذکر کرو، گنا ہوں سے باز آگر اور ان سے تو بہ واستغفار کر کے الله تعالی کاذکر کرو، نعمت پر الله تعالی کاشکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے الله تعالی کاذکر کرو، نعمت پر الله تعالی کاشکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے الله تعالی کاذکر کرو، نعمت پر الله تعالی کاشکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے الله تعالی کاذکر کرو، نعمت پر الله تعالی کاشکر کر کے اور مصیبت پر صبر کے الله تعالی کاذکر کرو۔ (۱)

## الله تعالی کا ذکر کرنے کے 3 فضائل

کثرت کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل اسی سورت کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں ذکر ہوئے اور یہاں آیت کی مناسبت سے اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل پر 3 أحادیث ملاحظہ ہوں تا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بھی معلوم ہوں اور اس میں رغبت بھی پیدا ہو۔

(1) .....حضرت عبدالله بن عمر وَحِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وَفر مایا:

(' کسی شخص کا کوئی عمل ایسانہیں جو الله تعالی کے ذکر سے زیادہ (اس کے ق میں) الله تعالی کے عذاب سے نجات وِلا نے والا ہو لوگوں نے عرض کی: کیا الله عَوَّوَ جَلَّ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ ارشا و فر مایا: الله تعالی کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں مگریہ کہ جاہد اپنی تلوار سے (خداک و شمنوں پر) اس قدروار کرے کہ تلوار توٹ جائے۔ (2) میں خطرت ابودرواء وَحِی الله تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فر مایا:

1 ----روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ١٩١/٧ .٤١

2 .....الدعوات الكبير، باب ما جاء في فضل الدعاء والذكر، ١/٠٨، الحديث: ١٩.

تنسيره كاظ الجنان

جلدهشتم

العَوَاتِ ٢

'' کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتادوں جو اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہتم وشمن سے جہاد کر کے تم ان کی گرونیں مارواوروہ تمہیں شہید کریں؟ صحابہ کرام دَحِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ نے عَرْض کی: جی ہاں۔ارشاوفر مایا: ''ووم کی اللّٰہ تعالٰی کا ذکر کرنا ہے۔''(1)

(3) .....حضرت معافد وَضِى الله تعالى عَدُهُ فرمات بيل كمايك آدى نے حضورا قدس صلى الله تعالى عَدَيْهِ وَالِهِ وَسلّم عدر الله تعالى كيا : مجاہدين بيل سے كون اجرو تواب بيل سب سے بر هكر ہے؟ ارشا و فرمايا "ان بيل سے جوسب سے زيادہ الله تعالى كويادكر نے والا ہے۔ اس نے عرض كى : روزہ ركھنے والوں ميں سے كس كا جرسب سے زيادہ ہے؟ ارشا و فرمايا "ان بيل سے الله تعالى كا ذكر كثر ت كے ساتھ كر نے والوں كا \_ پھروہ نماز پڑھنے والوں ، زكوة دينے والوں ، جحكم كر نے والوں اور صدقہ دينے والوں ، جحكم كر نے والوں اور صدقہ دينے والوں كے بارے ميں پوچھتے رہے تو دسولُ الله صلى الله تعالى عَدَيْهِ وَالله وَ سَدَّم كَيْهِ وَالله وَ سَالَهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَالله وَ سَالَهُ تَعَالَى عَدَيْهُ وَ الله عَدَالله وَ سَالَهُ تَعَالَى كوزيادہ يا و حضرت ابو برصد الله تعالى كونيادہ يَ مَا الله صَدِّى الله تعالى كويا و كر نے والے سب بھلائى لے گئے۔ دسولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَدْيُونَ الله وَ سَدَّة نَاللهُ عَنَالُه وَ سَدَّة نَالله وَ سَدَّة مِنَاللهُ وَ الله وَ سَدُّة مِنَاللهُ وَ سَدُّة مِنَاللهُ وَ الله وَ سَدُّة مِنَاللهُ وَ الله وَ سَدُّة مِنَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

اللَّه تعالى جميں ہروقت اور ہرحال میں اپناؤ كركرتے رہنے كى توفيق عطافر مائے ، امين \_

## الله تعالی کا ذکر کرنے کی 40 بر گات

اُ حادیث میں الله تعالیٰ کاذکرکرنے کی بہت ہی وین اور دُنیَوی برکات بیان کی گئی ہیں، یونہی علماءِ کرام نے بھی این کتابوں میں اس کی بہت ہی برکات بیان کی ہیں، یہاں ان میں ہے 40 برکات ملاحظہ ہوں،

(1) الله تعالى كاذكركرنااس كى رضاعاصل كرنے كاذر يعدے \_(2) اس كى بركت سے الله تعالى كا قرب نصيب ہوتا ہے \_(3) معرفت الهى كے دروازے كھلتے ہيں \_(4) ذكركرنے والے كوالله تعالى يادفر ما تا ہے \_(5) يد الله تعالى كے عذاب سے نجات دلاتا ہے \_(6) بندے اور جہنم كے درميان آڑے \_(7) ذكركرنے والا قيامت كے الله تعالى كے عذاب سے نجات دلاتا ہے \_(6) بندے اور جہنم كے درميان آڑے \_(7) ذكركرنے والا قيامت كے

❶ .....ترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ٧-باب منه، ٢٤٦/٥ ، الحديث: ٣٣٨٨.

2 ....مسئلد احمد، مسئلد المكيين، حديث معاذ بن انس الجهني رضي الله تعالى عنه، ٣٠٨/٥، الحديث: ١٥٦١٤.

سيرصراط الجنان (52)

دن کی حسرت سے محفوظ ہوجاتا ہے۔(8) پیخود بھی سعادت مند ہوتا ہے اوراس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔(9) کثرت سے ذکر کرنا بدیختی سے امان ہے۔(10) کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت كون الله تعالى كى بارگاه ميں افضل اور أرفع درجه نصيب موگا-(11) سكينه نازل مونے اور رحمت جھاجانے كاسب ہے۔(12) گناہوں اور خطاؤں کومٹاتا ہے۔(13) الله تعالی کے ذکر کی برکت سے بندے کانفس شیطان سے محفوظ رہتااور شیطان اس سے دور بھا گتا ہے۔ (14) نیبت، چغلی ،جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ (15) في كو الله ير شمل كلام بند ي ي من منيد ي - (16) ذكر ونيايين ، قبريين اور حشريين فكركر في وال كے لئے نور ہوگا۔(17) بدول مے عُم اور حزن كوز اكل كرديتا ہے۔(18) دل كے لئے فرحت اور سُرُ وركا باعث ہے۔ (19) ول کی حیات کا سبب ہے۔(20) ول اور بدن کو مضبوط کرتا ہے۔(21) چبر سے اور دل کو منور کرتا ہے۔(22) ول اورروح کی غذاہے۔(23) دل کا زنگ دور کرتاہے۔(24) دل کی مختی ختم کردیتاہے۔(25) بیار دلوں کے لئے شفا کاباعث ہے۔(26) ذکر کرنے والاز ثدہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والامردہ کی طرح ہے۔(27) ذکر آسان اور افضل عبادت ہے۔(28) ذکر کرنے سے الله تعالیٰ کی اطاعت پر مدوماتی ہے۔(29) مشکلات آسان ہوتی اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔(30) فرشتے ذکر کرنے والے کیلئے مغفرت طلب کرتے ہیں۔(31) ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ (32)الله تعالى الني فرشتول كرسامن ذكركرنے والول ك ذريع مبابات فرما تا بـ (33) كثرت سے ذكر كرنے والامنافق نہيں ہوسكتا۔ (34) بندوں كے دل سے مخلوق كاخوف نكال ديتا ہے۔ (35) ذكر شكر كى بنياد ہے۔ (36) ذكركرنارزق ملنے كاسب بے۔(37) ذكر ميں مشغول رہنے والا ما لگنے والوں سے زياد والله تعالىٰ كى عطاياتا ہے۔(38) کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیانی کا سب ہے۔(39) ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں واخل ہوگا۔ (40) ذکر کے حلقے دنیامیں جنت کے باغات ہیں۔

الله تعالی ہمیں کثرت ہے اپناذ کر کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے ،امین ۔

وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيلًا ⊕

يزومَاطُالِحِنَانَ

ترجمة كنزالايمان: اورضي وشام اس كى ياكى بولو\_

#### ترجية كنزُالعِرفان: اورضح وشام اس كى ياكى بيان كرو\_

﴿ وَسَيِّحُوهُ وَكُمْ اَلَّهُ وَالْمِيلُا: اور مِنْ وَثَامِ اس كَى پاكى بيان كرو۔ ﴾ ارشادفر مايا كوئن وشام برقص وعيب الله تعالى كى پاكى بيان كرو۔ پارشادفر مايا كوئن وشام برقص وعيب الله تعالى كى پاكى بيان كرو۔ يبال مِنْ اور شام كا خاص طور پر ذكر اس لئے ہوا كہ بيدونوں اوقات دن اور رات كے فرشتوں كے جع ہونے كے وقت بيں اور يہ بھى كہا گيا ہے كہ وہ اور شام يعنى دن كے دونوں اَطراف كا ذكر كرنے سے ذكر كى مُداوَمَت كى طرف اشار و فر مايا گيا ہے، يعنى ہميشہ ذكر كرو۔ نيز بعض مفسرين نے منج وشام الله تعالى كاذكر كرنے سے پانچوں نمازوں كو اور اكر نا بھى مرادليا ہے۔ (1)

## هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَكَيْكُمُ وَمَلَيْكُتُ وَلِيُخْدِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُبْتِ إِلَى التَّوْمِ لَ هُوَالَّذِي فَي الطَّلُبْتِ إِلَى التَّوْمِ الطَّلُبِ اللهُ وَمِنِيْنَ مَ حِيْمًا اللهُ وَمِنِيْنَ مَ حِيْمًا اللهُ وَمِنِيْنَ مَ حِيْمًا اللهُ وَمِنِيْنَ مَ حِيْمًا اللهُ وَمِنْ الطَّلُبُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمة كنزالايمان: وبى ہے كه درود بھيجا ہے تم پروه اوراس كفرشة كته بين اندهيريوں سے أجالے كى طرف نكالے اورود مسلمانوں پرمبر بان ہے۔

توجید کنزالعوفان: وہی (الله) ہے جوتم پر رحت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لئے دعا کرتے ہیں تا کہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف زکالے اور وہ مسلمانوں پر مہر بان ہے۔

﴿ هُوَاكَٰذِى يُصَلِّى عَكَيْكُمُ : وَى (الله) ہے جوتم پر رحت بھیجتا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَرماتے بیں کہ جب آیت " اِنَّ الله وَمَ لَیْ مَتَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَرماتے بیں کہ جب آیت " اِنَّ الله وَمَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَعَرض كى : ياد سولَ الله اصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جب آپ والله تعالَى وَنُ فَضَل اور شرف عطافر ما تا ہے تو

1 .....روح البيان ، الاحزاب ، تحت الآية: ٢ ؟ ، ١٩٣/٧ ، مدارك ، الاحزاب، تحت الآية: ٢ ؟ ، ص ٤٤ ٩ ، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٢ ؟ ، ٣/٤ . د ، ملقطاً.

(تَفَسيرِ مِرَاطُ الْجِنَانَ

ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل میں نواز تاہے، اس پر الله تعالی نے بیآیت نازل فر مائی۔

## آيت" هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَكَيْكُمْ وَصَلِّيكَتُهُ" مِتْعَلَق دوباتي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

يهال اس آيت معلق دوباتين يادر كين،

(1) ..... الله تعالی نے اپنے حبیب صَلّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی امت کوجو بیشرف عطافر مایا کہ وہ ایمان والوں پر رحمت بھیجتا ہے اوراس کے فرشتے مسلمانوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بیاس امت کے ت میں الله تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور دیگر تمام امتوں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔

(2).....الله تعالی صرف ان مسلمانوں پر ہی مہر بان نہیں جواس آیت کے نزول کے وقت تھے بلکہ اس میں تمام مسلمانوں کے لئے بشارت ہے کہ الله تعالی ان پر مہر بان ہے۔

## تَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَّمٌ ﴿ وَاعَدَّلَهُمْ أَجُرًا كَرِيْمًا ﴿

ترجمة كنزالايمان: ان كے ليے ملتے وقت كى دعاسلام ہے اوران كے ليعزت كا ثواب تياركرركھاہے۔

❶ .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٣٤، ٤/٣، ٥٠ قرطبي، الاحزاب، تحت الآية: ٣٤، ٧/٧ ١ الجزء الرابع عشر، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٣٤، ص٤٤ ٩، ملتقطاً.

تنسيره راط الحنان

ترجید کنزالعرفان :جس دن ووالله سے ملاقات کریں گےاس وقت ان کے لیے ملتے وقت کا ابتدائی کلام سلام ہو گاورالله نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کررکھا ہے۔

﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَّمُ :ان كے ليے طنے وقت كا ابتدائى كلام سلام موگا - ﴾ طنے وقت عمراوياموت كاوقت ے یا قبرول سے نکلنے کا یااس سے جنت میں داخل ہونے کا وقت مراد ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عزرائیل عَلیْهِ السَّالَام کسی مومن کی روح اس کوسلام کئے بغیر قبض نہیں فرماتے حضرت عبد اللّٰہ بن مسعود دَ ضِی اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُ ہے مروی ہے کہ جب حصرت عزرائیل علیه السّادم مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں: تیرارب مجھے سلام فرما تا ہے اور ایک روایت میں ریجھی ہے کہ مونین جب قبروں نے کلیں گے تو فرشتے سلامتی کی بشارت کے طور پر انہیں سلام کریں گے۔(1)

## نَاَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱلْهُ سَلَنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّمًا وَّنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيُ رَاقَ

ترجمة كنزالايمان: اعفيب كى خبري بتانے والے (نبي) ميتك ہم نے تمہيں بھيجا حاضر ناظراور خوشخبرى ويتااور ڈر سنا تا۔اوراللّٰه کی طرف اس کے حکم سے بلا تااور چیکا وینے والا آفتاب۔

ترجيدة كنزالعِدفاك: اين بينك بم نيتمهيل گواه اورخوشخرى دينه والا اور دُرسانے والا \_اور الله كي طرف اس کے حکم ہے بلانے والا اور جیکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔

﴿ إِنَّا يُّهِمَا النَّبِيُّ إِنَّا أَمْ سَلْنُكَ شَاهِدًا : اعني! بينك م في تمهيل واه بنا كرجيجا - ﴾ آيت كاس صيمين في كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَالِيكِ وصف بيان فرمايا كياكه اللَّه تعالى في آب كوشامد بنا كربهيجا ب-شام كاليك معنى ب حاضرونا ظريعيى مشابده فرمانے والا اورايك معنى بي كواه اعلى حضرت امام احدرضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ في شابد كا ترجمة وحاضرنا ظرو فرمايا ہے،اس كے بارے ميں صدرالا فاضل مفتى تعيم الدين مراداً باوى دَحْمَةُ اللهِ مُعَالَى عَلَيْهِ فرمات

جمل، الاحزاب، تحت الآية: ٤٤، ٦٠ ٨٠ / ، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٤٤، ٣/٤ . ٥، ملتقطاً.

بين: شابدكاتر جمه حاضروناظر بهت بهترين ترجمه بهمفردات راغب مين بي "اَلشَّهُوُدُ وَ الشَّهَادَةُ اَلْحُضُورُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ إِمَّا بِالْبُصَوِ اَوُ بِالْبَصِيْرَةِ" يعنى شهوداور شهادت كمعنى بين حاضر هونامع ناظر هونے كى، بصرك ساتھ مويا بصيرت كساتھ هـ (1)

اگراس کامعنی ' گواؤ' کیاجائے تو بھی مطلب وہی ہے گاجواعلی حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَى ترجے میں لکھا، کیونکہ گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ جوعلم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے اور سرکار دوعالَم صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ چوفکہ تِمَا مِ کَی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آپ کی رسالت عامہ ہے، جبیبا کہ سور وفرقان کی کہی آ یہ میں بیان ہوا کہ کہیں آ یہ میں بیان ہوا کہ

ترجيدة كنزُ العِرفان: وه (الله ) برى بركت والا ب جس نايخ بند يرقر آن نازل فرمايا تا كدوه تمام جهان والول كود رسنانے والا مو۔ تَبُرَكَ الَّذِي ثَنَّ لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِمْ لِيَكُونَ لِلْعُلَمِينَ ثَذِيْرًا (2)

اس کئے حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيُهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ قيامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں اوران کے اعمال ، احوال ، تصدیق ، تکذیب ، مہدایت اور گراہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔(3)

## حضورا فتدك صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدُوالِهِ وَسَلَّمَ حَاصَرُونَا ظَرِيْنِ ﴾

المسنّت کا می عقیدہ ہے کہ سیّد المرسَلین صلّی اللّه نَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ اللّه تعالیٰ کی عطا ہے حاضرو ناظر ہیں اور میعقیدہ آیات، اَحادیث اور بزرگانِ دین کے اَقوال ہے ثابت ہے، یہاں پہلے ہم حاضرو ناظر کے لغوی اور شرگی معنی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت، ایک حدیث اور بزرگانِ دین کے اَقوال میں سے ایک شخصیت کا قول بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت معنی ہیں سامنے موجود ہونا یعنی غائب نہ ہونا اور ناظر کے گئی معنی ہیں جیسے دیکھنے وکرکریں گے، چنا نچہ حاضر کے لغوی معنی ہیں جیسے دیکھنے والا، آنکھ کا تل ، نظر، ناک کی رگ اور آنکھ کا پانی وغیرہ اور عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قد تی قوت والا ایک ہی جگہدہ کر تمام عالم کو ایٹ ہو گئی کی طرح دیکھے اور دور وقریب کی آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کی

• ....خزائن العرفان ، الاحزاب، تحت الآية : ۴۵، من ۸۸ ـ

2 .....فرقان: ١.

3 .....ابو سعود، الاحراب، تحت الآية: ٥٤، ٥٤، ٣٢٥/٤، حمل، الاحراب، تحت الآية: ٥٤، ١٨٠/٦، ملتقطاً.

سيرصَ لُطُ الْجِنَانَ 57 حلاه

سیر کرے اور سینکڑ وں میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ بیر فقارخواہ روحانی ہویا جسمِ مثالی کے ساتھ ہویا اسی جسم سے ہوجو قبر میں مدفون ہے یا کسی جگہ موجود ہے۔ (1)

سور واَحزاب کی آیت نمبر 6 میں الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: " اَلنَّبِیُّ اَوْلی بِالْمُوْ مِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِدِمْ"

یعنی نبی کریم (صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ وَسَلَّمَ) مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اور بیات ظاہر ہے کہ جو قریب ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی۔

حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ وَسَلَّمَ نَهُ وَسَلَّمَ نَهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَلَيْ وَمِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلِّمُ وَمَا مِن وَعَلَمُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلِّمُ وَمَا مِن وَعَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ وَمَعَ مِن اللّهُ وَمَا مِن وَمَا مِن وَمَا مِن وَمَعَ وَمِن مِن وَمَعَ وَمَا مُعَالِمُ وَاللّهِ مِن وَمَا مِن وَمَعَ وَمَا مُون وَمَعَ وَمَا مُون وَمَا مَن وَمَا مَا مَن وَمَا مُن وَمِن وَمَا مُن وَمَا مُن وَمَا مُن وَمَا مُن وَمَا مُن وَمِن وَمِن وَمَا مُن وَمَا مُن وَمَا مُن وَمِن وَمِن وَمَا مُن وَمَا مُن وَمِن وَمِن وَمَا مُن وَمَا مُن وَمَا مُن وَمِن وَمُن وَمِن وَمَا مُن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمَا مُن وَمَا مُن وَمَا مُنْ وَمِن وَمَا مُن وَمِن ون وَمِن وَمِنْ وَمِنْ

شاہ عبرالحق محدث دہلوی دَ مُحَمَّة اللَّهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتے ہیں: (اہلِ حق میں ہے) اس مسلم میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول کر یم صَلَّمی اللَّهُ مَعَالَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَعَالَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَعَالَیْ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَعَالَیْ وَاللَّهُ مَعَالَیْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَالَمُ وَلَّمُ مَا اللَّهُ مَعَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعِلَى اللَّهُ مَعِلَى اللَّهُ مَعَالَمُ اللَّهُ مَعَالَمُ وَاللَّهُ مَعَالَمُ مَا اللَّهُ مَعَالَمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَالَمُ اللَّهُ مَعَالَمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعِلَا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

نوث: نی کریم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کے حاضرونا ظربونے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے مفتی احمد یارخال نعیمی دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ کی کتاب ' جاءالحق' 'اوراس مسئلے ہے متعلق دیگر علماءِ المسنّت کی کتب کا مطالعه فرما کیں۔

## كياالله تعالى كوحا ضرونا ظر كهه كت بير؟

يا در ہے كه الله تعالى كى عطاسے اس كے حبيب صلى الله تعالى عَليْهِ وَالله وَسَلَّمَ تو حاضرونا ظر بين جبكه الله تعالى

- المخصأر عاضروناظر كى بحث من ١١٦م ملخصار
- العمال، كتاب الفضائل، الباب الاول في فضائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. . . الخ، الفصل الثالث، ١٨٩/٦ الحديث: ٣١٩٦٨ الجزء الحادي عشر.
- المسلم على الله عليه واله وسلم، وسلم، وسلم على الله عليه واله وسلم، والله عليه واله وسلم، و ١٥.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

کوحاضروناظرنہیں کہدیکتے کیونکہ حاضروناظر کے جولغوی اور حقیقی معنی ہیں وہ اللّٰہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللّٰهِ مَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: حاضروناظر کا إطلاق بھی باری عَزُّوجَلْ برِنہ کیا جائے گا۔علماءِ کرام کواس کے اطلاق میں یہاں تک حاجت ہوئی کہ اس (کا طلاق کرنے والے) پر نے فئی تکفیر فرمائی۔ <sup>(1)</sup>

دوسرےمقام پرفر ماتے ہیں''اُے(یعنی اللّٰہ تعالیٰ کو)حاضر و ناظر بھی نہیں کہہ سکتے ، وہ شہید وبصیر ہے،حاضر و ناظر اس کی عطاسےاُس کے محبوب عَلَیْہِ اَفْصَلُ الصَّلاہُ فَوَالسَّلامِ ہیں۔<sup>(2)</sup>

﴿ وَمُبَيِّسًّى اَوَّكُنِ يُرِّا : اورخوشخرى وين والا اور دُرستان والا ﴾ يهال سيّد العالَمين صَلَّى اللهُ بَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوهِ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اوركافِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلَّا الللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ وَ ذَا عِيبًا إِلَى اللهِ بِإِذْ فِهِ: اور الله كى طرف اس كَ عَكم سے بلانے والا ۔ ﴾ آيت كاس حصير حضورا قدس صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ ، آپ كوخدا كَ عَكم سے الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ ، آپ كوخدا كَ عَكم سے لوگول كوخدا كى طرف بلانے والا بناكر جميجا گيا ہے ۔ (4)

﴿ وَسِمَ اجَاهُنِيْ وَاللهُ وَعَالَى اللهُ وَاللهُ فَالِ وَ اللهُ فَالِي عَلَيْهِ وَاللهُ فَاللهِ وَاللهُ فَاللهِ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ و

سيرصراط الجنان

 <sup>■ .....</sup>قاوى رضوبي، كتاب الشق ،عروض وقوانى ، ۵۴/۲۹ ـ

السافاوى رضوبيه عقائدو كلام ودينيات، ١٢٩ ٣٣٣-

<sup>3 .....</sup>مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٤، ص٤٤٩.

<sup>◘ .....</sup>روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٦٤، ٧/٦ ١٩، جلالين، الاحزاب، تحت الآية: ٢٤، ص ٥ ٣٥، ملتقطاً.

مِنْ يَقَلُتْ ٢٢ ﴿ الْحَرَابُ

ُ نبوت سے صائر وبُصائر اور قلوب و آرواح کو منور کیا، حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفابِ عالَم تاب ہے جس ُ ُ نے ہزار ہا آفاب بنادیے، ای لئے اس کی صفت میں منیرار شادفر مایا گیا۔ (1)

## وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضَلًا كَبِيْرًا ۞

و معدة كنزالايمان: اورايمان والول كوخوشخرى دوكمان كے ليے الله كابروافضل بـ

ترجهه كنزًالعِرفان :اورايمان والول كوخوشخرى ديدوكهان كے ليے الله كابر افضل ہے۔

﴿ وَبَشِيرِ الْمُؤُمِنِينَ : اورا يمان والول كوخوشجرى ديدو- ﴾ يعنى الصبيب إصلَى اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ، جب آپ مِس السِعظيم أوصاف بائ جات مِين و آپ ايمان والول كويخوشجرى ديدين كدان كے ليے الله تعالى كا بر افضل ہے۔ برخ فضل سے مراد جنت ہے ، بااس سے بيمراد ہے كہ نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَى امت كے ايمان والول كارتبه اور شرف ديگر امتول كے ايمان والول سے زيادہ ہے ۔ بااس سے بيمراد ہے كہ فضل واحسان كے طور پر انہيں نبك اعمال كا اجرزياده ديا جائے گا۔ (2)

## خوشخری دو ، نفرتیں نہ پھیلا ؤ

اللّه تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ كُوبِشَارت وين كَاحَم بَهِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ كُوخُو خَرى دين والا بنا كر بهجا ہے اور حضور پُر نور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ كُوبِشَارت وين كاحَم بهي ارشاوفر مايا ہے اور آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ فَ خُوبِهِي اس وَ مه وارى كو برخى خوبى ہے اور امت كو بهي خوشخرى دين اور نفر تيس نه پهيلا نے كاحكم ارشاوفر مايا ہے، چنانچ حضرت انس بن ما لك دَحِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ عَنهُ سے روایت ہے، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ ارشاوفر مايا " دخوشخرى دو نفر تيس نه پهيلا وَ، اوگوں كى آسانى ملحوظ ركھوا ور آنہيں شخق ميں نه والو۔ (3)

- 1 ..... فزائن العرفان ،الاحزاب، تحت الآبية : ٣٦، م ٨٨٠ \_
- 2 .....صاوى مع جلالين الاحزاب، تحت الآية: ٤٧، ٥/٥٥، ١٦٤٥، روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٤٧، ٩/٧، ١ ٩ ملتقطاً..
  - 3 ... الغ، ٢/١٤ والحديث: ٦٩ ...

(تَسَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ)

حلاه

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى الله تعَالَى عَنُهُ فرمات بيل كه جب نبى كريم صلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُرِيهِ

آيت نازل بونى "يَا يَّيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَنُى سَلَّهُ فَكَ شَاهِدًا وَّ مُبَيِّمًا وَتَنْ يُرًا" تو نبى كريم صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ حَضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ وَلَا اللهُ تعَالَى عَنْهُ وَلَهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَلَوْل كُولِ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَلَوْل كُولِ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ال

اللَّه تعالى بهميں خوشخبري دينے اور نفرتيں مثانے والا بننے كي توفيق عطافر مائے ، امين۔

# وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَدَعُ اَذُنهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا تُطَعِ اللهِ وَكِيْلًا ﴿ وَكَيْلًا ﴿ وَكَيْلًا ﴿ وَكَيْلًا ﴿ وَكَيْلًا ﴿ وَكَيْلًا ﴿ وَكَيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا تُعْلِقُوا لِللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكِيْلًا ﴿ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا يُعْلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

توجههٔ کنزالاییمان: اور کافرول اور منافقول کی خوشی نه کرواوران کی ایز اپردرگز رفر ما وَاور الله پر بھروسه کرواور الله بس ہے کارساز۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور کافروں اور منافقوں کی بات نه مانو اور ان کی ایذ اء پر درگز رکر دواور الله پر بھروسه رکھواور الله کافی کام بنانے والا ہے۔

﴿ وَلا تُطِحِ الْكُفِرِ ثِنَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ : اور كافرول اور منافقول كى بات نه مانو - ﴿ يَعَنَ الصبيب ! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ، آپ مَه كَ كافرول اور مدينه كے منافقول كى بات نه مانے اور ان كى خالفت كرنے پر ثابت قدم رئيں اور جب تك الله تعالى كى طرف سے پہنچنے والى ايذاؤل سے درگز رفر ماتے تك الله تعالى كى طرف سے پہنچنے والى ايذاؤل سے درگز رفر ماتے رئيں اور بطور خاص اس معاطے ميں اور عمومى طور پر تمام أمور ميں الله تعالى پر بھروسدر كھر بيں اور جو دُورُوك كا وراُخروك المور ميں الله تعالى بر بھروسدر كھر وسدر كھے تو الله تعالى اسے كافى ہے۔ (2)

1 ....معجم الكبير، عكرمة عن ابن عباس، ٢٤٧/١١، الحديث: ١١٨٤١.

2 .....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٤٨ ، ٧ / ٩٩ / ١ - ٠ - ٢ ، جلالين مع صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٤٨ ، ٥ / ١٦٤ ٥ - ٢ . علا الين مع صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٤٨ ، ٥ / ١٦٤ ٥ - ٢ . علاقطاً.

تنسيره كإظالحنان

جلرهشتم

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ الله تعالی برتو کل کر ناعظیم کام ہے لہذا بندے کو چاہئے کہ وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد الله تعالی برتو کل کرے اور اس پر بھروسہ رکھے اور اپنامعاملہ اس کے سپر دکردے کیونکہ جو الله تعالی برتو کل کرتا ہے توالله تعالیٰ اس کے تمام دُنیوی اور اُخروی امور میں اسے کافی ہوتا ہے۔

مسلمانوں کوتو کل کی ترغیب دیتے ہوئے اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترحيدة كنزُ العِرفان: الرالله تمهاري مدوكر يوكوئي تمير غالب نہیں آ سکتااورا گروہ تہہیں چھوڑ دےتو پھراس کے بعد كون تمبارى مدوكرسكتا بي؟ اورمسلمانول كو الله مى يرجعروسه كرناجائية \_

إِنْ يَتُصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ وَإِنْ يَّخُذُ لُكُمُ فَمَنُ ذَا الَّنِي كَيَنُصُرُكُمُ مِّنُ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (1)

> اورارشادفرماتاہے: وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسُبُهُ (2)

ترحية كنزًالعِرفان: اورجوالله يرجروسكري وواس

اورتو کل کرنے والوں کی جزابیان کرتے ہوئے ارشادفر ما تاہے:

ترجید کنزالعرفان : اوربشک جوایمان لاے اورانہوں نے اچھے کام کئے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں برجگہ دیں گےجن کے نیچنہ یں بہتی ہوں گی ہمیشدان میں رہیں گے عمل کرنے والوں کیلئے کیا ہی اچھاا جرہے۔وہ جنہوں نے صبر کیااورائے رب ہی پر بھروسدر کھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ امَنُواوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَنْبَوِّئَنَّهُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا لَعْمَ أَجُرُ الْعَبِلِينَ أَقَ الَّذِينَ صَبَرُ وَاوَعَلَىٰ مَ يِهِمْ يَتُوكَأُنُونَ (3)

اللَّه تعالى بميں تو كل جيسى عظيم نعت سے سرفراز فر مائے ،ا مين \_

17. ال عمران: ١٦٠.

2 .....طلاق: ٣.

....عنكبوت:۸٥،۸٥٥.

بوصراط الحنان

# يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَ اإِذَا نَكُحْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُ نَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوٰهُ نَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِ نَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ الْنُعَدُوهُنَّ مَنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَمُعَلِّمُ وَمُنْ مَنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ مَنَ عَلَيْهِ فَعُنَّ مَنَ عَدَّةً وَعُنَّ مَنَ اللهِ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ فَعُنْ مَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

ترجمة كنزالايمان: اے ايمان والوجبتم مسلمان عورتوں سے زكاح كرو پھرانہيں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دوتو تمہارے ليے كچھند نہيں جے گنوتو انہيں كچھ فائدہ دواورا چھى طرح سے چھوڑ دو۔

توجیدہ کنڈالعِرفان: اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھرانہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دیدوتو ان پرتمہاری وجہ ہے کوئی عدت نہیں جے تم شار کروتو نہیں فائدہ پہنچا ؤاورانہیں اچھے طریقے سے چھوڑ و۔

﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ : جبتم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھرانہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دیدو۔ ﴾ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگرعورت کواز دواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دی تو اس پرعدت واجب نہیں۔ یہاں اس سے متعلق مزید دومسائل بھی ملاحظہ ہوں ،

(1) .....خَلُوَ تِصِيحِةِ قربت كَتِهم ميں ہے، تواگر خلوتِ صِيحة كے بعد طلاق واقع ہوتو عدت واجب ہوگی اگر چداز دواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔

(2) ..... بیتکم مومنداور کتابید دونوں عورتوں کو عام ہے الیکن آیت میں مومنات کا ذکر فر مانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومنہ سے نکاح کرنا اُولی ہے۔

توف: یا در ہے کہ فی زمانہ تمام اہلِ کتاب حربی ہیں اور حربیہ کتابیہ سے نکاح جائز نہیں بلکہ ممنوع اور گناہ ہے لیکن اگر کرلیا تو نکاح ہوجائے گا اور پہتم بھی اس وقت ہے کہ واقعی کتابیہ ہواور اگر نام کی کتابیہ حقیقت میں لا مذہب

وَهْرِيَّهِ بِإِنَّالِ سِي نَكَاحَ اصْلاً مَدْ مُوكًا \_

63

﴾ ﴿ فَكُنَيِّعُوْهُنَّ : توانبيں فائدہ پہنچاؤ۔ ﴾ فائدہ پہنچانے سے مرادیہ ہے کہ اگر عورت کا مہر مقرر ہو چکا تھا تو ظَلُوت سے پہلے گا طلاق دینے سے شوہر پر نصف مہر واجب ہو گا اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو ایک جوڑا دینا واجب ہے جس میں تین کپڑے ہوتے ہیں۔

﴿ وَسَرِّحُوهُ مَّنَ سَمَاحًا جَمِيلًا : اورانهيں الجھے طریقے سے چھوڑ و۔ ﴾ اچھی طرح چھوڑ نابیہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کردیئے جائیں اوران کوکوئی ضَرَ رنہ دیا جائے اورانہیں روکا نہ جائے کیونکہ ان پرعد تنہیں ہے۔

يَا يُهَاالنَّهِ وَا اَلْهَا اللَّهُ اَلْكَا اَلْكَا اَلْكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَلْتِ عَبِّكَ وَبَلْتِ عَبِّكَ وَبَلْتِ عَبِّكَ وَبَلْتِ عَبِّكَ وَبَلْتِ عَبِّكَ وَبَلْتِ عَبِيكَ وَبَلْتِ عَبِيكَ وَبَلْتِ عَلَيْكَ وَبَلْتِ عَلَيْكَ اللَّيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَلْتِ عَلِكَ وَبَلْتِ عَلَيْكَ اللَّيْ عَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَا لَا وَبَلْتِ عَلِيكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْكَ عَرَجٌ لَي اللَّهُ اللْمُلْلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْلِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوجمة كنزالايمان: اےغيب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے ليے حلال فرمائيں تمہاری وہ يبياں جن كوتم مهر دو اور تمہارے باتھ كامال كنيزيں جوالله نے تمہيں غنيمت ميں ديں اور تمہارے يجاكى بيٹياں اور يھيپوں كى بيٹياں اور ماموں كى بيٹياں اور خالاؤں كى بيٹياں جنہوں نے تمہارے ساتھ جمرت كى اور ايمان والى عورت اگروہ اپنى جان نبى كى نذر كرے اگر نبى اے تكاح ميں لانا جا ہے بي خاص تمہارے ليے ہامت كے ليے نہيں ہميں معلوم ہے جوہم نے مسلمانوں پر

 $\rightarrow$ 

مقرر کیا ہےان کی بیبیوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں بیخصوصیت تمہاری اس لیے کہتم پرکوئی تنگی نہ ہواور الله بخشنے والامہریان۔

توجید کن العیوفان: اے نبی! ہم نے تہ ہارے لیے تہ ہاری وہ بیویاں حلال فرما کیں جنہیں تم مہر دواور تہ ہاری مملوکہ

کنیزیں جواللّٰہ نے تہ ہیں مال فینیمت میں دیں اور تہ ہارے بیچا کی بیٹیاں اور تہ ہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تم ہارے لئے
ماموؤں کی بیٹیاں اور تم ہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تم ہارے ساتھ ہجرت کی اور ایمان والی عورت (تم ہارے لئے
حلال کی) اگروہ اپنی جان نبی کی نذر کرے، اگر نبی اسے فکاح میں لانا چاہے۔ بیخاص تم ہارے لیے ہے، دیگر مسلمانوں
کیلئے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پران کی بیویوں اور ان کی مملوکہ کنیزوں میں مقرر کیا ہے۔ (بیخصوصیت

اس لئے) تا کتم پرکوئی تنگی نہ ہواور اللّٰہ بخشے والا مہر بان ہے۔

﴿ يَا يُنْهَا النَّبِيُّ: اعنى الله على الله على الله على الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَ خَصوصيت بيان فرما كَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَ لَحَ حَلال فرما يا ، يهال الن عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ لِحَ حَلال فرما يا ، يهال الن كَلُ ورجن عُورتوں سے نكاح كرنا الله تعالى نے اپنے حبیب صَلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ لِحَ حَلال فرما يا ، يهال الن كى عارضميس بيان كى عَلى مِن ، ان كى تفصيل ورج ذيل ہے۔

- (1) .....وه عورتيس جنهيس نبي اكرم صلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ مِهر عطافر مايا، جيس حضرت خد يجاور حضرت عاكشه دَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا-
- (2).....وه عورتیں جو مال غنیمت میں حاصل ہو ئیں ، جیسے حضرت صفیہ اور حضرت جو پریید دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا ، اُنہیں تا جدارِ رسالت صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلِّمَ نِے آ زاد فر ما یا اوران سے نکاح کیا۔
- (3) ..... نبی کریم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ کے چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، مامووں کی بیٹیاں اور خالا وَں کی بیٹیاں جنہوں نے حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ وَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ ہجرت کی۔

ساتھ ہجرت کرنے سے مرادیہ ہے کہ ہجرت کرنے میں حضور اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی پیروی کی خواہ انہوں نے آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے پہلے ہجرت کی ہو یا بعد میں کی ہواور بیرقید بھی افضل کا بیان ہے کیونکہ ساتھ ہجرت کرنے کے بغیر بھی ان میں سے ہرایک (سے نکاح کرنا) حلال ہے اور دیم بھی ہوسکتا ہے کہ خاص حضور پُر نور

ال 65 (65 جلد الم

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَتَى مِيسِ النَّوُولُولَ كَاحلالَ مُونااس قيد كساته مُقَيَّد مُوجِيسا كه حضرت أمِّ بإنى بنتِ ابو طالب كى روايت اس طرف اشاره كرتى ہے، چنانچية پفر ماتى بين كه حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ مِي كَتَّ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ مِي كَتَ مِي كَانَ كَا بِيعًا مِهِ عِلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالِمُ فَعَالَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسُلُونَا وَاللّهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ وَسُلُولُ وَسُلُولُ وَاللّهُ وَسُلُمْ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

(4) .....اس مومنه عورت كوبھى الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَ لِنَهُ حلال كرديا جوم براور ذكاح كى شرائط كے بغيرا بي جان آپ كوب به كردے البته اس ميں شرط بيہ سے رسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ است ذكاح ميں لانے كا اراده فرما كيں تو وہ حلال ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات ميں كواس ميں آئنده كے كم كابيان ہے كيونكواس آيت كنزول كے وقت حضورا قدس صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَ أَزُواجَ مِيں سے كُونَى بھى اللهِ تَعْسَل جو بہدك وريع زوجيت سے مشرف بوئى بول \_

﴿ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ : بيخاص تمهارے ليے ہے، ديگر مسلمانوں كيليے نہيں۔ ﴾ يعنى مهرك بغير نكاح كرنا خاص آپ كے لئے جائز ہے أمت كے لئے نہيں، امت پر بہر حال مهر واجب ہے خواہ وہ مهر مُعَيَّن نہ كريں يا جان بوچھ كرم ہركى نفى كردس \_ (1)

﴿ قَ نَ عَلِمْ مَا اَعَالَهُ مِهِمْ : ہمیں معلوم ہے جوہم نے مسلمانوں پرمقررکیا ہے۔ ﴾ یعنی ہم نے مسلمانوں پران کی بیویوں کے خق میں جو کچھ مقرر فر مایا ہے جیسے مہرادا کرنا اور نکاح کے لئے گوا ہوں کا ہونا اور بیویوں میں باری کا واجب ہونا اور چیار آزاد عور تو ل کے اور کے میں جواحکام لازم کئے وہ ہمیں معلوم ہیں۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً مبر کی مقدار الله تعالی کے زویک مقرر ہے اوروہ دی ورہم ہیں جس سے کم کرناممنوع

1 ..... تفسيرات احمديه، الاحزاب، تحت الآية: ٥٠، ص٨٢٨.

٣٠٠٠ تفسيرات احمديه، الاحزاب، تحت الآية: ٥٠، ص ٢٢٩.

سيرص لطالجنان

جلدهشتم

ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ دس درہم ہے کم کوئی مہز ہیں۔(1)
﴿لِكَیْلُا یَكُوْنَ عَلَیْكَ مَیْنَ ہِمِ کِ مَیْ کُوئَ عَلَیْ کُلُونَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، لَكَالَ کَ ﴿ لِكَیْلُا یَكُونَ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، لَكَالَ کَ مِعاطِم مِیں آپ کے لئے خصوصی رعایتیں اس لئے ہیں تا کہ آپ پرکوئی تنگی نہ ہواور اللّه تعالی اپنے بندوں کے تمام گنا ہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہر بان ہے۔

تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوِى إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِثَنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَا حَ عَلَيْكُ ذَلِكَ أَدُنَى اَنْ تَقَرَّ اعْيُنُهُنَّ مِثَنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَا حَ عَلَيْكُ ذَلِكَ أَدُنَى اَنْ تَقَرَّ اعْيُنُهُنَّ وَلَا يَعْزَلْتَ فَلَاجُنَا مَ عَلَيْكُ ذَلِكَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلِيْمًا وَلِيهًا هَ فَكُوبِكُمُ وَكَانَ الله عَلِيْمًا وَلِيمًا هَا هَا فَكُوبِكُمْ وَكَانَ الله عَلِيْمًا وَلِيمًا هَا هَا هُولِكُمْ الله عَلِيمًا وَلِيمًا هَا هَا هُولِكُمْ الله عَلِيمًا وَلِيمًا هَا هَا هُولِكُمْ الله عَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا هَا هُولِكُمْ الله عَلَيْمًا وَلِيمًا هَا هُولِكُمْ الله عَلَيْمًا وَلِيمًا هَا هُولِكُمْ الله عَلَيْمًا وَلِيمًا هُولِكُمْ الله عَلَيْمًا وَلِيمًا هَا هُولِكُمْ الله عَلَيْمًا وَلِيمًا الله عَلَيْمًا وَلِيمًا هُولِكُمْ الله عَلَيْمًا وَلِيمًا فَاللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا اللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا الله عَلَيْمًا وَلَيْمًا فَاللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا الله عَلَيْمًا وَلِيمًا فَاللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا فَاللهُ عَلَيْمًا وَلَا لَيْمُ عَلَيْمًا وَلَا الله عَلَيْمًا وَلِيمًا مَا الله عَلَيْمًا وَلِيمًا فَا عَلَيْمًا وَلِكُولُ وَلَا الله عَلَيْمًا وَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمًا وَلِيمُ اللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا مَا اللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمُ اللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا وَلَاللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلَاللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمُ اللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمُ اللهُ عَلَيمًا وَلِيمُ اللهُ عَلَيْمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمُ وَلَا عَلَيْمًا وَلِيمُ المَا وَلِيمًا وَلَا عَلَيْمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمُ المُعْلِقُ وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ المُعْلِقُ وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمُ المُعْلِقُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ اللهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلِيمُ وَلِي

قوجمة تنزالا بيمان: پیچے ہٹاؤان میں ہے جے چاہواوراپنے پاس جگہددو جے چاہواور جے تم نے کنارے کردیا تھااہے تمہارا جی چاہوتواس میں بھی تم پر بچھ گناہ نہیں بیامراس سے نزدیک ترہے کہان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں اور تم انہیں جو بچھ عطافر ماؤاس پروہ سب کی سب راضی رہیں اور اللّٰہ جانتا ہے جوتم سب کے دلوں میں ہے اور اللّٰہ علم و حلم والا ہے۔

توجیدہ کنزالعِرفان: ان میں سے جسے جا ہو پیچھے ہٹاؤاوران میں سے جسے جا ہوا پنے پاس جگددواور جنہیں تم نے علیحدہ کردیا تھاان میں سے جسے تمہارا جی جا ہے (اپنے قریب کرلو) تواس میں بھی تم پر پچھ گنافہیں۔ سیاس بات کے زیاد ونزدیک ہے کہان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں اور وغم نہ کریں اور تم انہیں جو پچھ عطافر ماؤاس پر وہ سب کی سب راضی رہیں اور (اے لوگو!)اللّٰہ جانتا ہے جوتم سب کے دلوں میں ہے اور اللّٰہ علم والا جلم والا ہے۔

.....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١٠/١ الحديث: ٣.

تنسيره الطالحنان

جلدهشتم

﴿ تُوجِي مَنْ تَشَكَّا عُرِمَهُنَّ : ان مِن سے جے جا ہو پیچے ہٹاؤ۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں ان عورتوں کا بیان ہواجن سے زکاح کرنا اللّه تعالیٰ عَنْهُنَّ کے ساتھ سلوک کے حوالے سے آپ صَلَّی اللّه تعالیٰ عَنْهُو الله وَسَلَّم کو لئے طال فرما یا اوراس آیت میں اُزواج مُطَہرات دَحِی اللّه تعالیٰ عَنْهُو الله وَسَلَّم کودی ہے گئے خصوصی اختیار بیان کئے جارہے ہیں ، چنانچہ ارشا و فرما یا کہ اے بیارے حبیب! صَلَّی اللّهُ تعَالیٰ عَنْهُو الله وَسَلَّم ، آپ کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ جس جو جہ کوچا ہیں این اور جے چا ہیں این کے بیاس رکھیں اور از واجِ مُطَہرات میں باری مقرد کریں یا نہ کریں۔ وجہ کوچا ہیں این حضور پُر نور صَلَّی اللّهُ تعَالیٰ عَنْهُ سے مروی ہے کہ بیآ یت ان عورتوں کے ق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی جا نیس حضور پُر نور صَلَّی اللّهُ تعَالیٰ عَنْهُ اسے مروی ہے کہ بیآ یت ان عورتوں کے ق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی جا نیس حضور پُر نور صَلَّی اللّهُ تعَالیٰ عَنْهُ وَسَلَّم کُونَدُ رکیں اور حضور اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ وَاللّه وَسَلَّم کُونَدُ رکیں اور جضورافدس صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ وَاللّه وَسَلَّم کُونَ مِن این اور جس کوچا ہیں انکار فرما دیں۔ (1)

### أزواجٍ مُطَّبِّرات مِن عدل معلق حضور يُرنور صلّى اللهُ مَعَالِي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي سيرت

آزواجِ مظہرات دَضِى الله تعالى عنه في ميں عدل كرنے يا نه كرنے ہے متعلق خصوصى اختيار ملنے كے باوجود تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تعَالَى عَنهُ فَ كَماركُمُ لَمْ يَتَقالَى مَنهُ فَ كَمَا مَارُواجِ مَطْبِرات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَ كَساتِه عدل رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَ كَساتِه عدل فرماتے اوران كى بارياں برابر د كھتے ، سوائے حضرت سود ود رضى اللهُ تعالى عَنها كے ، جنہوں نے اپنى بارى كادن أمُّ المؤمنين حضرت عائشہ صدیقة د ضِى اللهُ تعالى عَنها كووے دیا تھا اور بارگا ورسالت صَلَّى اللهُ تعالى عَنهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِيں عرض كيا تھا كه ميرے لئے يہى كافى ہے كہ ميراحشر آپ كى آزواج مُظہرات دَضِى اللهُ تعالى عَنهن ميں ہو۔

سرکاردوعالم صلّی اللّه تعَالی عَدَیْه وَ الله وَسَلَم کاس عمل مبارک میں بعدوالے لوگوں کے لیے برسی تصب ہے کہ رسول کریم صلّی اللّه تعالی عَدْه وَسَلَم نے اختیار ملنے کے باوجودا پنی از واح مطہرات رَضی اللّه تعَالی عَدُه وَ میں عدل فرمایا تو جن لوگوں کو بیا ختیار حاصل نہیں بلکہ ان پرعدل کرنا ہی لازم ہے تو انہیں کس درجہ عدل کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس! جمارے معاشرے میں لوگ وویا تین شاویاں تو کر لیتے ہیں کیکن سب ہیویوں کے درمیان عدل وانصاف سے کا منہیں لیتے ۔ اللّه تعالی انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ، امین ۔

سَيْرِصَ لَطَّالِحِنَانَ

<sup>1 .....</sup>جمل الاحزاب، تحت الآية: ١ ٥٠٦ /١٨٧ ، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ١ ٥٠ ص ٩٤٧ ، خازن، الاحزاب، تحت الآية: ١ ٥٠ ص ٩٤٧ ، ما تقطاً.

﴿ مِنْ اللهُ وَعَالَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَال

لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنُ بَعُدُ وَلَا آنُ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذُواجٍ وَّ لَوُ الْإِيمِ لَلْ اللهُ عَلَى كُلِّ الْعُجَبَكَ حُسنُهُ قَ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

توجمة كنزالايمان: ان كے بعداورعورتين تههيں حلال نہيں اور نہ يہ كدان كے عوض اور بيبياں بدلوا گرچة تهميں ان كاحسن بھائے مگر كنيز تمهارے ہاتھ كامال اور الله ہرچيز برنگهبان ہے۔

توجید کنزُ العِدفان: ان کے بعد (مزید)عور تیں تمہارے لئے حلال نہیں اور نہ یہ کہ ان کی جگہ اور بیویاں بدل لواگر چہ تمہیں ان کاحسن پیندا ٓئے مگرتمہاری کنیزیں جوتمہاری ملکیت میں ہوں اور اللّٰه ہر چیز پرِنگہبان ہے۔

﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُونَ بَعُنُ : ان ك بعد عور تيل تمهارے لئے حلال نہيں۔ ﴾ يعنى اے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

1 .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ١٥، ص٩٤٧، جلالين، الاحزاب، تحت الآية: ١٥، ص٥٦، ملتقطاً.

سيرصرًا طُالِحِيَّان (69 جلده

اوررسول اکرم صَلَّى الله تعالى عَدْيُه وَالله وَسَلَّم كُواختياركيا، مزيد عورتين آب كے لئے حلال نہيں اور نديي حلال ہے كمانيين طلاق وے کران کی جگہ دوسری عورتوں ہے تکاح کرلیں۔ان اَزواجِ مُطَّبَّرات دَحِیاللّٰه فَعَالٰی عَنْهُنَّ کی بیعزت افزائی اس لئے ے كه جب حضورا قدس صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فِي أَنْهِيسِ اختيار ويا تَصَالَوانهون في اللَّه تعالى اوررسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواحْتِيار كيا اورونياكي أسائتول ولمحكراويا، چنانچدرسول اكرم صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّمَ فَ الْهِيس برِ اكتفافر مايا اورعمر مبارك كي آخرتك بهي أزواج مُطَهّر ات رَضِي الله تعالى عَنْهُنَّ حضور يُرثور صلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كى خدمت ميں رميں حضرت عائش صديقة اور حضرت أم سلمه دَضِيَ اللّهُ تعَالى عَنْهُ عَاسے مروى ہے كم آخر ميں حضورا نور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَ لِيَحَال كرويا كما تها كرجتني عورتول سے حيابين نكاح فرما كيس ،اس صورت ميں بيآيت منسوخ ہاوراس کی ناشخ آیت" إِنَّا آحُللْنَاللَّا أَرْوَاجَكَ ...الآية "م-(1)

﴿ إِلَّا هَا مَلَكُتْ يَمِينُكَ : مَكرتمهارى كنيري جوتمهارى ملكيت مين بول- كليني ان أزواج مُطَمَّر ات دَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُنَّ مِين كَي كُوطلاق و ي كردوسرى عورت سے زكاح كرنا حلال نہيں اگرچة بكواس كاحسن و جمال بيندآئ البنة آپ کی وہ کنیزیں جوآپ کی ملکیت میں ہوں وہ آپ کے لئے حلال ہیں اور الله تعالی ہر چیز برنگہبان ہے اس لئے کوئی ھخصاللّٰہ تعالیٰ کی حدوں سے تُجاوُ زنہ کرے۔

اس کے بعد حضرت مارب قبطیہ وضِی اللهُ تعالی عَنها حضورا كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى ملك مين آئين اوران سے حضورانور صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَفِرزند حضرت ابراہیم دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ بیدا موتے جنہول نے چھوٹی عمر میں وفات یائی۔(2)

يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوالاتَدُخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَن يُؤُذَن لَكُمُ إِلَّى طَعَامٍ غَيْرَ لَظِرِينَ إِنْهُ لا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ

لآية: ٥٦، ص ٥٦، ملتقطأ.

<sup>1 .....</sup>مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٢٥، ص ٤٧-٩٤٨.

<sup>2 .....</sup>خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٢ ٥، ٨/٣ ، ٥، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ص ٩٤٨ ، حلالين، الاحزاب، تحت

قَانَتَشِمُ وَاوَلا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُ الْمُعَانَا اللهُ وَاللهُ لا يَسْتَحْهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَا لَتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَيَسْتَحْهِ مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْهِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَا لَتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَيُسْتَحْهِ مِنْكُمُ وَاللهُ لا يَسْتَحْهِ مِنَ الْمُولِيَّ اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ ال

قوجمة كنزالايمان: اسايمان والونجى كے گھروں ميں نہ حاضر ہوجب تك اذن نہ پاؤمثلاً كھانے كے ليے بلائے جاؤنہ يوں كہ خوداس كے پكنے كى راہ تكو ہاں جب بلائے جاؤتو حاضر ہواور جب كھا چكوتو متفرق ہوجاؤنہ يدكہ بيٹھ باتوں ميں دل بہلاؤ بيتگ اس ميں نبي كوايذ اہوتي تھى تو وہ تمہار الحاظ فرماتے تھے اور الله حق فرمانے ميں نہيں شرما تا اور جب تم ان سے برتے كى كوئى چيز ما تكوتو يردے كے باہر سے ما تكواس ميں زيادہ تھرائى ہے تمہارے دلوں اور ان كے دلوں كى اور تمہين نہيں بينچتا كہ دسول الله كوايذ ادواور نہ يہ كہان كے بعد بھى ان كى يبيوں سے نكاح كروبيتك يہ الله كے نزد يك برئى سخت بات ہے۔ اگرتم كوئى بات ظاہر كرويا چھياؤتو بيشك الله سب يجھ جانتا ہے۔

توجہ یک کن العوفان: اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہوجب تک اجازت نہ ہوجیسے کھانے کیلئے بلایا جائے۔
یوں نہیں کہ خود ہی اس کے بینے کا انظار کرتے رہو۔ ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہوجا وَ پھر جب کھانا کھالوتو چلے
جا وَاور بینہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹے رہو۔ بیٹک بیہ بات نبی کو ایذادیتی تھی تو وہ تمہار الحاظ فرماتے تھے اور
اللّٰہ حق فرمانے میں شرما تانہیں اور جب تم نبی کی ہویوں سے کوئی سامان ما گوتو پر دے کے باہر سے ما نگو تمہارے دلوں

نَسْيُرِصِرَاطُ الْحِنَانِ)

اوران کے دلوں کیلئے بیزیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور تمہارے لئے ہر گز جائز نہیں کہ دسولُ اللّه کوایذ ادواور نہ بیجائز پی ہے کہان کے بعد بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بیشک بیداللّه کے نزدیک بڑی بخت بات ہے۔اگرتم کوئی بات ظاہر کرویا چھیاؤ تو بیشک اللّه سب کچھ جانتا ہے۔

﴿ يَا يَّنُهَا الَّذِينَ المَنُوا: الصابحان والواب في مفسرين في اس آيت كشانِ نزول معتقل مختلف روايات ذكر كى بين، ان ميس معد دوروايات درج ذيل بين،

(2) .....مسلمانوں میں سے بچھلوگ نی کریم صلّی اللهٔ تعالیٰ عَلَیْه وَاللهِ وَسَلَّمَ کے کھانے کے وقت کا انظار کرتے رہتے تھے، پھروہ آپ کے جحروں میں داخل ہوجاتے اور کھانا ملئے تک و ہیں بیٹھے رہتے ، پھر کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں سے نگلت نہ تھے اور اس سے دسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمُ كُواَ فِیسَّت ہوتی تھی ، اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

اس کاخلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو! میرے حبیب صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیْواَلِهِ وَسَلَّمَ کے گھروں میں یونہی حاضر نہ ہوجا وَ بلکہ جب اجازت ملے جیسے کھانے کیلئے بلایا جائے تو حاضر ہوا کرواور یوں بھی نہ ہوکہ خود ہی میرے حبیب صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت ان کی بارگاہ میں حاضری کے احکام اور آ واب کی کھمل رعایت کرتے ہوئے ان کے مقدس گھر میں واضل ہوجا وَ، پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہوجا و تو وہاں سے چلے جاؤاور یہ نہ ہوکہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو کیونکہ تمہارا پیمل اہلِ خانہ کی تکلیف

(نفسيرهم اطالح

اوران کے حرج کا باعث ہے۔ بیٹک تمہارا بیٹل گھر کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے میرے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ کُو اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ کُو اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ کُو اللهٔ الله الله الله تقالیٰ حق بیان فرمانے کورکنہیں فرماتا۔ (1)

# آيت" لَا تَدَهُ خُلُوا أَبُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤُذَّ نَ لَكُمْ "عاصل مون والى معلومات

اس آیت سے جارباتیں معلوم ہوئیں:

- (1) .....الله تعالى نے اپنے صبیب صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى بارگاه مِيں حاضرى كَ وَاب خود بيان فرمائے ،اس الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوحاصل ہے وہ مخلوق ميں سے معلوم ہواكہ الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوحاصل ہے وہ مخلوق ميں سے سى اوركوحاصل نہيں۔
- (2) .....آیت کے اس جھے" إِلَّا اَنْ يُنُوْ ذَنَ لَكُمْ" ہے معلوم ہوا كيورتوں پر پردہ لازم ہے اور غير مردوں كوكسى گھرييں اجازت كے بغير داخل ہونا جائز نہيں۔

یا در ہے کہ بیآ بیت اگر چیخاص نی کریم صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ الِهِ وَسَلّمَ کی اَزُ واجِ مُطَبَّر ات دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُنَّ کے قق میں نازل ہوئی ہے کیکن اس کا حکم تمام مسلمان عور توں کے لئے عام ہے۔

- (3)....کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے یہاں کھانا کھانے نہ جائے۔
- (4) .....مہمان کوچا ہے کہ وہ میزبان کے ہاں زیادہ دیرتک نہ شہرے تا کہ اس کے لئے ترج اور تکلیف کا سبب نہ ہو۔

#### حضورا قندس صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ شَانِ كَرْمُ اور كَمَالِ حِيلًا ﴾

اس آیت کے شانِ نزول سے سرکارِ دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَی کمالِ حیا، شانِ کرم اور حسنِ اَ خلاق کے بارے میں معلوم ہوا کہ ضرورت کے باوجود صحابہ کرام دَحِنی اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سے بین فقر مایا کہ اب آپ چلے جائے بلکہ آپ نے جوطریقہ اختیار فرمایا وہ حسنِ آ داب کی اعلیٰ ترین تعلیم دینے والا ہے۔

﴿ وَ إِذَا سَا لَتُنْهُوْ هُنَّ مَتَاعًا: اور جبتم نبى كى بيويوں سے كوئى سامان مانگو۔ ﴾ آيت كے شانِ زول معلق دو

• السسروح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٢١٤/٧،٥٣ ٢١٤ علالين، الاحزاب، تحت الآية: ٥٣ ع ٣٥٠-٣٥٧، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٣ م ٥٠ ع ٩٠ م متقطاً.

تَفَسِيرِهِ مَاطُالِحِنَانَ ﴾

جلرهشتم

روایات او پرذ کر جوکین، یهان مزید دوروایات ملاحظه جون،

(1) ..... حضرت عائش صدیقه درجی الله تعالی عنه فرماتی بین: نبی کریم کی از واج مُطَّهُر ات رات کے وقت قضاءِ حاجت کے لئے مناصع کی طرف نکلا کرتی تھیں اور وہ بہت کشادہ ٹیلا ہے۔ حضرت عرفار وق دَجِی الله تعالیٰ عنه نے کئی بارحضور اقدی صَلَی الله تعالیٰ علیه وَالله وَسَلَم عَرض کی تھی کہ از واج مطہرات سے پروہ کروا ہے کی الیانہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضورا قدی صَلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَم کی کہ از واج مُطَّم وحضرت سودہ بنت زمعہ دَجِی الله تعالیٰ عنه جن کا قداونی ایک مرتبہ حضورا قدی صَلَی الله تعالیٰ عَنه جن کا قداونی الله تعالیٰ عنه بین اوج مرت عمر دَجی الله تعالیٰ عنه بین و حضرت عمر دَجی الله تعالیٰ عنه نے (اجا تک آئیں و کھی اور) آواز دی: اے حضرت سودہ ادَجِی الله تعالیٰ عنه انہ ہم نے آپ کو بہوان لیا ہے۔ (یہ بات کہنے ہے آپ کا) مقصد بیتھا کہ بردے کا تھم و ید یا جائے۔ چنا نچہ الله تعالیٰ نے آیت جاب ناز ل فرمادی۔ (۱)

(2) ..... حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: پیاد سو کَ الله اِصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ کی بارگاہ میں نیک اور فاجر دونوں طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں تواگر آپ اُمّہات المونین کو پردے کا حکم فرمادیں (تو بہت بہتر ہوگا)، تواللّه تعالی نے حجاب کی آیت ناز ل فرمادی \_ (2)

آیت کے اس مصے کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے ایمان والو! جبتم میرے حبیب صلّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کی از واجِ مطہرات سے کوئی سامان ما گلوتو پر دے کے باہر سے ما گلو۔ بغیرا جازت کے داخل نہ ہونا ، با تیں کرنے کے لئے وہاں بیٹھے مطہرات سے کوئی سامان ما گلوتو پر دے کے باہر سے ما گلوت ہوں اور ان کے دلوں کیلئے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے کیونکہ اس صورت میں وسوسوں اور بیہودہ خیالات سے امن رہتا ہے۔ (3)

اجنبی مرداور ورت کو پردے کا حکم

اُزواجِ مُطَّبِّرات دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُنَّ امت کی ما نیس ہیں اور ان کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں بُراخیال لانے کا تَصَوُّر رَتَک نہیں کرسکتا ،اس کے باوجود مسلمانوں کو ریچھم دیا گیا کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے

1 .....بخارى، كتاب الوضوء، باب خروج النساء الى البراز، ٧٥/١، الحديث: ٦٤٦.

الحديث: عاب التفسير، سورة الاحزاب، باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم... الخ، ٣٠٤/٣ ، الحديث: مدد.

◙ .....ابو سعود،الاحزاب،تحت الآية:٣٣٠/٤،٥٩، جمل مع جلالين،الاحزاب، تحت الآية:٥٣، ٩٤/٦، ١٩٥-١٩، ملخصاً.

يزومَاطُالِحِنَانَ ﴾

مانگوتا کہ کسی کے دل میں کوئی شیطانی خیال پیدانہ ہو۔ جب امت کی ماؤں کے بارے میں بیتھم ہے تو عام عورتوں کے بارے میں کیا تھم ہوگا؟ عام عورتوں کو پر دہ کرنے اور اجنبی مردوں کوان سے پر دہ کرنے کی حاجت زیادہ ہے کیونکہ لوگوں کی نظر میں ان کی وہ حیثیت اور مقام نہیں جواز واج مطہرات دہ ہی الله نعالی عنہ ن کا ہے، اس لئے یہاں دل میں شیطانی وسوے آنے اور بیہودہ خیالات پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ افسوس! ہمارے معاشرے میں اجنبی عورت اور مرد میں پر دہ فتح کرنے اور انداز اختیار کئے جارہے اور وُثیو کی معاملات پر دہ فتح کرنے اور ان کے درمیان قربتیں بڑھانے کے مختلف طریقے اور انداز اختیار کئے جارہے اور وُثیو کی معاملات کے ہر میدان میں عورت اور مردایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلتے نظر آرہے ہیں جبکہ پر دے کے حق میں بولئے والوں کو پر انی سوچ کا حامل اور بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ چلنے والا کہ کر صرف نظر کیا جارہا ہے، ایسے طور طریقے اختیار کرنے والے لوگ خود ہی غور کرلیں کہ ان کا میکل اللّٰہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے تھم کے مطابق ہے یاوہ اس کے برخلاف چل رہے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے تھم کے مطابق ہیں ۔ ایوں اس کے برخلاف چل رہے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کو دیئے ہوئے تھم کے مطابق ہوں اس کے برخلاف چل دیا تھا ور اسلامی احکام پڑھل کی تو فیق عطافر مائے، امین۔

### کوئی مخض اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پراعتاد نہ کرے

اس آیت ہے بیجی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتناہی نیک، پارسااور پر ہیزگار کیوں نہ ہو، وہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپ نفس پراعتا دنہ کرے، یہی اس کے حال کے زیادہ مناسب ہے اور اسی میں اس کے نفس اور عصمت کی زیادہ حفاظت ہے۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عمر دَضِی اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُ مَنا ہے دوایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلْیٰهِ وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ فَعَالٰی عَلْیٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ فَعَالٰی عَلْیٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ فَعَالٰی عَلْیٰہِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ فَعَالٰی عَلْیٰہِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَا كَا مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَا كَمِنْ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَ

﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوَّذُ وَالْمَ اللهِ قَالِيلُهِ : اورتمهارے لئے ہرگز جائز نہیں کہ دسولُ الله کوایذ اوو۔ ﴾ ایمان والوں
کو بارگاہِ رسالت کے آ داب کی تعلیم دینے کے بعد تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے لئے ہرگز جائز نہیں کہ تم
دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کوایذ ادواورکوئی کام ایسا کروجو آپ کے مُقدّس قلب پرگراں ہواور نہ بیجائز ہے
کہ ان کے وصالِ ظاہری کے بعد بھی ان کی اُزواجِ مُطَّمَر ات سے نکاح کروکوئک جس عورت سے رسولِ کریم صلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے عَقَد فرمایا وہ حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے عَقَد فرمایا وہ حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے سواہم حض پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئ ای

1 .....ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ٢٧/٤، الحديث: ٢١٧٢.

تَسَيْرِ صَلَطَ الْجِنَانَ ﴾

طرح وہ کنیزیں جوباریابِ خدمت ہوئیں اور قربت ہے سر فراز فر مائی گئیں وہ بھی ای طرح سب کے لئے حرام ہیں۔ (1) گھر ان گُنگیں وہ بھی ای طرح سب کے لئے حرام ہیں۔ (1) گھر ان کُونیٹر کی جو بات ہے۔ کہ لینی نبی کریم صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰم کَانَ عِنْهُ اللّٰهِ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلّٰم کو ایڈ او یہ ااوران کے وصالِ ظاہری کے بعدان کی اَزواجِ مُطَّبَر اَت رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُنَّ ہے تکاح کرنا اللّٰه تعالَی عَنْهُ وَ ایڈ و یہ اللّٰه تعالَی عَنْهُنَّ ہے اُللّٰه تعالَی عَنْهُورَ اللهِ وَسَلَّم کو بہت کے اللّٰه تعالَی ہے کہ اللّٰه تعالَی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّم کو بہت ہوئی جہدے طافر مائی اور آ ہے کی حرمت ہر حال میں واجب کی ہے۔ (2)

﴿ إِنْ تَنْبُكُ وَالْشَيْئَا اَوْتُخُفُو لَا : الرَّمَ كُولَى بات ظاہر كرويا چھپاؤ۔ ﴾ يعنی نبی اكرم صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو وَسَالِ فَطَاہِر كرويا چھپاؤ كام كى كے بعدان كى اَزُواجِ مُطَّمَّر ات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ سے نكاح كرنے كے بارے ميں تم كوئى بات ظاہر كرويا چھپاؤ تو اوروہ تھ ہيں اس كى سزاوے گا۔ (3)

ترجیدہ کنزالایمان: ان پرمضا کقتیبیں ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھانجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عور توں اوراپی کنیزوں میں اور اللّٰہ ہے ڈرتی رہو بیشک ہر چیز اللّٰہ کے سامنے ہے۔

ترجد العوفاك: عورتوں پران كے بالوں اور بيٹوں اور بھائيوں اور بھتيجوں اور بھانجوں اور اپنے دين كى عورتوں اور ا اپئى كنيزوں كے بارے ميں (پردہ نەكرنے ميں)كوئى مضا كقة نہيں اور الله سے ڈرتی رہو۔ بيشک الله ہر چيز پر تگہبان ہے۔

3 .....جلالين مع صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ١٦٥٤/٥، ١٦٥٤.

(تسيرصراط الحنان

الاحزاب، تحت الآية: ٣٥، ٩ / ١٨٠٠ ، ابو سعود، الاحزاب، تحت الآية: ٣٥، ٤ / ٣٠، حمل، الاحزاب،
 تحت الآية: ٣٥، ٥/٦ ، ١٩٥/٥ ، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>جمل الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ٥٦، ١٩٥/ ١ خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٥، ٩/٣ ، ٥، ملتقطاً.

﴿ لا جُنَامَ عَكَيْهِ نَ فَيَ اَبِالِيونَ عَلَيْهِ اِن بِران كَ بِالِونَ كَ بِارِك مِين كُوفَى مضا لَقَهُ بِين ﴾ اس عي بِهِلَى آيت ميں برد على كا علم ديا گيااوراس آيت ميں ان اوگوں كا بيان كيا جارہا ہے جن سے پردہ نہيں ہے۔ شان نزول: جب پردہ كرنے كا حكم نازل ہوا تو عور توں كے باپ، بيٹوں اور قريب كے رشتہ داروں نے رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَيا بِم اپنى ماؤں اور بيٹيوں كے ساتھ پردے كے باہر سے گفتگو ميں عرض كى نياد سولَ الله اصلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَيا بِم اپنى ماؤں اور بيٹيوں كے ساتھ پردے كے باہر سے گفتگو كريں؟ اس پريد آيت كريم دازل ہوئى اور ارشاوفر مايا گيا كہورتوں پر اس ميں بچھ گناہ نہيں كہ وہ اپنے باليوں ، بيٹوں ، بعث بيوں ، جيتيوں اور بھا نجوں سے پردہ نہ كريں اور ان قربى رشتہ داروں كے سامنے آنے اور ان سے كلام كرنے ميں كوئى حرج نہيں ، يو نہى مسلمان عورتوں اورا بنى كنيروں كے سامنے آنا بھى جائز ہے۔

نوٹ: یہاں آیت میں چیااور ماموں کاصراحت کے ساتھ ذکرنہیں کیا گیا کیونکہ وہ والدین کے حکم میں ہیں۔<sup>(1)</sup>

# عورت کے بردے ہے متعلق 4 شری مسائل )

یہاں آیت کی مناسبت سے عورت کے پر دے سے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں ،

- (1).....بُحر مرشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے اِلا میر کہ فتنے کا اندیشہ ہوا ورمحرم سے مرادوہ رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لئے حرام ہو۔
- (2) .....مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کود مکی سکتی ہے اوراس کا وہی تعلم ہے جومر دکومر دکی طرف نظر کرنے کا ہے یعنی ناف کے پنچے سے گھٹے تک نہیں دیکی سکتی باقی اعضاء کی طرف اس صورت میں نظر کر سکتی ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔(<sup>(2)</sup>
- (3) .....نیک پر ہیز گارعورت کو بیر چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدکارعورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دو پیٹہ وغیرہ نداتارے کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردول کے سامنے اس کی شکل وصورت کا ذکر کر ہے گی۔ (3)
- (4) ..... کا فرہ عورتوں سے پردہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپا ٹالازم ہے سوائے جسم کے ان حصوں کے جو گھر کے کام کا ج کے لئے کھو لنے ضروری ہوتے ہیں۔ (<sup>4)</sup>
- 1 .....ابو سعود ، الاحزاب ، تحت الآية: ٥٥ ، ٣٣١/٤ ، مدارك ، الاحزاب ، تحت الآية: ٥٥، ص ٩٤٩ ، خازن ، الاحزاب، تحت الآية: ٥٥، ٣/ ، ١٥ ، ملتقطاً .
  - 2 .....هدايه، كتاب الكراهية، فصل في الوطء والنظر واللمس، ٢/٠٣٧٠٢.
  - € .....عالمگيري، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحلُّ للرجل النظر اليه وما لا يحلُّ له... الخ، ٣٢٧/٥.
    - 4 .... جمل، الاحزاب، تحت الآية: ٥٥، ٦/٦٩١.

(تَفَسَيْرِصَرَاطُالْجِنَانَ)

الله تعالی تمام مسلمان خواتین کوشریعت کے احکام کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق عطافر مائے ، امین۔
﴿ وَاتَّقِیْنَ اللّٰهِ عَالَیٰ تَمَامِ مسلمان خواتین کوشریعت کے احکام کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق عطافر مائے ، امین الله تعالی ہے ورتی رہویہاں تک کے تمہیں کوئی غیر ضرد کیھے ہم پراپنی طاقت کے مطابق احتیاط سے کام لینالازم ہے اور بادر کھوکہ بیٹک اللّٰه تعالی ہر چیز پرنگہبان ہے اور بندوں کے اقوال اور افعال کی حال میں بھی اس سے چھے ہوئے تہیں ہیں۔ (1)

# إِنَّ اللهَ وَمَلَيِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوْاصَلُّوْا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

توجهة كنزالايمان: بيثك اللهاوراس كفرشة درود بهيجة بين اس غيب بتانے والے (نبی) پراے ايمان والوان پر دروداور خوب سلام بهيجو۔

🧗 ترجیههٔ کنزُالعِرفان: بیشک اللّه اوراس کے فرشتے نبی پر درود جیجتے ہیں۔اے ایمان والو!ان پر دروداور خوب سلام جیجو۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْكَتُهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى النَّبِيّ: بينك الله اوراس كفر شة ئي پرورود بهيج بين ﴾ يه آيت مباركه سيّر المرسّلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم كَ صَرَى نعت ب، حس مين بنايا گياكه الله تعالى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَمَلَم كَان بِير وَمِت نازل فرما تا ب اور فرشة بهى آب صلى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كُون مين وعائ وَمَت كرت بين اور المسلمانو! تم بهى ان برورودوسلام بيجويعن رحمت وسلامتى كى دعائين كرو

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَهِ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ تَعَالَى عَقيدت وَمحبت كِساته واَشعار كَي صورت ميں بارگا وِرسالت صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِين ورودوسلام كامديد پيش كيا ہے، انہى كے الفاظ ميں ہم بھى عرض كرتے ہيں:
کعبہ کے بدرُ الدُّ جَىٰ تُم بِه كرورُ وں درود طيبہ کے شمس القَّلَى تَم بِه كرورُ وں درود

◘ .....روح البيان،الاحزاب،تحت الآية: ٥ ٧٠/٧٠٥ ٢ ، قرطبي،الاحزاب،تحت الآية: ٥ ٥٠/٧٠ ١ ١ الحزء الرابع عشر، ملتقطاً.

سيرصَ لِطُ الجِنَانَ ( 78 ) جلدها

مِنْ يَقَنْتُ ٢٢ ﴿ ٢٠ مِنْ يَقَنْتُ ٢٢ ﴾

دافع جمله بلا تم په کروڑوں ورود

شافع روز جزا تم په کروژوں درود

191

مصطفا جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شہریارِ ارم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام شبِ اسریٰ کے دولھا پہ دائم درود نوشتہ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام

صلوة كالمعنى كا

صلوٰ قالغوی معنی دعاہے، جب اس کی نسبت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تواس سے مرادر جت فر مانا ہے اور جب اس کی نسبت عام مونین کی جب اس کی نسبت عام مونین کی جب اس کی نسبت عام مونین کی طرف کی جائے تواس سے مراد دعا کرنا ہے۔(1)

علامه احمصاوی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: (بیہاں آیت میں) الله تعالی کے درود بھیجنے سے مرادالی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہواور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مرادان کا ایسی دعا کرنا ہے جورسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدَةَ اللهِ وَسَلَّمَ کی شان کے لائق ہو۔ (2)

## آيت دروداورحضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى عَظمت وشان

بدآیت مبارکہ سیدالمرسلین صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا انتہالَى عظمت وشان پر دلالت كرتى ہے، يہال اس عضعت بزرگان و بن كے 3 إرشادات ملاحظہ ہوں:

(1) ..... حافظ محمد بن عبد الرحمٰ عاوى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قَر ماتِ مِين: درودشريف كى آيت مدنى ہے اوراس كامقصديه ہے كہ اللّه تعالى استے بندول كوا ہے جومَلا عِالَى (عالَمِ بالا ہے كہ اللّه تعالى الله تعالى عليْهِ وَسَلَم كى وہ قدر ومَنزلت بتار ہاہے جومَلا عِالَى (عالَمِ بالا يعن فرشتوں) ميں اس كے حضور ہے كہ وہ مُقرّب فرشتوں ميں اسپنے حبيب صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَن بيان فرما تا ہے اور يه كه فرشتے آپ صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم بي صلاة وسلام بيجين اور يه كه فرض الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم وَسُلام بيجين

1 ..... تفسيرات احمديه، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ص ٢٣٤.

2 .....صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ٥١٥٥ . ١٦٥٤.

تَفَسير صَرَاطًا لِجِنَانَ)

حلاهشتم

تا كەينىچوالى اوراوپروالى سارى مخلوق كى نئا آپ پرجع موجائے۔

مزيد فرماتي بين: آيت مين صيغه " يُصَلُّونَ " لايا گياہے جو بيشكى يردلالت كرتاہے تا كەمعلوم ہوكه اللّٰه تعالى اوراس كفرشة جمارے نبى ير بميشه بميشه دروو بھيجة بيں حالانكه أوّلين وآخرين كى انتهائى تمنابيہ بوتى ہے كه الله تعالى كى ایک خاص رحت ہی انہیں حاصل ہوجائے تو زہے نصیب اوران کی قسمت بیکہاں! بلکہ اگر عقلمندہے یو چھاجائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامیا عمال میں ہوں، تجھے یہ پسندہے یا کہ الله تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تجھ برنازل ہوجائے؟ تووہ الله تعالیٰ کی ایک خاص رحت کو پیند کرے گا۔ اِس بات ہے اُس ذات کے مقام کے بارے میں اندازہ لگالوجن یر ہمارارب اوراس کے تمام ملائکہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ (1)

(2) .....امام بل بن مُدرَ حُمَةُ اللهِ تعالى عَلَيْهِ قرمات من الله تعالى في اسار او وإنَّ الله وَ مَلْمِكَّتَ فَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ "كِساتِه مُحْمِصطفيٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوجُوشِرف بخشاوه اس شرف سے زیادہ بڑاہے جوفرشتوں کوحضرت آوم عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام كَ سامن تجده كرن كالحكم و عرفرت آوم عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام كو بخشاتها ، كيوتك الله تعالى كا فرشتوں کے ساتھ جدے میں شریک ہوناممکن ہی نہیں جبکہ نبی کریم صلّی اللهٔ مَعَالی عَلَيْهِ وَالله وسَلّم بردُر ووجیجنے کی خود الله تعالی نے اپیے متعلق خردی ہے اور پھر فرشتوں کے متعلق خردی ہے، پس اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے جوشرف حاصل ہووہ اس شرف ہے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں ہے حاصل ہواور اللّٰہ تعالیٰ اس شرف کوعطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔(2) (3) ....علامه احمد صاوى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين كهاس آيت ميار كه مين اس بات يربهت بروى وليل ب كه تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَحْتُولِ كِينَازِلَ مِونِّهِ كَي جَلَّهُ بين اورعلى الإطلاق سارى مخلوق ہے افضل ہیں۔ (3)

اً حادیث میں درودشریف پڑھنے کی بکشرت ترغیب دلائی گئی اور بیسیوں مقامات پراس کی فضیات بیان کی گئی ے، ترغیب کے لئے یہاں4 اُحادیث ملاحظہ ہوں،

(1).....حضرت ابوطلحدانصارى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات مين : أيك دن حضور يُرثور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ تَشْرِيف

- ❶ .....القول البديع، نبذة يسيرة من فوائد قوله تعالى; انَّ الله وملائكته يصلُّونَ على النبي... الخ، ص٥٦-٦٨.
- 2 .....القول البديع، نبذة يسيرة من فوائد قوله تعالى: اذَّ الله وملائكته يصلُّون على النبي . . . الخ، ص ٨٦-٨٧.
  - 3 ..... صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٥١، ٥١/٥٠٥.

- (2) ......حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من روايت ہے، حضور پُرنور صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ فَ ارشاد فرمايا: " قيامت كے دن مجھ سے سب لوگوں ميں زيادہ قريب وہ ہوگا، جس في سب سے زيادہ مجھ پر درود بھيجا ہے۔ (2) ..... حضرت انس دَضِى الله تعالى عنه سے روايت ہے، حضورا قدس صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ فَ ارشاد فرمايا" جو مجھ پرايک باردرود بھيجاوروہ قبول ہوجائے، تو الله تعالى اس كے 80 برس كے گناه مثادے گا۔ (3)
- (4) .....حضرت عبد الله بن عمر و دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمّا فرمات بين: جو نِي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهُ بِرايكِ بار درود بيسج توالله تعالى اوراس كے فرضتے اس برستر بار درود بيسجتے بين \_ (4)

# درودیاک کی44 برکتیں

درودِ پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے،

بررگانِ دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثر ت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا
ہے، یہاں ان میں سے 44 برکتیں پڑھ کرا پنے دلوں کو منور کریں اور درود پاک کی عادت بنا کر ان برکتوں کو حاصل کریں:
(1) جو خوش نصیب دسولُ اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پر دُرود بھی جنا ہے، اس پر اللّه تعالی ، فرضتے اور دسولُ اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بُرود دُرود بھی جنا ہے۔ (2) درود شریف خطا وَں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ (3) درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہوجاتے ہیں۔ (4) درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ (5) گنا ہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔
(6) درود بھی خوالے کے لئے درود خود اِستغفار کرتا ہے۔ (7) اس کے نامہ اعمال میں اجرکا ایک قیراط کھا جاتا ہے جو اُحد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ (8) درود پڑھنے والے کو اجرکا پورا پورا پیانہ ملے گا۔ (9) درود شریف اس شخص کے لئے دنیا اُحد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ (8) درود پڑھنے والے کو اجرکا پورا پورا پیانہ ملے گا۔ (9) درود شریف اس شخص کے لئے دنیا

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 81 ( 81

❶ ..... منتن نسائي، كتاب السهو، باب الفضل في الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم، ص٢٢٣، الحديث: ٢٩٢.

السترمذى، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ٢٧/٢، الحديث: ٤٨٤.

<sup>€ .....</sup>در محتارورد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في بيان تأليف الصلاة الى انتهائها، ٢٨٤/٢.

١٠٠٠-مسئد امام احمد، مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما، ٢١٤/٢، الحديث: ٦٧٦٦.

وآخرت كتمام أموركيلية كافى موجائ كاجواية وظائف كاتمام وقت درودياك يرصف مين بسركرتا مو -(10) مصائب ے نجات بل جاتی ہے۔(11)اس کے درود یاک کی حضور صلّی الله تعالی علیدة والله وسلّم گواہی ویں گے۔(12)اس کے لئے شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔ (13) درود شریف سے الله تعالی کی رضا اور اس کی رحت حاصل ہوتی ہے۔ (14) الله تعالى كى ناراضى سے امن ملتا ہے۔(15) عرش كے سايد كے ينجے جگد ملے كى۔(16) ميزان ميں نيكيوں كالبرا بهارى موكا ـ (17) حوض كوثر يرحاضرى كاموقع مُيتر آئے گا۔ (18) قيامت كى بياس مے تحفوظ موجائے گا۔ (19) جہنم کی آگ ہے چھٹکارایائے گا۔(20) بل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔(21) مرنے سے پہلے جنت کی منزل و کھے لےگا۔ (22) جنت میں کثیر ہیویاں ملیں گی۔ (23) درود شریف پڑھنے والے کوبیس غزوات ہے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔(24) درودشریف تنگدست کے حق میں صدقہ کے قائم مقام ہوگا۔(25) پیسرایا یا کیزگی وطہارت ہے۔ (26) درود کے وردے مال میں برکت ہوتی ہے۔ (27) اس کی وجہ سے سوبلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔(28) یوایک عبادت ہے۔(29) درووشریف الله تعالی کے نزدیک بیندیدہ اعمال میں سے ہے۔(30) دروو شریف مجالس کی زینت ہے۔ (31) درود شریف سے غربت وفقر دور ہوتا ہے۔ (32) زندگی کی تنگی دور ہوجاتی ہے۔ (33)اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کئے جاتے ہیں۔(34) درود یاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں ے زیادہ حضور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمْ كَقريب موكا \_(35) درووش الله عندرود يراح صف والاخود، اس كر بيني یوتے نفع یا کیں گے۔(36) وہ بھی نفع حاصل کرے گاجس کودرود یا ک کا ثواب پہنچایا گیا۔(37) الله تعالی اوراس کے رسولِ مُکرًّم کا قرب نصیب ہوگا۔ (38) یہ درودایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ (39) نفاق اورزنگ سےدل پاک ہوجا تا ہے۔(40) درودشریف پڑھنے والے سےلوگ محبت کرتے ہیں۔(41) خواب میں حضور اکرم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّم كَى زيارت بوتى بيد (42) درودشريف برا صنى والالوگول كى غيبت محفوظ ر ہتا ہے۔(43) درودشریف تمام اُعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔(44) درودشریف دین ودنیامیں زیادہ تفع بخش ہےاوراس کےعلاوہ اس وظیفہ میں اس مجھدار آ دمی کے لئے بہت وسیع ثواب ہے جواعمال کے ذَخائر کو اکٹھا کرنے برحریص ہے اور عظیم فضائل ، بہترین مناقب ، اور کثیر فوائد پر مشتل عمل کے لئے جوکوشاں ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بکثرت درودیاک پڑھنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

# ورود پاک پڑھنے کی حکمتیں

الله تعالی کے تعم پڑمل کرتے ہوئے درووشریف پڑھنا ایک ظلمہ ہے۔ اس کے ساتھ مہاتھ بررگوں نے درووشریف پڑھنا کی عظیم عبادت ہے، اس کے ساتھ مہاتھ بررگوں نے درووشریف پڑھنے کے محمتیں بھی بیان فرمائی ہیں جن کا خلاصہ ہیہ ہے کہ نبی کریم صلّی الله تعالیٰ علیْدوالد و سلّم الله تعالیٰ علیْدوالد و سلّم الله تعالیٰ علیْدوالد و سلّم کے احسان کے محموموں پرسب سے زیادہ احسانات ہیں، اس لئے محسن اعظم کے احسان کے شکر ہیں میں الله تعالیٰ علیْدوالد و سلّم کے احسان کے شکر ہیں الله تعالیٰ علیْدوالد و سلّم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے، چنا نچے علامہ تناوی دَعمة الله تعالیٰ علیْدوالد و سلّم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے، چنا نچے علامہ تناوی دَعمة الله تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور نی کریم صلّی الله تعالیٰ علیْدوالد و سلّم کے دون کو اداکر نا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ جمارا نبی کریم صلّی الله تعالیٰ علیْدوالد و سلّم کے حق کو اداکر نا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ جمارا نبی کریم صلّی الله تعالیٰ علیْدوالد و سلّم کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہوسکتا کیونکہ ہم چیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل واکمل کی شفاعت نہیں کرسے نہ ہم پراحیان وانعام کیا اور اگر ہم احسان چکا نے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں جو تکہ الله تعالیٰ کومعلوم ہے کہ ہم آپ صلّی الله تعالیٰ علیْدوالد و سَلّم کیا درورو آپ صلّی الله تعالیٰ کا بدلد و یہ حتی طرف جماری رہنمائی فرمائی تا کہ جمارے درورو آپ صلّی الله تعلیٰ علیْدوالد و سے عاج بیں تو اس نے درورو پڑھنے کی طرف جماری رہنمائی فرمائی تا کہ جمارے درورو آپ صلّی الله تعلیٰ علیْدوالد و سے عاج بیں قاس نے درورو آپ کے احسان کا بدلد و سے عاج بیں قاس نے درورو پڑھنے کی طرف جماری رہنمائی فرمائی تا کہ جمارے درورو آپ صنّی تعلیٰ علیٰدوالد و سان کا بدلہ بین جا میں واس نے درورو پڑھنے کی طرف جماری رہنمائی فرمائی تا کہ جمارے درورو آپ صنّی کیا درورو آپ صنّی کی درورو آپ صنائی ہیں۔

ابو محد مرجانی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں: اے کُناطَب! نبی رحمت صَلَّى اللهُ مَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرُوروو بَصِیخ کانفع حقیقت میں تیری ہی طرف لوٹنا ہے گویا تو اپنے لئے دعا کر رہاہے۔

ابن عربی دَحْمَهُ الله مَعَالیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: نبی کریم صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ یرو روو سِیجِخ کا فائدہ درود سِیم صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰهِ مِی کا درود پر عنااس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کاعقیدہ صاف ہاور اس کی خیت جاورات الله تعالیٰ کی طرف اس کی خیت جاورات الله تعالیٰ کی طرف سے نیکی پرمدد حاصل ہے اور اس کے اور اس کے آقادمولی، دوعالم کے دولہا صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کے درمیان ایک مبارک اور مُقدّس نبیت موجود ہے۔ (1)

القول البديع، المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ص٨٣. ملحصاً.

تَسَيْرِ صَلَطُ الْحِنَانَ }

#### ورود پاک نه پڑھنے کی 2وعیدیں

اَحادیث میں جہال درود پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں وہیں درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں، یہاں ان میں سے دواُ حادیث درج ذیل ہیں،

(1) .....حضرت ابو ہر مر ودَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''جولوگ سی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں الله تعالی کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرُدُروو پڑھیں تو (قیامت کے دن) ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی ، اگر الله تعالیٰ جیاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور جیاہے گا تو ان کومعاف فر مادے گا۔ (1)

(2) .....حضرت جابردَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ ہے روایت ہے، سیّدالرسَلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهَ الشَّاوَقُر مایا: ' جس کے پاس میرا ذکر ہوااور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھاوہ بد بخت ہے۔ (2)

# درود پاک ہے متعلق 6 شرعی اَحکام 🇨

آیت کی مناسبت سے درود یاک مے متعلق 6 آہم باتیں ملاحظہوں،

(1) .....کسی مجلس میں سرکار دوعالَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّمَ كَا ذَكَرَكِيا جائے تو ذكر كرنے اور سننے والے كا ايك مرتبه ورود وسلام پڑھنا واجب ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے اور نماز کے قعد واخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔

(2) .....حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَتَالِع كَرَكَ آپ كَ آل واَصحاب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ اورووسر عمونين برجهي درود بهيجاجاسكتا ہے بعن درود شريف ميں آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَنامِ اقدس كے بعدان كوشامل كيا جاسكتا ہے جبكہ مستقل طور پر حضورا كرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَسُواان مِين سے كى پر درود بھيجنا مكروه ہے۔ كيا جاسكتا ہے جبكہ مستقل طور پر حضورا كرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَا ذَكَر شروع سے چلتا آرہا ہے اور مي بھى كہا گيا ہے كه آل كے .....درود شريف ميں آل واصحاب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَا ذَكَر شروع سے چلتا آرہا ہے اور مي بھى كہا گيا ہے كه آل كے ....

● ....سمن ترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في القوم يجلسون و لا يذكرون الله، ٥٧٤٧، الحديث: ٣٩٩١.

2 ..... معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: على، ٦٢/٣، الحديث: ٣٨٧١.

سنومراط الحنان

ذکر کے بغیر درود متبول نہیں یعنی درود شریف میں حضور پُرنور صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَائِ بِیتَ کُومِی شامل کیا جائے۔

(4) ..... درود شریف الله تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی عزت و تکریم ہے۔ علماء نے اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ کِمِعْی بیان کے بیں کہ یار ہے! محم مصطفیٰ صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کُوعُطمت عطافر ما، دنیا میں ان کی حکم صطفیٰ صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کُوعُظمت عطافر ما، دنیا میں ان کی حکم صطفیٰ صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَم کو عَلَیْ مِی ان کی دعوت عالب فر ماکر اور ان کی شریعت کو بقاعنایت کر کے اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فر ماکر اور ان کا ثواب ذیادہ کر کے اور آخرین بران کی فضیلت کا اظہار فر ماکر اور اَنبیاء ومُرسَلین عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰ اُو وَالسَّدُم اور مَا کہ اور تمام مُحلوق بران کی شان بلند کر کے۔ (1)

- (5) .....خطبے میں حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كانام بِإِكْ سَ كَردل مِیں درود پر صیس ، زبان سے سكوت فرض ہے۔ (2)
- (6) .....اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے درود وسلام پڑھنے کے لئے کسی وقت اور خاص حالت مثلاً کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر پڑھنے کی قیز نہیں لگائی چنا نچے کھڑے ہوکر یا ہیٹھ کر، جہاں جاہے، جس طرح جاہے، نماز سے قبل یا بعد، یونہی اذان سے پہلے یا بعد جب جاہے درودِ پاک پڑھنا جائز ہے۔

# سب سے افضل دروداور درود پاک پڑھنے کے آ داب

یہاں سب سے افضل وروداوروروو یاک بڑھنے کے چندآ واب ملاحظہ ہوں،

- (1).....ب ورودوں سے افضل درودوہ ہے جوسب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے یعنی درود ابرا مہیں۔
  - (2) .....دروو شریف راه چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے البتہ جہاں نجاست پڑی ہووہاں پڑھنے سے رک جائے۔
- (3) ..... بہتر یہ ہے ایک وقت مُعیّن کر کے ایک تعداد مقرر کر لے اور روزانہ وضو کر کے ، دوزانو بیٹھ کر ، ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے مقرر کردہ تعداد کے مطابق درودعوض کیا کرے اور اس کی مقدار سو بار سے کم نہ ہو، ہاں اس سے زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر ہے۔
  - (4) ....اس كے علاوہ أُر شحتے بيٹھتے ، چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال ميں دُروو جاری رکھے۔
  - ❶ .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ص ٩٥٠، تفسيرات الحمديه، الاحزاب، تحت الآية: ٥٦، ص٩٣، ملتقطاً.
    - ۲۵/۸، قاوی رضویه، باب الجمعة ،۳۱۵/۸

تنسيره كاطالحنان

(5).....بہتریہ ہے کہ ایک خاص صیغه کا پابند نہ ہو بلکہ وقتاً مختلف صیغوں سے درودعرض کرتارہے تا کہ حضور قلب میں فرق نہ ہو۔(1)

# حاجتي بورى ہونے كاايك مفيد وظيفه

علامها حمد سخاوی دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين اس آيت كريمه كفوائد ميس ايك فائده سيجي بيك آوي نی کریم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى قبرانورك ياس كرم بهوكرية يت برسع:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّمِكَّتَهُ يُصَدُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اوراس كَفرض في يردُروو تجھیجے ہیں۔اےا یمان والو!ان پر دُر وداورخوب سلام بھیجو۔

الَّذِينَ امَنُواصَلُّواعَكَيْهِ وَسَلِّبُوا تَسُلِيْهًا

پھر کے:"صَلَّى اللَّهُ عَلَيْکَ يَامُحَمَّدُ" يهال تک کستر مرتبديمي کهتا چلاجائ تو فرشتا سے پارتا ہے: "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ" اعلان! تيرى كوئي حاجت يورى موئ بغير ندر بي كي-(2)

طیبہ کے ماہِ تمام جملہ رُسل کے امام نوشہ ملک خدا تم یہ کروڑوں درود تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤف و رحیم بھیک ہو داتا عطا تم یہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہوتم رزق کے قاسم ہوتم ہے ما جو ملا تم پے کروڑوں درود نافع و دافع ہو تم شافع و رافع ہو تم ہے بس افزوں خداتم یہ کروڑوں درود شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کردو دوا تم یہ کروڑوں درود

تم سے جہاں کا نظام تم یہ کروڑوں سلام تم یہ کروڑوں ثنا تم یہ کروڑوں درود

نوٹ: درودیاک کے فضائل ،فوائد ،آ داب اوراس مے متعلق دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے راقم کی کتاب''رحتوں کی برسات'' کامطالعہ فر مائیں۔

# إِنَّ الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَمَ سُؤلَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ

المخصأرة المساقة العلاقة المساقة المحصارة المخصارة المخ

◘ .....القول البديع، نبذة يسيرة من فوائد قوله تعالى: انَّ الله وملائكته يصلُّون على النبي... الخ، ص٨٧.

# وَا عَدَّ لَهُمْ عَنَ ابَّاهُ فِينًّا ١٥

توجمة كنزالايمان: بينك جوايذادية بين اللهاوراس كرسول كوان پرالله كى لعنت بيد نيااور آخرت مين اور الله ني ان كے ليي ذلت كاعذاب تيار كرركھاہے۔

ترجہ کی کو العیرفان: بیٹک جو اللّٰہ اوراس کے رسول کو ایذادیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللّٰہ نے لعنت فرمادی ہے اور اللّٰہ نے ان کے لیے رسوا کردینے والاعذاب تیار کر رکھا ہے۔

یادر ہے کہ الله تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذادے سے یا اسے سی سے ایذا پہنچے، اس لئے یہاں الله تعالیٰ کوایذادیے سے مراداس کے عمم کی مخالفت کرنا اور گنا ہوں کا اِرتکاب کرنا ہے یا یہاں الله تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے جبکہ حقیقت میں الله تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذادیے سے مراوخاص رسول کریم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کوایذادینا ہے، جیسے جس نے رسول اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی اطاعت کی تواس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی ماسی طرح جس نے حضور اقد س صَلَّی اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کوایذادی اس نے الله تعالیٰ کوایذادی۔ (1)

نوٹ: حضور پُرنور صلّی اللّهُ مَعَالی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسُلّهٔ کے کسی فعل شریف کو ملکی نگاہ ہے دیکھنایا کسی قتم کا اعتراض کرنا یا آپ کے ذکرِ خیر کوروکنا اور آپ کوعیب لگانا بھی نبی کریم صلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کوایذ اوسینے میں داخل ہے اور اس قتم کے لوگ بھی و نیاو آخرت میں لعنت کے ستحق میں۔

السسجد اللين، الاحزاب، تحت الآية: ٥٥، ص ٣٥٧، حازن، الاحزاب، تحت الآية: ١١/٣،٥٧، روح البيان، الاحزاب،
 تحت الآية: ٥٥، ٧/٣٣٧، ملتقطاً.

تسيرص لطالحنان

# وَ الَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ مِنْتِبِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوا فَقَدِاحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ اثْبًا مُّبِينًا هَ

و توجهه کنزالابیمان: اور جوایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کئے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سرلیا۔

ترجید کنزُالعِدفان: اورجوایمان والے مردوں اورعورتوں کو بغیر بچھ کئے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھاٹھالیا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ يُوْفُونُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَلَ اللّهَ عَلَى الْمُرتَّعِينَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّه

# مسلمانوں کو ناحق ایڈ ااور ٹکلیف شدی جائے 🕌

یاور ہے کہ سلمان مرووعورت کو بنِ اسلام میں بیرق دیا گیا ہے کہ آنہیں کوئی شخص اپنے قول اور فعل کے ذریعے ناحق ایذ اندوے، بہاں اس مے متعلق تین اُ حادیث اور بزرگانِ دین کے تین اَ قوال ملاحظہ ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ عَلیْہِ وَاللہ مَنا اللہ مِنا اللہ مَنا اللہ

● .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٥٨، ص ٠ ٩٠، روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٥٨، ٢٣٨٠-٢٣٩، ملتقطاً.

2 ..... بخارى، كتاب العتق، باب ايّ الرقاب افضل، ٢/٠٥٠ الحديث: ٢٥١٨.

يزومَاطُالِحِنَانَ

جلرهشتم

(2) ..... حضرت عبدالله بن عمر و وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَ سروايت ب، سركار دوعالم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَ اللهُ وَسَلَمُ وَصَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَنهُمَ فَرَعِلَ مَعَ اللهُ تَعَالَى عَنهُمَ فَرَعُ مَلَ اللهُ تَعَالَى اوراس كارسول صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَمَ وَعِلَى اوراس كارسول صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَمَ وَعِلهِ وَسَلَمَ وَعِلمَ مَعْ مَن وَ عَلَى عَنهُ مَ فَعَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَمَ وَعِلمَ مَعْ مَن كُون مِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَعَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَعَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَعَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَعَ اللهُ تَعالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَعَ اللهُ تَعالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَعَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ فَعَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ اللهُ تَعالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَ اللهُ تَعالَى اللهُ تَعالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَ فَعَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَالَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مَن وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَلَمُ اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَمُ وَعِلْ اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ و

(3) .....حضرت الو ہر بر ودَ حَسَى اللهُ تعَالَى عَدُهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم حَلَى اللهُ تعالَى عَدَيْدوَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشا وفر مایا: 'ایک دوسرے ہے۔ حسد نہ کرو، گا ہک کودھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کیلئے دکا ندار کے ساتھ ل کر جھوٹی یولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے ہے بغض نہ کرو، ایک دوسرے ہے روگر دانی نہ کرو، کی بنج پر تیج نہ کرواورا ہے اللّٰه تعالیٰ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نظم کرے، نہ اس کورسواکرے، نہ تقیر جانے، حضور پُر نور صَلَى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نظم کرے، نہ اس کورسواکرے، نہ تقیر جانے، حضور پُر نور صَلَى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ نے ایک طرف اشارہ کر کے تین بار فر مایا: تقوی یہاں ہے اور کسی خض کی برائی کے لئے بیکا فی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون ، اس کا مال اور اس کی عزت۔ (2) مسلمان بھائی کو برا جانے ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون ، اس کا مال اور اس کی عزت۔ (2) کو ایذاوینا حمل کو دینہ اس فر میڈرین جرم ہے۔ (3) کو ایذاوینا کسی قدر بدترین جرم ہے۔ (3)

(5) .....حضرت مجاہد دَ مُحَمَّدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْفِرُ ماتے ہیں: جہنیوں پرخارش مُسَلَّط کر دی جائے گی تووہ اپنے جسم کو تھجلا کیں گے حتی کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو اسے پکارا جائے گا: اے فلاں! کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا: ہاں۔ پکارنے والا کہے گا: تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا بیاس کی سزا ہے۔ (4)

(6) ....على مداساعيل حقى دحدة الله تعالى عليه فرمات بين بهان ايمان والول كوافية تدوية كاذكر نبي كريم صلّى الله تعالى

سيرصَ الطَّالِجِنَانَ ﴾ ( 89 ) جلده

١٠٠٠ مسند امام احمد ، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما، ٢/٤ ٥٩، الحديث: ٢٩٤٢.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله... الخ، ص١٣٨٦، الحديث: ٢٣(٤٢٥٢).

<sup>3 .....</sup>مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٨٥١ ص ٥٩٠.

<sup>▲ ....</sup>احياء علوم الدين، كتاب آداب الالفة والاحوة... الخ، الباب الثالث، ٢٤٢/٢.

عَنَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كُواذِيت دِينِے كِساتھ ہوا جيسا كہ حضورا كرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْيُهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كُواذِيت دِينَ كُواذِيت دِينَ كُواذِيت دِينَا كُوادَيت دِينَا كُوادُيت كُاسْتُحَق ہے مُحْرِيل اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوادُيت دِينَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ كُوادُيت دِينَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ كُوادُيت دِينَا وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

# مسلمانوں کوئمی شرعی دجہ کے بغیر ایذادیئے کاشرع کھم

اعلى حضرت امام احمد رضاخان دُحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فرمات من السلمان كو بغير سى شرعى وجه كة تكليف ويناقطعى حرام ب، الله تعالى نے فرمایا:

وہ اوگ جو ایماندار مردول اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف ویتے ہیں بے شک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ

وَ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَا لَا وَاثْمًا مُّبِينًا

سيّدِ عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَرِماتَ بِينَ: "مَنُ الذّى مُسْلِمًا فَقَدُ الذَانِي وَ مَنُ الذَانِي فَقَدُ الذّى اللهُ تَعَالَى وَ مَنُ الذّانِي فَقَدُ الذّى اللهُ تَعَالَى وَ اللهُ تَعَالَى وَ مَعْ اللهُ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ الل

ایزے کے لیا۔

امام آجل رافعی نے سیدناعلی تحرَّمَ اللَّهُ وَجَهَهٔ ہے روایت کی مصطفیٰ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فَر مایا:"لَیْسَ مِنَّا مَنُ غَشَّ مُسُلِمًا اَوُ صَرَّهُ اَوُ مَا کَرَهٔ "یعنی وهٔ خص جمارے گروہ میں سے نہیں ہے جومسلمان کودھوکا وے یا تکلیف پہنچائے یااس کے ساتھ مکر کرے (3)۔ (4)

- 1 ....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٥٨، ٢٣٩/٧.
- 2 ..... معجم الأوسط، باب السين، من اسمه: سعيد، ٢٨ ٦/٢، الحديث: ٧٦ . ٣٦.
- € ..... كنزالعمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، حرف الميم، المكر والخديعة، ١٨/٢، الحديث: ٢٨٢٢، الجزء الثالث.
  - ٢٤١٠.... فآوى رضويه ٢٢٥/٢٨٠ ٢٠١٠\_

جلدهشتم

الحنان) الحالات

#### وجودہ زمانے میں مسلما توں کوایڈ ادینے کی 20 مثالیں

زیرتفنیرآیت اور درج بالا اُحادیث واُ قوال ہے معلوم ہوا کہ دینِ اسلام میں مسلمانوں کواَذِیّت ہے بچانا خاص اہمیت کا حامل ہے اور ناحق ایذ اپہنچانا اسلام کی نظر میں انتہائی فتیج جرم ہے جس کی سخت سز امقرر کی گئی ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس حوالے ہے انتہا کی غفلت کا شکار ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کوناحق ایذا پہنچاتے اوران کی ایذ ارسانی کا سامان مہیا کرتے ہیں ،اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ، یہاں ہم 20 ایس مثالیں ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے عموی طور پرمسلمانوں کو ناحق ایذ اپہنچائی جاتی ہے تا کہمسلمان ان کی طرف متوجہ ہوں اوراینے ان افعال سے باز آ کرمسلمانوں کواذیت سے بچا کیں:

- (1) .....شادیوں میں شورشرابا علی غیاڑہ کرنا اور رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ کرنا۔
- (2).....غلط جگه پارکنگ کر کے ،گلیوں میں ملیہ وغیرہ ڈال کراورمختلف تقاریب کے لئے گلیاں بند کرنا۔
- (3).....گلیوں میں کرکٹ اورفٹ بال وغیرہ کھیلنا اور خاص طور پر رمضان کی را توں میں رات رات بھراہیا کرنا اوراس دوران شور مجانا۔
  - (4)....سائلنسر نكال كرگليوں اور بإزاروں ميں موٹرسائيكل اور كاريں چلا تا\_
    - (5).....گليول ميں كجرااورغلاظت ڈالنا۔
  - (6) .....اسٹریٹ کرائم اورٹار گٹ کلنگ کی واردا توں کے ذریعے مسلمانوں کواذیت پہنچانا۔
- (7).....ول شكني والےالفاظ سے يكارنا۔اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرمات عِين :كسي مسلمان بلكه كافر ذمى كوبھى بلاحاجت شرعيدايسے الفاظ سے يكارنا ياتعبير كرناجس سے اس كى دل شكنى ہو،ا سے ايذا يہنيح،شرعاً ناجائز و حرام باگرچه بات في نفسه سي مو-(1)
  - (8).....گھر میں شورشرابا کرنااور بلندآ واز ہے ٹی وی اور گانے وغیرہ چلا کریڑ وسیوں کوتنگ کرنا۔
    - (9)..... پڑوسیوں کے گھر میں تا نک جھا نک کرنااوران کے عیبوں کی تلاش میں رہنا۔
      - (10)....كى عورت كے ساتھ منا جائز تعلقات قائم كرنا۔
      - ۱۰۰۰.قاوی رضویه، رساله: اراء ۱۵ الا دب لفاضل النسب ۲۰۴/۲۳۰

بزحراظالحنان

(11) .....عورت كااپنے گھرسے بھاگ كراورمردكااسے بھاگكرشادى كرنا۔ايسے لوگوں كے بارے ميں اعلى حضرت دخمة الله تعالىٰ عَلَيْهِ فرماتے بيں: بلاشبهه ايسے لوگ مُفسد وفتنه پَر دازاور آبروريز، فتنه انگيز، ستحقِ عذاب شديدووبال مديد بين معاذالله اگرايسي جرائيں روار كھی جائيں تو ننگ وناموس كوبہت صدمه پنچ گا، كم سے كم اس ميں شناعت بيہ كه بلاوجه شرى ايذاع مسلم ہے۔ (1)

- (12).....رشتہ نہ ملنے پرلڑ کی والوں ہے متعلق اذیت بھرے کلمات کہنا اور داماد وغیرہ کا اپنے سسرال والوں کوطرح طرح ہے تنگ کرنا۔
  - (13) ....ماتھ کام کرنے والوں کی چغلیاں کھانا۔
- (14) ....ساتھ کام کرنے والول کی کارکردگی ناقص بنانے کی کوشش کرنااوراہے بلاوجہ ناقص ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔
  - (15)....ساتقى كوتكليف مامصيبت يهنچنے پرخوشى كااظہار كرنا۔
  - (16) ....ساتھیوں اور ماتحتوں کوحقیر سمجھنا اور ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا۔
    - (17).....گاليال دينا،لعنت كرنا،تهمت اوربهتان لگانا-
      - (18) ..... مذاق الرانااور يصبيال كسنا-
  - (19) ..... بدگمانیاں پھیلاتے پھرنااور بلاوجہ کسی کے پوشیدہ عیبوں کودوسروں کے سامنے ظاہر کرنا۔
    - (20).....لوگوں كامال د بالينااور قرض كى ادائيكى ميں بلاوجه تنگ كرنا۔

سرِدست یہال بیس مثالیں ذکر کی بیں اورغور کیا جائے تو مسلمانوں کو بلاوجہ اذیت دینے کی سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے آسکتی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیتو فیق عطافر مائے کہ وہ ایک دوسرے کو ایذ ااور تکلیف دینے سے بچیس،ا مین۔

### مسلمانول كواَذِيَّت يَبْجَإِنْ سے بچنے میں صحاب کرام دَضِی اللهٔ تعالیٰ عَنْهُم كی سیرت

صحابہ کرام دَضِی اللهُ مَعَالیٰ عَنْهُمُ کی سیرت میں ایسے واقعات بہت مل جائیں گے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کواَذِیَّت اور تکلیف پہنچانے سے بہت بچا کرتے تھے، ترغیب کے لئے یہاں دووا قعات ملاحظہ ہوں:

(1) .... حضرت عائذ بن عمر ودَضِيَ اللهُ مَعَالى عَنهُ فرمات من البوسفيان حضرت سلمان ،حضرت صهيب اورحضرت بلال

1 ..... فأوى رضويه، كتاب النكاح ، ١٩٢١١١-

حلا

(تفسيرصراط الحنان

92

رَضِىٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمْ کے پاس سے گزرے جوایک جماعت میں تھے، تو ان حضرات نے کہا: اللّٰه عَوْرَ جَلَّ ک وَشَمْن کی گرون میں اپنی جگہ پرنہ گزریں ۔ یہن کر حضرت ابو بکر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ نے فر مایا: کیا تم قرایش کے عُوْرَ جَلَّ کے وَشَمْن کی گرون میں اپنی جگہ پرنہ گزریں ۔ یہن کر حضرت ابو بکر دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ وَسَلّٰمُ لَا وَاللّٰمِ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَمْ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰمُ تَعَالَیٰ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ تَعْمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

(2) .....ا يكمرتبامير المؤمنين حضرت عمر فاروق رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ فَ حَضرت أَبِى بَن كَعب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ فَ فَمِ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ فَ مِن اللهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ مِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ مَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، آ بِ النَّولُول مِن سَنِين الرّفِي مَن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، آ بِ النَّولُول مِن سَنِين اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، آ بِ النَّولُول مِن سَنِين اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، آ بِ النَّولُول مِن سَنِين اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، آ بِ النَّولُول مِن سَنِين اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، آ بِ النَّولُول مِن سَنِين اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، آ بِ النَّولُول مِن سَنِين اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، آ بِ النَّولُول مِن سَنِين اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، آ بِ النَّولُول مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ عَنْهُ ، آ بِ النَّامُ مَن اللهُ عَلَالَ مَعْ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالَ عَنْهُ ، آ بِ النَّعْلَ مَعْلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ ، آ بِ الْعَلْمُ مُلِ فَالْمُ مُلْ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَ عَلَى عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَامُ مُلْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَالَ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلْهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى

يَا يُهَاالنَّبِيُّ قُلُ لِآ زُوَا جِكُو بَنْتِكُ وَنِسَآءِالْمُؤُمِنِيُنَ يُدُنِينَ كُونِينَ عُلَايُونِينَ عُكَيْهِ فَي مَنْ جَلَابِيْهِ فَلَا يُحُونُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَاللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

توجهة كنزالايمان: اے نبی اپنی بيبيوں اور صاحبز اديوں اور مسلمانوں كى عورتوں سے فر مادوكه اپنی جا دروں كا ايك حصدا بينا مند پر ڈالے رہيں بياس سے نزديك ترہے كدان كى پہچان ہوتو ستائى نہ جائيں اور الله بخشفے والامهر بان ہے۔

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانِ 93 ( جلده

الصحابة، باب من فضائل الصحابة، باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال، ص٩٥٩، الحديث: ١٧٥ (٤٠٥٠).

<sup>2 ....</sup> تفسير قرطبي، الاحزاب، تحت الآية: ٨٥،٧٨/٧، الحزء الرابع عشر.

ترجه الله تخوالعدفان: اے نبی! پنی بیویوں اور اپنی صاحبز ادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرمادو کہ اپنی چا دروں کا ایک حصد اپنے اوپرڈالے رکھیں، بیاس سے زیادہ نز دیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے اور اللّٰہ بخشے والا مهربان ہے۔

﴿ يَا يَنْ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ الّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ الْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَا اللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ اللّمُ وَاللّمَ عَلْمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّمُ وَاللّمَ عَلَيْ اللّمَ وَاللّمَ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمَ اللّمُ وَاللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ وَاللّمَ اللّمَ الللّمَ اللّمَ الللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ الللّمَ اللّمَ المَلْمُ اللّمَ المَلْمُ اللّمَ اللّمُلّمَ اللّمَ الللللّمُ اللّمُ اللّمُلْمَ اللللّمُ الللللّم

یادرہے کہاس کا بیمطلب نہیں کہ لونڈیوں کوستانا جائز تھا بلکہ بیان فاسق و فاجر لوگوں کے ایک حیلے کے سامنے بند باندھنے کیلئے فرمایا گیا۔

﴿ ذٰلِكَ أَدْنَ أَنْ أَيْعُرَفَنَ فَلا يُتُودُ فَيْنَ : يواس سے زيادہ نزديك ہے كہوہ بہچانی جائيں توانہيں ستايا نہ جائے۔ ﴾ يعنی اگر آزاد مسلمان عورتيں اس طرح چا دراوڑھ كرچرہ ڈھانپ كربا برنكليں گى توانہيں دور سے بہچان لياجائے گا كہ يونت واراور باحيا خواتين ہيں اوراس سے ان كى عزت محفوظ رہے گی اورستانی بھی نہيں جائيں گی۔ اس آیت مبار كہ سے ہمارے زمانے كى ان عورتوں كودرس عبرت حاصل كرنا چاہئے جوشرم وحيا كى چا دراتار كربن سنور كرباز اروں كى رونق بنى رہتى ہيں اورلوگوں كى موس كانشانہ بنتى ہيں اوراو باش قتم كے لوگ ان پر آوازيں كستے اور چھيڑ خانى كرتے ہيں۔

....البحرالمحيط، الاحزاب، تحت الآية: ٩ ٥ ، ٧ ، ٢ ٤ ،

(تنسير صراط الجنان)

ر جلرهشة

لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ
فِالْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِمُ وَنَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿
فِالْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِمُ وَنَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿
مَّلُعُونِ يُنَ أَيْنَكَ النَّهِ فَوَا أُخِذُ وَاوَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ﴿ سُنَّةَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قرجمة كنزالايمان: اگر بازنه آئے منافق اور جن كے دلول ميں روگ ہے اور مدينه ميں جھوٹ اڑانے والے تو ضرور ہم تہميں ان پرشدويں گے بھروہ مدينه ميں تہمارے پاس نه ربيں گے گرتھوڑے دن۔ پھٹاکارے ہوئے جہال كہيں مليس كيڑے جائيں اور گن گن كرتل كيے جائيں۔الله كادستور چلاآ تا ہے ان لوگوں ميں جو پہلے گزرگئے اور تم الله كادستور ہرگز بدلتانه ياؤگے۔

توجہہ کنڈالعوفان: منافق اوروہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اوروہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں اگر بازنہ آئے تو ضرور ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے پھروہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن۔اللّٰه کی رحمت سے دور کئے ہوئے لوگ ہیں، جہال کہیں پائے جائیں انہیں پکڑلیا جائے اور گن گن کر انہیں قتل کر دیا جائے۔اللّٰه کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے اور تم اللّٰه کے دستور کیلئے ہر گز کوئی تبدیلی نہ پاؤگے۔

﴿ لَكِنْ لَنَّمْ يَنْتُكِ الْمُلْفِقُونَ : الرَّمِنافِق بازنه آئے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو منافق ہیں اور وہ لوگ جو فاجر و بدکار ہیں اور وہ لوگ جو مدینے میں اسلامی لشکروں کے متعلق جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں اور یہ شہور کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوگئ، وہ قبل کرڈالے گئے، دشمن چڑھا چلا آر ہاہے اور اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کی دل شکنی اور ان کو پریشانی میں ڈالنا ہوتا ہے، اگر یہ لوگ اپنے نفاق، بدکاری اور دیگر حرکتوں سے بازنہ آئے تو ضرور ہم مسلمانوں کو ان کے خلاف کاروائی کرنے کی اجازت دے دیں گے اور مسلمانوں کو ان پر مُسلَّط کردیں گے، پھروہ

حلا

(تنسيره الطالجنان

مدینه میں تمہارے پاس تھوڑے دن ہی رہیں گے، پھران سے مدینہ طیبہ خالی کرالیا جائے گااور وہ لوگ وہاں سے ` نکال دیئے جائیں گے۔(1)

غلط خبریں پھیلا کر مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے دل کے منافقوں کی حالت کو آج کے دور میں آسانی سے جھنا ہوتو چنددن اخبار پڑھ کرد کیے لیس کہ مغرب کے غلام کھاری ، مسلمانوں کو اپنے مغربی آقاؤں سے ڈرانے کیلئے ان کی طاقت ، تہذیب اور ماضی وحال کو سسلمانوں کی طاقت ، تہذیب اور ماضی وحال کو سسلمانوں کی طاقت ، تہذیب اور ماضی وحال کو سسلمانوں کی طاقت ، تہذیب اور ماضی وحال کو سسلمانوں کی طاقت ، تہذیب اور ماضی وحال کو سسلمانوں کی طاقت ، تہذیب اور ماضی وحال کو سسلمانوں کی طاقت ، تہذیب اور ماضی وحال کو سسلمانوں کی طاقت ، تہذیب کو کیسے بڑھا چڑھا کہ دلیا تھا کہ مناز کی بنا کر پیش کرتے ہیں۔

﴿ مَلْعُوْنِیْنَ: اللّٰه کی رحمت ہے دور کئے ہوئے لوگ ہیں۔ ﴾ یعنی منافقین اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت ہے دور کئے ہوئے لوگ ہیں،اگر بیا پنے نفاق اور جھوٹی خبریں اڑانے پر قائم رہیں تو بیتہ ہیں جہاں بھی مل جا کیں انہیں پکڑلواور گن گن کرانہیں قتل کردو۔ (2)

﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينِيَ خَكُوا مِنْ قَبُلُ: الله كادستور جِلا آتا ہاں لوگوں میں جو پہلے گزر گئے۔ ﴾ یعنی ان منافقوں کے بارے میں جو پہلے گزر گئے۔ ﴾ یعنی ان منافقوں کے بارے میں جو تھم دیا گیاوہ کوئی نیا تھم نہیں ہے بلکہ پہلی اُمتوں کے منافقین جوالی حرکتیں کرتے تھا اُن کے لئے بھی الله تعالیٰ کادستور تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام الله تعالیٰ کادستور تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام امتوں میں ایک ہی طرح جاری رہتا ہے۔ (3)

# يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْ مَاللهِ وَمَا يُدْمِ يُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿

﴿ ترجمه كنزالايمان الوكتم سے قيامت كو يو چھتے ہيں تم فرماؤاس كاعلم توالله ہى كے پاس ہے اور تم كيا جانوشايد قيامت

سيرصراط الحنان

<sup>● .....</sup>خازن، الاحزاب، تحت الآية: ١٠، ٢/٢، ٥، مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ١٠، ص٥١ ٩، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>جلالين مع حمل الاحزاب، تحت الآية: ٦١، ١٩٩/٦.

<sup>• .....</sup>تفسير كبير ، الاحزاب ، تحت الآية: ٢٦ ، ٩ / ١٨٤ ، خازن ، الاحزاب ، تحت الآية: ٢٦ ، ٢/٣ ، ٥ مدارك ، الاحزاب، تحت الآية: ٢٢ ، ص ٥٠ ٩ ، ملتقطاً.

یاس ہی ہو۔

توجہہ کنڈالعِدفان :لوگتم سے قیامت کے تعلق سوال کرتے ہیں ہم فرماؤ:اس کاعلم تواللّٰہ ہی کے پاس ہےاورتم کیا جانوشاید قیامت قریب ہی ہو۔

﴿ يَسْكُلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ: لوگتم سے قيامت كِ متعلق سوال كرتے ہيں۔ ﴾ شانِ نزول: مشركين تو نداق الرانے كے طور پررسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے قيامت كا وقت دريافت كياكرتے ہے گويا كدان كو بہت جلدى ہے اور يہودى قيامت كے بارے بين امتحان كے طور پر پوچھے ہے كہ وہ كب قائم ہوگى؟ كيونكہ توريت بين اس كا علم خفى ركھا گيا تھا، تو الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوكُم فرمايا كه آپ ان سے فرماوين: قيامت قائم ہونے كے وقت كا علم تو الله تعالى ہى كے پاس ہے اور اس كے سواكوكى اس پر مطلع نہيں اور الله تعالى كا قيامت واقع مونے كے لئے ميرى نبوت باطل ہوجائے كيونكہ سے شخص كے نبى ہونے كے لئے بيشر طَبْيْن كہ وہ الله تعالى كى تعليم كے بغير عيب كا علم ركھ تا ہو۔ (1)

علامه احمر صاوی دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: نبی کریم صلّی اللّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم کو يرفر مانے کا حکم اس وقت و يا گياجب ان سے قيامت كے بارے ميں سوال ہوا تھا ور نہ ہمارے پيارے نبی صلّی اللّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم جب دنيا سے تشريف لے گئے اس وقت تک اللّه تعالی نے آپ و تمام غيبوں کاعلم عطافر ماديا تھا اور ان ميں سے ايک قيامت کا علم ہے ليکن انہيں علم چھيانے کا حکم و يا گيا تھا (اس لئے آپ صَلَّی اللهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَام وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّ

﴿ وَمَا يُكْسِ يُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِينَا: اورتم كياجانوشايدقيامت قريب بى مور ﴾ علامه عبد الله بن احرفى دخمة الله بعنالي عليه فرمات مين الله تعالى على الله تعالى عليه فرمات مين الله تعالى على الله تعالى الله تعالى عليه والول كوفاموش كروان اوران كامنه بندكر في كي الله تعالى في الله تعالى عليه والدي وسَلَمَ

❶ .....خازن،الاحزاب، تحت الآية: ٦٣، ٦٣، ١٢/٣ ه، قرطبي، الاحزاب، تحت الآية: ٦٣، ١٨٣/٧ ، الجزء الرابع عشر، ملتقطاً.

2 .....صاوى، الاحزاب، تحت الآية: ٦٣، ١٦٥٨/٥.

يُرْصِرَاطُ الْحِنَانَ ﴾

وَمِنْ يَقَدُّتُ ٢٢﴾ ﴿ الْجَرَابُ ٣

کے ارشاد فرمایا کہ آپ (خودہ) کیا جانیں شاید قیامت کا واقع ہونا قریب ہو۔ (1) نوٹ: نبی کریم صلّی اللّهُ مُعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کو قیامت کاعلم عطافر مائے جانے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے سور واُعراف آیت نمبر 187 کی تفسیر ملاحظ فرما کیں۔

# اِنَّاللَّهَ لَعَنَ الْكَفِرِيْنَ وَاعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ﴿ وَلَا لَكُو لِيَّا الْأَلْفِي لِيَا اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُ اللللْمُولِ الللِّهُ الللِي اللللْمُ اللَّهُ ال

توجمہ کنزالایمان: بیشک اللّٰہ نے کا فروں پرلعنت فرمائی اوران کے لیے بھڑ کتی آگ تیار کرر کھی ہے۔اس میں ہمیشہ رہیں گےاس میں نہ کوئی حمایتی یا ئیں گے نہ مددگار۔

ترجید کنزالعِدفان: بیشک الله نے کا فرول پرلعنت فرمائی اوران کے لیے بھڑ کتی آگ تیار کرر کھی ہے۔اس میں ہمیشہ رہیں گےاس میں نہ کوئی جمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفِرِينَ : بِيَكَ اللَّه نَهَ كَا فَرُول بِرِلَعَت فَرَ مَا كَى ۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت كا خلاصہ به ہے كہ الله تعالى نے بھی كافروں كوا پن رحمت سے دوركر دیا اوراس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کے لیے بھڑ كق آگ تیاركر رکھی ہے جس میں وہ بمیشہ رہیں گے اوراس میں نہ كوئی اپنا تمایتی پائیں گے اور نہ مددگار جوان سے عذاب دوركر و اور انہیں اس سے خلاصی دے۔ (2) اوراس كی وجہ بھی ظاہر ہے كہ كفار قیامت كی تیارى كرنے كی بجائے كھیل كود اور قیامت كاندا ق اڑا نے میں گے ہوئے ہیں ، جیسا كہ كُر شر آیت میں بیان كیا گیا۔

يَوْمَ تُقَلَّبُوجُوْهُهُمْ فِي النَّاسِ يَقُولُونَ لِلَيْتَنَا ٓ اَ طَعْنَا اللهَ وَكُونَ لِلَيْتَنَا ٓ اَ طَعْنَا اللهُ وَلا ﴿

1 .....مدارك، الاحزاب، تحت الآية: ٦٣، ص ١ ٩٥.

2 .....روح البيان، الاحزاب، تحت الآية: ٢٤٤/٧،٦٥- ٢٤٤/٧.

تنسيرهم اطالحنان

جلرهشتم

توجدة كنزالايدمان: جس دن ان كرمنه ألث ألث كرآ ك مين تليج أئيل كركت بهول كرا بائ كى طرح بم في الله كاحكم مانا بوتا ورسول كاحكم مانا بوتا و

قرجید کنزالعوفان: جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بارا لٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے: ہائے! اے کاش! ہم نے اللّٰه کا تکم مانا ہوتا اور رسول کا تکم مانا ہوتا۔

﴿ يَوْمَ تُقَدُّ بُو جُوْهُهُمْ فِي النَّاسِ: جسون ان کے چرے آگ میں بار بارا لئے جائیں گے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جہنم کی آگ میں کا فروں کا کوئی جمایتی اور مددگار نہ ہوگا اور اس آیت میں ان کے عذاب کی کیفیت بیان کی جارہی ہے کہ جس دن کا فروں کے چرے جہنم کی آگ میں بار بارالٹ بلٹ کئے جائیں گے اور آگ میں جلنے کے باعث ان کے چرے کی رنگت تبدیل ہورہی ہوگی تو اس وقت وہ انتہائی حسرت کے ساتھ یہ کہدرہ ہوں گے کہ ہائے! باعث ان کے چرے کی رنگت تبدیل ہورہی ہوگی تو اس وقت وہ انتہائی حسرت کے ساتھ یہ کہدرہ ہوں گے کہ ہائے! اے کاش! ہم نے و نیا میں اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول علیّٰہ السّدہ کا تھم مانا ہوتا تو آج ہم عذاب میں گرفتار نہ ہوتے ۔ خیال رہے کہ جہنم میں کا فروں کے پورے جسم پرعذاب ہوگا اور یہاں آیت میں چرے کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چرو انسان کے جسم کا سب سے مکرم اور مُعظّم عُشُو ہوتا ہے اور جب ان کا چرو آگ میں بار بارالٹ رہا ہوگا ۔ تو یہان کے لیے بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا۔

وَقَالُوْا مَ بَّنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاضَلُّونَا السَّبِيلا ۞ مَا بَنَا التِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَنَا بِوَالْعَنْهُمُ لَعُنَا كَبِيدًا ﴿ مَا لَعَنَا لِإِنْ اللَّهِ مَا لَعَنَا كَبِيدًا ﴿ مَا لَعَنَا اللَّهِ مُضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَنَا بِوَالْعَنْهُمُ لَعُنَا كَبِيدًا ﴿ مَا لَعَنَا لَاللَّهِ مِنَا لَعَنَا اللَّهِ مِنْ الْعَنَا لَكِيدًا ﴿ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنَا لَكِيدُوا اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ

توجهه کنزالایمان: اورکہیں گےاہے ہمارے رب ہم اپنے سرواروں اوراپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہوری اوران پر بڑی لعنت کر۔ راہ سے بہوری اوران پر بڑی لعنت کر۔

رُومَاطُالْجِنَانَ ﴾

ترجید کنزالعوفان: اور کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم اپنے سرداروں اور اپنے بردوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب! نہیں دُگناعذاب دے اور ان پر بردی لعنت کر۔

﴿ وَقَالُوْ اَ: اور کہیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پیروی کرنے والے کفار عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے: اے ہمارے رب! عَدِّوْجَلَّ ،ہم قوم کے سرداروں ، بڑی عمر کے لوگوں اور اپنی جماعت کے عالموں کے کہنے پر چلے ، انہوں نے ہمیں کفری تلقین کر کے اسلام اور تو حید کے راستے سے بھٹ کا دیا۔ اے ہمارے رب! عَدِّوَجَلَّ ، انہیں آگ کا اس سے دگنا عذا ب دے جو ہمیں دیا گیا کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ان پر بڑی لعنت کر۔ (1)

# يَا يُهَاالَّذِينَامَنُوالاتَكُونُواكَالَّذِينَاذَوْامُولَى فَبَرَّ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ وَجِيْهًا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

توجمة كنزالايمان: اے ايمان والواُن جيسے نہ ہونا جنہوں نے موسىٰ كوستايا تو الله نے اسے بَرَى فرماويا اس بات سے جوانہوں نے کہی اورموکی الله کے يہاں آبرووالا ہے۔

ترجید کن کا العِدفان: اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موکیٰ کوستایا تو اللّٰہ نے موکیٰ کا اس شے ہے بری ہونا دکھا دیا جوانہوں نے کہا تھا اور موگیٰ اللّٰہ کے ہاں بڑی وجاہت والاہے۔

﴿ يَا يَّهُ اللَّذِينَ الْمَنْوُ الا تَكُونُو الكَالَّذِينَ اذَوْ المُوسَلى: الصابهان والواان لوگوں جیسے ندہونا جنہوں نے مولی کو ستایا۔ پسورت کی ابتداء سے لے کریہاں تک منافقین کی انواع واقسام کی ایذاو کی کا ذکر تھا اور اب یہاں سے بنی اسرائیل کے طرزعمل کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کواس سے بیخنے کی تنبید کی جارہی ہے، چنا نچدارشا دفر مایا کہ اے ایمان والوا نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا ادب واحترام بجالا وًا ورکوئی الیمی بات نہ کہنا اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جو

◘.....روح البيان،الاحزاب،تحت الآية:٧٧-٦٨-٢٤٤٢مدارك،الاحزاب،تحت الآية: ٧٧-٨٨،ص٧٥، ملتقطاً.

سيرصَ لطّالحِنَانَ )

آ پ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَرِنْ وَمِلال كاباعث بمواوران لوگول جيسے نه بمونا جنبول نے حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰ وَ السَّكَامِ كُوسَتابِيا تَوَاللَّهُ تَعَالَى فَ حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰ وَوَالسَّكَامِ كَاس سے بری بمونا و كھا دیا جو انہوں نے حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰ وَوَالسَّكَامِ كَاس سے بری بمونا و كھا دیا جو انہوں نے حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰ وَوَالسَّكَامِ كَا اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ وَوَالسَّكَامِ كَا اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ وَوَالسَّكَامِ كَا اللهُ وَوَالسَّكَامِ كَا اللهِ وَمِنْ اللهُ وَالسَّكَامِ عَلَيْهِ المَّالَةُ وَالسَّكَامِ عَلَيْهِ المَّلَامِ كَا اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَيْهِ المَّلَامِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ المُعَلَّمُ عَلَيْهِ المُعَلَّمُ وَالسَّكُمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ المُعَلِّمُ عَلَيْهِ المُعَلِّمُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ وَالسَّلَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ عَلَيْهُ المَّلَامُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

يهان اس آيت متعلق دوباتين يادر بين:

(2) ..... بنی اسرائیل نے کیا کہہ کر حضرت مولی عَلَیْهِ الصّلافَةُ وَالسَّدَم کوستایا تھا اور اللّٰه تعالی نے اس سے حضرت مولی عَلَیْهِ الصّلافَةُ وَالسَّدَم کا بری ہونا کس طرح دکھایا تھا ،اس سے متعلق مضرین نے مختلف واقعات وَکرکئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب حضرت ہارون عَلیْهِ الصّلافَةُ وَالسَّدَم وفات یا گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت مولی عَلیْهِ الصّلافَةُ وَالسَّدَم مراح آپ نے ان کُونل کیا ہے اور وہ آپ کی بہنیت ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اور آپ کی بہنیست زیادہ نرم مراح تھے۔ بنی اسرائیل نے ان باتوں سے حضرت مولی علیہ الصّلافَةُ وَالسَّدَم کوافیت پہنچائی تو اللّٰه تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا ، وہ حضرت ہارون عَلیْهِ الصّلافِةُ وَالسَّدَم کوافیت کی جَردی۔ تب بنی اسرائیل نے ہم حیایا کہ حضرت ہارون عَلیْهِ الصّلافِ وَوَالسَّدَم کو تَ ہوئے ہیں اور اس طرح اللّٰه تعالی نے حضرت مولی عَلیْهِ الصّلافِ وَوَالسَّدَم کوان کی تہمت سے بری کردیا۔

ایک دومرادا قعدید ہے کہ قارون نے ایک عورت کو بہت سامال دے کراس بات پر تیار کیا کہ وہ حضرت مولی

1 .....قرطبي،الاحزاب، تحت الآية: ٦٩، ١٨٤/٧، الجزء الرابع عشر، تفسير طبري، الاحزاب، تحت الآية: ٦٩، ٢٣٦/١٠، ملتقطاً.

سيرصَ لِطُ الجِنَانَ ( 101 ) حلاف

www.dawateislami.net

﴿وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَجِيها : اورموى الله كم بال برى وجابت والاج - ﴾ آيت كاس صيس حضرت موى عنيه الصَّلوةُ وَالسَّلام كَى شَان بيان فرماني كن كرا بالله تعالى كى بارگاه ميں بردى وجابت والے تصیعنى بردے مقام والے تھے اوراس مقام مين بيبات بهي واخل ع كمآب عليه السَّلام مُسْتَجَابُ الدَّعُوات تصيعني آب كي وعائين قبول موتى

#### نى اكرم صَلَّى اللَّهُ مَّعَالَى عَلَيْهِ وَالِدِ وَسَلَّمَ كَى وَعَا وَلَ كَى قَبُولِيت

مفسرین نے وجید کا ایک معنی میر بھی بیان کیا ہے کہ حضرت مولی عَدْید الصَّالة مُوَ السَّلة م کی وعا کیں مقبول تھیں ،اسی مناسبت سے يہال سيدالعالمين صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى دعا وَل كى قبوليت كاحال ملاحظه مو، چنانچه

سيّد المرسكين صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ فِ حضرت السّ دَضِي اللهُ تَعَالىٰ عَنُهُ كَ لِيّهَ وعافر ما في: السالله! عَوَّوَجَلَّ اس کے مال اور اس کی اولا وکوزیادہ کردے۔حضرت انس دَضِیَ اللهُ تَعَالٰیءَ ثُهُ فرماتے ہیں: خدا کی تشم! (اس دعا ک برکت ہے) میرامال بہت زیادہ ہے اور آج میری اولا داوراولاد کی اولا دسو کے قریب ہے۔(3)

حضور پُر ثور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ك لئ بركت كى وعا فرمائی۔آپ دَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: (اس دعائے بعدحال پیقاکہ) اگر میں پتجرا تھا تا تو مجھے بیامید ہوتی کہاس کے نيچسونا ہوگا۔

حضرت معاویه رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کے لئے حکومت کی دعا ما نگی تو انہیں حکومت حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن الی وقاص دَصِی اللهُ يَعَالَى عَنْهُ کے لئے مُسْتَجَابُ الدَّعْوَ ات ہونے کی دعا کی تووہ جس کے خلاف بھی دعا کرتے تھان کی دعا قبول ہوتی تھی۔

3 ..... مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل انس بن مالك رضي الله عنه، ص ١٣٤٧، الحديث: ٣٤١(٢٤٨١).

٠ .....خازن ، الاحزاب ، تحت الآية: ٦٩ ، ١٣/٣ ٥ ، طبري ، الاحزاب ، تحت الآية: ٦٩ ، ٢٠/١٠، ابو سعود، الاحزاب، تحت الآية: ٦٩، ٤/٥٣٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٦٩، ١٣/٣ ٥.

حضرت ابوقیادہ وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کے لئے دعا کی کہ تمہاراہ چہرہ کا میاب ہو،اے اللّٰہ اِعَزَّ وَجَلَّ ،ان کے بالوں اورجسم میں برکت وے، چنانچہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت سَتر سال کے ہونے کے باوجود پندرہ سال کے معلوم ہوتے تھے۔ (1)

سرِ دست يبال چندوا قعات كاخلاصه لكها بورن تا جدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى دعا وَل كَ قَولِيت كوا قعات برلى كثرت سے بيں إس كے لئے علامہ سيوطى عَلَيْهِ الرَّحْمَة كى كتاب الخصائص الكبرى كامطالعه قبوليت كواقعات برلى كثرت سے بيں إس كے لئے علامہ سيوطى عَلَيْهِ الرَّحْمَة كى كتاب الخصائص الكبرى كامطالعه فرمائيں -رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كى دعا سے متعلق اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَّحْمَة اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كيا خوب فرماتے ہيں:

جلو میں اجابت خواصی میں رحمت بڑھی کس تزک سے وعائے محمد علیہ دو الله نعائی الله نائی الل

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُواالله وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيدًا فَ يُصلِحُ يَكُمُ اَعْمَالَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ لَوَمَن يُّطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَلَ قَازَ فَوْلًا اعْظِمُ الهِ الله وَرَسُولَهُ فَقَلَ الله وَمَن يُّطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَلَ الله وَرَسُولَهُ فَقَلَ الله وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَلَ الله وَرَسُولَهُ فَقَلَ الله وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَلَ الله وَرَسُولُهُ فَقَلَ الله وَمَن يَلْعُم الله وَرَسُولُهُ فَقَلَ الله وَمِن الله وَمَن يَلْعُم الله وَرَسُولُهُ فَقَلُ الله وَمِن الله وَرَسُولُهُ الله وَمَن يَلْعُم الله وَمَن يَلْعُم الله وَمَن يَلْعُم الله وَرَسُولُهُ الله وَمِنْ الله وَمَن يَلْعُم الله وَمَن يَلْعُم الله وَمَن يَلْعُم الله وَمَن يَلْعُم الله وَمَن يَعْلِم الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمُؤَاللهُ وَالله وَمِنْ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمُن المُؤْمُ المُوالِقُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ المُؤْمُ اللهُ وَمُن المُؤْمُ المُؤْمِن المُؤْمِن المُؤْمِن المُؤمِن اللهُ الله الله المُؤمِن ا

توجههٔ کنزالایمان: اے ایمان والواللّه ہے ڈرواورسیدھی بات کہوتہ ہارے اعمال تمہارے لیے سنواردے گااور تمہارے گناہ بخش دے گااور جواللّهاوراس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیا بی یائی۔

و ترجیه کنزًالعِرفان:اےایمان والو! الله سے ڈرواورسیدھی بات کہا کرو۔اللّٰہ تمہارےاعمال تمہارے لیے سنوار

❶.....الشفاءالقسم الاول، الباب الرابع في فيما اظهره الله على يديه من المعجزات، فصل في اجابة دعاءه صلى الله عليه وسلم، ص ٣٢٠-٣٢٧، الجزء الاول.

(تَفَسِيُرِصِرَاطُالِحِنَانَ

جلدهشتم

#### وے گااور تبہارے گناہ بخش وے گااور جواللّٰہ اوراس کے رسول کی فر ما نبر داری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔

﴿ يَا يَيْهَا الَّذِي مِنَ الْمَنُوااتَّقُواالله :ا عالمان والو! الله عدة رو اس آیت اوراس کے بعد والی آیت میں ایمان والوں کوتقو کی اختیار کرنے ، تجی اور حق بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاوفر مایا گیا کہتم الله تعالی کے حقوق اوراس کے بندوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں الله تعالی سے ڈرتے رہواور تجی ، درست ، حق اورانصاف کی بات کہا کر واورا پنی زبان اورائے کام کی حفاظت رکھو، یہ سب بھلائیوں کی اصل ہے ۔ اگر ایسا کرو گے توالله تعالی تم پر کرم فر مائے گا اور الله تعالی تم پر کرم فر مائے گا اور الله تعالی تبہارے اعمال تم ہارے گا اور تبہارے کا میں میں بڑی کی توفیق دے گا اور تبہاری طاعتیں قبول فر مائے گا اور تبہارے گئا ہ بخش دے گا اور جو شخص احکامات پڑل کرنے اور منوعات سے : بچنے میں الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله تعالی علیٰ وسلی کے رسول صلی الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله تعالی علیٰ وسلی کے دسول صلی الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله تعالی علیٰ وسلی کے دسول صلی الله تعالی اور اس کے دسول صلی الله تعالی میں بڑی کا میابی یائی۔ (1)

#### زیان کی حفاظت کی اہمیت

اس سے معلوم ہوا کہ زبان ٹھیک رکھنا ، جھوٹ فیبت ، چغلی ، گالی گلوج سے اسے بچانا بڑا اہم ہے کیونکہ اللّٰہ تعالی نے تقویٰ کے بعد زبان سنجا لئے کاخصوصیت سے ذکر کیا ہے ورنہ یہ بھی تقویٰ میں آچکا تھا۔ یا درہے کہ زبان کی حفاظت تمام بھلا ئیوں کی اصل ہے ، اسی لئے دیگر کاموں کے لئے دوعضو ہیں اور بولنے کے لئے ایک زبان اور وہ بھی ہونوں کے بھاٹک میں بنداور 32 دانتوں کے بہرے میں قید ہے تا کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھا جائے۔ زبان کے بیا ٹک میں بنداور 32 دانتوں کے بہرے میں قید ہے تا کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھا جائے۔ زبان کے بارے میں حضرت ابوسعید خدر کی دَضِی اللّٰہ تعالیٰ عَنْہُ سے دوایت ہے ، نبی کریم صَلّٰی اللّٰہ تعالیٰ عَنْہُ وَسُلّٰمَ نَا ارشاوفر مایا: جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں: ہمارے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگرتو ٹھیک رہی تو ہم بھی سید ھے رہیں گے اورا گرتو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑ ھے بہوجا کیں گے۔ (2)

اورامام محم غز الی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: وہی شخص زبان کے شرہے نجات پا تاہے جواسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعال کرتا ہے جواسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ انسان کے اعضامیں سے زبان سب سے زیادہ نافر مان ہے کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس

سيرصراط الجنان

<sup>● .....</sup>مدارك،الاحزاب،تحت الآية: ٠٧-١٧، ص٢ه٩، روح البيان،الاحزاب،تحت الآية: ٠٧-١٧، ٧١٧٧٦-٤١، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ١٨٣/٤، الحديث: ٥ ٢٤١٥.

\_\_\_\_(\

کی آفات اور گمراہیوں سے بیچنے میں لوگ ستی کرتے ہیں ،اسی طرح اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بیچتے گ حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کاسب سے بڑا ہتھیار ہے۔ <sup>(1)</sup>

الله تعالى جميں اپنی زبان کی حفاظت کی اہمیت کو سیجھنے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

# إِنَّاعَرَضْنَا الْا مَانَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْا نُوسِ وَالْجِبَالِ فَا بَيْنَ اَنُ يَّحْمِلْنَهَا وَاشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَهَلَهَا الْإِنْسَانُ لَا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا

#### جَهُوْلًا ﴿

توجهة كنزالايبهان: بيشك بم نے امانت پيش فرمائى آسانوں اور زمين اور پهاڑوں پرتوانهوں نے اس كا تھانے كا سے انكار كيا اوراس سے ڈرگئے اور آدى نے أشالى بيشك وہ اپنى جان كومشقت ميں ڈالنے والا برانا دان ہے۔

توجید کنزُالعِرفان؛ بیشک ہم نے آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پرِامانت پیش فرمائی توانہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اس امانت کو اٹھالیا بیشک وہ زیاد تی کرنے والا، بڑا ناوان ہے۔

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَ مَا نَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْاَئْنِ ضِ وَالْجِبَالِ: بِيَكَ بَمَ فَيَ سَانُوں اور زين اور پہاڑوں پرامانت پیش فرمائی۔ ﴾ اس آیت میں امانت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اُقوال ہیں، ان میں سے 5 قول درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُمَا فرماتے ہیں: امانت سے مراد طاعت وفر اَنَض ہیں جنہیں الله تعالی نے اپنے بندوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں کو آسانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں اوا کریں گے تو اور نے جائیں گے۔ ثواب دیئے جائیں گے۔

1 .....احياء علوم الدين، كتاب آفات اللسان، ١٣٣/٣.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

جلرهشتم

105

(2) .....حضرت عبد الله بن مسعود دَضِی اللهٔ مَعَالی عَنهُ نے فرمایا: اما نت سے مراد نمازیں اداکر نا، زکو ہ دینا، رمضان کے روز ہے دکھنا، خانہ کعبہ کا مج کرنا، تج بولنا، ناپ تول میں ادر لوگوں کی اما نتوں میں عدل کرنا ہے۔

(3)....بعض مفسرین نے کہاہے کہ امانت ہے مرادوہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیااور جن کی ممانعت کی گئی۔

(4) .....حضرت عبدالله بن عمروبن عاص دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نَے فرمایا: تمام ٱعضاء کان ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں ،اس کا ایمان ہی کیا جوامانت دارنہ ہو۔

(5) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِي اللهُ مَعَالَى عَنْهُمَا كاليك قول يبهى ہے كہ امانت سے مرادلوگوں كى امانتوں اور عہدوں كو پوراكرنا ہے، تو ہرمومن برفرض ہے كہ نہ كى مومن كى خيانت كرے نہ اس كافر كى جس كامسلمانوں سے معاہدہ ہے اور يہ خيانت نقليل امانت ميں ہونہ كثير ميں ۔

ان پانچوں اقوال میں پہلے چار اقوال تو تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں یعنی الله تعالی نے انسان کوارادہ واختیار کی توت سے نواز کرجوا دکام کا پابند بنایا ہے وہ مراد ہے اور پانچویں تول میں ای مفہوم کی ایک خاص صورت کا بیان ہے۔

الله تعالیٰ نے پیامانت آسانوں ، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمائی ، پھران سے فرمایا: ''کیاتم اس اُمان کواس کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھا ہوگے؟ انہوں نے عرض کی: ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاو فرمایا'' ذمہ داری ہے ہے کہ اگرتم انہیں اچھی طرح اداکر وہو تتمہیں جزادی جائے گی اور اگر نافر مانی کروہو تتمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی: اے بھی طرح اداکر وہو تتمہیں جزادی جائے گی اور اگر نافر مانی کروہو تتمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی: اے ہمارے رب ایم اس امانت کو بھی ایمی اختیار دیا گیا تھا کہ ان کا یہ عرض کرنا خوف اور خشیت کے طور پر تھا اور امانت اختیار کے طور پر پیش کی گئی تھی یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت اور جمت پاکیس تو اٹھا کیں ور نہ معذرت کر دیں ، اس امانت کو اٹھا نالا زم نہیں کیا گیا تھا اور اگر لا زم کیا جا تا تو وہ انکار نہ کرتے ۔ پھر الله تعالی نے وہ امانت حضرت آ دم علیہ الفیلی فرانستلام کے سامنے پیش کی اور ارشاوفر مایا کہ بیا تو وہ انکار نہ کرتے ۔ پھر الله تعالی نے وہ امانت جھڑتی کی تھی گروہ اسے نہ تھا سکے: کیاتم اس کی ذمہ داری کے ساتھ میں نے آسانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر بیامانت پیش کی تھی گروہ اسے نہ تھا سکے: کیاتم اس کی ذمہ داری کے ساتھ اسکو گی جمزت آ دم علیہ الفیافی افراد کیا اور اس امانت کو اٹھالیا۔ (۱)

1 .....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٧٢، ٢٤/٣ ٥.

(تَسَيْرِصَ لِطَالِحِنَانَ)

# لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكَةِ لِيَعَذِّبَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ وَالْمُشُوكِةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

توجهة كنزالايمان: تاكه الله عذاب د منافق مردول اورمنافق عورتول اورمشرك مردول اورمشرك عورتول كواور الله توبة قبول فرمائي مسلمان مردول اورمسلمان عورتول كي اور الله بخشفه والامهربان ہے۔

توجید کنزُالعِدفان: تا که اللّه منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کوعذاب دے اور اللّه مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبیقیول فرمائے اور اللّٰه بخشے والامہر بان ہے۔

﴿ لِيُعَنِّبُ اللهُ الْمُنْفِقِةِ بِنَ وَالْمُنْفِقَةِ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُسْرَكِ مِن اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْوَا وَلَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

....خازن، الاحزاب، تحت الآية: ٧٣، ١٥/٥٥.

تفسيرص لظالجنان

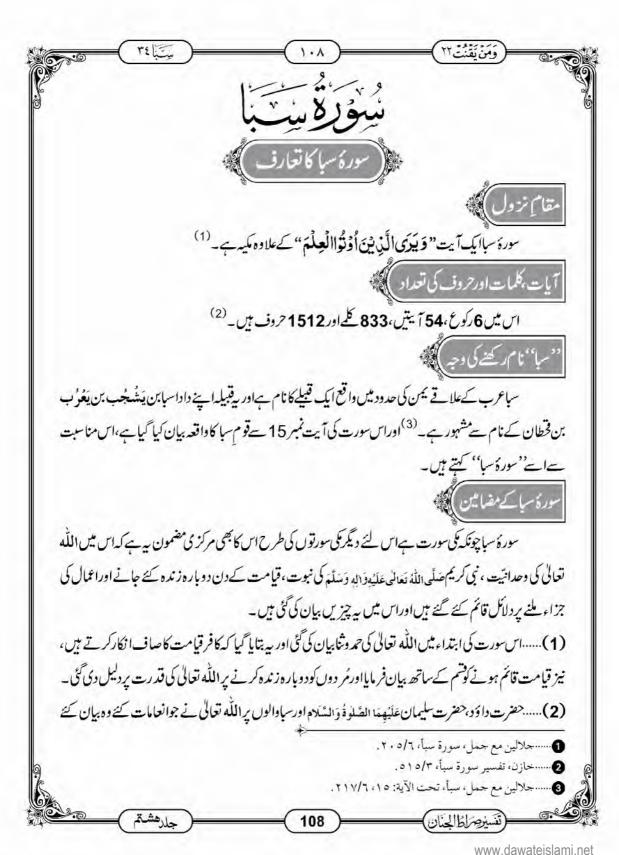

گئے ہیں۔

- (3) .....الله تعالى كے وجوداوراس كى وحداقيت بردلائل ديئے گئے اورمشركين كے شبہات كاإزاله كيا كيا ہے۔
- (4) .....رسولِ اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى رسالت كَيْمُوم كو بيان كيا گيا اور بية تايا گيا كه برز مانے ميں مالدار كا فرول نے ہى اينے انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كوجمثلا يا۔
- (5) ..... یہ بیان کیا گیا کہ شرکین قرآنِ پاک کا انکار کرتے ہیں اور ان کے گمان میں قرآنِ پاک اللّٰہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے اور کفار کے اس نظر بے کارد کیا گیا۔
- (6) ..... آخر میں کفار کوغور وفکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اللّٰه تعالیٰ کی وحداثیت، نبی کریم صَلّٰی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی نبوت اور قرآن پرایمان لانے کی وعوت دی گئی ہے۔

# سورة أتزاب كے ساتھ مناسبت

سورہ ساب کی اپنے سے ماقبل سورت' آخزاب' کے ساتھ ایک مناسبت ہے کہ سورہ آخزاب کے آخرین بیان ہوا' تاکہ اللّٰه منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کوعذاب دے اور اللّٰه مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبیقوں میں جو پچھ مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبیقوں میں جو پچھ مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبیقوں میں ہو پچھ سے سب اللّٰه تعالیٰ کی مملکیّت میں ہے تو گویا کہ ہے بتا دیا گیا کہ جوآ سانوں اور زمینوں میں تمام چیزوں کا مالک ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مشرکوں اور منافقوں کوعذاب دے اور مسلمانوں کو تو اب عطاکرے۔دوسری مناسبت ہے کہ سورہ آخزاب میں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین فدات کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور سورہ سبامیں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین فدات کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور سورہ سبامیں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین فدات کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور سورہ سبامیں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین فدات کے طور پر قیامت کے بارے میں بوجھتے ہیں اور سورہ سبامیں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین فدات کے طور پر قیامت کے بارے میں بوجھتے ہیں اور سورہ سبامیں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین فداتی کے طور پر قیامت کے بارے میں بوجھتے ہیں اور سورہ سبامیں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین فدات کے طور پر قیامت کے بارے میں بوجھتے ہیں اور سورہ سبامیں بیان ہوا کہ کفار ومشرکین قیامت کا صاف ان کار کرتے ہیں۔

#### بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كےنام سے شروع جونہايت مهربان رحم والا۔

ترجمة كنزالايمان:

جلاهشتم

109

تنسيره كاظالجنان

#### اللّه كے نام سے شروع جونہايت مهربان، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنزالعِرفان:

# اَلْحَمُدُ لِلهِ النَّذِي كَ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْمُ صُولَهُ الْحَمُدُ الْحَمُدُ وَ فَي الْأُخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيْرُ ()

ترجیدہ کنزالایمان: سب خوبیاں الله کو کہ اس کا مال ہے جو کھھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور آخرت میں اس کی تعریف ہے اور وہی ہے حکمت والاخبر دار۔

ترجید کنزالعوفاك بتمام تعریفیس الله كیلئے ہیں جس كى ملكيت میں ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے اور آخرت میں اس كى تعریف ہے اور وہى حكمت والا ،خبر دار ہے۔

﴿ اَلْتَحَمُّدُ اللّٰهِ : تَمَامِ تَعْرِیفِیں اللّٰه کیلئے ہیں۔ ﴾ یعنی کامل شکراور ہرطرح کی تعریف کامستحق صرف وہ معبود ہے جوسا توں آسانوں اور ساتوں زمینوں میں موجود ہر چیز کا (خالق اور ) ما لک ہے اور جن معبود وں کی کفار عبادت کرتے ہیں وہ کسی تعریف کے مستحق ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں۔ (1)

﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِ الْأَخِرَةِ : اور آخرت میں اس کی تعریف ہے۔ ﴾ یعنی جیے دنیا میں حمد کا مستحق الله تعالی ہے و یے ہی آخرت میں بھی حمد کا مستحق وہی ہے کیونکہ دونوں جہان اس کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔

# ونیااورآ خرت کی حمد میں فرق

ونیااور آخرت کی حمد میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں بندوں پر الله تعالیٰ کی حمد وثنا کرناواجب ہے کیونکہ دنیا مُگاف بنائے جانے کا مقام ہے جبکہ آخرت میں حمد وثنا واجب نہیں کیونکہ آخرت مُگلَف بنائے جانے کا مقام نہیں، آخرت میں اہلِ جنت نعمتوں کے سُرُ وراور راحتوں کی خوثی میں الله تعالیٰ کی حمد کریں گے۔(2)

1 .....تفسير طبري، سبأ، تحت الآية: ١، ٢٤٤/١٠، ملخصاً.

2 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ١، ص ٩٥٥، ابو سعود، سبأ، تحت الآية: ١، ٣٣٨/٤، ملتقطاً.

تَفَسِيرِ صِرَاطُ الْحِنَانَ ﴾

جلاهشتم

آخرت میں اہلِ جنت کی حمر کا ذکر کرتے ہوئے اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

وَقَالُوا الْحَمُدُ بِلِهِ الَّذِئ صَدَقَنَا وَعُدَة وَ اَوْمَ ثَنَا الْاَ مُضَنَتَبَوَّ أُمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءً ۚ فَنِعْمَ اَجُرُ الْعِيلِينَ (1)

ترجید کانڈالعِرفان: اوروہ کہیں گے: سب خوبیال اس اللّٰه کیلئے ہیں جس نے اپناوعدہ ہم سے سیا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہال جا ہیں رہیں گے تو کیا ہی اچھا اجرے عمل کرنے والوں کا۔

اورارشادفرمایا:

وَقَالُواالُحَمُكُ لِللهِ الَّذِي َ اَذُهَبَ عَثَّاالُحَزَنَ الْمَالُولُ الَّذِي َ اَلْمَالُكُونَ الْمَالُولُ الَّذِي َ اَحَلَّنَا دَاسَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضُلِم ۖ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لَغُوبُ (2)

قرحمه فی کنز العِرفان : اوروه کهیں گےسب خوبیال اس الله کیلئے ہیں جس نے ہم غم دور کردیا، بیشک ہمار ارب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ گھرین اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف بہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکا وٹ چھو کے گی۔

اور حضرت جابر بن عبد الله وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشا و فرمایا: "اہل جنت کو تنبیج اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔ (3)

یا در ہے کہ الله تعالی محبوب بندوں کی تعریف الله تعالی کی ہی تعریف ہے، جیسے قیامت میں حضوراً قدس صَلَّى الله تَعَالَى عَدَیْدِوَ الله وَسَلَمَ کی بہت حمد موگی ،ارشاد باری تعالی ہے:

ترجهة كنزالعوفان:قريب بكرآپكاربآپكوايے

عَلَى أَنْ يَبْعَثُكَ مَ بُّكَ مَقَامًا مَّحْبُودًا (4)

مقام پرفائز فرمائے گا کہ جہال سبتہاری حد کریں۔

لیکن وہ حمد چونکہ بالواسط الله تعالی کی حمد ہے اس لئے زیر تفسیر آیت کا حصر درست ہے۔

٠٧٤:٠٠٠٠٠٠٠٠٠

2 .....فاطر: ٣٥،٣٤.

الجنّة والمله عند المجنّة وصفة نعيمها والهلها، باب في صفات الجنّة والهله ... الخ، ص ٢٥٠١ الحديث: ١٨(٢٨٥٥).

4 .....يني اسرائيل: ٧٩.

جلاهشتم

111

(تَفَسَيْرِصِهَ لِطَالِحِنَانَ)

# يَعُكُمُ مَا يَلِجُ فِي الْآئُ مِن وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّبَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا لَوَهُ وَالرَّحِيْمُ الْغَفُونُ ۞

قوجمة كنزالايمان: جانتا ہے جو كھوز مين ميں جاتا ہے اور جوز مين سے نكاتا ہے اور جو آسان سے اثر تا ہے اور جواس ميں چڑھتا ہے اور وہی ہے مہر بان بخشش والا۔

ترجيد كنزًالعوفان : وه جانتا ہے جو يكھز مين ميں داخل ہوتا ہے اور جوز مين سے نكلتا ہے اور جو يكھ آسان سے اثر تا ہے اور جواس ميں چڑھتا ہے اور وہى مهر بان بخشے والا ہے۔

﴿ يَعْلَمُ : وه جا نتا ہے۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے چندوہ چیزیں بیان فر مائی ہیں جنہیں اللّٰه تعالیٰ کاعلم محیط ہے اور ان میں لوگوں کا دُنُو ی اوراً خروی فائدہ ہے، چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ جو کچھ زمین کے اندرداخل ہوتا ہے، جیسا کہ بارش کا پانی ، مردے اور دفینے، یونہی جوزمین سے نکلتا ہے، جیسے سبزہ، درخت، چشے، کا نیں اور حشر کے وقت مردے پھر جو کچھ آ سان کی طرف سے ان تا ہے، جیسے بارش، برف، اولے، طرح طرح کی برکتیں اور فرشتے اوراسی طرح جو آ سانوں میں چڑھتا ہے، جیسے فرشتے ، وعائیں اور بندوں کے مل، سب اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہی اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والوں پر مهر بان ہے اور حد میں کی کرنے والوں کو اپنے لطف وکرم سے بخشنے والا ہے۔ (1)

• ......ابوسعود، سيأ، تحت الآية: ٢، ٤/٣٣٨، محازن، سيأ، تحت الآية: ٢، ٣/٣١٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٢، ص٥٥٥، ماتقطاً

1 )——( جا

توجهه کننالادیمان: اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قتم بے شک ضرور تم پر آئے گی غیب جاننے والا اس سے عائب نہیں ذرّہ بھر کوئی چیز آسانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی مگرایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے۔

توجہد کا کنوالعوفان :اور کا فروں نے کہا: ہم پر قیامت نہ آئے گی تم فرماؤ: کیوں نہیں ،میرے رب کی شم جوغیب جانے
والا ہے بیٹک وہ (قیامت) تم پر ضرور آئے گی۔ آسانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیزاس سے پوشیدہ نہیں
ہاور ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں ہے گروہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔

❶ .....عازن، سبأ، تحت الآية: ٣، ٢/٣ ١٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣، ص٥٥ - ٢٥٩، ملتقطأ.

2 .....روح المعاتى، سبأ، تحت الآية: ٣، ٣٨٣/١١، خازن، سبأ، تحت الآية: ٣، ٦/٣ ٥، ملتقطاً.

يزصَاطُالِحِنَان 113 حدث

### لِيَجْزِى الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ الْوَلَيْكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّرِأُقُ كُرِيْمٌ ۞

وروزى - المحان على المصلد بالمبين جوايمان لائے اورا جھے كام كئے يد بين جن كيليے بخشش ہے اور عزت كى روزى -

ترجيدة كنزالعوفاك: تاكه الله ايمان لانے والوں اورا جھاعمال كرنے والوں كوبدلددے، ان كے ليجنش اورعزت کی روزی ہے۔

﴿لِيَجْزِي النَّهُ يُن المُّوا: تاكه الله ايمان لاف والول كوبدله و عد اس آيت مين قيامت قائم كرف كي حكمت بيان کرتے ہوئے ارشادفر مایا کہ بیٹک قیامت تم برضرور آئے گی تا کہ الله تعالی ایمان لانے والوں اورا چھے عمال کرنے والوں کوبدلہ دے ان عظیم صفات والے لوگوں کے لیے ایمان اورا چھا عمال کے بدلے میں بخشش اورعزت کی روزی ہے۔ (1) بعض مفسرین نے اس آیت کے بیمعنی بھی بیان کئے ہیں کہ ذرے ہے بھی چھوٹی بڑی ہر چیز کولوج محفوظ میں کھے دیا گیا تا کہ الله تعالی ان لوگوں کو بدلہ دے جوالله تعالی اوراس کے رسول پرایمان لائے اورانہوں نے وہ کام كئے جن كاالله تعالى اوراس كے رسول نے حكم ديا اور جن كاموں مے نع كياان سے اپنے رب عَزْوَجَلُ كى اطاعت كرتے ہوئے رک گئے ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کےرب عَزُوَجَلُ کی طرف ہے بخشش اور قیامت کےون جنت میں عزت کی روزی ہے۔(2)

# وَالَّذِينَ سَعُوفِ اللَّيْنَامُ عُجِزِينَ أُولِّيكَ لَهُمْ عَنَابٌ مِّن رِّجْزِ الدِّمْ ٥

توجہ ہے کنزالایہان: اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے بخت عذاب در دناک میں سے

1 ..... ابوسعود، سبأ، تحت الآية: ٤، ٣٣٩/٤، ملخصاً.

... تفسير طبري، سبأ، تحت الآية: ٤، ١٠/١٠.

وَمَنْ يُقَنُّتُ ٢٢ )

110

ا )

عذاب ہے۔

توجید کنزالعِدفان: اورجنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیوں (کوجیٹلانے) میں کوشش کی ان کے لئے سخت عذاب میں سے در دناک عذاب ہے۔

﴿ وَالَّذِنِينَ سَعَوْ فِي الْيِتِنَا مُعْجِزِينَ : اورجنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیوں میں کوشش کی۔ گاس سے پہلی آیت میں گفار کا حال بیان کیا گیااوراس آیت میں گفار کا حال بیان کیا جارہا ہے کہ جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیوں کو جمٹلانے میں کوشش کی اوران پراعتر اضات کر کے اورائنہیں شعراور جادو وغیرہ بتا کراوگوں کوان کی تصدیق کرنے سے روکنا چاہا، ان کے لیے شخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ (1)

### اللّٰه تعالىٰ كى آيتوں ميں كوشش كى دوأ قسام

یادر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی آیتوں میں کوشش دوطرح کی ہے۔ ایک اچھی اوردوسری بری قرآن پاک کی آیات کو بھتے یاسمجھانے کی کوشش، ان سے مسائل واسرار نکالنے کی کوشش اچھی اورعبادت ہے، کیکن انہیں غلط ثابت کرنے، ان میں باہمی ٹکراؤ دکھانے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش بری اور کفر ہے۔ یہاں آیت میں بید دوسری کوشش مراد ہے۔ کفار کی جانب سے قرآنِ پاک کی آیتوں پراعتراضات وغیرہ کا مزید بیان اسی سورت کے آخری رکوع میں آگا۔

وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيِّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَّ بِكَهُو الْحَقَّ لَا يَكُو الْحَقَّ وَيَهُدِئَ إِلْ صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۞

توجہ کا کنزالا بیمان: اور جنہیں علم ملاوہ جانتے ہیں کہ جو کیجھتم ہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اُتر او ہی حق ہے اور عزت والے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتا تاہے۔

....ابو سعود، سيأ، تحت الآية: ٥، ٣٣٩/٤، ملخصاً.

(تَسَيْرِ مِهَاطًا لِجِنَانَ)=

جلدهشتم

115

ترجید کنزالعوفان اورجنہیں علم دیا گیا ہے وہ سجھتے ہیں کہ جو کچھ تبہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے اور وہ عزت والے ،حمر کے مستحق (الله) کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

﴿ وَيَرَى الّذِينَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَمَا اللّهِ عَلَمْ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفَا وَاهَلَ نَكُلُّكُمُ عَلَى مَجُلِ يُنَبِّكُمُ إِذَا مُزِّقْتُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ لَا اِتَّكُمُ لَغِيْ خَلِقٍ جَدِيْدٍ ۚ

توجهه تعنوالديهان: اور كافر يولے كيا ہم تمهيں ايبامر دبتاديں جوتمهيں خبر دے كہ جبتم پرزے ہوكر بالكل ريز ہ ريزه ہوجاؤ تو پھرتمہيں نيا نبتا ہے۔

توجیدہ کانوالعدفان: اور کا فربولے: کیا ہم تنہیں ایسامر دبتادیں جو تنہیں خبر دے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہوجاؤگ تو پھرتم دوبارہ نئی پیدائش میں ہوگے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِهِ مِنْ كَفَرُوْا: اور كافرول نے كہا۔ ﴾ اس آيت ميں كفار كا حال بيان كياجار ہا ہے كہ كافرول نے تعجب كرتے ہوئے ایک ووسرے سے كہا: كيا ہم تنہيں ایک ایسے مرد کے بارے ميں بتاديں جو تنہيں يہ بجيب وغريب خبردے كه جب تم مرنے كے بعد بالكل ريزه ريزه ہوجاؤگة و گھرتمہيں دوباره نئے سرے سے پيدا كياجائے گا۔ وہ مردمحمر مصطفیٰ حب تم مرنے كے بعد بالكل ريزه ريزه ہوجاؤگة و گھرتمہيں دوباره نئے سرے سے پيدا كياجائے گا۔ وہ مردمحمر مصطفیٰ حب اللہ تعالى عَدْيُورَالِهِ وَسَلَّمَ عِيں۔ (2)

1 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ٦، ٦/٣، ٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٦، ص ٥٥، ملتقطاً.

..... جلالين، السبا، تحت الآية: ٧، ص ٥ ٥٣، مدارك، سباً، تحت الآية: ٧، ص ٦ ٥ ٩، ملتقطاً.

سيرصرًاطُ الجنّان ( 116 ( جلد

# اَفُتَالِى عَلَى اللهِ كَنِبًا اَمُ بِهِجِنَّةٌ ﴿ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهُ اللهِ كَالُومِنُونَ بِاللهِ عِنْدِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ عِنْدِنَ الْعَنَابِ وَالضَّلْ الْبَعِيْدِنَ وَ الْخَلْفِ الْعَنَابِ وَالضَّلْ الْبَعِيْدِنَ وَ الْمُلْفِ الْمَعَيْدِنَ وَ الْمُلْفِ الْمَعَيْدِنَ وَ الْمُلْفِ الْمُعَيْدِنَ وَ الْمُلْفِ الْمُعَيْدِنَ وَ الْمُلْفِ الْمُعَيْدِنَ وَ الْمُلْفِ الْمُعَيْدِنَ وَ الْمُعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعَيْدِنَ وَ الْمُعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدِنَ الْمُعَلِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

توجههٔ کنزالایمان: کیااللّه پراُس نے جھوٹ باندھایا سے سودا ہے بلکہ وہ جو آخرت پرایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔

ترجید کنزُالعِدفان: کیااس (نبی) نے اللّٰه پرجھوٹ باندھاہے یا اسے پاگل پن کامرض ہے؟ بلکہ وہ لوگ جوآخرت پرایمان نہیں لاتے وہ عذاب اور دور کی گراہی میں ہیں۔

﴿ أَفْتُونَى عَلَى اللهِ كَنِ بِنَا : كَيَاس ( بَي ) فِ الله بِرجموف با ندها ہے۔ ﴾ اس آیت بین ایک احتمال ہیہ کہ یہ کفار کی گفتگو کا بقیہ حصہ ہے اور ایک احتمال ہیہ کہ جو کفار گفتگو کن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا اس نبی نے الله تعالیٰ کی طرف ہیہ بات منسوب کر کے اس برجموٹ با ندها ہے یا اسے پاگل بن کا مرض ہے جو وہ ایک عجیب وغریب با تیں کہتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے کفار کی اس بات کارد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں با تیں نہیں، میر صحبیب صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَسُلَّمُ ان دونوں با توں سے پاک اور بری ہیں بلکہ وہ کا فرجوم نے کے بعد اٹھائے جانے اور حساب کا انکار کرنے والے ہیں وہ عذاب اور دور کی گراہی میں ہیں اور وہ اس چیز سے عافل ہیں۔ (1)

أَفَكُمْ يَرَوُا إِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّبَاءَ وَالْأَنْ ضِ الْمَا يَوْدُولُ الْمُنْ السَّبَاءِ الْمُنْ السَّبَاءِ الْمُنْ السَّبَاءِ اللَّهُ الْمُنْ السَّبَاءِ اللَّهُ الْمُنْ السَّبَاءِ اللَّهُ الْمُنْ السَّبَاءِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللللْمُ

1 ---- تفسير كبير، سبأ، تحت الآية: ٨، ٩/٩٩، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٨، ص٥٩، خازن، سبأ، تحت الآية: ٨، ٣/٧١٥،

Cillelena (ii)

جلرهشتم

117

توجمة كنزالايمان: توكيا أنهوں نے ندويكھا جوان كة كے اور پيچھے ہة سمان اور زمين ہم چاہيں تو أنہيں زمين ميں وصنساديں يا أن يرة سان كافكرا گراديں بے شك اس ميں نشانی ہے ہررجوع لانے والے بندے كے ليے۔

ترجید کنزالعِدفان: تو کیاانہوں نے نہ دیکھا جوآ سان اور زمین ان کےآ گے اور پیچھے ہے۔ اگر ہم چاہیں تو آئہیں زمین میں دھنسادیں یاان پرآ سان کا کلڑا گرادیں بیشک اس میں ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔

﴿ اَ فَكُمْ يَرُوْا: تو كياانهوں نے ندويكھا۔ ﴾ كفاركار دكر نے كے بعد الله تعالى نے ارشاد فرمايا كہ يا وہ اندھے ہيں كه انهوں نے آسان وزمين كى طرف نظرى نہيں والى اورا ہے آسان كے كناروں سے باہر نہيں جو انہيں معلوم ہوجا تا كہ وہ ہر طرف سے الله تعالى كے قبض ميں ہيں اوروہ زمين وآسان كے كناروں سے باہر نہيں جاسكتے اور خدا كے ملك سے نہيں نكل سكتے اور انہيں ہوا گئے كى كو كى جگہ نہيں، اُنہوں نے آیات اوررسول كى تكذیب وا نكار كے دہشت انگيز جرم كا إرتكاب كرتے ہوئے وف نہ كھايا اورا بنى اس حالت كا خيال كركے نہ دُرے۔ اگر ہم چاہيں تو ان كى تكذیب وا نكار كى سز اہيں قارون كى طرت خوف نہ كھايا اورا بنى اس حالت كا خيال كركے نہ دُرے۔ اگر ہم چاہيں تو ان كى تكذیب وا نكار كی سز اہيں قارون كى طرح انہيں زمين ميں دھنساديں يا ان پر آسان كا كوئى نگر اگر اور يں۔ بيشك زمين وآسان كى طرف نظر كرنے اور ان ميں غور و تكركر نے ميں اپنے ربء وَ اَكُ كُلُ طرف رجوع لانے والے ہر بندے کے ليے نشانى ہے جواس بات پر دلالت كرتى عب كہ اللّٰہ تعالى مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كرنے پر اور اس كے مشركو عذاب دينے پر اور ہرمكن چيز پر قاور ہے۔ (1)

وَلَقَدُ إِنَيْنَا دَاؤُ دَمِنَّا فَضَلَا لَيجِبَالُ أَوِّ فِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَ النَّالَةُ الْحَدِيدَ الْ

توجیدہ کنزالایمان: اور بے شک ہم نے داودکوا پنابڑافضل دیا اے پہاڑ واس کے ساتھ اللّٰہ کی طرف رجوع کرواور اے پرندواور ہم نے اس کے لیے لوہازم کیا۔

....مدارك، سبًّا، تحت الآية: ٩، ص٩٥٧، ابو سعود، سبًّا، تحت الآية: ٩، ٢/٤ ٣، ملتقطًّا.

سيرصَ لِطَالِحِنَانَ 118 ( جلاه



ترجیدہ کنوالعوفان: اور بیشک ہم نے داؤدکوا پنی طرف سے بڑافضل دیا۔ اے پہاڑ داور پرندو! اس کے ساتھ (الله کی طرف)رجوع کرداورہم نے اس کے لیے لوہازم کردیا۔

﴿ وَلَقَدُ : اور بِيك - ﴾ اس آيت ميس الله تعالى في حضرت داؤدعَليه الصّلوةُ وَالسَّلام كيتين فضائل بيان فرمائ بين -

- (1) .....حضرت وا و وعَلَيْه الصَّلُو فُوَ السَّلَام كوا يِنى طرف عدير افضل ويا-
- (2) ..... يهارٌ ول اور يرندول كوحضرت وا وَوعَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَالسَّلَامِ كَسَاتَهِ تَسْبِيحَ كرن كاحتكم ديا\_
  - (3) .....حضرت وا وُوعَلَيْه الصَّالوةُ وَالسَّلام كَ لَتَ لو بِالرم فرما ويا-

#### حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَمْ يِدِ 4 فَصَالَل ﴾

حضرت داؤد عَلَيْه الصَّلَو قُوْ السَّلَام كَ تَعَن فَضاكُل تُواس آيت مِين بيان موئ اور مزيد 4 فضاكل درج ذيل

آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ (1).....حضرت واؤد عَلَیْوانصَّلو ةُوَالسَّلام کوز بورعطافر مائی گئی، چنانچدارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجيه كنزًالعِرفاك: اوربيشك م ننبول مين ايك

وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِهِ مِنَ عَلَى بَعْضِ وَّا اَتَيْنَا وَلَا مَا مَعْضِ وَالْتَيْنَا

دوسرے پرفضیات عطافر مائی اورہم نے داؤدکوز بورعطافر مائی۔

(2)....انہیں کثیرعلم عطافر مایا گیا، چنانچہ اللّٰه تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

ترجمة كنزًالعرفان : اوربيك بم في داؤداورسليمان كوبرا

وَلَقَدُ إِنَّ يُنَادَاؤُ دُوسُكَيْلُنَ عِلْمًا (2)

علم عطا فرمایا۔

(3)....انہیں غیر معمولی قوت سے نوازا گیا، چنانچہ الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترجيه كنزُ العِرفان: اور ماركنتون والي بندرداؤد

وَاذُكُنُ عَبْدَنَا ذَاؤُدُذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّ اَتَّا اللَّاكِيةِ ۚ إِنَّ اَتَّابٌ (3)

كويادكروبيتك وه بردارجوع كرنے والا ب\_

(4) ..... انہیں زمین میں خلافت ہے سرفراز کیا گیا، چنانچے ارشادفر مایا:

ترجها كنزُ العِرفاك : ارداؤو! بيتك بم في تخفي زين

لِكَاوُدُ إِنَّاجَعَلْنُكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَثْرِضِ (4)

. ۱۷:س...... 3

€ ....بنى اسرائيل: ٥٥.

٠٢٦.

. ١٥: النمل: ١٥

تنسيره كاظالجنان

جلرهشتم

مين (اپنا) نائب كيا-

﴿ وَلَقَنُ النَّيْنَا دَاؤُ دَ مِنَّا فَضَلًا : اور بينك ہم نے داؤدكوا پن طرف سے بردافضل دیا۔ ﴾ آیت کے اس حصیس بڑے فضل سے مراد نبوت اور كتاب ہے اور كہا گیا ہے كہ اس سے مراد ملك ہے اور ایک قول سے ہے كہ اس سے آواز كى خوبصور تى وغيره وہ تمام چيزيں مراد ميں جو آ پ عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَامُ وَصُوصِيت كے ساتھ عطافر مائى گئيں۔ (1)

#### حضرت داؤدعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اورحضور صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِد وَسَلَّم ير اللَّهُ تعالى كَفْضَل مِيس فرق

آیت کاس حصیس الله تعالی نے حضرت واؤو علیه الفیله هُوالسَّلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضرت واؤو علیه الفیله هُوالسَّلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضرت واؤو علیه الفیله هُوالسَّلام کو اپنی طرف سے بر افضل ویا جبکہ اپنے حبیب صَلَّی الله تعالی عَلَیْه وَالله وَسَلَّم کے لئے ہر طرح کے فضل اور فضل کے کمال کو بیان کرتے ہوئے ایک جگدارشا وفر مایا کہ

ترجيدة كنزُ العِرفان: اورآب يرالله كافضل بهت براب-

وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (2)

﴿ لِجِبَالُ: اے بہاڑو! ﴾ الله تعالی نے بہاڑوں اور پر تدوں کو علم دیا که 'اے بہاڑواورائے پر ندو! جب حضرت داؤد علیّه الصّله فُوالسَّلام تشجیح کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تشجیح کرو۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیّه الصّله فُوالسَّلام تشجیح کرتے تو بہاڑوں ہے بھی تشجے سی جاتی اور پر ندے جھک آتے۔ یہ آپ علیّه الصّله فُوالسَّلام کام عجز وتھا۔ (3)

نوف: حضرت داؤد عَنَهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَ الله تَعَالَى السَّلام كَ الله تعالى الل

#### حضرت واؤوعَلَيْه الصَّالوةُ وَالسَّلام ك ليَّ لو مازم ك عُرانے كاسب

حضرت داؤد عَلَيْه الصَّلَوْ أَوَ السَّكَام كَ لِحَ الوَهِارُم مَر فِي كَاسبِ بِيبِيان كَيا كَيا سِهِ كَه جَبِ آپ عَلَيْه الصَّلُو أَوَ السَّكَام الوَّول كِ حالات كَي جَبِو كَ لِحَ السَّطر حَ تَكَتْ كَالُوگ آپ بَيُ اسرائيل كے باوشاہ بِخَتْو كَ لِحَ السَّطر حَ تَكَتْ كَالُوگ آپ

- 1 ....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٠ / ١٧/٣ ٥.
  - . ١١٣: د النساء: ١١٣٠
- 3 .....عازن، سبأ، تحت الآية: ١٠، ٧/٣، ٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٠، ص ٩٥٧، ملتقطأ.

(تَسَيْرِهِ مَلِطًا لَحِنَانَ) ( 120 ) حلافش

عَلَيْهِ الصَّلَّهُ وَ السَّلَام کو پیچان نه عَیْس، اور جب کوئی ماتا اور آپ عَلَیْه الصَّلَّهُ وَ السَّلام کو پیچان نه پاتواس سے دریافت کرتے کہ '' واؤ کیسا شخص ہے؟ وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اس طرح جن ہے بھی اپنے بارے میں یو چھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے۔ اللّٰه تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤ دعلیٰ الصَّلَّهُ وَ السَّلام نے اس سے بھی حسب عادت یہ بی سول کیا تو فر شختے نے کہا'' داؤ دین تو بہت ہی ایجھے آ دمی، کاش! ان میں ایک خصلت نه بوتی۔ اس پی حسب عادت یہ بی سول کیا تو فر شختے نے کہا'' داؤ دین تو بہت ہی ایجھے آ دمی، کاش! ان میں ایک خصلت نه بوتی۔ اس پر آپ عَلَیْه الصَّلَّو فُوَ السَّلام متوجہ ہوے اور اس سے فرمایا: ''اسے خدا کے بندے! وہ کوئ ہی خصلت ہے؟ اس نے کہا: علیٰه الصَّلَّو فُوَ السَّلام می خوال میں آ یا کہا گرآ پ عَلَیْه الصَّلَو فُوَ السَّلام ہے فلیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اس لئے آپ عَلَیْه الصَّلَّو فُوَ السَّلام کی بیدے المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اس لئے آپ عَلَیْه الصَّلَّو فُوَ السَّلام کی بیدہ المال کی کہا نہ کہا گرا اور بیت المال کی کہا تو ہے کوئی اور الله تعالیٰ نے آپ عَلَیْه الصَّلُو فُوَ السَّلام کی بیدہ المال کی تو اللہ کوئی اور این کے اللہ تعالیٰ نے آپ عَلَیْه الصَّلُو فُوَ السَّلام کی اور اسے عَلَیْه الصَّلُو فُوَ السَّلام کی ورا میازی کی صَعیت کاعلم دیا۔ سب سے پہلے زرہ بنا نے والے آپ عَلَیْه الصَّلُو فُوَ السَّلام دورا انہ اکس کی تھی المی والے اللی وعیال پر بھی خرج فر المی اور اسے الی دعیال ہیں بی بھی صور فراح اللہ کے الکی ورا کی سے سے سے اللہ وعیال بر بھی خرج فرج فر ماتے اور فراح میں کی تھی اس میں سے اسے اور اسے المی وعیال پر بھی خرج فر ماتے اور فقراء ومساکس کیں پر بھی صور قر کرتے۔ (۱)

نوٹ: حضرت دا ؤوعَلَيْهِ الصَّلوٰ قُوَالسَّادِ مِلَ اسْ فضيلت كابيان سورهُ أنبياءكي آيت نمبر **80 مي**ن بھي گزر چِكا ہے۔

آنِ اعْمَلُ سَبِغْتٍ وَ قَدِّى فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْ اصَالِحًا الِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (١)

توجهة كنزالايمان: كهوسيج زريس بنااور بنانے ميں اندازے كالحاظ ركھاورتم سب نيكى كروبے شك ميں تمہارے كام ديكھ رماہوں۔

....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٠، ١٧/٣، ٥، ملخصاً.

تَفَسِيرهِ مَاطًا الجِنَانَ ﴾

جلدهشتم

121

ترجیه کنزالعوفان: که کشاده زِر بین بنا وَاور بنانے میں اندازے کالحاظ رکھواور تم سب نیکی کروبیشک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔

﴿ اَنِ اعْمَلُ سِبِغْتِ: كَهُ كَشَاده زِر بِين بناؤ - ﴾ ارشاد فرمایا كه بم نے حضرت داؤد عَلَیْه الصَّلَو هُوَ السَّلَام كے لئے لوہا نرم كركے أن سے فرمایا' ' كشاده زِر بین بناؤاور بنانے میں اندازے كالحاظ ركھوكداس كے حلقے ایك جیسے اور مُتؤسَّط بول، بہت تنگ یا كشاده نه بول - (1)

#### اینے ہاتھ کی کمائی ہے بہتر کوئی کمائی نہیں

علامه اساعیل حقی دَحْمَدُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیُهِ فَر ماتے ہیں: اس آیت ہے معلوم ہوا کہ عظمت وفضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا (ذریعہ معاش کے لئے) کوئی صنعت اور فن سیکھنا جائز ہے اور اِس سے ان کے مرتبے میں کوئی کی نہ ہوگ بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی بھی حاصل ہوگا۔ (2)

(2) ..... حضرت مقدام دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ بِ روايت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: '' آدمی کی اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں جووہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائے اوروہ جو پچھا پنی ذات، اپنے اہلِ خانہ، اپنی اولاد اور اپنے خادم پرخرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ (4)

- السسبيضاوى، سبأ، تحت الآية: ١١، ٤/٤ ٣٩، ملخصاً.
  - 2 ....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٦٨/٧،١١.
- ۱۱/۲۰۷۲، کتاب البيوع، باب کسب الرجل وعمله بيده، ۱۱/۲، الحديث: ۲۰۷۲.
- 4....ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحتّ على المكاسب، ٦/٣، الحديث: ٢١٢٨.

يزومَاطُالِحِنَانَ ﴾

المارهشا

(3) ..... حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ نے ارشا وفر مایا: `
"گنا ہوں میں ہے بہت ہے گناہ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز مثاتی ہے، ندروز ومثا تا ہے، ندجج اور عمرہ مثاتے ہیں صحابہُ
کرام دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُمْ نے عرض کی: یاد سو لَ اللّه اِصَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، پھرکون تَی چیزان گنا ہول کومثاتی
ہے۔ارشا وفر مایا ' درزق تلاش کرنے میں غمز دہ ہونا۔ (1)

(5) ..... حضرت زبیر بن عوام وَضَى اللهُ مَعَالَىٰ عَنُهُ ہے روایت ہے ، د سولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَعَالَىٰ اللّٰهُ مَعَالَىٰ وَاللّٰهِ مَعَالَىٰ اللّٰهُ عَالٰىٰ اللّٰهِ عَالَىٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلِكُرْ يُولِ كَا تُصَالاً كَرِيجِ اور سوال كَى ذلت ہے اللّٰه تعالى اس كے چبر ہے كو بيائے تو يہاس ہے بہتر ہے كہ لوگوں ہے سوال كرے كہ لوگ أے ديں يا نہ ديں۔ (2)

2 ..... بخارى، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، ٩٧/١ ، الحديث: ١٤٧١ .

سيرص كلظ الجنان ( 123 )

**<sup>1</sup>**..... معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ۲/۱ ؛ ، الحديث: ۲،۲.

پرچھالا بن کرا تا۔<sup>(1)</sup>

الله تعالی جمیں اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھانے کی توفیق عطافر مائے ، امین۔ ﴿ وَاعْبَالُوْاصَالِحًا: اورتم سب نیکی کرو۔ ﴾ یعنی اے حضرت داؤد علیْه الصّلوفُو السّالام اور ان کے گھر والو! تم سب نیک اعمال کرو، بیشک میں تمہارے کام دیکھر ہا ہوں تو میں تمہیں ان کی جزادوں گا۔ (2)

نیک اعمال کی توفیق یانے کے لئے ایک وظیفہ

تفسیرروح البیان میں ہے کہ جو تحض جمعہ کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ 'یَا بَصِیرُ'' پڑھ لے تواللّٰہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں اضافہ فرمادے گا وراہے اچھی باتوں اور نیک کا موں کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ (3)

وَلِسُكَمُنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهُمُّ وَّ مَوَاحُهَا شَهُمُّ وَاسَلْنَالَهُ عَدُنَ الْقِطْدِ ﴿ وَمِنَ الْجِرِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَدْنَ يَدَيُ فِإِذْ نِ مَرِّبِهِ ﴿ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ الْمُرِنَانُذِ قُدُمِنْ عَذَا بِالسَّعِيْدِ ﴿

توجیدہ کنزالابیمان ؛ اورسلیمان کے بس میں ہوا کردی اس کی شبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پھلے ہوئے تا نبے کا چشمہ بہایا اور جنوں میں سے وہ جواس کے آگے کا م کرتے اس کے رب کے تکم سے اور جوان میں ہمارے تکم سے پھرے ہم اُسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھا کیں گے۔

توجیدہ کنزالعوفان: اور ہوا کوسلیمان کے قابو میں دیدیا، اس کا صبح کا چلنا ایک مہینہ کی راہ اور شام کا چلنا ایک مہینے کی راہ (کے برابر) ہوتا تھا اور ہم نے اس کے لیے چھلے ہوئے تا ہے کا چشمہ بہا دیا اور پچھ جن ( قابو میں دید ہے ) جو اس کے آگے اس کے رب کے تھم سے کا م کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے تھم سے پھرے ہم اسے بھڑ کتی آگ کا

1 .....ابو داؤد، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ١٦٨/٢، الحديث: ١٦٤١.

3 .....روح البيان، سيأ، تحت الآية: ١١، ٢٦٨/٧.

حلا

(تَسَيْرِصَ لِطَالِحِنَانَ)

۔ اعذاب چکھا ئیں گے۔

﴿ وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ : اور مواكوسليمان ك قابويس ديديا ﴾ يبال حد حضرت سليمان عليه الفسله أو السّكام ك فضائل بيان كئے جارہ بين ، ارشا و قرمايا كه بم في مواكو حضرت سليمان عليه الفسله أو السّكام ك قابويس و دويا حضرت سليمان عليه الفسله أو السّكام كا فتح كا چلنا ايك مبينے كى راه اور شام كا چلنا ايك مبينے كى راه ك برابر به و تا تھا، چنا نچه آپ عليه الفسله أو السّكام فتح ك وقت ومش سي روانه بوت تو دو يبركو تكوله إصطحور مين فرمات بيملك فارس كا ايك شهر به اور ومش سي السّكام مبينے كى راه بي به ورشام كو إصطحور سي روانه بوت تو رات كوكابل مين آرام فرمات بي بھى تيز سوار ك لئه الك مبينے كاراست ہے۔ (1)

نوف: حضرت سلیمان عَدَیْدالصَّلَو هُوَالسَّلام کی اس فضیلت کابیان سوره اُنبیاء کی آیت نمبر 8 میں بھی گزر چکا ہے۔ ﴿ وَاَسَلْنَا لَدُّ عَدِّیْنَ الْقِطْدِ : اور ہم نے اس کے لیے پچھلے ہوئے تا بنے کا چشمہ بہادیا۔ ﴾ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چشمہ تین دن تک سرزمین بین میں پانی کی طرح جاری رہا تھا اورا کیہ قول یہ ہے کہ وہ چشمہ ہر مہینے میں تین دن جاری رہتا تھا اورا کیہ قول یہ ہے کہ وہ چشمہ ہر مہینے میں تین دن جاری رہتا تھا اورا کیہ قول یہ ہے کہ اللّه تعالی نے حضرت سلیمان عَدَیْدالصَّلَو هُوَ السَّلام کے لئے تا ہے کو بیکھلا دیا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ الصَّلو هُوَ السَّلام کے لئے تا ہے کو بیکھلا دیا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ الصَّلو هُوَ السَّلام کے لئے تا ہے کو بیکھلا دیا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ الصَّلو هُوَ السَّلام کے لئے او ہے کونرم کیا تھا۔ (2)

﴿ وَمِنَ الْحِنِّ: اور بِهُم جن \_ ﴾ حضرت عبد الله بن عباس دَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَا قَرِمات مِين كه الله تعالى في جنّات كو حضرت سليمان عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام كه احكام كى بيروى حضرت سليمان عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام كه احكام كى بيروى كرف كا حكم ديا\_(3)

توف: حضرت سلیمان عَلَیْدِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کَ اس فَضیلت کا بیان سورة انبیاء کی آیت نمبر 82 میں بھی گررچکا ہے۔
﴿ وَصَنْ یَیْوْغُ مِنْ مُعَمْ عَنْ اَصْرِی کَا :اوران میں سے جو بھی ہمارے تھم سے پھرے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جِنّات میں سے جو بھی ہمارے تھم سے پھرا اوراس نے حضرت سلیمان عَلیْدِ الصَّلوٰةُ وَالسَّدَم کی فرمانبرواری نہ کی تو ہم اسے بھڑکتی آگ کاعذاب جھی ہمارے تھم سے پھرااوراس نے حضرت سلیمان عَلیْدِ الصَّلوٰةُ وَالسَّدَم کی نافر مانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی جھا کیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان عَلیْدِ الصَّلوٰةُ وَالسَّدَم کی نافر مانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی ہوگئی۔

يزومَاطْالِحِنَانَ ( 125 )

<sup>2 .....</sup>خازن، مبأ، تحت الآية: ٢ ١ ، ٣ / ٨ ١ ٥ ، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٢ ١ ، ص ٩ ٥ ٩ ، ملتقطأ.

<sup>3 ....</sup>خازن، سبأ، تحت الآية: ١٢، ٣١٨٠٥.

آگ کاعذاب چھایا جائے گااور ایک قول میہ کہ میہ عذاب دنیا میں بی چھایا گیااور میاس طرح ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جنات پرایک ایبافرشتہ مقرر فرمادیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھااور جوجن حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَٰو اُوَ السَّلَام کی اطاعت ہے روگردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کوالی ضرب مارتا کہ وہ اسے جلا کر رکھ دیتی۔(1)

# يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَامِ يُبَ وَتَمَاثِيلُ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُونٍ مَّا سِيْتٍ الْعُمَلُو الله وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُونُ ﴿ وَقُدُونٍ مِّ السِيْتِ الْعُمَلُو الله وَالْمُدَاوُ وَشَكْرًا الْوَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُونُ ﴾

توجہہ کنزالامیمان:اس کے لیے بناتے جووہ جا ہتااو نچے او نچکل اورتصوبریں اور بڑے حوضوں کے برابرلگن اور لنگر داردیکیں اے داور والوشکر کر واور میرے بندوں میں کم بین شکروالے۔

ترجید کنڈالعوفان: وہ جنات سلیمان کے لیے ہروہ چیز بناتے تھے جووہ جا ہتا تھا،او نچے او نچے کل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیکیں۔اے داؤد کی آل!شکر کرواور میرے بندوں میں شکروالے کم ہیں۔

﴿ يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ: وه جنات سليمان كے ليے مروه چيز بناتے تھے جووه جا ہتا تھا۔ ﴾ اس آیت میں بیان ہوا کہ جنات حضرت سلیمان عَلَيْه الصَّلَاءُ وَ السَّلَاء كے ليے مروه چيز بناتے تھے جووه جا ہتے تھے۔ ان میں سے چند چيز يں يہ میں:

(1) .....او نچے او نچ کُل ، عالی شان عمارتیں ، مجدیں اور انہیں میں سے بیت المقدی بھی ہے۔

(2) .....تا نبے، بلوراور پھر وغیرہ سے درندول اور پرندول وغیرہ کی تصویریں۔ یا در ہے کہ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَ السَّلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام ندتھا۔

(3) ..... بڑے بڑے وضوں کے برابر کھانے کے پیالے۔ یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں ایک ہزار آ دمی کھانا کھاتے تھے۔

1 .....خازن، سيأ، تحت الآية: ١٢، ١٨/٣ ٥٠

تَسَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ ﴾

جلاهشتم

(4) .....ایک ہی جگہ جی ہوئی دیگیں۔ یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں کی کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں کہ جاسکتی تھیں ،لوگ سٹر ھیاں لگا کران پر چڑھتے تھے اور یہ بمن میں تھیں۔اللّٰہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے فرمایا''اے داؤو کی آل!تم اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کا شکر اداکر وجواس نے تہیں عطافر مائی ہیں اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ (1)

#### آیت" اِعْمَلُوٓ اللَّهُ اوْ دَشُکُرًا" ہے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت ہے تین باتیں معلوم ہوئیں:

- (1)....شكر برسى عبادت ہے جوگز شتەانىياء كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلاهُ وَالسَّلام كے دين ميں بھي جاري تھي۔
  - (2) ....جس قدررب تعالی کی تعمیں بندے پرزیادہ ہوں اسی قدرشکرزیادہ کرنا جا ہے۔
- (3) ..... نیک بندے اگر چتھوڑ ہوں، یہ برے بندوں سے افضل ہیں خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔

فَلَمَّاقَضَيْنَاعَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهَ اللَّادَآبَّةُ الْأَنْوِنَ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنُ لَّوْكَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ الْعَيْبَ مَالَبِثُوْ افِي الْعَنَى الْبِي الْبُهِيْنِ ﴿ الْعُيْبَ مَالَبِثُو افِي الْعَنَى الْبِالْبُهِيْنِ

توجیدہ کنزالابیمان: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کواس کی موت نہ بتائی مگرز مین کی دیمک نے کہ اس ک کا عصا کھاتی تھی پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔

و ترجید کنوالعوفان: پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجاتو جنوں کواس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو

السبج اللين، السبا، تحت الآية: ١٢، ص ٣٦٠، مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٢، ص ٩٥٨، خازن، سبأ، تحت الآية: ١٢، ١٨/ ١٥، ملتقطاً.

نسيرصراط الحنان

جلاهشتم

اس کا عصا کھار ہی تھی پھر جب سلیمان زمین پر آر ہاتو جنوں پر پیدھیقت کھل گئی کدا گروہ غیب جانتے ہوتے تواس ذلت وخواری کے عذاب میں ندر ہے۔

و قَلَمُنَّا قَصَّرِیْنَا عَلَیْوالْمُوْتَ: پھرجبہم نے سلیمان پرموت کا تھم بھیجا۔ پہ حضرت سلیمان عَلَیْوالصَّلو فُوَ السَّدم نے بارگاوالی بیں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جِنّات پر ظاہر نہ ہوتا کہ انسانوں کو معلوم ہوجائے کہ جن غیب نہیں جانے ، پھر آپ عَلَیْوالصَّلو فُوَ السَّدم محراب بیں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لئے اپنے عصا کے ساتھ فیک لگا کر گھڑے ہوگئے جِنّات و ستور کے مطابق اپنی خدمتوں بیں مشغول رہے اور شیجھتے رہے کہ حضرت سلیمان عَلَیْوالصَّلو فُوَ السَّدم کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا اُن کے لئے پچھ چیرت کا باعث نہیں ہوا ، کیونکہ بیں اور حضرت سلیمان عَلَیُوالصَّلو فُوَ السَّدم کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا اُن کے لئے پچھ چیرت کا باعث نہیں ہوا ، کیونکہ وہ بیں اور عمل مان عَلَیُوالصَّلو فُوَ السَّدم کی نماز بہت کمی ہوتی ہے ، ٹی کہ آپ عَلیُوالصَّلو فُوَ السَّدم کی فات کے پورے ایک سال بعد آپ عَلیُوالصَّلو فُوَ السَّدم کی وفات کے پورے ایک سال بعد تک جنات آپ عَلیُوالصَّلو فُوَ السَّدم کی وفات پرمُطَّلع نہ ہوئے اورا پی خدمتوں میں مشغول رہے بیباں تک کہ اللَّه تعالیٰ کے جنات آپ عَلیُوالصَّلو فُوَ السَّدم کی وفات پرمُطَّلع نہ ہوئے اورا پی خدمتوں میں مشغول رہے بیباں تک کہ اللَّه تعالیٰ کے جنات آپ عَلیُوالصَّلو فُوَ السَّدم کی وفات پرمُطَّلع نہ ہوئے اورا پی خدمتوں میں مشغول رہے بیباں تک کہ اللَّه تعالیٰ حتی مین پرتشریف نے آپ عَلیُوالصَّلو فُوَ السَّدم کی وفات کا علیہ الصَّلو فُوَ السَّدم کی وفات کا علی ہوا۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمْ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے مقدّس اَجسام وفات کے بعد گلنے اور مثنے سے محفوظ ہیں۔

﴿ فَلَمَّا خَوَّ: پُرجب سلیمان زمین پرآیا۔ ﴾ یعنی جب حضرت سلیمان علیه الصّلو هُوالسَّلام کاجسم مبارک زمین پرتشریف الیا توجنوں پر بیچقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان عَلیْه الصّلوهُ وَالسَّلام کی وفات ہے مطلع ہوجاتے اور اس ذلت وخواری کے عذاب میں ندر ہے اور ایک سال تک عمارت کے کاموں میں تکایف اور مشقتیں اُٹھاتے ندر ہے۔

تکایف اور مشقتیں اُٹھاتے ندر ہے۔

مروی ہے کہ حضرت داؤد عَلَيْه الصَّلوةُ وَالسَّلام في بيتُ المَقْدِس كى بنياداس مقام پر ركھى تھى جہال حضرت موى عَلَيْه الصَّلوةُ وَالسَّلام كا خيمة صب كيا كيا تھا۔اس عمارت كے پوراہونے سے پہلے حضرت داؤد عَلَيْه الصَّلوةُ وَالسَّلام كى وفات

....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٤، ١٩/٣ ٥.

(تنسيرهم لظالحنان)

جلدهشتم

128

كاوقت آگياتو آپ عَليْه الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام فَ اسْتِ فَرزندِ الْرَجْمَعَد حضرت سليمان عَليْه الصَّلَوْ ةُوَ السَّلام كُواس كَى تحميل كَى وصيت فرمائى، چنانچ آپ عَليْه الصَّلَوْ قُوَ السَّلام كَ وفات كاوقت قريب بهنج اتو آپ في دعاكى كه آپ عَليْه الصَّلو قُوَ السَّلام كى وفات كاوقت قريب بهنج اتو آپ في دعاكى كه آپ عَليْه الصَّلو قُو السَّلام كى وفات جِتات برخا برنه بوتاكه وه عمارت كى تحميل تك مصروف عمل ربين اورانهين جوعلم غيب كاوعوى ہو وہ باطل ہو وہ اسے حضرت سليمان عَليْه الصَّلو قُوَ السَّلام كى عمر شريف 53 سال تك مولى، تيره سال كى عمر شريف مين آپ عَليْه الصَّلو قُوَ السَّلام سلطنت كتخت برتشريف فرمائى و اور حياليس سال تك حكرانى فرمائى قرمائى - (1)

#### جِنّات كوغيب كاعلم حاصل نبيس

اس آیت کے آخری حص " نیکی ترانچون آن گوائی الیون آن کا دو و ما ملول کے ذریعے جنات ہے آئندہ کے آخوال معلوم کرتے ہیں، اس طرح بعض مرداور ورتیں بزرگوں کی سواری آنے کا دو وکی گرتے ہیں، اس طرح بعض مرداور ورتیں بزرگوں کی سواری آنے کا دو وکی گرتے ہیں، اور لوگ عقیدت میں ان سے اپنے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے اوران کی بتائی ہوئی باتوں کو یقین کی حد تک سے اتعاق آخر کر لیتے ہیں۔ یا در کھے کہ جنات سے غیب کی بات پوچھی جمافت اوراً شدخرام ہے اوران کی دی ہوئی خریر یعنی رضان کا فرمائے ہیں:
میں کیا ہوگا ؟ فلاں کام کا انجام کیا ہوگا ؟ بیجرام ہے اور کہانت کا شعبہ بلکداس سے بدتر ۔ زمانۂ کہانت میں جن آسانوں میں کیا ہوگا ؟ فلاں کام کا انجام کیا ہوگا ؟ بیجرام ہے اور کہانت کا شعبہ بلکداس سے بدتر ۔ زمانۂ کہانت میں جن آسانوں تک جاتے اور ملاککہ کی بات سے جو میں ماکر ہوئی ہو تے اور وہ آپس میں تذکرہ کرتے (تو) بیہ چوری سے ن میں کیا ہوگا ؟ فلاں کام کا انجام کیا ہوگا ؟ بیجرام ہے کہ دویے ، جنتی بات تی تھی وہ تی ہوتی ، زمانۂ آفدس حضور سید عالم صفی الله تعالی عقید ہو تیا ہوگا کہ اس کے دور اس کیا ہوگا کہا ہوگا ہوئی کیا ہوگا کہا ہوئی کیا ہوگا کہا ہوئی کا میات اس پوچھنی عقلا تمان ورشر عالم حرام اور ان کی غیب وانی کا اعتقاد ہوتو کفر ۔ (2)

تَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

الآية: ٤١، ص٩٥٩، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>فآوى افريقه الم الا الا الا الا الا الا الا

حضرت علامه مفتی محدوقارالدین قاوری رضوی دَحْمَةُ اللهِ تعالى عَلَيْهِ فرماتے بيں كه دحكى مردياعورت بركسي بزرگ کی سواری نہیں آتی ، یہ دعوی فریب ہے۔ صرف جِنّات کا اثر ہوتا ہے وہ بھی کسی سی ر۔(1)

# لَقَدُكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ ايَةٌ ۚ جَنَّانِ عَنْ يَّدِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۗ كُلُوْا مِنْ بِرِزْقِ مَ بِكُمُ وَاشْكُرُ وَالدَّابَلُدَةٌ طَبِّبَةٌ وَّمَ بُّ غَفُومٌ ۞

توجهه كنزالايمان: بشكسباك ليان كي آبادي مين نشاني تقى دوباغ د ہناور بائيں اپنے رب كارزق كھاؤاور اس كاشكرا داكرويا كيزه شهر بخشخه والارب \_

توجہدہ کنوُالعِدفان: بیشک قوم سباکے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی ، دوباغ تھے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ۔ اپنے رب کارزق کھا وَاوراس کاشکراداکرو۔ پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والارب۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مُسْكَنِهِمُ إِيدً : بيك سباك ليان كي آبادي من نشاني تقى - كان آيات من ايك ايى قوم کا واقعہ بیان کیا گیا جنہیں اللّٰہ تعالیٰ نے کثیر نعمتوں ہے نواز الیکن وہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنے کی بجائے اس کی نافر مانی کرنے لگ گئے تواللہ تعالیٰ نے انہیں سیلاب کے ذریعے ہلاک کردیا۔



سباعرب كے علاقے يمن كى حدود ميں واقع ايك قبيلے كانام ہے اور يقبيلدا ين داداسبابن يَشْهُب بن يَعُون ب بن قحطان کے نام ہے مشہور ہے۔<sup>(2)</sup>

حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تعالى عَنْهُمَا فرمات مين "رسولُ اللّه صلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسُلّم سيسوال كيا كمياكة سبائسي مردكانام بياعورت كاياكس سرزمين كانام بي نبي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالدِ وَسَلَّمَ في ارشا وفرمايا:

1 .....وقارالفتاوی، پیری مریدی، ۱۱۷۷۱

2 ..... جلالين مع جمل، سبأ، تحت الآية: ١٥، ٢١٧/٦.

''سباایک مردتھااوراس کے دس بیٹے تھے،ان میں سے چھ یمن میں آباد ہوگئے تھےاور چارشام میں چلے گئے تھے۔ (1) آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللّه تعالیٰ کی وحدائیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر مآرب کے دونوں طرف کنٹیر باغات تھے اور ان باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثرت تھی۔ان لوگوں سے انبیاءِ کرام عَلیْهِمُ الصَّلَّوهُ وَالسَّلَام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب فرو بخل کی ارزق کھا واوراس نعت پراس کی طاعت وعبادت بجالا وُ تمہارا شہر پا کیزہ شہر ہے جس میں لطیف آب وہوااور صاف تھری سرزمین ہے، اس میں پھھر ،کھی ،کھٹل ،سانپ اور پھووغیرہ کوئی چیز نہیں اور ہوا کی پاکیز گی کا یہ عالَم ہے کہا گر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر میں سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جو میں ہوں تو سب مرجا میں۔اگر تم اپنے رب عَزْوَجُول کی روزی پرشکرا داکرواوراس کی اطاعت بجالا وُ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ (2)

# فَاعْرَضُوْافَا مُسَلَنَاعَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ لَنْهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَا ثَنُ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ اَثْنُ الْعَلِ خَمْطٍ وَ اَثْنِ وَ ثَنْ عِنْ سِدُي قَلِيْلٍ ﴿

توجیدہ کنزالایمان: توانہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پرزور کا اہلا بھیجااوراُن کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیئے جن میں بکٹا میوہ اور جھا وَاور کچھ تھوڑی ہی بیریاں۔

توجہ کا کنو العوفان: تو انہوں نے منہ کچھرا تو ہم نے ان پرزور کا سیلا ب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دوباغ انہیں بدل دیئے جوکڑ وے کچل والے اور جھا وَوالے اور بچھ تھوڑی تی بیر یوں والے تھے۔

﴿ فَاحْرَضُوا : توانهول في منه پيميرا - ﴾ يعنى سباوالول في الله تعنى شكر كزارى سيمنه پيميرااورانبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى تَكْذِيب كَى - حضرت وجب رَضِى اللهُ تعالىٰ عنهُ كا قول به كه الله تعالىٰ في أن كى طرف 13 نبى بيميج جنهول في والسَّلام كى تكذيب كى - حضرت وجب رَضِى اللهُ تعالىٰ عنهُ كا قول به كه الله تعالىٰ في أن كى طرف 13 نبى بيميج جنهول في

1 ..... مسند امام احمد، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ٢٧٧/١، الحديث: ٠٩٦٠. 2 ..... حازن، سبأ، تحت الآية: ٥١، ٣٠/ ٥٠، مدارك، مبأ، تحت الآية: ١٥، ص ٩٥٩ - ٩٦٠، ابو سعود، سبأ، تحت الآية:

د١٠٤/٥٤، ملتقطأ.

مَاطَالِحِنَانَ ﴾

جلاهشتم

اُن کوخق کی دعونتیں دیں اور اللّٰه تعالیٰ کی نعمتیں یا دولا ئیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا بکین وہ ایمان خدلائے اوراُنہوں کَ نے انبیاءِ کرام عَلَیْهِ ہُو الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کُوجِمُثلاد یا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پرخدا کی کوئی نعمت ہے تم اپنے رب عَزُّو جَلَّ سے کہدو کہ اس سے ہوسکے تو وہ ان نعمتوں کوروک لے۔ (1)

﴿ فَا تُرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِهِ: توجم نے ان برزور کا سلاب بھیجا۔ ﴾ یہاں ہے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا کہ ان کی نافر مانی کے سبب ہم نے ان برعظیم سلاب بھیجا جس سے ان کے باغ اور آموال سب ڈوب گئے اور اُن کے مکانات رہت میں دفن ہوگئے اور وہ اس طرح تباہ ہوئے کہ اُن کی تباہی عرب کے لئے مثال بن گئی۔ اور ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے دو باغوں میں بدل ویا جوکڑ وے اور انتہائی بدمزہ پھل والے تھے اور ان میں جھا وَ اور کچھ تھوڑی ہی ہیریاں تھیں ویرانوں میں اُگ آتی ہیں۔ اس طرح کی جھاڑیوں اور وحشت ناک جنگل کو جو اُن کے خوش نما باغوں کی جگہ بیدا جو گیا تھا اس لئے اسے باغ فرمایا گیا۔

#### قومِ سباکے واقعہ میں نجی کرمیم صلّی اللّٰهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسُلَّمَ کی امت کے لئے نصیحت

علامہ احمد صاوی دَخْمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں ' اس واقعہ کو بیان کرنے ہے مقصود حضور سیّد المرسکین صلّی الله تعالیٰ غلیّہ وَالله تعالیٰ نے انہیں جونعتیں تعالیٰ عَلیْہ وَالله تعالیٰ نے انہیں جونعتیں عطاکی ہیں ان پر الله تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اگر وہ ایسانہ کریں گے تو انہیں بھی اُن جیسے صالات کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ (2) عطاکی ہیں ان پر الله تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اگر وہ ایسانہ کریں گے تو انہیں بھی اُن جیسے صالات کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ (2) ہم بھی آئے ون سمندری طوفان اور سیلاب سے ہونے والی عبر تناک تباہی کے نظارے اپنی آئے موں سے و کیھے رہتے ہیں لیکن افسوس! اس کے باوجود بھی ہم اپنی عملی حالت سدھارنے کی بجائے اپنی سابقہ نافر مانی والی رَشِّ ہی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ الله تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطافر مائے ، ایمین۔

### ذِلِكَ جَزَيْنُهُمْ بِمَاكَفَىٰ وَالْوَهَلُ نُجْزِينَ إِلَّالْكُفُونَ ®

توجعه کنزالایمان: ہم نے انہیں یہ بدلہ دیاان کی ناشکری کی سزاا درہم کے سزادیتے ہیںاُسی کوجوناشکراہے۔

1 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٦، ص ٩٦٠ خازن، سبأ، تحت الآية: ١٦، ١٠ ٢٥ ملتقطاً.

.....صاوى، سبأ، تحت الآية: ١٥، ٥/٩٥٠.

سيرصراط الجنان ( 132 ) حلام

مِنْ يَقَدُّتُ ٢٢ ﴾ ﴿ ١٣٣ ﴾ ﴿ ١٣٣ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

#### ترجيد كنزًالعِدفان : بم نے انہيں ان كى ناشكرى كى وجدسے بديدلد ديا اور بم اسى كومز اديتے ہيں جوناشكرا ہو۔

﴿ ذٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ : ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا۔ ﴾ یعنی ہم نے انہیں ان کی ناشکری اوراُن کے کفر کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور ہم ایسی سزااسی کو دیتے ہیں جو نعمتوں کی ناشکری اور الله تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے۔ (1)

# ناشكرى مُصائب كاسبب ب

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان ناشکری کرنے کی وجہ سے خود مصیبت کا شکار ہوتا ہے، یہی بات ایک اور آیت ہے بھی معلوم ہوتی ہے، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ترجید کانڈ العوفان: اور الله نے ایک ستی کی مثال بیان فرمائی جوامن واطمینان والی تھی ہر طرف ہے اس کے پاس اس کارزق کثرت ہے آتا تھا تو وہاں کر ہے والے الله کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے توالله نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزد چکھایا۔ وَضَرَبَ اللهُ مُمَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَّ الْتِيْهَا رِازُقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِانْعُمِ اللهِ فَا ذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْ اِيَصْنَعُوْنَ (2)

# وَجَعَلْنَابَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي لِرَكْنَافِيهُ اقْرًى ظَاهِرَةٌ وَقَلَّى مُنَا فِيْهَ السَّيْرَ لِسِيْرُ وَافِيْهَ الْيَالِي وَاقِيامًا امِنِيْنَ ۞

توجه کننالایمان: اور ہم نے کئے تھے ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی سرِراہ کتنے شہراوراُ نہیں منزل کے اندازے پر رکھاان میں چلوراتوں اور دنوں امن وامان سے۔

ترجبه فاکنزُ العِرفان : اور ہم نے إن (سباوالوں) اور اُن شہرول کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنادیں جن میں ہم

1 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٧، ص ٩٦٠، ملخصاً.

.۱۱۲: احن ۱۱۲.

حدرهشتم

يرصَ لطَّالِحِيَّانَ ﴾

نے برکت رکھی تھی اوران بستیوں میں سفر کوایک اندازے پر رکھا (اور انہیں فرمایا:)ان میں راتوں اور دنوں کوامن وامان

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَدُنَ الْقُدَى : اور ہم نے ان میں اور ان شہروں کے درمیان بنادیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے شہر سبامیں اور دوسرے شہروں کے درمیان بہت ی نمایاں بستیاں بنادیں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی کہ وہال کے رہنے والوں کو وسیع نعتیں، یانی، درخت اور چشمے عنایت کئے۔ اُن دوسرے شہروں سے مرادشام کے شہر ہیں اور سباہے شام تک کے سفر کرنے والوں کواس راستے میں کھانااور یانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔اور فر مایا کہان بستیوں میں سفر کوایک اندازے بررکھا تا کہ چلنے والا ایک مقام سے مجے چلے تو دوپہر کوایک آبادی میں پہنچ جائے جہاں ضروریات کے تمام سامان مُیسَّر ہوں اور جب دو پہر کو چلے تو شام کوایک شہر میں پہنچ جائے ۔ یمن سے شام تک کا تمام سفرای آ ساکش کے ساتھ طے ہوسکے اور ہم نے اُن سے کہا کہ ان بستیوں میں را توں اور دنوں کوامن وامان سے چلو، نہ را توں میں کوئی كَتْكَانْهُ دُنُونِ مِينِ كُونَى تَكْلِيف، نه دَشْنَ كَاانْدِيشْهُ نه بُعُوك بِياسَ كَاغْمِ \_ (1)

فَقَالُوا مَ بَّنَالِعِ لَهِ يَنَ السَّفَامِ نَا وَظَلَمُ وَا انْفُسَهُ مُ فَجَعَلْنُهُمْ ٱحَادِيْتُومَزَّ قَنْهُمُ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَلَا لِتٍ لِـُكُلِّ صَبَّابٍ شَكُّوْمِهِ 🕦

ترجمة كنزالايمان: توبولے اے جمارے رب بميں سفرييں دوري وال اور انہوں نے خود اپنا ہي نقصان كيا تو جم نے انہیں کہانیاں کر دیااور انہیں پوری پریشانی ہے پراگندہ کر دیا ہے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے ہر بڑے شکروالے کے لیے۔

.....خازن، سبأ، تحت الآية: ١٨، ٢١/٣ ٥، مدارك، سبأ، تحت الأية: ١٨، ص ٩٦٠-٩٦، ملتقطاً.

ترجید کنزالعِدفان: توانہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے اور انہوں نے خود اپناہی فقصان کیا تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنادیا اور انہیں بالکل جدا جدا کر دیا۔ بیشک اس میں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکروالے کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

﴿ فَقَالُوْ ا: تُوانهوں نے کہا۔ ﴾ خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت والے اِن حالات کی بنایر اِترانے اور تکبر کرنے لگے اور مالدارول میں حسد پیدا ہوا کہ جمارے اورغریوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا، یونہی جوامن وعافیت انہیں حاصل تھی جیسے منزلیں قریب قریب ہیں اورلوگ خرا مال خرا مال ہوا خوری کرتے چلے جاتے ہیں بھوڑی در کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، وہاں آرام کرتے ہیں، نہ سفر میں تکان ہے نہ کوفت، اس پر انہوں نے قناعت نہ کی اور بیتمنا کرنے لگے کہ ا گرمنزلیں دور ہوتیں ،سفر کی مدت دراز ہوتی ،راہتے میں یانی ندماتا، جنگلوں اور بیابانوں میں ہے گز رہوتا تو ہم توشہ ساتھ ليتية ، ياني كا نتظام كرتي ، سواريال اورخُدٌ ام ساتهور كهتية ، سفر مين مشقت الهان كالطف آتااورامير وغريب كافرق ظاہر ہوتا۔اس برا نہوں نے بیدعا کی:اے ہمارے رب اعزّ ؤجّل ، ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کردے تا کہ بغیرتو شداورسواری کے سفرنہ ہو سکے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی بیدوعا قبول فر مالی اوران شہروں کو ویران کر دیا۔ (1) ﴿ وَظَلَمُو ٓ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ ول فَحووا ينابى نقصان كيا - الله يعنى سباوالول في تكبر وسركثى كر يخووا ينابى نقصان كيا تو ہم نے انہیں بعد والوں کے لئے قصے کہانیاں بنادیا تا کہ وہ ان کے احوال سے عبرت حاصل کریں اور ان قبیلوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا کر دیا،وہ بستیاں غرق ہوگئیں اور لوگ بے گھر ہوکر جدا جدا شہروں میں پہنچے۔ قبیلہ غسان، شام میں بقبیله اُژ دُعمان میں بقبیله خز اعرتهامه میں ،آل خزیمه عراق میں اوراوی بخز رج کا دا داعمر و بن عامر مدینه میں پہنچا۔ بیشک سباوالوں کے اس واقعے میں ہر بڑے صبر والے اور ہر بڑے شکر والے کے لئے ضرور نشانیاں ہیں کہ صبر وشکر مومن کی صفت ہے، جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور جب نعمت یا تا ہے توشکر بحالا تا ہے۔ <sup>(2)</sup>

امن وعافیت بهت برنی نعتیں بیر

سباوالوں کے طرز عمل اوران کے انجام سے معلوم ہوا کہ امن وعافیت اور سکون وراحت اللّٰہ تعالیٰ کی بہت بڑی

● ....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٩١، ٧٨٦/٧، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٩١، ص ٦٩، ملتقطأ.

2 ..... محازن، سيأ، تحت الآية: ١٩، ٢١/٣ ٥-٢٢٥.

لِطُالِحِنَانَ ( 135 )

www.dawateislami.net

۔ 'نعتیں ہیںاور جسے بنعتیں حاصل ہوں اسےان پر تکبر وغرور کرنے کی بجائے اللّٰہ تعالٰی کاشکرادا کرنا چاہئے اوران نعتوں کے مقابلے میں بے امنی اور مشقت کی تمنااور دعانہیں کرنی چاہئے۔

صبراورشکرمومن کی دوصفات ہیں

معلوم ہوا کہ صبر اور شکر مومن کی دو بہترین صفات ہیں۔اس کے بارے میں حضرت صہیب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمْ نے ارشاوفر مایا''مومن کے معاطع پر تعجب ہوتا ہے،اس کے ہر حال میں خیر ہے اور بیمقام اس کے سواکسی اور کو حاصل نہیں۔اگروہ نعمتوں کے ملنے پرشکر کر بے تو اسے اجرماتا ہے اور اگروہ مصیبت آنے پر صبر کرے تو بھی اسے اجرماتا ہے۔ (1) اللّٰہ تعالیٰ ہرمومن کو بی ظیم صفات نصیب فرمائے ،ا مین۔

### اللَّه تعالیٰ کی بارگاه یُں صابروشا کرکون؟

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ بھی صابر وشاکر شار ہوتے ہیں جن کا اس مدیث پاک میں ذکرہے، چنانچے حضرت انس بن مالک دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ تعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: '' جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو پیش نظر رکھا تو الله تعالیٰ اسے صابر اور شاکر کھی دیتا ہے اور جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو پیش نظر رکھا تو الله تعالیٰ اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتا۔ (2)

اللَّه تعالى بميں بھي اپناصا بروشا كربنده بننے كى توفيق عطافر مائے، أبين \_

# وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَالتَّبَعُولُ إِلَّا فَرِيْقًامِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٠

🕏 ترجمة كنزالايمان: اوربے شك ابليس نے انہيں اپنا گمان ﷺ كردكھا يا تووہ اس كے پیچھے ہو ليے مگرا يک گروہ كەمسلمان تھا۔

❶.....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن امره كله خير، ص٩٨٥، ١٥ الحديث: ٦٢(٩٩٩٩).

2 ..... شعب الايمان، الثالث والثلاثون من شعب الايمان... الخ، ١٣٧/٤، الحديث: ٥٧٥٤.

سيرصرًاطُ الجنّان ( 136 ) حلاه

ترجیه کنزالعِدفان: اور بیشک ابلیس نے ان پراپنا گمان سیج کردکھایا تو وہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے سوائے مومنول کے ایک گروہ کے۔

﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَى عَلَيْهِمُ إِبِلِيسُ ظُنَّهُ: اور بيتك الميس نان براينا كمان في كردهايا- كاليس جو كمان ركاتا تها کہ وہ بنی آ دم کوشہوت وحرص اورغضب کے ذریعے گمراہ کردےگا۔ بیگمان اس نے اہلِ سبایر بلکہ تمام کا فروں برسجا کردکھایا كدوه اس كے بيروكار ہو گئے اوراس كى اطاعت كرنے لگے حضرت حسن دَصِي الله تعالى عنه نے فرمايا كه شيطان نے نه کسی پرتلوار تھینچی ، نہ کسی پرکوڑے مارے بلکہ جھوٹے وعدوں اور باطل اُمیدوں سے اس نے اہلِ باطل کو گمراہ کر دیا۔ <sup>(1)</sup>

شيطان اورانسان

بيآيت مباركة برمسلمان كے لئے انتہائي قابل غور اور عبرت انگيز ہے۔جب شيطان حضرت آدم عليه الصّلافة وَالسَّلَامِ كُوسِيدِهُ كُرنِ سِيا تكاركر كِ اللَّه تعالى كى بارگاه سے مردود مواتواس نے كہا تھا:

> مَتِ بِيَاۤ اَغُوَيۡتَنِيۡ لَارۡتِيۡنَ لَهُمۡ فِي الْاَرۡمِ وَلَاغُويَنَّهُ مُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْبُخْلَصِيْنَ (2)

ترجيد كنوالعوفان: الدربميرك! مجهاس باتك فتم كەتۇنے مجھے گمراه كيا، ميں ضرورز مين ميں لوگوں كيلئے ( نافر مانی) خوشنما بنادوں گا اور میں ضروران سب کو گمراه كردول كاسوائ أن كے جو إن ميں سے تيرے يخ -Ut \_ in 2 90

اب عقلمندی کا تقاضا توبیرتھا کہ ہرانسان الله تعالیٰ کی اطاعت اور فر ما نبر داری میں مصروف رہتا اوراینے أزلی وشمن شیطان کے مکر وفریب سے ہوشیار رہتا اوراس کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنستا اکیکن افسوس! شیطان کے بہکاوے میں آ کرانسان نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کاراستہ اختیار کرلیا۔

شیطان انسان کو کفراور گناه برنجبورنہیں کرسکتا 🕌

یا در تھیں کہ شیطان انسان کو گناہ اور کفر و گمراہی پر مجبور نہیں کرسکتا بلکہ صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر

1 ....خازن، سبأ، تحت الآية: ٢٠، ٢٢/٣، ملخصاً.

وسسحجر: ٩٠،٢٩.

137



اہے بہکانے کی کوشش کرسکتا ہے،اسی وجہ ہے ایک آیت میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن اہلیس کہے گا: ترجيه كنزالعِرفان : اور مجهة مركوئي زبردي نبيل هي مر

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ قِنْ سُلْطِنِ إِلَّا أَنْ

یبی کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری مان لی۔

دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي (1)

لہذااس فریبی سے ہرمسلمان کو ہروفت بہت ہوشیارر ہے کی ضرورت ہے۔اللّٰه تعالی ارشاد فرما تا ہے:

ترجيدة كنزالعِرفان: اور بركز برافريي تهيي الله ك

وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغُرُورُ (2)

بارے میں فریب ندو ہے۔

الله تعالى جميں شيطان كے كروفريب سے بچنے اوراس كى فريب كاريوں سے ہوشيار رہنے كى تو فيق عطافر مائے ،

ب

﴿ فَالتَّبَعُولُا إِلَّا فَدِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ: تومومنول كايكروه كعلاوه وهاس كيروكار موكة - إيعن اللسبان شرک ومَعْصِیَت میں شیطان کی پیروی کی البته مومنوں کے ایک گروہ نے دین کے اصول میں شیطان کی پیروی نہ کی۔ (3)

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِّنُ سُلْطِنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤُمِنُ بِالْأَخِرَةِ
مِمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِّنُ سُلْطِن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤُمِنُ بِالْأَخِرَةِ
مِمَّانُهُ وَمِنْهَا فِي شَلْطٍ ﴿ وَمَ بُلُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿

ترجمة كنزالايمان :اورشيطان كاان پر پچھ قابونہ تھا مگراس ليے كه بهم دكھاديں كه كون آخرت پرايمان لاتا ہے اوركون اس سے شک میں ہاور تمہارارب ہر چیز پرنگہبان ہے۔

ترجید کنوُالعِدفان: اور شیطان کاان پر کچھ قابونہ تھا مگراس لیے کہ ہم وکھادیں کہ کون آخرت پرایمان لا تا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے اور تیرار ب ہر چیز پر نگہبان ہے۔

1 ..... ابراهيم: ۲۲.

◘....قاطر:٥.

3 ....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٨٧/٧.

www.dawateislami.net

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ قِنْ سُلْطِن : اور شيطان كاان بربكه قابونه تفاله يعنى جن كون ميس شيطان كا ممان بورا بوا الله و ما كان له عليه من الله تعليه و الول كوان بر مُسلَّط كياتا كه بم آخرت برايمان لان والول كوان بر مُسلَّط كياتا كه بم آخرت برايمان لان والول كوان لو يسلّم ، آب لو كول عمتاز كردي جواس كے بارے ميں شك كرنے والے بين اورا بي حبيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ، آب كارب عَرْوَجَلَّ برچيزين كم بان ہے ۔ (1)

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَهَ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ مُوفِيهِمَامِنْ شِرُكٍ وَمَا لَهُ فِي السَّلُوتِ وَ لا فِي الْا مُضِوَمَا لَهُ مُوفِيهِمَامِنْ شِرُكٍ وَمَا لَهُ فِي السَّلُوتِ وَ لا فِي الْا مُضَوَّمَا لَهُ مُوفِيهِمَامِنْ شِرُكٍ وَمَا لَهُ مِنْ طَهِيْرٍ ﴿

توجه فی منزالایسمان: تم فرما و کیار وانہیں جنھیں اللّٰه کے سواسمجھے بیٹھے ہوا وروہ ذرّہ بھر کے ما لک نہیں آسانوں میں اور نہ زمین میں اور نہان کا اِن دونوں میں کچھ حصہ اور نہ اللّٰه کا ان میں ہے کوئی مددگار۔

ترجہ ایکنزُالعِوفان: تم فر ماؤ: آنہیں پکاروجنہیں اللّٰہ کے سواتم (معبود) سیجھتے ہو، وہ آسانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر سمی چیز کے مالک نہیں ہیں اور نہان کاان دونوں میں کچھ حصہ ہے اور نہان میں سے کوئی، اللّٰہ کا مددگار ہے۔

﴿ قُلْ بَمْ فَرِ ماؤ ۔ ﴾ شکر کرنے والوں اور ناشکری کرنے والوں کے حالات اور ان کا انجام بیان کرنے کے بعد اب کفار کمہ سے کلام کیا جار ہا ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے حبیب ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ مکہ مکر مہ کے کا فروں سے فرمادیں کہ جن بتوں وغیرہ کوتم اللّٰہ تعالی کے سواا پنا معبود بیجھتے ہوائییں پکاروتا کہ وہ تم پر نازل ہونے والی مصیبتیں دور کردیں کین ایسانہیں ہوسکتا کیونکہ وہ آسانوں میں اور زمین میں فرہ برابر کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ان بتوں کا آسان اور زمین میں کی حصہ ہے اور ندان بتوں میں سے کوئی اللّٰہ تعالیٰ کا مددگارہے۔ (2)

• الله عبد الله ع

2 ..... تفسير كبير، سبأ، تحت الآية: ٢١، ٣/٩، ٢٠، خازن، سبأ، تحت الآية: ٢٢، ٣٢٣، ٥، ملتقطاً.

1 ) 🗕 📆

(تَسَيُرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

یا در ہے کہ اس آیت میں کفر کی اجازت نہیں بلکہ کفار کے عقیدے کی برائی کابیان ہے نیز اس آیت میں نفع و تقصال كاما لك ندمونا يتول ك لئ بيان كيا كيا ب- الله تعالى ك أنبياء عَليْهم الصَّاوة والسَّلام اورا ولياء دُخمة الله معالى عَلَيْهِمُ كَساتهماس آيت كاكوني تعلق نهيس كه بيد الله تعالى كي عطام مخلوق كونفع يهنجان اوران من نقصان دوركرني كي طاقت رکھتے ہیں اوراس کے شوابدقر آن وحدیث میں بکثرت مقامات پر مذکور ہیں جیسے سر کارووعالم صلّی اللّٰه نعَالٰی عَلَیْه وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوكُورٌ كَاما لك كيا اور حضرت عيسى عَلَيْه الصَّلو أو السَّلام كومرو يزنده كرني اور بيمارول كوشفا ويين كي طافت وي \_

### وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْ لَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۖ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا لَا قَالَ مَ بُّكُمْ لَقَ الْواالْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوراس كے ياس شفاعت كامنہيں وي مرجس كے ليے وه إذن فرمائے يہاں تك كدجب اذن وے کران کے دلوں کی گھبراہٹ دور فر مادی جاتی ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی وہ کہتے ہیں جوفر مایاحق فر مایا اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔

ترجیه کنزالعِرفان:اورالله کے پاس شفاعت کامنہیں دیتی مگر (اس کی )جس کے لیےوہ اجازت دیدے یہاں تک کہ جبان کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرمادی جاتی ہے تووہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں جمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تووہ كہتے ہيں جن فرمايا ہےاوروئى بلندى والا، بڑائى والا ہے۔

﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةَ إِلَّالِمَنْ أَذِنَ لَهُ: اورالله كي ياس شفاعت كامنيس وين مرجس كي ليه وه اجازت ویدے۔ ﴾ کفاریہ کہتے تھے کہ بت الله تعالی کی بارگاہ میں جماری شفاعت کریں گےان کاروکرتے ہوئے الله تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کے پاس صرف اس کی شفاعت کام دیے گی جس کے لیےوہ شفاعت کرنے کی اجازت دیدے، یہاں تک کہ جب شفاعت کی اجازت دے کر شفاعت کرنے والے (مومنوں) کے دلوں سے تھیراہٹ دورفرمادی جائے گی تو وہ خوشی میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ''تم سے اللّٰہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ جواب

دیں گے کہ شفاعت کرنے والوں کوایما نداروں کی شفاعت کی اجازت دی ہےاور یہ شفاعت اور اجازت برحق ہےاور `` اللّٰه تعالیٰ ہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔<sup>(1)</sup>

### قُلُمَنُ يَّرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّلُوٰتِ وَالْاَثُمِ فَلِ اللَّهُ وَ إِنَّا آوُ اِيَّاكُمُ نَعَلَى هُكَى آوُفِي ضَللٍ مَّبِيْنِ ﴿

قرجمهٔ تعزالا بیمان: تم فرما و کون جوته میں روزی دیتا ہے آسانوں اور زمین سے تم خود ہی فرما وَ اللّٰه اور بیشک ہم یا تم یا تو ضرور مدایت پر میں یا کھلی گراہی میں ۔

ترجیه کنزالعِدفان: تم فرما وَ: کون ہے جوتہ ہیں آسانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ تم خود ہی فرما وَ: "الله" اور بیشک ہم یاتم (کوئی ایک) ضرور مدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں۔

و قُلُمَنْ يَدُرُدُ قُكُمْ مِنَ السَّلُونِ وَالْاَئْنِ مِن بَمْ فرما وَ: كون ہے جو تمہیں آسانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ په اینی اے صبیب! صَلَّى الله تعالی کا شریک تھرانے والوں سے فرمادیں کہ آسان سے بارش برسا کراور زمین سے سبزہ اُ گا کر تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اگر مشرکین اس سوال کا جواب ند دیں تو اے حبیب! صَلَّى الله تعَالیٰ وَزَی دیتا ہے' کیونکہ اس سوال کا اس حبیب! صَلَّى الله تعَالیٰ وَزَی دیتا ہے' کیونکہ اس سوال کا اس کے علاوہ اورکوئی جواب ہے ہی نہیں اور (فرمادیں کہ) بیشک ہم یاتم دونوں فریقوں میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھل گراہی میں ہے۔ (2)

اور مین طاہر ویقینی اور قطعی بات ہے کہ جو محض صرف الله تعالی کوروزی دینے والا، پانی برسانے والا، سبز ہ اگانے والا جانتے ہوئے بھی بتوں کو بوج جو کہ کی ایک ذرہ مجرچیز کے مالک نہیں (جیسا کداو پر آیات میں بیان ہو چکا) وہ یقیناً

2 ..... تقسير طبري، سبأ، تحت الآية: ٢٤، ٠ / ٣٧٥/١، جلالين، السبا، تحت الآية: ٢٤، ص ٣٦، ملتقطاً.

الطَّالِحَيَانَ 141 (جللهُ

کھلی گمراہی میں ہے۔

### قُلُ لاَ تُسْئِلُونَ عَبَّا آجُرَمْنَاوَلا نُسْئِلُ عَبَّاتَعْمَلُونَ ١

ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤ مم نے تمہارے كمان ميں اگركوئى جرم كيا تواس كى تم سے بوچونہيں نہ تمہارے كوتكوں كا ہم

ترجيه كنزالعِدفان بتم فرماؤ: هم نے تمهارے كمان ميں اگركوئي جرم كيا تواس كے متعل نہ ہم ہے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔

﴿ قُلُ بَمْ قرماؤ - ﴾ تعنى ال حبيب إصلَّى اللهُ مَعَالَيْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آب ان مشركين عے فرماوي كه بم نے تمهار علمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہم سے تہمارے اعمال کے بارے میں یو چھاجائے گا بلکہ ہر شخص ہے اس کے اپنے عمل کا سوال ہوگا اور ہرایک اپنے عمل کی جزایائے گا (لہذاتم اپنی فکر کرواوراپنی اصلاح کی کوشش کرو۔)(1)

### قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا مَ بُّنَاثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ لَوَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

ترجمة كنزالايمان: تم فرما ؤبهارارب بهم سب كوجمع كرے گا پھر بهم ميں سچا فيصله فرمادے گا اور وہى ہے بڑا نيا ؤ چكا نے والاسب يجهرجانتا\_

ترجيدة كنزُالعِرفاك: تم فرما وَ: همارارب بهم سب كوجع كرے كا پير بهم ميں سچا فيصله فرمادے كااوروہي بهترين فيص والا،سب يجه جاننے والا ہے۔

﴿ قُلُ : تَم فرما وَ - ﴾ يعنى ال حبيب! صَلَّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان مشركيين سے فرماديں كه قيامت كے دن

1 .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٥، ٢٩٢/٧، ملخصاً.

حساب کی جگہ میں ہمارارب عَدِّوَ بَحِلْ ہم سب کوجمع کرے گا، پھرہم میں سچا فیصلہ فر مادے گا تو اہلِ حق کو جنت میں اور اہلِ باطل کو دوزخ میں واخل کرے گا اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا،سب پچھ جاننے والا ہے۔ (1)

#### الله تعالى كرواساء "أَنْفَتَاحُ" اور" ٱلْعَلِينُمُ" كَحْواص

اس آیت کے آخر میں الله تعالی کے دوا ساء "اَلْقَتّائَح" اور"اَلْعَلِیمْ "کاذکر ہوا،ان کے خواص بیان کرتے ہوئے علامہ اساعیل حقی دَّحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیهِ فرماتے ہیں: "اَلْقَتَّائَحُ" اسمِ مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہوجاتی ہیں، ول روش ہوجاتا ہے اور کا میا بی کے اسباب حاصل ہوجاتے ہیں۔ جس نے نماز فجر کے بعدا پنے بیاتھ رکھ کر 71مر تباس اسم کو پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہوجائے گا، اس کا کام آسان ہوجائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی اور "الْعَلِيمُ" اسمِ مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا وردکرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ (2)

### قُلْ أَمُونِ الَّذِينَ ٱلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكًا ءَكَلًّا ﴿ بَلْهُ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞

توجدة كنزالايمان بتم فرماؤ مجھے دكھاؤتو وہ شريك جوتم نے اس سے ملائے ہيں ہشت بلكہ وہى ہے الله عزت والا حكمت والا۔

ترجیدہ کنزالعدفان: تم فرماؤ: مجھے دکھاؤ تو (اپنے)وہ (معبود)جنہیں تم نے اللّٰہ کے ساتھ شریک بنا کرملار کھا ہے۔ ہر گزنہیں بلکہ وہ اللّٰہ ہی عزت والا، حکمت والا ہے۔

﴿ قُلُ : ثم فرماؤ - ﴾ یعنی اے حبیب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان مشركين ہے فرما كيں كہ جن بتو ل كوتم نے عبادت ميں الله تعالى كاشريك كيا ہے مجھے دكھا و توسهى كه وه كس قابل ہيں ، كيا وه بچھے پيدا كرتے ہيں؟ كيا وه روزى ديتے ہيں؟ اور جب ان ميں سے بچھ نہيں كر سكتے تو ان كوخدا كاشريك بنانا اور اُن كى عبادت كرناكيسى عظيم خطا ہے ، لہذا اس

الملحصاً.
 الملحصاً.
 الملحصاً.

2 ....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٦، ٢٩٣/٧.

نَسيرُ حِمَا طُالِحِنَانَ ﴾

ے بازآ جاؤ،وہ بت ہرگزاللّٰہ تعالیٰ کے شریک نہیں بلکہ وہ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ بَی عزت والا ، حکمت والا ہے جبکہ تمہارے ذلیل ` اور خسیس شریکوں کو بیہ بلند مرتبہ کہاں حاصل ہے۔ (1)

### وَمَا آئُرسَلُنُكَ إِلَّا كَا قَاةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيرًا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لا يَعْلَبُونَ ﴿

توجمه کنزالایمان: اورا محبوب ہم نے تم کونہ بھیجا مگرایسی رسالت سے جوتمام آ دمیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخری دیتا اور ڈرسنا تالیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

توجیدة کنزُالعِرفان: اورائے محبوب! ہم نے آپ کوتمام لوگوں کیلئے خوشخری دینے والا اور ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

﴿ وَمَا أَنْ سَلَنْكَ إِلَّا كَا قَدَّ لِلنَّاسِ بَشِيدُو الَّوْرَى وَيَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، هم فَ آپ کوسرف آپ کی قوم والا اور دُرسنا نے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، ہم نے آپ کوسرف آپ کی قوم کے مشرکین کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا کے مشرکین کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا کے مشرکین کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا ہے اور ایمان والوں کیلئے اللّٰه تعالَی فضل کی خوشخری دینے والا اور کا فروں کیلئے اس کے عدل کا ڈرسنا نے والا بنا کر جمیجا ہے اور ایمان والوں کیلئے اللّٰه تعالَی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کی جمیعا ہے کین بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کی خوالفت کرتے ہیں۔ (2)

### رسول كريم صلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ كَى رسالت عام ٢

ال آيت معلوم مواكه حضور سيندالمرسلين صلى الله تعالى عليه وَاله وَسَلَّم كي رسالت عامّه به اتمام انسان ال

1 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ٢٧، ٣ /٢٣ ه، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٢٧، ص٩٦٣، روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٧، ٢ ص٢٩ ٢، روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٧، ٢ ص٢٩ ٢، ملتقطاً.

2 .....تفسير طبري، سبأ، تحت الآية: ٢٨، ٢٠ ، ٢٧٧/١، روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٨، ٢٩ ٤/٧ ، ملتقطاً.

ا جلد علم الم

وتنسيره كاظالجنان

حضرت جابر بن عبدالله وَحَوَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ السَّادِ فَر مایا: '' مجھے یا نج چیزیں الی عطافر مائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی عَلَیْهِ السَّلام کونہ دی گئیں۔ (1) ایک ماہ ک مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی۔ (2) تمام زمین میرے لئے مجداور پاک کی گئی کہ جہاں میرے اُمتی کو نماز کا وقت ہونماز پڑھے۔ (3) میرے لئے تیمتیں حلال کی گئیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ قیس۔ (4) مجھے مرجبۂ شفاعت عطاکیا گیا۔ (5) انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھاور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ (1)

اس حدیث میں سرکاردوعالم صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّمَ کِخْصُوصِ فَضَائل کا بیان ہے جن میں سے ایک آپ صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّمَ کی رسالتِ عامّہ ہے جو کہ تمام جن وانس کوشامل ہے۔ (2) خلاصہ بیکہ حضور سیّد المرسّلین علّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّمَ تمام مُخُلُوق کے رسول میں اور بیمر تبہ خاص آپ صَلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّمَ کا ہے جو کہ قرآن کریم کی آیات اور کشیراً حادیث سے ثابت ہے۔

وَيَقُولُونَ مَنَى هَٰ نَاالُوعُكُ إِن كُنْتُمْ صِيقِينَ ﴿ قُلْ لَكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِر لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ فَيَعَادُ

توجههٔ تنزالایهان: اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگرتم سچے ہوئے فرما وُتمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس ہے تم ندایک گھڑی چیچے ہٹ سکونہ آگے بڑھ سکو۔

1 .....بخارى، كتاب التيمم، باب التيمم، ١٣٣/١، الحديث: ٣٣٥.

2 ....خازن، سبأ، تحت الآية: ۲۸، ۲/۲۵ ...

(a) 1111 - 3 3

النصف

حلاهشتم

145

ترجید کنزُالعِدفان: اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگرتم سچے ہوتم فر ماؤ جمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم ندایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور ند آگے بڑھ سکو گے۔

﴿ وَيَقُولُونَ : اور کہتے ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ شرکین اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کہ آئے گا، اگرتم سے ہوتو بتا وَ؟ اللّٰه تعالٰی نے ارشاوفر مایا کہ اے حبیب! صَلْی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان سے فرما کیں کہ تہمارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی چھچے ہٹ سکو گا اور نہ آگے بڑھ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے یوتو تا خیر ممکن نہیں اور اگر جلدی چا ہوتو پہلے ہونا ممکن نہیں ، بہر صورت اس وعدے کا اپنے وقت پر پورا ہونا ہے۔ (1)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواكَنُ تُوْمِنَ بِهِنَ الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَكِيهِ وَقَالَ النَّوْرِ الْفَلِهُ وَنَ مَوْقُونُونَ عِنْدَ مَن يَهِمُ مَّ يَوْمُ وَقُونُونَ عِنْدَ مَن يَهِمُ مَّ يَوْمُ وَقُونُونَ عِنْدَ مَن يَهِمُ مَا يَعْفُوا لِلَّذِينَ السَّكُم وَقُونُونَ عِنْدَ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُؤْمِنِ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّ

توجیدہ تکنوالا پیمان: اور کا فربولے ہم ہرگزندایمان لائیں گے اس قر آن پرندان کتابوں پر جواس سے آگے تھیں اور گا سمی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کئے جائیں گے ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گاوہ جو د بے تھان سے کہیں گے جواو نچے تھنچتے تھے اگرتم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔

﴿ توجیدہ کنڈالعِرفان: اور کا فروں نے کہا: ہم ہرگزاس قر آن پراوراس ہے پہلی کتابوں پرایمان نہیں لائیں گےاور

ا ....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٢٩-٠٣، ص٩٦٣، ملخصاً.

سيرص لط الجنان

جلرهشتم

(خوفناک منظرد کیھنے) اگرتم دیکھے لیتے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے گئے جا کیں گے ان میں ایک دوسرے پر بات لوٹادے گا تو وہ جود بے ہوئے تھے وہ بڑے بننے والوں ہے کہیں گے: اگرتم نہ ہوتے تو ہم ضرورایمان والے ہوتے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِي مِنْ كُفَنُ وَا: اور كافروں نے كہا۔ ﴾ اس سے پہلے تو حيد، رسالت اور حشر كابيان كيا گيا اور كفاران مينوں چيزوں كا افكار كرتے ہيں، اب اس آيت ميں كفار كے عمومى كفركو بيان كيا جارہا ہے۔ آيت كاس حصے كاخلاصہ بيہ كد كفار مكہ نے اہل كا تعالى على الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَ بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے جواب ديا كہ جم ان كے اوصاف اپنى كتابوں ميں لكھے ہوئے باتے ہيں۔ اس پروہ غضبنا ك ہوكر كہنے گئے كہم ہرگز اس قرآن پر اوراس سے پہلى كتابول يعنى تورات اورانجيل وغيرہ پرايمان نہيں لائيں گے۔ (1)

﴿ وَلَوْتَوْى: اور اگرتم و مِي صحة \_ ﴾ آيت كاس حصاوراس كے بعدوالی دوآیات میں اللّه تعالی نے حشر كے دن كفار
کاآپس میں مُكالمہ بیان فرمایا ہے ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے كہ ' اگرتم وہ منظر دیكھ التو بڑا عبر تناك منظر دیكھ و گے كہ حشر
کے دن جب كا فرایپ رب عَزُوَجَلُ كی بارگاہ میں كھڑ ہے كئے جائیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسر ہے الجھناشروع
کردیں گے ۔ ان میں سے جولوگ كمز وراورا پنے سرداروں كے تالجع تصوہ سرداروں ہے كہیں گے : اگرتم نہ ہوتے اور
ہمیں اللّه تعالی اور اس كے رسول پر ایمان لانے سے نہ روكتے تو ہم ضرورا یمان والے ہوتے ۔ (2)

قَالَالَّذِيْنَاسُتَكُبَرُوْالِلَّذِيْنَاسُتُضَعِفُوۤا اَنَحُنُ صَدَدُنْكُمُ عَنِالْهُلى بَعُدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلُ كُنْتُمْ مُّجُرِمِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: وه جواونچ كفنچة تصان سے كہيں گے جود بے ہوئے تھے كيا ہم نے تمہيں روك ديا ہدايت بے بعداس كے كة تمہارے پاس آئى بلكة تم خود مجرم تھے۔

• سعود، سبأ، تحت الآية: ٣١، ٧/٩، ٢، ابو سعود، سبأ، تحت الآية: ٣١، ٣٥ ٢/٤، ملتقطاً.

2 .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣١، ص٩٦٣، خازن، سبأ، تحت الآية: ٣١، ٢٤/٣، ٥٠ ملتقطاً.

الجنّان ( علم الحكان )

www.dawateislami.net

ترجیدہ کنڈالعِرفان: بڑے بننے والے وبہوئے لوگوں سے کہیں گے: کیا ہم نے تہہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔

﴿ قَالَ الَّذِينَ الْسَتُكُبِرُو اللَّنِينَ السَّتُضَعِفُوا: برے بنے والے د بے ہوئے لوگوں سے کہیں گے۔ ﴾ یعنی سردار اپنے تالع لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے: جب تمہارے پاس ہدایت آئی تھی تو کیااس وقت ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ ایسا ہر گزنہیں ہوا، بلکہ تم نے خود اپنے اختیار سے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے کر کفر کیا تھا، نہ کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے تم نے ایسا کیا۔ (1)

وَقَالَ الَّذِيْنَ الْسُتُضِعِفُو الِلَّذِيْنَ الْسَكَلَبُرُو ابَلُ مَكُو النَّيْلِ وَالنَّهَا مِ الْذَقَامُرُونَنَ آنَ تَكُفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهَ اَنْدَادًا وَاسَتُّ وَالنَّدَامَةَ الْذَقَامُرُونَنَ آنَ تَكُفُرُ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهَ اَنْدَادًا وَاسَتُّ وَالنَّدَامَةَ لَا الْمَعْلَلُ فِي اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا لَكَ عَلَنَا الْاَغْلِلُ فِي اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا لَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا لَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

توجمہ کنزالادیمان: اور کہیں گےوہ جود ہے ہوئے تھاُن سے جواو نچے تھنچ تھے بلکہ رات دن کا داؤں تھا جبکہ تم ہمیں تھم دیتے تھے کہ اللّٰہ کا انکار کریں اور اس کے برابروالے تھرائیں اور دل ہی دل میں پچتانے لگے جب عذاب دیکھا اور ہم نے طوق ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے وہ کیا بدلہ پائیں گے گروہی جو پچھ کرتے تھے۔

توجید کنڈالعِرفان: اور د بے ہوئے لوگ، بڑا بننے والوں سے کہیں گے بلکہ (تمہارے) رات اور دن کے فریب (نے میں ہدایت سے روکا) جب تم ہمیں تھم دیتے تھے کہ ہم اللّٰه کاا نکار کریں اور اس کیلئے برابروالے تھرائیں اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں بچچتانے لگیں گے اور ہم کا فروں کے گلے میں طوق ڈالیس گے۔انہیں ان کے اعمال ہی کا

.....خازن، سيأ، تحت الآية: ٣٢، ٣٤ ٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣٢، ص ٩٦٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 148 ( جلاف

بدله دياجائے گا۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ السُّتُضْعِفُو اللَّذِينَ السَّكُلُبُرُوا : اوروب، موئ برك بن والول على الله المعنى جب مردار ا پنے تالع لوگوں کی بات کا اٹکار کردیں گے تو وہ لوگ اپنے سرداروں سے کہیں گے'' ہم مجرم نہیں ہیں بلکہتم شب وروز ہمارے ساتھ فریب کرتے تھے اور ہمیں ہروقت شرک پراُ بھارتے تھے، جبتم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کا انکار کریں اوراس کیلئے برابروالے تھبرائیں تو ہم الله تعالی کا انکار کردیتے اوراس کے لئے شریک تھبرانے لگتے تھے۔اس آیت میں کفار کے لئے تنبیہ ہے کہ دنیا میں ان کا ایک دوسرے کی پیروی کرنا آخرت میں باہمی عداوت اور دشنی کا سب ہوگا۔(1)

﴿ وَأَسَتُّ وَااللَّهُ مَا هَذَ : اوروه ول بي ول ميں پچھتانے لکيس گے۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه دونوں فريق بعني ماتحت بھي اور سردار بھی،سرداروں کے پیچھے چلنے والے بھی اورانہیں بہکانے والے بھی ایمان نہلانے پر جب جہنم کاعذاب دیکھیں گے توول ہی دل میں پچھتانے لگیں گے۔اس کے بعدان کے عذاب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمام کفار کوخواہ بہکانے والے ہوں یا اُن کے کہنے میں آنے والے، بیسزا دیں گے کہ جہنم میں ان کے ہاتھ نارِجہنم کی زنجیروں سے گردنوں تک باندھ دیں گے۔ یہ نہیں ان کے دنیا میں کفراور مُعصِیَت ہی کابدلہ دیاجائے گا۔ (<sup>(2)</sup>

### وَمَا اَمْ سَلْنَافِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيدٍ إِلَّا قَالَمُتُرَفُوْهَا إِنَّابِهَا الْأَوْلَا الْمُتَرَفُوْهَا إِنَّابِهَا الْمُ

ترجمة كنزالايمان: اور ہم نے جب بھى كسى شهر ميں كوئى ڈرسنانے والا بھيجاو ماں كة سودوں نے يہى كہا كة تم جولے كر بھيج گئے ہم اس كے منكر ہيں۔

لأبة: ٣٧٩/١٠،٣٣ ملتقطاً.

www.dawateislami.net

<sup>2.....</sup>جلالين، السباء تحت الآية: ٣٣، ص٣٦٢، خازن، سبأ، تحت الآية: ٣٣، ٣/٤٢٥-٥٢٥، تـفسير طبري، سبأ، تحت

ترجیدہ کنزالعِدفان: اور ہم نے (جب بھی) کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجاتو وہاں کے خوشحال لوگوں نے بہی کہا کہ تم جس (ہدایت) کے ساتھ بھیجے گئے ہوہم اس کے منکر ہیں۔

﴿ وَمَا أَنَّى سَلْنَا فِي قَدْيَةٍ قِنْ ثَنِي بِيرِ اور ہم نے (جب بھی) کسی شہر میں کوئی ڈرسنانے والا بھیجا۔ ﴾ اس آیت میں سرکار دو عالَم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَتَسَكِينِ خَاطَر فَر مَا فَى كُلُ كَمَ آپ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

اس آیت کا شان نرول ہیہ کہ دو وی تھی ارس سے کہ دو وی تھی اور ایک ملک شام کو گیا اور ایک مکیکر مہیں رہا۔ جب نبی کریم حلی الله تعالی علیٰ واله وَسَلَم نے اعلانِ نبوت فرمایا اور اس نے ملک شام میں حضور پر نور صلی الله تعالی علیٰ واله وَسَلَم کی خبر بی توا پی شریک کوخطاکھا اور اس سے حضور اقدس صلی الله تعالی علیٰ واله وَسَلَم کی خبر بی توا بی تشریک کوخطاکھا اور اس سے حضور اقدس صلی الله تعالی علیٰ واله وَسَلَم نے جواب میں لکھا کہ می مصطفی صلی الله تعالی علیٰ واله وَسَلَم نے اپی نبوت کا اعلان تو کیا ہے توا درج کے حقیر وغریب لوگوں کے علاوہ اور کسی نے ان کی پیروی نمیں کی ۔ جب بید خطاس کے پاس پہنچا تو وہ ایج تجارتی کام چھوٹر کر مکم کرمہ آیا اور آتے ہی ایپ تنظیم کی پیروی نمیں کی ۔ جب بید خطاس کے پاس پہنچا اور والی جائے تھائی علیٰ واله وَ مَسلَم کا پیتہ تباور ہی علوم کر کے وہ خص حضور اکرم صلّی الله تعالی علیٰ واله وَ مَسلَم کا پیتہ تباور ہی تعالی علیٰ واله وَ مَسلَم کا پیتہ تباور ہی تباور ہی تباور ہی میں اور آم سے کیا چاہتے ہیں؟ رسول کر یم صلّی الله تعالی علیٰ واله وَ مَسلَم کا بنا تعالی علیٰ واله وَ مَسلَم کا بنا ہے ۔ بیا تیں اس کے دل میں اثر کر گئیں اور وہ شخص کی کتابوں کا عالم بھی تھا، کہ نوائی و سَلَم نے استان میں اس کے دل میں اثر کر گئیں اور وہ شخص کی کتابوں کا عالم بھی تھا، کہ نوائی و سَلَم نوائی و سَلَم الله تعالی علیٰ واله و سَلَم الله تعالی علیٰ واله علیٰ واله وسل کہ آب ہو صَلَّی الله تعالی علیٰ واله و سَلَم الله تعالی علیٰ واله و مَسلَم علیٰ واله تعالی علیٰ کی جو سِلَم علیٰ واله تعالی علیٰ میں اس کتابع ہو ہو نے درج کئر یہ بالا کہ جب بھی کوئی تی بھیجا گیا ہم جو سے در درج کئر یہ بالا کہ ب کھی کوئی تی بھیجا گیا ہم جو سے در درج کئر یہ بالا کہ ب کھی کوئی تی بھیجا گیا ہم جو کہ درج کئر یہ بوگر میں اس کتابع ہو ہو نے درج کئر یہ بوگر کی میں اس کتابع ہو ہو نے درج کئر یہ بوگر یہ بوگر کی اس کتابع ہو ہو نے درج کئر یہ بوگر کیا کہ جب بھی کوئی تی بھیجا گیا ہو ہو کہ در میں اس کوئی۔ ویکر کی سیکر کوئی ہو کہ کوئی تی بھی تھا کیا ہو کہ کی کوئی ہو کہ کی کی کھی کی کوئی تی بھی تھا کی کیکر کیا کے کئر یہ

س.مدارك، سبأ، تحت الأية: ٣٤، ص ٩٦٤.

.....در منثور، سبأ، تحت الآية: ٣٤، ٢/٦ ، ٧، ملخصاً.

سيرصراط الجنان - (150

حلاهشتم

#### مالدارون اورغريب لوگون كاحال

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اکثر مالدار ہی انبیاءِ کرام علیّہ ہم الصّلاہ کو السّلام کی مخالفت کرتے ہیں اور غریب لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ قانون قیامت تک رہے گا کہ اکثر سردار اور مالدار گنا ہوں میں پیش پیش جبکہ غریب لوگ نیکیوں میں آگے آگے ہوں گے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں دیکھی جارہی ہیں۔

### وَقَالُوْانَحُنُ أَكْثُرُا مُوَالَّاقَّ أَوْلَادًا لَوَّ مَانَحُنُ بِمُعَلَّى بِينَ ا

🧗 قرجیه کنزالاییمان:اور بولے ہم مال اوراولا دمیں بڑھ کر میں اور ہم پرعذاب ہونانہیں۔

﴾ توجیه کنزالعِدفان: اورانہوں نے کہا: ہم مال اوراولا دمیں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذا بنہیں دیا جائے گا۔

﴿ وَقَالُوْا: اورانهوں نے کہا۔ ﴾ یہاں مالدارکفار کے ایک باطل گمان کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا'' ہمارے اعمال اورافعال الله تعالیٰ کو پہند ہیں کیونکہ اگر وہ ہمارے اعمال سے راضی نہ ہوتا تو دنیا میں ہمیں اتنامال اوراولا دعطانہ کرتا اور جب ایسا ہوتا ترت میں ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں ہمیں عزت و اکرام سے نوازا گیا تواگر بالفرض قیامت و اقع بھی ہوئی تو ہمیں وہاں بھی رسوانہ کیا جائے گا۔ (1) الله تعالیٰ نے اُن کے اس خیالِ باطل کا ابطال فرما دیا کہ آخرت کے واب کو دنیا کی معیشت پر قیاس کرنا غلط ہے۔

### قُلُ إِنَّ مَ يِّ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِمُ وَلَكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لايعُكَمُونَ ﴿

توجہہ کنزالایمان: تم فرماؤ بے شک میرارب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے جا ہےاور تنگی فرما تا ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

....صاوى، سبأ، تحت الآية: ٣٥، ٥/٦٧٨، ملخصاً,

(تفسيرهمَ لطَّ الجنَّان)

حارفشتم

151

- لي

توجید کنزالعِدفان: تم فرماؤ: بیشک میرارب جس کے لیے جا ہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما تا ہے کین بہت لوگ نہیں جانتے۔

﴿ قُلُ بَمْ فرماؤ ۔ ﴾ اللّٰه تعالی نے مالداروں کے اس باطل خیال کاروکرتے ہوئے اپنے حبیب صَلّی اللّٰه نَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ، آپ فرمادیں بیشک میرارب عَزّوجَلُ آزمائش اورامتحان کے وَسَلّمَ سَفر مایا کہ اے حبیب! صَلّی اللّٰه نَعَالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ، آپ فرمادیں بیشک میرارب عَزّوجَلُ آزمائش اورامتحان کے طور پرجس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا اور تنگ فرما تا ہے لہٰ داونیا میں مال ووولت اور عیش وعشرت کی بہتات اللّه تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ۔ بیاس کی حکمت ہے کہ بھی وہ گنہگار پر مال ودولت کی وسعت کرتا ہے اور بھی فرما نبروار پر تنگی کر دیتا ہے ۔ اس لئے آخرت کے ثواب کو ونیا کی معیشت پر قیاس کرنا غلط و بیجا ہے۔ (1)

وَمَا اَمُوَالُكُمُ وَلاَ اَوْلادُكُمُ بِالَّتِي تُقَوِّبُكُمُ عِنْدَنَازُ لُفَى اِلَّامَنُ الْمَنَ الْمُوالُكُمُ وَلاَ الْمُلَمُ عَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِدُوْ اوَهُمُ الْمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَا وَلَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِدُوْ اوَهُمُ الْمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَا وَلَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِدُوْ اوَهُمُ وَالْعُرُونَ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْعُرُونَ عَلَيْ اللّهُ وَالْعُرُونَ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِمُلّالِهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُوالِقُلْمُ وَلِلْمُ اللّهُو

قرجمة تنزالايمان: اورتمهارے مال اورتمهاری اولا داس قابل نہیں کتمهیں ہمارے قُرب تک پہنچا ئیں مگروہ جوایمان الائے اور نیکی کی ان کے لیے دونا دون صلدان کے مل کا بدلداوروہ بالا خانوں میں امن وامان سے ہیں۔

توجید کنڈالعِرفان: اورتمہارے مال اورتمہاری اولا داس قابل نہیں کہ تہمیں ہمارے قریب کردیں مگروہ جوایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا (وہ ہمارے قریب ہے) ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے اور وہ (جنت کے) بالا خانوں میں امن وچین سے ہوں گے۔

)....مدارك، سيأ، تحت الآية: ٢٦، ص ٩٦٥، خازن، سيأ، تحت الآية: ٢٦، ٢٥/٣ ٥، ملتقطاً.

نَسْيُوصِرَاطُ الْجِنَانَ 152 حِلافُ

تنا ۲۶

﴿ وَمَا آمُوالُكُمْ وَلاَ آوُلا دُكُمْ بِالَّتِي تُتَعَرِّبُكُمْ عِنْدَا وَالْحَلَى : اورتمہارے مال اورتمہاری اولا داس قابل نہیں کہ تمہیں ہارے قریب کردیں۔ کی فارا پنے مال اور اولا دکی وجہ ہے لوگوں پر نخر و تکبر کرتے تھے اور اپنے مال واولا دکو اللّٰه تعالیٰ نے ارشاد فرماد یا کہ صالے مومن جو مال کورا و خدا میں خرج کرے تعالیٰ کے قرب کا سبب ہمجھتے تھے، اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرماد یا کہ صالے مومن جو مال کورا و خدا میں خرج کرے اس کا مال قرب اللّٰہی کا سبب نہیں اور یونہی اس مومن کی اولا داس کیا اولا دقر ب اللّٰہی کا ذریعہ ہے جو اُنہیں نیک علم سکھائے ، دین کی تعلیم دے اور صالے و متی بنائے ، ورز کسی کی اولا داس کیلئے قرب خدا وندی کا سبب نہیں ۔ یہ بھی یا ور ہے کہ صالے مومنین کے لئے ایک نیکی کے بدلے دیں سے کر سات سو گنا قرب خدا وندی کا سبب نہیں ۔ یہ بھی یا ورج برا ہے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ (1)

مال اوراولا دے متعلق مسلمانوں کا حال

فی زمانه مسلمانوں میں بھی مال اور اولا دکی وجہ سے لوگوں پرفخر وتکبر کرنے ،غریب اور بے اولا دلوگوں کو حقیر سیجھنے ، اولا دکی کثر ت اور مال ودولت کی بہتات کو الله تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ تصق رکرنے کا مرض عام ہے ، یونہی اپنی اولا دکو خاطر خواہ دینی تعلیم دینے اور تقویٰ و پر ہیزگاری سکھانے کی بجائے صرف دُنُوی علوم وفنون کی تعلیم وتر بیت پر بھر پور توجہ دینے کی و با بھی عام ہے ۔ اللّه تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے :

ترجید کنز العِرفان: کیا بی خیال کررہے ہیں کہ وہ جوہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کررہے ہیں تو بیہم ان کے لئے جھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں؟ بلکہ انہیں خرنہیں۔ اَيَحْسَبُوْنَ اَثَّمَانُبِ لَّهُ هُمْ بِهِمِنُ مَّالٍ وَبَنِيْنَ فَى نُسَامِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَتِ لَبِلُ لَا يَشْعُرُوْنَ (2)

اورارشادفرما تاہے:

وَاعْلَمُ وَااَتَّهَا اَمُوالُكُمُ وَاَوْلادُكُمُ فِتْنَةٌ لَا اللهُ عِنْدَةُ الْمُوالُكُمُ وَالْفَةُ (3)

ترجید کا کنز العوفاك: اور جان لوكه تمهار مال اور تمهارى اولادا كيامتحان عاوريد كه الله كياس برا اثواب عد

2 .....مؤمنون:٥٥،٥٥.

🕙 .....انفال:۲۸.

ينوم لظ الجنان

جلدهشتم

الآية: ۳۷، طبرى، سبأ، تحت الآية: ۳۷، ۲۰، ۳۸۱/۱۰، مدارك، سبأ، تحت الآية: ۳۷، ص۹٦٥، روح البيان، سبأ، تحت
 الآية: ۳۷، ۹۹/۷، ملتقطاً.

مِنْ يَقَدُّتُ ٢٢) (١٥٤)

اور حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، حضور پُرٽور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد مَّ فَرِمایا: ''اللّٰه تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال ودولت کی طرف نہیں دیکھتا، البتہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کودیکھتا ہے۔ (1)

اللَّه تعالىمسلمانوں كومدايت عطافر مائے، امين \_

### وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِي الْتِنَامُعْجِ زِيْنَ اُولِيِّكَ فِي الْعَذَابِ مُخْفَرُوْنَ

التعجمة كنزالايمان:اوروہ جو ہماري آيتوں ميں ہرانے كى كوشش كرتے ہيں وہ عذاب ميں لا دھرے جائيں گے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان:اوروہ جوہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں (کوجھٹلانے) میں کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے۔

﴿ وَالَّذِينَ يَسَعُونَ فِي الْيِنِيَا مُعْجِزِينَ : اوروہ جوہم ہے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں (کوہٹلانے) میں کوشش کرتے ہیں۔ پینی وہ لوگ جو قر آنِ کریم پرزبانِ طعن کھولتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنی ان باطل کاریوں سے وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روک ویں گے اور ان کا یہ مکر وفریب اسلام کے حق میں چل جائے گا اور وہ ہمارے عذاب سے نی رہیں گے کوئکہ ان کا اعتقادیہ ہے کہ مرنے کے بعداً ٹھنا ہی نہیں ہے تو عذاب اور تو اب کیسا۔ یہ لوگ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے اور ان کی مکاریاں انہیں کچھکام نہ آئیں گی۔ (2)

### قُلْ إِنَّ مَ بِيِّ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَ يَقْدِمُ لَدُ الْ

❶ .....مسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب تحريم الظلم وحذله واحتقاره... الخ، ص١٣٨٧، الحديث: ٣٤ (٢٥٦٤).

2 .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٣٨، ٧/٠٠٠، ملخصاً.

( جلد

(تفسيرصراط الحنان)

### وَمَا النَّفَقُتُمُ مِّن شَيْءِ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرِّزِقِينَ اللهِ وَعِينَ اللهِ وَعِينَ

توجہ کنزالایمان بتم فرماؤ بے شک میرارب رزق وسیع فرما تا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے جا ہے اور تنگی فرما تا ہے جس کے لیے جا ہے اور جو چیزتم اللّٰہ کی راہ میں خرچ کرووہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔

ترجید کانٹوالعوفان: تم فرماؤ: بیشک میرارب اپنے بندوں میں جس کے لیے جا ہے رزق وسیع فرما تا ہے اور جس کے لیے جا ہے رزق وسیع فرما تا ہے اور جس کے لیے جا ہے تنگ کردی اللہ کی راہ میں خرج کردوہ اس کے بدلے میں اور دے گااوروہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

﴿ قُلُ بَمْ فرماؤ ۔ ﴾ یعنی اے صبیب! صَلَّی اللهٔ تعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ ، آپ فرمادی که بیشک میر ارب عَزُوجَلُ این بندوں میں جس کے لیے جا ہے تگ کر دیتا ہے اور اے لوگو! جو چرہم الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر و گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا اور وہ سب ہے بہتر رزق دیے والا ہے کیونکہ اس کے سواجو کوئی کسی کو دیتا ہے خواہ بادشاہ شکر کو یا آقا نلام کو یا صلحبِ خانہ اپنے عیال کو وہ الله تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطافر مائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق الله تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں ، وہی حقیقی رز اق ہے۔ (1)

### راوخدامی خرج کرنے کی ترغیب

اس آیت میں الله تعالی کراستے میں خرج کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس مناسبت سے یہاں راو خدامیں خرج کرنے سے متعلق 3 اُحادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

(1) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاوفر مایا: ' کوئی دن ایسانہیں کہ بندے سے کرتے ہیں مگردوفر شتے نازل ہوتے ہیں ،ان میں سے ایک کہتا ہے: اے اللّٰه اعَدَّوَ جَلَّ ،خرچ

1 ..... حازن، سيأ، تحت الآية: ٣٩، ٣/٥ ٢ ٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٣٩، ص ٩ ٦ ٩، ملتقطأ.

(تَسَيْرِ صَرَاطًا لِجِنَانَ ﴾

جلدهشتم

کرنے والے کو بدلہ دے۔ دوسرا کہتا ہے: بخیل کو بربادی دے۔ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت ابو مريره دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ مِ روايت مِ ،حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ فَرْماياكه الله تعالیٰ ارشادفر ما تاہے' اے ابن آدم! خرچ کرومیں تم پرخرچ کروں گا۔ (<sup>2)</sup>

(3) .....حضرت الومريرة ذخِي الله تعالى عنه سعروايت بعدر سولُ الله صلّى الله تعالى عَلَيْه وَاله وَسَلَّمَ في الشاوفرمايا: ''صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور عاجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔(3) اللَّه تعالى جميں اپني راه ميں مال خرج كرنے اور بخل ہے بيجنے كي تو فيق عطا فرمائے ،ا مين \_

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْإِكَةِ الْمَؤْلَةِ إِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواسُبُحْنَكَ آنْتَ وَلِيُّنَامِنُ دُونِهِمْ مَلَكَانُوا يَعْبُكُ وْنَالْجِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّوْمِنُونَ ۞

توجه کنزالایمان: اورجس دن ان سب کواٹھائے گا پھر فرشتوں نے رمائے گا کیا یہ مہیں پوجتے تھے۔وہ عرض کریں گے پاکی ہے تھوکوتو ہمارادوست ہے نہوہ بلکہ وہ جِنّوں کو پوجتے تھا اُن میں اکثر انہیں پریفین لائے تھے۔

ترجيدة كنزًالعِرفان: اور (ياوكرو) جس دن (الله) ان سبكوا تهائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا: كيا يتمهين ہى يوجتے تھے؟ وہ عرض کریں گے: تو پاک ہے۔وہ نہیں (بلکہ) تو ہمارادوست ہے (وہ ہماری نہیں) بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں اکثر انہیں پریفین رکھتے تھے۔

﴿ وَ يَوْمَ يَحْشُنُ هُمْ جَيِيعًا: اورجس دن انسبكوا تُهائكا - اس آيت اوراس كي بعدوالي آيت كاخلاصه يه

- ❶ .....بخارى، كتاب الزكاة، باب قول اللّه: فامّا من اعطى واتّقى... الخ، ١/٥٨٥ الحديث: ٢٤٤٢.
  - 2 .....بخارى، كتاب النققات، باب فضل النفقة على الاهل ع ١١/٣، الحديث: ٢٥٣٥.
- 3 .....مسلم، كتاب البرّ والصلة و الآداب، باب استحباب العقو والتواضع، ص١٣٩٧، الحديث: ٦٩ (٥٨٨).

کہ جس دن اللّٰہ تعالی ان سب مشرکول کواٹھائے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ: کیاد نیامیں سے تہمیں ہی پوجتہ تھے؟ تو فرشتے اپنی براءت کا اظہار کرتے ہوئے وض کریں گے: اے اللّٰہ! عَدْوَجَلْ ، تواس سے پاک ہے کہ تیرے ساتھ کی اور کی عبادت کی عبادت کی جائے ، ہماری اُن سے کوئی دوئی نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے، تو ہم کس طرح ان کے پوجنے سے راضی ہو سکتے تھے! ہم اس سے بری ہیں ، وہ ہمیں نہیں بلکہ ہُیا طین کو پوجتے تھے کیونکہ وہ اُن کی اطاعت کرتے ہوئے غیرِ خدا کو بوجتے تھے کیونکہ وہ اُن کی اطاعت کرتے ہوئے غیرِ خدا کو بوجتے تھے اوران کفار میں سے اکثر انہیں ہُیا طین پریقین رکھتے تھے۔ (1)

### قَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ تَّفَعًا وَّلَاضَرَّا الْوَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوْ اذُوْقُواعَنَ ابَ التَّاسِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَيِّرُ بُوْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: توآج تم مين ايك دوسرے كے بھلے بڑے كا پچھافتيار ندر كھے گااور ہم فرمائيں گے ظالموں سے اس آگ كاعذاب چكھوجے جھٹلاتے تھے۔

ترجید کنځالعیوفان: تو آج تم میں کوئی دوسرے کیلئے کسی نفع اورنقصان کا ما لکنہیں ہے اور ہم ظالموں سے فر مائیں گے:اس آگ کاعذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔

﴿ فَالْیَوْمَ لَایَمْلِكُ بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ اللَّهُ عَالَاً لَا ضَرَّا: تو آج تم میں کوئی دوسرے کیلے سی نفع اور نقصان کا ما لک نہیں ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ کفار کوذلیل کرنے کے لئے ان کے سامنے فرشتوں ہے فرمائے گا کہ آج تم میں سے کوئی تمہاری پوجا کرنے والوں کے لئے کسی نفع اور نقصان کا ما لک نہیں ہے (کیونکہ کفارومشرکین کیلئے کوئی بھی شفاعت نہ کرسے گا) اور ہم قیامت کے دن ان لوگوں سے فرمائیں گے جنہوں نے گفر اور تکذیب کر کے اپنی جانوں پڑلم کیا کہ ''اس آگ کا عذاب چھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھا ور اس بات پر قائم تھے کہ جنہ نہیں ہے، توجب جہمیں اس میں داخل کیا گیا تو تمہارا گمان اور دعوی باطل ہوگیا۔ (2)

❶.....مدارك، سبأ، تحت الآية: ١٤، ص٦٦٦، خازن، سبأ، تحت الآية: ٤٠-٤، ٣٢٦/٣، ملتقطاً.

البحر المحيط، سبأ، ثحت الآية: ٢٤، ٧/٤/٧، روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٢٤، ٧/١، ٣، ملتقطأ.

سيرصرًا ظالجينان ( 157 حدث

وومری تغییریہ ہے کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کفارے فرمائے گا کہ جن جھوٹے معبود وں اور بتوں ہے تم نفع گا کی امیدر کھتے تھے آج کے دن وہ تہمیں کچھ نفع نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ہم قیامت کے دن مشرکوں سے فرما کیں گے کہاس آگ کاعذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ (1)

وَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ الْتُنَابِيِّنَ قَالُوْا مَا لَهُ نَآ اِلَّا مَجُلَّ يُّرِيْدُانُ قَالُوْا مَا لَهُ نَآ اِلَّا اِفْكُ مُّ فَتَرَى لَا يَعْبُدُ ابَا وَكُمْ وَقَالُوْا مَا لَهُ نَآ اِلَّا اِفْكُ مُّ فَتَرَى لَا يَعْبُدُ ابَا وَكُمْ وَقَالُوْا مَا لَهُ نَآ اِلَّا الْفَكُمُ مُّ فَتَرَى لَا يَعْبُدُ اللَّا عَلَى مُنَا اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَقَالُوا مَا لَهُ نَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَقَالُوا مَا لَهُ فَيَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَقَالُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولِلَّهُ اللْمُؤْلِللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ ال

توجمہ کنزالایمان: اور جب اُن پر ہماری روش آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں بیتو نہیں مگرایک مرد کہتم ہیں رو کنا جا پیس تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے اور کہتے ہیں بیتو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا اور کا فروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا بیتو نہیں مگر کھلا جادو۔

توجیدہ کنڈالعوفان: اور جب ان پر ہماری روش آ بیتیں پڑھی جا کیں تو وہ کہتے ہیں بیصرف ایک مرد ہے جو تمہیں تہمارے باپ دادا کے معبود وں سے رو کنا چا ہتا ہے اور وہ کہتے ہیں: بیر قرآن ) توایک گھڑا ہوا بہتان ہے۔ اور کا فروں نے حق کو کہا جب وہ ان کے پاس آیا بیتو صرف ایک کھلا جادو ہے۔

﴿ وَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَالِيْهُمُ اللّهُ عَالِيهُمُ اللّهُ عَالَيْهِمُ اللّهُ عَالَيْهِمُ اللّهُ عَالَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالدّ اللهُ عَلَيْهِ وَالدّ اللهُ عَلَيْهِ وَالدّ اللهُ عَلَيْهِ وَالدّ وَسَلّمُ عَلِيهِ وَالرّامَ عَلَيْهِ وَالدّ اللهُ عَلَيْهِ وَالدّ اللهُ عَلَيْهِ وَالدّ مِن عَلَيْهِ وَالدّ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَالدّ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَالْ عَلَا عَلَالمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

الآية: ٢٤، ٢/٦٧، ملتقطاً.
 ١٤١٠، ٢/١٧، ملتقطاً.

تَسَيْرِهِ مَاطَالِحِيَانَ

طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیصرف ایک مرد ہے جو تمہیں تنہارے باپ دادا کے معبودوں یعنی ہتوں سے آ روکنا عابہتا ہے اور وہ قرآن شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیتوایک ایسا کلام ہے جو گھڑا ہوا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت جھوٹی ہے اور کا فروں کے پاس جب قرآن آیا تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیتو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ (1)

### شری اَحکام کےمقالبے میں آبا وَ اَجداد کی رسم کور جیج دینا کفار کا کام ہے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اپنے باپ دادوں کی رسم کوشر عی احکام کے مقابلے میں ترجیح دینا کفار کا کام ہے۔
اس سے ان لوگوں کونفیحت حاصل کرنی چاہئے جوغیر شرعی رسوم پرعمل کرنے کی بید دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے
بوڑھے سب اس طرح کرتے آئے ہیں اور شرعی حکم بتانے والے سے کہتے ہیں کہ ہماری عمر گزرگئی ،ہم نے تو بھی ایسا
نہیں سناہتم پتانہیں کہاں سے نئے نئے مسکے ذکال لاتے ہو۔اللّٰه تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم عطافر مائے ،ا مین۔

### وَمَا اتَيْنَهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدُمُ سُونَهَا وَمَا اللهِ مِنْ اللهِ مَعْ اللهُ عَبُلَكَ مِنْ اللهِ مَعْ اللهُ عَبُلَكَ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

توجهة كنزالايمان: اورجم نے أنہيں كچھ كتابيں ندديں جنہيں پڑھتے ہوں ندتم سے پہلے ان كے پاس كوئى ڈرسانے والا آيا۔

ترجید کنزالعِرفان:اورہم نے انہیں کتابیں نہ دیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور نہتم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرسانے والا جھیجا۔

﴿ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ مِن كُتُبٍ يَدُرُ مُسُونَهَا : اور ہم نے انہیں کتابیں تدریس جنہیں وہ پڑھتے ہوں۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ ، آپ سے پہلے عرب کے مشرکین کے پاس نہ کوئی کتاب آئی جس میں شرک سے ہونے پر

€ .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٣٠ ، ٤/٧ . ٣٠ - ٥ - ٣ ، ملحصاً.

يُومَلُطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ 159

کوئی دلیل ہواور ندان کے باس کوئی رسول آیا جس کی طرف بیلوگ اینے دین کومنسوب کرسکیں تو یہ جس خیال پر ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ، وہ صرف ان کے نفس کا فریب ہے۔ (1)

### وَكَنَّ بَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ لَوَمَا بَلَغُوْامِعْشَا مَمَا اتَيْنَهُمْ فَكَنَّ بُوْا مُسُلِ "فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ﴿

توجمه محنزالا پیمان: اوران سے اگلول نے جھٹلا یا اور بیاس کے دسویں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے اُنہیں دیا تھا پھرانہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا یا تو کیسا ہوا میراا نکار کرنا۔

توجیدہ کنڈالعِرفان: اوران سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا یا اور یہ لوگ تواس (مال ودولت) کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جوہم نے ان (پہلے لوگوں) کو دیا تھا بھرانہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا یا تو میراا نکار کرنا کیسا ہوا؟

﴿ وَكُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ : اوران سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ ﴾ اس آیت میں کفارقریش کورسول کر یم صلّی اللهٔ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ كَى تَكَذيب كرنے سے دُرايا كيا ہے،آيت كاخلاصه بيہ كريهلى اُمتوں نے كفار قريش كى طرح رسولوں کی بھندیب کی اور انہیں جھٹلایا اور جوقوت، مال واولا دکی کثر ت اور کمبی عمریں پہلوں کو دی گئے تھیں مشر کمینِ قریش کے پاس تو اس کا دسوال حصہ بھی نہیں ، اُن سے پہلے لوگ تو اُن سے طاقت ، قوت اور مال و دولت میں دس گنا زیادہ تھے۔ پھر پہلے تکذیب کرنے والوں نے جب میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میں نے اسینے عذاب سے انہیں ہلاک کر دیااور ان کی طافت وقوت اور مال ودولت کوئی چیز بھی کام نہ آئی تو اِن کفارِقر لیش کی کیاحقیقت ہے؟ انہیں سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب سے ڈرنا حاہیے۔(<sup>2)</sup>

٤ .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٥٤،ص ٩٦٦، ملخصاً.

<sup>1 .....</sup>خازن، سبأ، تحت الآية: ٤٤، ٣ /٢٦ ه، ابو سعود، سبأ، تحت الآية: ٤٤، ٤ /٥٥٦، تـفسير قرطبي، سبأ، تحت الآية: ٢٢٦/٧،٤٤ الجزء الرابع عشر، ملتقطاً.

# قُلُ إِنَّمَا اَعِظُكُمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوالِلهِ مَثُنَى وَفُهَ الْمِحْدُمُ وَلَا الْمِحْدُمُ الْمِحْدُمُ وَلَا الْمَا الْمِحْدُمُ اللَّهُ مَا إِمَا حِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا نَذِيْرٌ تَكُمْ بَيْنَ يَكَى تَتَقَكَّرُوا مُنَا إِمَا حِبُكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴿ إِنْ هُو اللَّا نَذِيْرٌ تَكُمْ بَيْنَ يَكَى كَنَا إِنْ هُو اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِكُلَّا اللَّهُ اللّ

توجیہ تکنوالا پیمان: تم فر ماؤمیں تہمیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللّٰہ کے لیے کھڑے رہودودواورا کیلے اسلیے پھر سوچو کہ تمہارےان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں وہ تو نہیں مگر تمہیں ڈرستانے والے ایک سخت عذاب کے آگے۔

ترجبه کنزالعِدفان: تم فرماؤ: میں تمہیں ایک نفیحت کرتا ہوں کہ تم اللّٰه کے لیے کھڑے رہودودوہوکراورا کیلے اکیلے پھرتم غوروفکر کرو(توتم جان جاؤگے) کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں۔وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب علی سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔

سيرص لظ الجنان

د یکھا ہے؟ الیاسچا،الیاپاکنفس کوئی اور بھی پایا ہے؟ جب تمہارانفس حکم کردے اور تمہاراضمیر مان لے کہ حضورِ اقد س صَلَّى اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ان اوصاف میں یکتابیں تو تم یقین جانو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں۔ وہ تو اللّه تعالیٰ کے نبی بیں اور تمہیں آخرت کے عذاب ہے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔(1)

### قُلْ مَاسَا لَتُكُمْ مِّنَ اَجُرِفَهُ وَلَكُمْ ﴿ إِنَ اَجُرِى اِلَّا عَلَى اللهِ ۚ وَهُوَ عَلَى اللهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَّا اللهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَا اللهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَا اللهِ ﴿ وَهُوَ عَلَى اللهِ ۚ وَهُوَ عَلَى اللهِ ۚ وَهُوَ عَلَى اللهِ ﴿ وَهُو عَلَى اللهِ ۚ وَهُو عَلَى اللهِ وَ وَهُو عَلَى اللهِ ﴿ وَهُو عَلَى اللهِ وَ وَهُو عَلَى اللهِ وَ وَهُو عَلَى اللهِ وَ وَهُو عَلَى اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

قرجمة كنزالايمان: تم فرماؤميں نے تم سے اس پر كھھا جر ما نگا ہوتو وہ تمہيں كومير ااجرتو الله عى پر ہے اور وہ ہر چيز پر گواہ ہے۔

توجید کنٹزالعوفان: تم فرماؤ: میں نے تم ہے اس (تبلیغ) پر کوئی معاوضہ ما نگا ہوتو وہ تنہارے لئے۔میر ااجر تواللّه ہی پر ہےاوروہ ہرچیز پر گواہ ہے۔

﴿ قُلْ: ثَمْ فَرِهَا وَ ﴾ الله آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے صبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمُ ، آپ کفارے فرمادیں کہ میں نصیحت و ہدایت اور تبلیغ ورسالت پرتم ہے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ، اگر میں نے تم ہے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ ما نگا ہو تو وہ تہمیں ہی مبارک ہو، اے اپنے پاس سنجال کر رکھو، میر ااجر وثو اب تواللّه تعالی ہی کے ذمّهٔ کرم پر ہے۔ اور وہ ہر چیز پرگواہ ہے لہٰذاوہ جانتا ہے کہ میں نے تمہیں نصیحت کرنے اور اس کی طرف بلانے پرصرف اس سے اجرطلب کیا ہے۔ (2)

### قُلُ إِنَّ مَ إِنْ يَقُنِفُ بِالْحَقِّ عَلَّا مُرالْغُيُوبِ

توجعه كنزالايمان: ثم فر ماؤبے شك ميرارب حق كا إلقافر ما تاہے بہت جاننے والاسب غيبوں كا \_

€ .....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٢٤، ص٩٦٧، خازن، سبأ، تحت الآية: ٢٤، ٢٧/٣، ملتقطاً.

.....مدارك، سبأ، تحت الآية: ٤٧، ص٩٦٧، ملخصاً.

سيرصرًا ظالجنّان ( 162 ) حلامًا

﴾ ترجيه كنزُالعِرفان:تم فرما وَ: بيشك تمام پوشيده چيزوں كاجانے والامير ارب حق القاءفر ما تا ہے۔

﴿ قُلُ إِنَّ مَ يِّهُ يَقُذِن فُ بِالْحَقِّ بَمْ فرما وَ: بيتك ميرارب قل القاء فرما تا ہے۔ ١٥ آيت كاايك معنى يہ كاا \_ حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آبِ فرماوي كهب شك ميرارب عَزَّوَجَلَّ ابيناء عَلَيْهِم الصَّالوةُ وَالسَّلام كَى طرف وحی نازل فرما تا ہےاورز مین وآ سان میں مخلوق سے پوشیدہ ہر چیز کوسب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ دوسرامعنی سیہ ہے کداے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ فرمادیں کہ میرارب باطل برحق کی ضرب مارتا ہے تو وہ اس کا و ماغ تو رُكرر كھوديتا ہے اورا ہے مثاديتا ہے اور اللّٰہ تعالى مخلوق ہے پوشيدہ تمام چيزوں كوسب ہے زيادہ جانبے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

### قُلْجَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞

و ترجعه كنزالايمان بتم فرماؤحق آيااور باطل نه پهل كرے اور نه پر كر آئے۔

﴾ ترجهه کنوالعوفان بتم فرما وَ: حق آگیااور باطل کی ندابتدار ہےاور ندلوٹ کرآئے۔

﴿ قُلُ : تُم فرماؤ - ﴾ يعنى ا حبيب إصلَّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آبِ فرمادي كمن يعنى قر آن اوراسلام آسكيا اورباطل یعنی شرک و کفرمٹ گیا، نداس کی ابتدار ہی نداس کا عادہ، مرادیہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا اوراس کا کوئی اثر باقی نہ بچا۔ <sup>(2)</sup>

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالىء نه مروى ب كرفتح مكه كون جب تاجدار رسالت صلّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَكْمَ مِهِ مِن واخل موت تواس وفت خان كعب كروتين سوسا ته بت تصب تص-آب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ فَ مِيغُرِماتِ مِوسَةَ اسِينِها ته مِين موجود چيشري سان بتول كوكرانا شروع كردياكه "جَآءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ" (ترجيه كَانَوْ العِرفان: حَن مَا ياور باطل مث كيا-)" جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ " (ترجيه كَانَوا العِرفان:

❶ .....جلالين، السباء تحت الآية: ٤٨، ص٣٦٣، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٤٨، ص٩٦٧-٩٦٨، ملتقطاً.

2 .....خازن، سبأ، تحت الآية: ٩٠، ٣ /٢٧ ٥، مدارك، سبأ، تحت الآية: ٩٩، ص ٩٦٨، جلالين، السبا، تحت الآية: ٤٩،

وتلظالحنادة

#### حق آگیااور باطل کی ندابتدارہےاور ندلوٹ کرآئے۔)(1)

## 

توجمة كنزالايمان بتم فرما وَاگر ميں بهكا تواپنے ہى بُرےكو بهكا اورا گرميں نے راہ پائی تواس كےسب جومير ارب ميرى طرف وحى فرما تاہے بيتك وہ سننے والانز ديك ہے۔

توجیدہ کنزالعِدفان: تم فرماؤ: اگر میں بھٹک جاؤں تواپنے جان کےخلاف ہی بھٹکوں گااورا گرمیں نے ہدایت پائی ہے تواس وی کےسبب جومیرارب میری طرف بھیجتا ہے۔ بیشک وہ سننے والانز دیک ہے۔

﴿ قُلُ : ثَمْ فرماؤ - ﴾ كفارِ مكر حضور سيّد المرسكين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سَ كَتِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى ﴾ - الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَحَكُم وَ يَا كُهُ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن سَّ تَعَالَى ﴾ - الله تعالى نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَن سَے فرماوی کہ اگر بیفرض کیا جائے کہ میں بھٹک گیا تو اس کا وبال میرے نفس پر ہے اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو میرارب عَزَّوجَلَّ میری طرف بھیجتا ہے کیونکہ راہ یاب بونا اس کی صحب ہدایت پائی ہے جومیرارب عَزَّوجَلَّ میری طرف بھیجتا ہے کیونکہ راہ یاب بونا اس کی تو فیق وہدایت پر ہے ۔ (2)

### تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ معسوم بين

یادرہے کہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سبِ معصوم ہوتے ہیں کہ اُن سے گنا وَہیں ہوسکتا اور حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ فَعَالَى عَلَیْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ تُوانبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے بھی سردار ہیں ، مخلوق کوئیکیوں کی راہیں آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بیروک سے ملتی ہیں ، اس جلیل مقام اور بلندم جے پرفائز ہونے کے باوجود آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ

● ....بخارى، كتاب المغازى، باب اين ركز النبيّ صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟، ٣/٣ . ١ . الحديث: ٢٨٧ .

2 ....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٥٠، ٧٠٨، ٣-٩٠٩.

راظالجنان ( 164 )

وَالِهِ وَسَلَمْ كُوتِكُم دِيا گیا كه ضلالت كی نبیت فرضی بات کے طور پراپیے نفس كی طرف فرما كیں تا كه نخلوق كومعلوم موكه ضلالت كامندا ء يعنی پيدا مونے كی جگه انسان كانفس ہے، جب انسان كواس پر چھوڑ دیا جا تا ہے تو اس سے صلالت پيدا موتی ہے اور ہدایت الله تعالی كی رحمت وتو فیق سے حاصل ہوتی ہے نفس اس کے پیدا ہونے كی جگه نہیں۔(1)
﴿ إِنْ الله تعالی سِنے والانز دیك ہے۔ ﴾ ارشا وفر مایا كه بیشك الله تعالی سننے والانز دیك ہے، ہر راہ یاب اور گراہ كو جانتا ہے اور ان كے مل وكر دارسے باخر ہے، كوئی كتنا ہی چھیائے كسى كا حال اس سے چھپ نہیں سكتا۔

### قرآنِ کریم کے اعجازے متعلق ایک حکایت

عرب کے ایک ماہر ہوکر محمرِ مصطفّے صلّی الله تعالی عَدْیدة الله وَسَلَّمَ بِرایمان کے آئے! اُنہوں نے کہا: ہاں! وہ مجھ پر غالب شاعراور زبان کے ماہر ہوکر محمرِ مصطفّے صلّی الله تعالی عَدْیدة الله وَسَلَّمَ پرایمان کے آئے! اُنہوں نے کہا: ہاں! وہ مجھ پر غالب آگئے، میں نے قر آن کریم کی تین آ بیتی سنیں اور بیر چاہا کہ اُن کے قافیہ پر تین شعر کہوں، ہر چندکوشش کی محنت اُٹھائی، این قوت صرف کردی مگر یمکن نہ ہو سکا، تب مجھے یقین ہوگیا کہ یکسی بشرکا کلام نہیں۔ وہ آ بیتی: " قُلُ اِنَّ مَ إِنِّ يَقْدِن فَى اِلْحَقِّ "ے "سَیدی مُحقی اُللہ اُن میں۔ (2)

### وَلَوْتَزَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَامِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿

توجدہ کنزالایمان: اور کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر نی کرنہ نکل سکیں گے اور ایک قریب جگہ سے پکڑلیے جائیں گے۔

ترجید کنزالعِدفان: اورکس طرح تم دیکھتے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر نے کرنگلناممکن نہ ہوگا اورایک قریب کی جگہ ہے انہیں پکڑلیا جائے گا۔

﴿ وَلَوْتُوْتُوكَ إِذْ فَوْعُوا: اورا كُرتم ويكفة جب وه كمبرائ موت مول ك- ١٠ آيت كاخلاصه يه كالرآب

المعرفة المن العرفان، سبا، تحت الآبية: ٥٠،٩٠٣ ٨، ملخصاً -

2 ....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ٥٠، ٩/٧.

ر حلافشتم

### وَّقَالُوَا امَنَّابِهِ ۚ وَاَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنُ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَقَنُ كَفَرُوا بَعِيْدٍ ﴿ وَكَنُ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبُلُ ۚ وَيَقُنِ فُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوركہيں گے ہم اس پرايمان لائے اوراب وہ اسے كيونكر يائيں اتنى دور جگہ سے۔ كه پہلے تواس سے كفر كر چكے تتھاور بے ديكھے پھينك مارتے ہيں دُور مكان سے۔

ترجهة كنؤالعرفان: اوركبيل كيم ال برايمان لائ اوراب ان كيلي دوركى جله سے (ايمان) پالينا كيے بوگا؟ حالانك وہ پہلےاس کا انکار کر چکے اور بغیر دیکھے ہی دور کی جگہ سے پھینکتے تھے۔

﴿ وَقَالُةُ ا: اوركبين ك\_ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيہ كرجب وه عذاب ديكھيں گے تو كہيں کے کہ ہم نبی اکرم صلّی اللهُ مَعَالى عَالَيهِ وَاللهِ وَسُلَّم بِرا بمان لائے ،اللّٰه تعالی ارشا وفر ما تا ہے کہ اب وہ مُكلَّف ہونے كى جلّه (یعنی دنیا) سے دور ہوکرتو بدوایمان کیے پاسکیں گے؟ حالانکہ عذاب دیکھنے سے پہلے وہ اس کا اٹکار کر چکے ہیں۔<sup>(2)</sup>

### ؚؚؚۘۘۘڮڔؘؽ۫ڹٞۿؙؠؗ۫ۅؘڔؽ۬ؽؘڡٵؽۺٛؾۘٛۿۅ۫ڽؘڰؠٵڣؙۼؚۘڸۺؘؽٵۼؚۿؚؠٞڞؚٞٛۊڹڷ ٳٮٚۿؠٝڰٲٮؙۏٳڣؙۣۺٙڮؚۨۺ۠ڔۣؽؠٟ۞۫

❶ .....روح البيان، سبأ، تحت الآية: ١٥، ٩/٧ ، ٣، جمل، سبأ، ثحت الآية: ١٥، ٦/٠ ؟ ٢، قرطبي، سبأ، تحت الآية: ١٥، ٢٢٩/٧ ، الجزء الرابع عشر، ملتقطاً.

.....خازن، سبأ، تَحت الآية: ٥٢-٥٦، ٢٨/٢، و، جلالين، السبا، تحت الآية: ٥٢-٥٣، ص٣٦٣، ملتقطاً.

توجہ کنزالایمان: اورروک کردی گئی ان میں اوراس میں جسے جائے ہیں جیسے ان کے پہلے کروہوں سے کیا گیاتھا بینک وہ دھوکا ڈالنے والے شک میں تھے۔

ترجبه کنزُالعِوفان: اوران کے درمیان اوران کی جاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا بیٹک وہ دھوکا ڈالنے والے شک میں تھے۔

﴿ وَحِیْلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُوْنَ: اوران کے درمیان اوران کی جاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ پینی کفار کے درمیان اوران کی جاہت تو بہ وایمان قبول کرنے کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ اُن کی تو بہ وایمان نا امیدی کے وقت قبول نہ فرمائی گئی، بینک کفار ایمانیات کے متعلق دھوکا ڈالنے والے شک میں تھے۔ (1)

صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قرآن پاكى آيات ميں بہت غور وَفَركيا كرتے تھے، ايك مرتبه حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنْ بِيا تَوْرونَ لَكُ كَ ان عَوْضَى كُنَى كرآپ كوكيا چيز رُلار بى ہے۔ آپ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ انْ صَحْدَدُ الله تَعَالَى عَنْهُمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ الله تَعَالَى عَنْهُمَ وَبَيْنَ مَا يَشَمَّكُونَ " اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَ فَرَمَا يَا:" جَصِ الله تعالَى كى كتاب ميں سے بيآيت يا وآگئ تھى:" وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشَمَّكُونَ " اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَ وَبَيْنَ مَا يَشَمَّكُونَ تَعَالَى عَنْهُ مَا عَنْهُ مَ وَبَيْنَ مَا يَشَمَّكُونَ " وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشَمَّكُونَ تَعَالَى عَنْهُ مَا عَالَى اللهُ عَنْهُ مَا مَا مِي رَفِي عَلَيْ اللهُ عَنْهُ مَا وَاللّهُ وَعَالَى اللهُ تَعَالَى الرَّا وَفِر مَا تَا ہے (اورجَہَنی جنتيوں کو ايور بي گے۔ الله تعالى ارشا وفر ما تا ہے (اورجَہَنی جنتيوں کو يَا رِسِ گے):

ترجيه الم كنزُ العِرفان : كريميس كه بإنى ديدوياس رزق سے كھيدويدو دوالله في تهين والے \_(3)

اَثَاَ فِيُضُواعَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِاَ وُمِبَّامَ زَقَكُمُ اللهُ (2)

ان مقدس ہستیوں کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہئے کہ قر آنِ مجید کی آیات میں غور وفکر کیا کریں اور ان میں بیان کئے گئے مضامین اور دیگر چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کیا کریں۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیق عطا فر مائے ،امین۔

- .....خازن، سبأ، تحت الآية: ٤ ٥، ٣٨/٣ ٥، جلالين، السباء تحت الآية: ٤ ٥، ص٣٦٣-٣٦٤، ملتقطاً.
  - 2 .....اعراف: ٥٠.
  - 3 ..... شعب الايمان، الثالث والثلاثون من شعب الايمان... الخ، ٤٩/٤ ١ ، الحديث: ٤٦١٤.

(تَسْيَرِصَ اطْالْحَيَان) ( 167 ) حلافشا

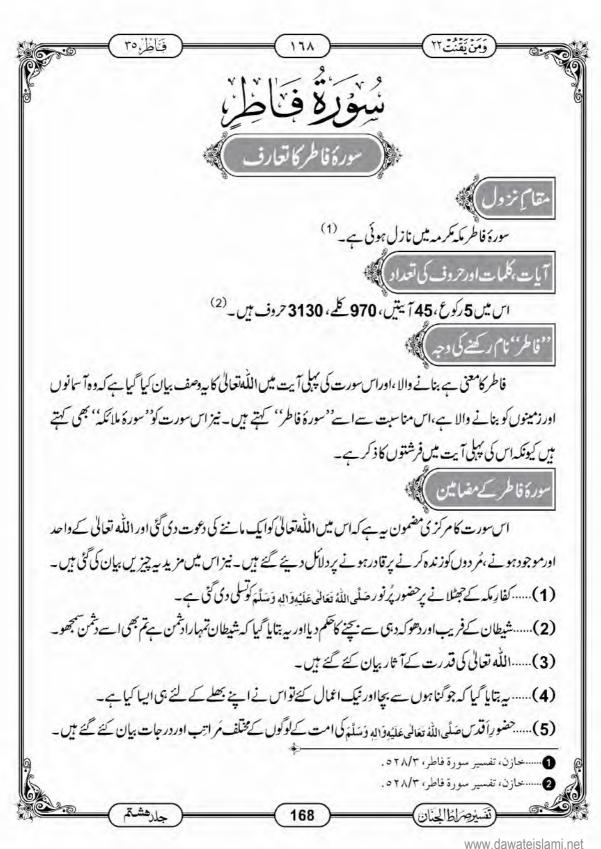

وَمَنْ يَقَنُتُ ٢٢) ( 97 ) ( فَالْظِلْ ٣٠

(6)..... جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کا فروں کا حال بیان کیا گیاہے۔

(7) ..... يه بتايا گيا ہے كہ جوكفركرے كا تواس ميں اس كا اپنا بى نقصان ہے۔

(8).....سورت کے آخر میں گنا ہوں پرفوری پکڑنہ کرنے اور گنا ہگاروں کومہلت دینے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔

### سورہ مُنبا کے ساتھ مناسبت

سورہ فاطری اپنے سے ماقبل سورت 'سُبا'' کے ساتھ مناسبت بیہے کہ سورہ سبا کے آخر میں اللّٰہ تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت اور انہیں شدیدترین عذاب دیئے جانے کا ذکر کیا اور سورہ فاطر کی ابتداء میں بیربیان ہوا کہ مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی حمد وثنا کریں اور اس کاشکر بجالا کیں۔

### بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كے نام ہے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

الله كنام عشروع جونهايت مهربان، رحمت والاب\_

اَلْحَهُ لُهُ لِللهِ فَاطِرِ السَّهُ وَ تَوَالْاَ ثُنْ ضَجَاعِلِ الْمَلَيِكَةِ مُسُلًا الْحَهُ لِيَالِمَ الْمَكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

ترجمة كنزالايمان: سبخوبيال الله كوجوآ سانول اورزبين كابنانے والافرشتول كورسول كرنے والاجن كے دودوتين تين جارجار پربين، برصاتا ہے آ فر كينش ميں جوجاہے بيشك الله ہر چيز پرقادرہے۔

ملاء الم

(تَسَيْرِ مَاطَالِحِنَانَ)

الرجهة كنزالايمان:

ترجید کنو العوفان: تمام تعریفیس الله کیلئے ہیں جو آسانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کورسول بنانے والا ہ جن کے دودو تین تین چارچار پر ہیں، بیدائش میں جو چا ہتا ہے بروسادیتا ہے بیشک الله ہر چیز پر قادر ہے۔

﴿ اَلْتَحَدُّكُ بِلَّهِ: تَمَامِ تَعْرِيفِيسِ اللَّه كَيلِيَ بِين \_ ﴾ ارشا وفر ما يا كه تمام تعريفيس اللَّه تعالى كيك بين جوا آسانوں اور زمين كوكسى سابقه مثال كے بغير بنانے والا ہے، ان فرشتوں كوا ہے انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى طرف رسول (يعنى قاصد) بنانے والا ہے جن كے دودوتين تين جارجا رير بين \_ (1)

حضرت علامها ساعیل حقی دَ حُمَهٔ اللهِ مَعَالَیٰ عَلیُهِ فرماتے ہیں که فرشتوں میں پروں کی زیادتی ان کے مراتب کی زیادتی کی بناپر ہے ورنہ فرشتہ ایک ہی آن میں آسان وزمین کی مسافت طے کرلیتا ہے۔(2)

یادر ہے کہ آیت میں فرشتوں کے پرول کی تعداد کا بیان حُصر یا زیادتی کی نفی کے لئے نہیں ہے کیونکہ بعض فرشتے الیے ہیں کہ جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسے مسلم میں حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضوراً قدس صَلّٰی اللّٰه مَالٰہ عَنَالٰہ عَنَالٰہ عَنَالُہ وَ مَلْمَ نَے حضرت جبر مِل عَلْيُهِ السَّلَام کے چیسو پر ملاحظ فرمائے۔(3)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جوفر شتے انبیاءِ کرام علیہ الصّادِةُ وَالسَّدَام کی خدمت میں اللّٰه تعالیٰ کے پیغام لاتے ہیں وہ دیگر فرشتوں میں اعلیٰ درجے والے ہیں کیونکہ اللّٰه تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خاص ان کا ذکر فرمایا ہے۔
﴿ يَزِيدُ فِي الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ : بِيدائش میں جوجا ہتا ہے برُ صادیتا ہے۔ ﴾ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دُضِی اللهُ تعالیٰ عنہ مُنه اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں که 'اللّٰه تعالیٰ فرشتوں کی بناوٹ اوران کے بروں میں جس طرح جا ہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ (4)

اوردیگرمفسرین دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ نِے اس آیت میں مذکور زیادتی کی مختلف تفاسیرییان کی ہیں،ان کے اُقوال کا خلاصہ بیہ کہ الله تعالیٰ انسانی جسم کی بناوٹ میں، یااس کی آواز کی خویصورتی میں، یااس کی اچھی کھائی میں، یااس کے آئھوں اور ناک کی مَلاحت میں، یااس کے بالوں کے گھونگر میں، یااس کی عقل میں، یااس کے علم میں، یااس کے

ر حلی

٣٦٤ ص ٢٦٤.

البيان، الملائكة، تحت الآية: ١، ٢/٧ ١ ٣، ملخصاً.

<sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب في ذكر سدرة المنتهى، ص٧٠١، الحديث: ١٧٤١٢٨).

<sup>4 .....</sup>روح المعاني، فاطر، تحت الآية: ١، ٢١/١١.

پیشے میں ، یااس کے نفس کی پاکیزگی میں ، یا گفتگو کی حلاوت میں جس طرح چاہتا ہے اپنی مَشِیّت اور حکمت کے مطابق اضافہ فر مادیتا ہے۔ یاور ہے کہ یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا صرف ان میں ہی اضافہ مُخْصَر نہیں بلکہ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا صرف ان میں ہی اضافہ مُخْصَر نہیں بلکہ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا صرف ان میں ہوجنہیں ظاہری بطور مثال کیا گیا ہے اور بی آیت تخلیق میں ہر طرح کے اضافے کوشامل ہے چاہے وہ ان چیزوں میں ہوجنہیں ظاہری طور پر حسین شارکیا جاتا ہے یاان چیزوں میں ہوجنہیں بظاہرا چھانہیں سمجھا جاتا۔ (1)

آیت کے آخر میں فرمایا کہ 'مین کا الله ہر چیز پر قاور ہے' البندااس کی قدرت صرف ان موجودات میں مُخْصَر نہیں بلکہ وہ ہمارے خیال اور وہم سے وراء ہے۔

### مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ مَّ حُمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ لَا مُمُسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ ل فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ۞

ترجمہ تنزالا پیمان: اللّٰہ جورحت لوگوں کے لیے کھولے اس کا کوئی رو کنے والانہیں اور جو کچھروک لے تو اس کی روک کے بعداس کا کوئی چھوڑنے والانہیں اور وہی عزت وحکمت والا ہے۔

ترجہہ کنزالعِدفان: اللّٰه لوگوں کے لیے جورحت کھول دے اے کوئی رو کنے والانہیں اور جو پچھروک دے تواس کے رو کنے کے بعداے کوئی چھوڑنے والانہیں اور وہی غالب، حکمت والا ہے۔

﴿ مَا يَفْتَح اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ مَّ حُمَةٍ فَلَا صُمْسِكَ لَهَا: اللّٰه لوگوں کے لیے جورحت کھول وے اسے کوئی رو کنے والا نہیں۔ کا اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے جورحت کھول دے جیے صحت، امن وسلامتی علم وحکمت، بارش اور رزق وغیرہ، تو اسے روکنے پرکوئی قدرت نہیں رکھتا اور جس چیز کوروک دے والی تعدا سے چھوڑ نے پرکوئی قدرت نہیں رکھتا اور اللّٰه تعالیٰ بی کھولنے، روکنے اور اپنی مَشِیّت کے لاظ سے ہرچیز پرغالب ہے اور اللّٰه تعالیٰ جو پیجے بھی کرتا ہے وہ سب حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ (2)

❶ .....بحر المحيط، فاطر، تحت الآية: ١، ٢٨٦/٧، ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ١، ٤/ ٣٦٠ ملتقطاً.

2 .....تفسير ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٢، ١/٤، ٣٦، خازن، فاطر، تحت الآية: ٢، ٣٩/٣، ٢، ملتقطاً.

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ ( 171 ) حلامة

#### فرض نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ 🕽

صحیح بخاری اور حیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ برفرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے: ''لَا اِللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَلَا مُعْطِی لِمَا مَنعُتَ وَلَا یَنفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدُّ، یعنی اللّٰه کے واکوئی معبود نہیں ، لا مَانِعَ لِمَا اعْطَیْتَ وَلَا مُعْطِی لِمَا مَنعُتَ وَلَا یَنفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدُّ، یعنی اللّٰه کے واکوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ، ای کی بادشاہی ہے اور اس کے لئے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللّٰه اعزُوجَ مَن جوتو دے اے کوئی روکنے والانہیں اور جوتو روکے اے کوئی دینے والانہیں اور کو تو روکنے والانہیں اور جوتو روکے اے کوئی دینے والانہیں اور کی دولت مندکو تیرے مقابلے پر دولت نفع نددے گی۔ (1)

نَاكَيُّهَاالتَّاسُاذُكُرُوْانِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ لَهَلَ مِنْ خَالِقٍ غَيُرُاللهِ لَيَا يُعْمَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيُرُاللهِ لَيَا يُعْمَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُاللهِ لَا يُوزُو قُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَمُونُ لَا اللهَ إِلَّاهُ وَالْاَهُ وَالْاَمُ وَالْمُعَلِّفُونَ ۞ يَرُزُ قُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَمُونُ اللهَ إِلَّاهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى الللهُ عَل

توجمهٔ تنزالایمان: اےلوگو! اپنے او پر الله کا احسان یا دکر وکیاالله کے سوااور بھی کوئی خالق که آسمان اور زمین سے تههیں روزی دے اس کے سواکوئی معبود نہیں تو تم کہاں اوند ھے جاتے ہو۔

ترجید کنزُالعِدفان:اےلوگو!اپنے اوپراللّٰہ کا احسان یادکرو۔کیااللّٰہ کےسوااوربھی کوئی خالق ہے جوآ سان اورز مین ئے مہیں روزی دیتاہے؟اس کے سواکوئی معبود نہیں ، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟

1 .....بخارى، كتاب الاذان، باب الذكر بعد الصلاة، ١ /٩ ٢٩، الحديث: ٤٤٨، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ص ٢٩٨، الحديث: ١٣٧ (٩٣٥).

نَسيْرِصَ لَطُ الْجِنَانَ ﴾

جلدهشتم

عَلَيْهِمْ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كُو بَهِ جِااورتم بِرِرزق كِ دروازكِ هُوكِ - كيااللَّه تعالیٰ كے سوااور بھی كوئی خالق ہے جوآ سان سے ا بارش برسا كراورز مين سے طرح طرح كے نباتات پيدا كركے تمہيں روزى ديتا ہے؟ اس كے سواكوئی معبود نہيں ، تو تم كہاں الٹے پھرے جاتے ہواور بيرجانتے ہوئے كہ وہی خالق اور رازق ہے ايمان اور توحيد سے كيوں پھرتے ہو؟ (1)

### وَ إِنْ يُكِذِّ بُوْكَ فَقَدُ كُنِّ بَتُ مُسُلُّ مِّنْ قَبُلِكَ ﴿ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ اللَّهُ مُوْرُ صَ الْأُمُورُ صَ

توجهه کنزالایمان:اوراگریم بیس جملائیں تو بے شکتم سے پہلے کتنے ہی رسول جملائے گئے اور سب کام الله ہی کی طرف پھرتے ہیں۔

ترجیدہ کنزالعِدفان :اوراگریتہمیں جھٹلاتے ہیں توبیشکتم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے اور سب کام الله ہی کی طرف چھیرے جاتے ہیں۔

﴿ وَإِنْ يُكِيِّ بُوْكَ : اورا گرمیمهیں جھلاتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں اللّه تعالیٰ غائیہ وَالله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم ، کفار پرجیتیں قائم کردینے کے وَسَلَّم کوتیل ویتے ہوئے ارشا و فرمایا کہ اے بیارے مبیب! صَلَّى اللّه تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّم ، کفار پرجیتیں قائم کردینے کے باوجود بھی اگریتہ ہیں جھٹلاتے ہیں اور تمہاری نبوت ورسالت کونہیں مانتے اور تو حید ، مرنے کے بعد الحقائے جانے ، حساب اور عذاب کا افکار کرتے ہیں تو آپ لی رکھیں اور ان کے جھٹلانے پڑم نہ کریں ، بیشک آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے ، تو جس طرح انہوں نے مبرکیا آپ بھی صبر فرمایئے کیونکہ کفار کا انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے ساتھ شروع سے یہی وستور چلاآر ہا ہے۔ اور سب کام بالآخر اللّه تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ آخرت میں ساتھ شروع سے یہی وستور چلاآر ہا ہے۔ اور سب کام بالآخر اللّه تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ آخرت میں حجھٹلانے والوں کو مزادے گا ور رسولوں کی مدوفر مائے گا۔ (2)

يزصَ اطّالجنّان ( 173 ) حلاه

الآية: ٣، ص ٩٧١، ملتقطاً.

اليوسعود، فاطر، تحت الآية: ٤، ٢٦١/٤، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٤، ص ٣٦٤، روح البيان، الملائكة، تحت الآية:
 ٢١٧/٢-٣١٨، ملتقطاً.

### يَا يُهَاالتَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى فَلَاتَغُرَّ نَّكُمُ الْحَلْوَةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ٥

توجهة كنزالايمان: اليلوكو! بيشك الله كاوعده في بية مركز تمهين وهوكانه و يدنيا كي زندگي اور مركز تمهين الله کے جلم پرفریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔

ترجيدة كنزُالعِرفان: الله كاوير بيتك الله كاوعده سيائة بركز دنياكي زندگي تههين دهوكانه در اور برگز برا فريم تههين اللَّه كے بارے میں فریب نہ دے۔

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ: الله كاو الله كاوعده سياح - اس آيت يس الله تعالى في صحت كرت ہوئے ارشاد فرمایا کہاہے لوگو! پیشک الله تعالیٰ کا وعدہ سچاہے، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضروراً ٹھناہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا اور ہرایک کواس کے کئے کی جزاء بے شک ملے گی ،تو ہر گز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکا نہ دے کہاس کی لذَّ تون مين مشغول موكرتم آخرت كوبمول جاؤ۔ (1)

### نیا کی زندگی ہے دھوکا نہ کھائیں

ونیا کی زندگی کے بارے میں الله تعالی ارشاوفر ماتاہے:

ترجيه كنزًالعِرفان: جان لوكه دنياكي زندگي توصرف كهيل كوداورزينت اورآليس مين فخر وغروركرنااور مال اوراولا دمين ایک دوسرے برزیادتی جاہٹاہے۔(دنیا کی زندگی ایس ہے) جيے دہ بارش جس كا أ كا يا مواسر وكسانوں كواجيما لكتا ہے بھروہ سبزه سوكه جاتا ہے توتم اے زردد كھتے ہو پھروہ يامال كيا ہوا

إِعْلَمُوا النَّهَا الْحَلِوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ لَمُ كَنْشُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّالَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْبُهُ مُصْفَيًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وفِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ شَيِينًا لا

.....خازن، فاطر، تحت الآية: ٥، ٣٦٢٠- ، ٥٢، ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٥، ٣٦٢/٤، ملتقطاً.

زندگی تو صرف دھو کے کا سامان ہے۔

وَمَنْ يَقَنُّتُ ٢٢

وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَمِرْضُوانٌ ۖ وَمَا الْحَلِوةُ الدُّنْيَ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُومِ (1)

اورارشادفرما تاہے:

كُلُّ نَفْسِ ذَ آبِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَ إِنَّمَا تُوَقَّوْنَ الْجُوْسَ كُلُّ نَفْسٍ ذَ آبِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَ إِنَّمَا تُوَقَوْنَ النَّاسِ الْجُوْسَ لَهُ الْمَالُ خَلِوةُ الدُّنْيَ الْمُنْكَ الْمُخُوفِي (2) وَمَا الْحَلُوةُ الدُّنْيَ الْرَحْتَاعُ الْخُرُومِ (2) وَلَا مَتَاعُ الْخُرُومِ (2)

ترجید کنزُ العِدفان: ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تہمیں تمہارے اجر بورے بورے دیئے جائیں گے توجے آگ ہے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہوگیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے

(بے کار) ہوجا تا ہے اور آخرت میں سخت عذاب (بھی) ہے

اورالله کی طرف ہے بخشش اوراس کی رضا ( ہمی ) اور دنیا کی

کاسامان ہے۔

اورونیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانے کے بارے میں ارشاد فرما تاہے:

يَاكَيُّهَ النَّاسُ الَّعُوْارَبَّكُمُ وَاخْشُوايَوُمًا لَا يَجُزِي وَالِدُّعَنْ وَلَوِم وَلا مَوْلُودُهُو جَانِعَنْ وَالدِم شَيْئًا لِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ خَانِعَنْ وَالدِم شَيْئًا لِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ فَلا تَغُرَّ نَّكُمُ الْحَلُوةُ الدُّنْيَ اللَّهُ وَلا يَغُرَّنَكُمُ بِاللهِ الْغُرُورُ (3)

ترجید کنز العرفان: اے لوگو! این رب سے ڈر داور اس دن کا خوف کر وجس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام ند آئے گا ور ند کوئی بچہ این باپ کو بچونفع دینے والا ہوگا۔ بیشک الله کا وعدہ سیا ہے تو دنیا کی زندگی ہر گرجہ ہیں دھوکا ندوے اور ہر گز بڑادھوکہ دینے والا تمہیں الله کے علم پردھوکے میں ندڈ الے۔

لہذامسلمانوں کو چاہئے کہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لڈتوں میں کھونے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں ۔حضرت عبد الله بن عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنَهُ مَا فَرَ مَاتَ ہِیں کہ دسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے میراکندھا پکڑ کرفر مایا' دنیا میں یوں رہوگویاتم مسافر ہو یا راہ چلتے۔حضرت عبد الله بن عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنَهُ مَا فرماتے سے کہ جب تم شام یا لوتو صبح کے مُنتظِر نہ رہواور جب مجبی پالوتو شام کی امید نہ رکھواور اپنی تندر سی سے بیاری کے لیے

2 .....ال عمران: ١٨٥.

3 ..... لقمان: ٣٣.

الجنان ( 175 )

www.dawateislami.net

اورزندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو۔(1)

الله تعالی جمیں دنیا کی حقیقت کو بھے اور اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانے کی تو فیق عطافر مائے ، اسین۔
﴿ وَ لَا يَغُورُ اللّه تعالیٰ جَبِ الله تعالیٰ کے بارے میں فریب نہ دے۔ کہ یعنی گنا ہوں پر
اصرار کے باوجود شیطان تمہارے دلوں میں بیوسوسہ ڈال کر اللّه تعالیٰ کے عقو وکرم کے بارے میں تمہیں ہر گرز فریب نہ دے کہ تم جو چا ہو کی کرو، اللّه تعالیٰ بخشے والا ہے وہ تمہارے تمام گنا ہوں کو بخش دے گا۔ بے شک گنا ہمار کی مغفرت نہ دو ہو اللّه تعالیٰ جنسے والا ہے وہ تمہارے تمام گنا ہوں کو بخش دے گا۔ بے شک گنا ہمار کی مغفرت ہو جا ناممکن ہے لیکن مغفرت کی درست ہونے گی امید پر زہر کھانا۔ (2)
موجانا ممکن ہے لیکن مغفرت کی امید پر گناہ کرنا ایسے ہے جیسے ناساز طبیعت کے درست ہونے گی امید پر زہر کھانا۔ (2)
صدرُ الا فاضل مفتی نعیم اللہ بن مراد آبادی دُخمة اللهِ تعالیٰ علیْہ اس آبت کی تغیر میں فرماتے ہیں :'' شیطان تمہارے ولوں میں بیوسوسہ ڈال کر (تمہیں اللّه تعالیٰ کے بارے میں ہرگز فریب نہ دے) کہ گنا ہموں سے مزہ اُٹھالو، اللّه تعالیٰ حکم فرمانے والا ہے وہ در گردر کرے گا۔ اللّه تعالیٰ جام والا ہے لیکن شیطان کی فریب کاری ہیہ کہ دہ بندوں کواس طرح تو بہوعمل صالح سے روکتا ہے اور گناہ و مُحْصِیت پر جُری کرتا ہے، اس کے فریب سے ہوشیار رہو۔ (3)

#### گنا ہوں اورامید ہے متعلق مسلمانوں کا حال

فی زمانہ مسلمانوں کی عمومی حالت ہیہ کہ وہ طرح طرح کے گناہوں میں مصروف ہیں اور قرآن پاک کی آیات اور تاجدار سالت صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کی اَحادیث ساسنا کر سمجھانے کے باوجود بھی نیک اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہوں سے تائب ہوتے ہیں بلکہ بعض بے باک تو گناہ سے باز آنے کی بجائے ہیکہ گزرتے ہیں کہ ہم گناہ کرر ہے تو کیا ہوا، ہم اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ،اللّٰہ تعالیٰ بڑا بخشے والا ہے وہ ہمیں بخش دے گا اور بعض لوگ سیسوج کر گناہ کرتے ہیں کہ ہم بعد میں تو بہ کرلیں گے، یو نہی بعض مسلمان فرائض کی بجا آوری اور حرام و ممنوع کا موں سے بچنے میں تو انتہائی غفلت اور لا پرواہی کا شکار ہیں جبکہ مستحب کا موں کو نجات کا ور بعت جھے کران کے انتہائی پابند ہیں حالانکہ فرائض مُقدّم ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،ا مین۔

يتراظ الجنان ( 176 )

❶ .....بخارى، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا. . . الخ، ٢٣٢٤، الحديث: ٦٦١٦،

<sup>2 ....</sup> تقسير ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٥، ٣٦٢/٤.

<sup>€.....</sup>خزائن العرفان، فاطر ، تحت الآبية : ۵،ص ۸۰۸\_

# إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُ وَلَا عَدُوَّا ﴿ إِنَّمَا يَدُعُوْ اِحِزْبَهُ لِيَكُونُوْ ا

ترجدة كنزالايدمان: بيشك شيطان تمهاراد ثمن ہے تو تم بھی اسے دشمن مجھووہ تواپیغ گروہ كواس لیے بلاتا ہے كه دوز خیوں میں ہوں۔

توجهة كنزالعوفاك: بيشك شيطان تمهارا دشمن ہے تو تم بھى اسے دشمن مجھو، وہ تواپنے گروہ كواسى ليے بلا تا ہے تا كہوہ بھى دوز خيوں ميں سے ہوجائيں۔

﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَنُ وَّ فَاتَّخِنُ وَلاَ عَنُ وَّا : بيشك شيطان تمهارات من ہوت تم بھی اسے دشن مجھو۔ ﴾ ارشاد فرمایا که شیطان تمہارار میں اسے معالیہ اللہ علی یہ دشیطان تمہارا بڑا پر انادشن ہے اور اس کی یہ دشین ہوگی البندائم بھی اپنے عقائد ، افعال اور اعمال کے معالمے میں اسے اپنادشمن مجھوا ور اس کی اطاعت نہ کر و بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کی فرما نبرداری میں مشغول رہو، شیطان تواپی پیروی کرنے والوں کوکفری طرف اس لیے بلاتا ہے تا کہ وہ بھی دوز خیوں میں سے ہوجائیں۔ (1)

# ٱلَّذِينَكَفَى وَالَهُمْ عَنَابُ شَعِينَ اللهُ وَالَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَكِينَ كَفَى وَالَهُمْ عَنَابُ شَعِوْرَةٌ وَالْجَرُّكِيدِينَ فَا اللهُ مُعَنِّونَ اللهُ مَعْفُورَةٌ وَاجْرُكِيدُ فَي

ترجمہ کنزالایمان: کا فروں کے لیے بخت عذاب ہےاور جوایمان لائے اور اچھے کام کئے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

.....ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٦، ٣٦٢/٤، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٦، ص٣٦٤، ملتقطاً.

جلن المحال

۳

ترجید کنزالعِرفان: کافروں کے لیے شخت عذاب ہے اورایمان لانے والوں اورا چھے کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور بڑا اُثواب ہے۔

﴿ اَلَّنِ مِیْنَ کَفَرُوْ اللَّهُمْ عَذَا اَبْ شَعَدِیْ تَنْ اَللَّهُ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں اور اس کے خالفین کا حال تفصیل کے ساتھ بیان فر مایا ہے ، چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ کا فروں کے لیے جو شیطان کے گروہ میں سے بیں ان کے گفر کے سب سخت عذا ب ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور شیطان کے فریب میں نہ آئے اور اس کی راہ پر نہ چلے ، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثوا ب ہے۔ (1)

اَفَكُنُ زُيِّنَ لَدُسُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ﴿ فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِئُ مَنُ يَّشَاءُ ﴿ فَلَا تَنُهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ وَيَهُدِئُ مَنْ يَشَاءُ عَلِيْمٌ بِهَا يَضْنَعُونَ ۞

توجمة كنزالايمان: توكياوه جس كى نگاه ميں اس كابُرا كام آراسته كيا گيا كه اس نے اسے بھلاسمجھا ہدايت والے كى طرح موجائے گااس ليے الله گمراه كرتا ہے جسے جا ہے اور راه ويتا ہے جسے جا ہے تو تمہارى جان ان پرحسر توں ميں نہ جائے اللّه خوب جانتا ہے جو پچھوہ كرتے ہيں۔

ترجهة كنزالعوفان:توكياوه محض جس كيلئے اس كابراغمل خوبصورت بناديا گيا تووه اسے انچھا (ہی) سمجھتا ہے (كياده أَ بِهايت يافتة آدى جيسا ہوسكتا ہے؟) توبيشك اللّٰه مگراه كرتا ہے جے جا ہتا ہے اور راه دكھا تا ہے جے جا ہتا ہے، تو حسر توں كى وجہ سے ان پرتمہارى جان نہ جلى جائے۔ بيشك اللّٰه خوب جانتا ہے جو پچھوہ كرتے ہيں۔

﴿ أَفَعَنُ ذُيِّنَ لَكَ سُوْءَ عَمَلِهِ: توكياوه خص جس كيلي اس كابراعمل خويصورت بناديا گيا- ﴾ شيطان كى بيروى اور خالفت كرنے والوں كا حال بيان كرنے بعد الله تعالى نے اپنے عبيب صلى الله تعالى عليه وَالله وَسَلَمَ عارشا دفر ما يا كه و هُخص

1 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٧، ٣٠ / ٥٠ مدارك، فاطر، تحت الآية: ٧، ص ٩٧٢، ملتقطاً.

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 178 ( 410

جس کیلئے اس کا براعمل خوبصورت بنادیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی جھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ آ دی جیسا ہوسکتا ہے؟ ہرگز کہیں، برے کام کو اچھا بچھنے والا راہ یاب کی طرح کیا ہوسکتا ہے وہ تو اس بدکارے بدر جہابدتر ہے جو اپنے خراب عمل کو براجا نتا ہوا ورحق کوحق اور باطل کو باطل سجھتا ہو۔ شان بزول: بیہ بیت ابوجہل وغیرہ مشرکیوں مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے شرک و کفر جیسے تھے اور ایک قول بیہ کہ یہ بدعق اور ایک قول بیہ کہ یہ بدعق اور نفسانی خواہشات پر چلنے والے لوگوں کے جق میں نازل ہوئی جن میں خوارج و غیرہ واخل ہیں جو اپنی بدند ہیدوں کو اچھا جانتے ہیں۔ (۱۱) اور آج کل کے تمام بدند ہرجواہ وہ وہ انہا بیا کرام علیہ کہ الصلا اور انسان ہوں یا صحابہ کرام اور اہلیہ بیت دُخبی الله تعالیٰ علیہ کے گئتا نے ہوں یا صحابہ کرام اور اہلیہ بیت دُخبی الله تعالیٰ علیہ کے گئتا نے بیا سے انہیں کے درم و میں واخل ہیں۔ کہ اپنی کو میں واخل ہیں۔ کہ اپنی ہوں کو اپنی کے درم و میں واخل ہیں۔

#### نرے اٹمال کوا چھا بجھ کر کرنا ہمارے معاشرے کا بہت پڑا اُلیہ ہے 🕷

ہمارے آج کے معاشرے کا میہ بہت ہڑا اَلمیہ ہے کہ لوگ برے اعمال کواچھا سمجھ کرکرتے ہیں ، یونہی لوگوں کے سامنے برے اعمال کواس طرح سجا سنوار کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے انہیں اچھا سمجھ کرکر ناشروع کر ویتے ہیں ، چیسے مَر دول کے شانہ بشانہ کام کرنے کوعورت کاحق جانا جاتا ہے ، گلیوں اور بازاروں میں عورتوں کے بے پردہ گھو منے کوفیشن خیال کیا جاتا ہے ، اجنبی مَر دول سے بِ تَکُلُّف ہوکر با تیں کرنے اوران سے ہاتھ ملانے کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے ، مرسیقی کوروح کی غذا سمجھا جاتا ہے ، اللّٰه نام دیا جاتا ہے ، مرسیقی کوروح کی غذا سمجھا جاتا ہے ، اللّٰه تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے ، ایمن ۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنَ لِيَّشَاءُ وَيَهُ بِي مَنَ لِيَّشَاءُ : توبيشك الله مراه كرتا ہے جے جاہتا ہے اور راه و كھاتا ہے جے جاہتا ہے۔ کی بینی اے حبیب احتران الله وَ مَنْ الله وَنْ الله وَمَنْ الله وَاللّه وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَاللّه وَمَنْ الله وَمَنْ الله وَاللّه وَاللّه وَمَنْ الله وَاللّه وَالمُ وَاللّه وَاللّ

سيرصَ لِطَالِجِنَانَ ( 179 ) حداث

❶ .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٨، ص ٩٧٢، حازن، فاطر، تحت الآية: ٨، ٣/٠٣٠، ملتقطاً.

<sup>﴾ ----</sup> خازن، قاطر، تحت الآية: ٨، ٣/ ٠٥٠٠ جالالين، فاطر، تحت الآية: ٨، ص ٢٦، ملتقطاً.

مور ہا ہوتوا سے بہت زیادہ غم زد فہیں ہونا جا ہے،الله تعالیٰ کی رضااور ثواب پرنظر رکھنی جا ہے۔

# وَاللّٰهُ الَّذِي َ اَنُهُ الرِّيحَ فَتُثِيدُ سَحَابًا فَسُقَنْهُ إِلَى بَلَهِ مَيِّتٍ فَاحْيَيْنَا بِعِالُا مُضَ بَعْدَمَوْتِهَا مَلَ النُّشُومُ وَهَا كَذَالِكَ النُّشُومُ وَهَا اللّٰهُ وَمُنْ وَ

توجیدہ کنزالامیمان:اوراللّٰہ ہے جس نے بھیجیں ہوا ئیں کہ باول اُبھارتی ہیں پھر ہم اُسے کسی مُر دہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اُس کے سب ہم زمین کوزندہ فرماتے ہیں اس کے مربے پیچھے یونہی حشر میں اٹھنا ہے۔

توجید کنٹالعِدفان: اور اللّٰہ بی ہے جس نے ہوائیں بجیجیں تو وہ ہوائیں باول کو ابھارتی ہیں پھرہم اے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تواس کے سب ہم زمین کواس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں۔ یونہی حشر میں اٹھنا ہے۔

﴿ وَاللّٰهُ الّٰذِينَ أَنْهِ سَلَ الرِّيحَ : اور اللّٰه ہی ہے جس نے ہوا کیں بھیجیں۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے بنجرز مین کو سرسبز وشاداب کرنے ہے مُر دول کواٹھائے جانے پر استدلال فر مایا ہے، چنا نچارشاد فر مایا کہ اللّٰه تعالیٰ ہی ہے جس نے ہوا کیں بھیجیں تو وہ ہوا کیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف روال کرتے ہیں جس میں سبز ہاور کھیتی نہیں اور خشک سالی سے وہاں کی زمین بے جان ہوگئی ہے تو اس بادل سے نازل ہونے والی بارش کے سبب ہم زمین کو اس کے مرنے (یعنی خشک ہونے) کے بعد زندہ فر ماتے ہیں اور اس کو سر سبز وشاداب کردیتے ہیں، اس سے ہماری قدرت ظاہر ہے اور جس طرح ہم خشک زمین کو سر سبز وشاداب کرتے ہیں اسی طرح حشر میں مُر دول کو اٹھا کیں گے۔ (1)

حضور سیدالمرسکین صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ سے ایک صحافی دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ نے عرض کیا که 'الله تعالی مُروے کس طرح زنده فرمائے گا؟ مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہوتوار شاد فرمائے۔ نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ مُو وَ عَسَلَ مُروے کس طرح زنده فرمائے گا؟ مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہوتو ارشاد فرمایا ''کیا تیراکسی ایسے جنگل میں سے گزرہوا ہے جو خشک سالی سے بے جان ہوگیا ہواور وہاں سبزه کا نام و نشان ندر ماہو، پھر کھی اسی جنگل میں گزرہوا ہواوراس کو ہرا بھرالہا تا پایا ہو؟ ان صحافی دَضِی اللهُ مَعَالَی عَنهُ نے عرض کی: میشک نشان ندر ماہو، پھر کھی اسی جنگل میں گزرہوا ہواوراس کو ہرا بھرالہا ہا تا پایا ہو؟ ان صحافی دَضِی اللهُ مَعَالَی عَنهُ نے عرض کی: میشک

1 .....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٩، ٢٢٢٧، ملخصاً.

للظالجنان (0

جلدهشتم

ُ ایسادیکھا ہے۔ حضورِ اَقدس صَلَّی اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا'' ایسے ہی اللّٰه تعالیٰ مُر دول کوزندہ کرے گا اور مخلوق کُ میں بیاس کی نشانی ہے۔ (1)

اس آیت نے معلوم ہوا کہ قیاس برحق ہے کہ الله تعالیٰ نے اِس عالَم کے حالات پراُس عالَم کے حالات کو قیاس کرنے کا تھم فر مایا۔

مَنْ كَانَ يُرِينُ الْعِزَّةَ فَلِلْهِ الْعِزَّةُ جَبِيعًا ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَالَّذِينَ يَمَكُمُ وَنَ السَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَوِيْكُ ﴿ وَمَكُرُ أُولِلِكَهُ وَيَبُونُ ﴾

توجمة كنزالايمان: جيعزت كى چاه بهوتوعزت توسب الله كے ماتھ ہے اُسى كى طرف چڑھتاہے يا كيزه كلام اورجو نيك كام ہےوہ اُسے بلندكرتا ہےاوروہ جو بُرے داؤل كرتے ہيں اُن كے ليسخت عذاب ہےاورانہيں كا مكر برباد بوگا۔

توجدہ کنزالعوفان: جوعزت کاطلب گار ہوتو ساری عزت اللّٰہ ہی کے پاس ہے۔ پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور ان کا مر ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے اور وہ لوگ جو برے مروفریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مر وفریب بر باد ہوگا۔

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُالْعِذَّةَ فَلِلْهِ الْعِذَّةُ جَوِيْعًا : جوعزت كاطلبكار موتوسارى عزت توالله كي إس ب- ﴾ كفار يتول تع عزت طلب كياكرت تصاور منافقين كافرول كي إسعزت دُهوند تصحبيا كيبورة نساء مي ارشاد بارى تعالى ب: اللَّهُ وَمِنْ يَنْ يَتَ عَنْدُونَ الْكُفِرِيْنَ أَوْلِيَا عَنْ دُونِ توجه فَكْ نَالِعِوفان : وه جوسلمانو ل وجهور كركافرول كو الْمُؤْمِنِيْنَ أَيَنْ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَا عَنْ كَهُ مُ الْعِنْ قَالَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَيْلِيانَ كياس عزت دُهوند يس؟ فَإِنَّ الْعِنْ اللهِ جَوِيْعًا (2) قوانَّ الْعِنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الْعَامِ الله الله عَنْ الْعَنْ الله عَنْ الله الله الله الله الله الله عَنْ الله الله الله الله الله الله عَنْ الله عَ

❶ .....مستدرك، كتاب الاهوال، انّ الله حرّم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء، ٧٧٦/٥، الحديث: ٥٧٧٨.

....التساء: ١٣٩.

(تَفَسِيرِ صَمَاطًا لِجِنَانَ ﴾

جلدهشتم

تویبال آیت میں الله تعالی نے واضح فرمادیا کردنیااور آخرت میں صرف وہی عزت کاما لک ہے، جسے جاہے عزت دے، البندا جوعزت کا طلب گار ہووہ الله تعالی سے عزت طلب کرے کیونکہ ہر چیزاس کے ما لک ہی سے طلب کی جاتی ہوئی ہر چیزاس کے ما لک ہی سے طلب کی جاتی ہواتی ہوا دریہ بات قطعی ہے کہ حقیقی عزت طلب کرنے کا ذریعہ ایمان اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ (1) جاتی ہوئی ہے کہ فیل میں کی طرف بلند ہوتا ہے۔ کہ یعنی پاکیزہ کلام اس کی قبولیت اور رضا کے کل تک پہنچتا ہے۔ کہ بینی ہا کیزہ کلام اس کی قبولیت اور رضا کے کل تک پہنچتا ہے۔ (2)

یا کیزه کلمات ہے کیا مراد ہے؟ )

پاکیزه کلام سے مراد کلم توحید تہیج وتحمیداور تکبیروغیرہ بیں جیسا کہ امام حاکم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ کی مُستدرک میں اور امام بیہ قی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ کی شعب الایمان میں ذکر کردہ روایت میں ہے۔(3)

اور حضرت عبد الله بن عباس دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا نَے كلم مُ طیب كی تفسیر میں فرمایا كه اس سے مراد ذكر ہے اور بعض مفسرین نے اس سے قرآن اور دعا بھی مراد لی ہے۔ (4) اور اسی میں نیکی کی دعوت كيلئے اوا كئے جانے والے كلمات بھی داخل ہیں۔

﴿ وَالْعَمَلُ الصَّا يَرْفَعُهُ : اور نَيكَ عَمل كوه وبلندكرتا ہے۔ ﴾ نيك كام سے مراد و عمل اور عبادت ہے جواخلاص سے مواد رآيت كاس حصے كاليك معنى يہ ہے كہ كلمة طيبة عمل كو بلندكرتا ہے كيونكہ تو حيداور ايمان كے بغير عمل مقبول نہيں۔ دومرامعنى يہ ہے كہ نيك عمل كو الله تعالى رفعتِ قبول عطافر ما تا ہے۔ تيسرامعنى يہ ہے كہ نيك عمل كرنے والے كام تبہ بلندكرتے ہيں تو جوعزت جا ہے اس پرلازم ہے كہ نيك عمل كرے۔ (5)

عمل کرنے سے پہلے اس پرغور کرلیاجائے

حضرت ما لك بن سعد دَ حُمةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عِم وي بِ كما يك آدى اللّه تعالى كفرائض ميس سے ايك فرض

- 1 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٠، ص٩٧٢-٩٧٣.
  - 2 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٠، ص٩٧٣.
- المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الملائكة، ٢٠٤/٣٠٤ الحديث: ٣٦٤٦، شعب الايمان، العاشر من شعب الايمان
   الخ، فصل في إدامة ذكر الله عزوجل، ٤٣٤/١؛ الحديث: ٣٦٥.
  - السنة تفسير طبرى، فاطر، تحت الآية: ١٠، ٩/١٠، ٥٩، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ١٠، ٢٤/٧، ملتقطاً.
    - 5 ....مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٠، ص٩٧٣.

جلناء (182

(تَفَسِيرِهِ مَاطَالِحِنَانَ

پڑل کرتا ہے جبکہ دیگر فرائض کواس نے ضائع کر دیا تو شیطان اسے اس ایک فرض کے بارے میں لگا تا رامیدیں دلاتا کہ بہت ہے۔ اور اس کے لئے وہ عمل مُڑی یُن کرتا رہتا ہے بیہاں تک کہ وہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھتا، لہذاتم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے غور کرلوکتم اس عمل کے ذریعے کیا جائے ہوتا اسے کرلو اور کے لئے ہوتو اسے کرلو اور اگر کسی اور کے لئے ہوتو اسے کر اور اگر کسی اور کے لئے ہوتو اسے فراتا ہے جو خالص ای کے لئے کیا جائے۔اللّٰہ تعالی وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص ای کے لئے کیا جائے۔اللّٰہ تعالی ارشاوفر ماتا ہے:

الَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ توجِيدُ كَنْ العِرفَان: پاكنزه كلام اى كَ طرف بلند بوتا ب يَرْفَعُهُ الرَّبِيَ عَلَى ووو بلند كرتا بـ (1)

﴿ وَالَّذِي ثِنَ يَهُكُنُّ وَنَ السَّيِّاتِ : اوروه لوگ جوہرے مروفریب کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت ہیں کر کرنے والوں سے مراد وہ قریش ہیں جنہوں نے وارُ النَّدُ وَہ میں جع ہو کرنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علَیْہ وَ اللہ وَسَلَم کے بارے میں قید کرنے قبل کرنے اور جلا وطن کرنے کے مشورہ کئے تھے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ اُ نفال کی آیت نم بر 130 کی تفییر میں ہو چکا ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ کہ وہ لوگ جو ہرے مکر وفریب کرتے ہیں ان کے لیے دنیاو آخرت میں تخت عذاب ہے اور ان کا مکر وفریب بر با دہوگا اور وہ اپنے فریب میں کا میاب نہ ہوں گے۔ چنا نچا ایسانی ہوا ، حضور سیّر المرسَلین صلّی اللہ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم ان کے شرے محفوظ رہے اور اُنہوں نے اپنی مکاریوں کی سزائیں یا نمیں کہ بدر میں قید بھی ہوئے قبل بھی کئے گئے اور مکہ کرمہ سے نکالے بھی گئے۔ (2)

وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزُوَاجًا وَمَاتَحْمِلُ وَاللّهُ خَلَكُمُ اَزُوَاجًا وَمَاتَحْمِلُ مِن اللّهُ خَلَقَكُمْ مِن اللّهِ مَلْ اللّهِ مَن عُمُرِةً إلّا فِي كُلِب لا وَمَا يُعَبّرُ مِن مُّعَبّرٍ وَ لا يُنْقَصُ مِن عُمُرِةً إلّا فِي كُلْبِ لا إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدُ وَاللّهُ مِن عُمُرِةً إلّا فِي كُلْبٍ لا إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدُونَ

١٠-٩/٧ ،١٠ الآية: ١١، ٩/٧-،١.

2 ....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ١٠، ٢٢٦/٧.

نسير صاط الجنان

جلدهشتم

183

توجہہ کنزالایہان:اوراللّٰہ نے تمہیں بنایامٹی سے پھر پانی کی بوند سے پھر تمہیں کیا جوڑ سے جوڑ سے اور کسی مادہ کو پیٹ نہیں رہتااور نہ وہ جنتی ہے مگراس کے علم سے اور جس بڑی عمر والے کوعمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے بیسب ایک کتاب میں ہے بے شک یہ اللّٰہ کوآسان ہے۔

توجہ فئ كنزالعوفان: اور اللّه نے تنہيں مٹی سے بنايا پھر پانی كی بوند سے پھر تنہيں جوڑ سے جوڑ سے كيا اور كوئی مادہ اللّه كىلم كے بغير نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی پچ جنتی ہے اور جس بڑی عمر والے كوعمر دی جائے يا جس كسى كی عمر كم ركھی جائے سيسب ايك كتاب ميں ہے بيتك سے اللّه پر بہت آسان ہے۔

﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُواْ بِ: اوراللّٰه نِتَمْهِيم مَٰی سے بنایا۔ ﴾ اس آیت پیس اللّٰه تعالیٰ نے پہلے پی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللّٰه تعالیٰ نے تہماری اصل حضرت آ دم عقیه الصّله فوالسَّاده کومُی سے بنایا، پھران کی نسل کو پانی کی بوند سے بنایا، پھران کی نسل کو پانی کی بوند سے بنایا ہور وجورت دوجوڑ سے بنایا۔ اس کے بعد کمال علم کا ذکر فرمایا کہ اللّٰه تعالیٰ رحم بیس ہر بچے کی تخلیق سے پہلے بلکہ بعد کے بھی تمام حالات سے خبر دار ہے۔ پھراپنے اراد سے کے نفاذ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس بڑی عمروالے کوعمر وی جائے ، بیسب ایک کتاب یعنی لوحِ محفوظ بیس کھا ہوا ہے۔ توجب اللّٰه تعالیٰ بی قادر، عالم اوراراد مے والا ہے اور بتوں بیس قدرت بھی ہوئی ہیں تو وہ عبادت کے مستحق کس طرح ہو سے تیں ہیں؟ (۱) می می کی علی اللّٰه تعالیٰ پر بہت آ سان ہے۔ وصرااحتال سے ہے کہ مادہ کے حاملہ ہونے اور بچ جفنے کے حالات می خبر دار ہونا اللّٰه تعالیٰ پر بہت آ سان ہے۔ وسرااحتال سے ہے کہ مادہ کے حاملہ ہونے اور بچ جفنے کے حالات سے خبر دار ہونا اللّٰه تعالیٰ پر بہت آ سان ہے۔ تیسرااحتال سے ہے کہ کسی کوزیادہ یا کم عمرد بنا اللّٰه تعالیٰ پر بہت آ سان ہے۔ کہ بیشک عمل اور عمر کوکھود بنا اللّٰه تعالیٰ پر بہت آ سان ہیں۔) (اور حقیقاً ساری ہی چیزیں اللّٰہ تعالیٰ کے آ سان ہیں۔) (اور حقیقاً ساری ہی چیزیں اللّٰہ تعالیٰ کیلئے آ سان ہیں۔) (اور حقیقاً ساری ہیں۔) (اور حقی

### وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرُنِ اللَّهُ لَا عَذُبُ فُرَاتُ سَايِغُ شَرَابُهُ وَهُ لَا امِلْحُ

المتعدد المتعدد الآية: ١١، ٢٤٣/٢، الجزء الرابع عشر، تفسير كبير، فاطر، تحت الآية: ١١، ٢٢٧٩، ملتقطاً.

..... تفسير كبير، فاطر، تحت الآية: ١١، ٢٢٧/٩، خازن، فاطر، تحت الآية: ١١، ٣١/٣، ملتقطأ.

سيرص لظ الجنان العلم المعلم ال

#### أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

تَشُكُرُونَ 🕝

توجهة كنزالايمان: اوردونوں سندرايك سے نہيں بيد ميشھا ہے خوب ميٹھا پانی خوشگواراور بيكھاری ہے تلخ اور ہرايك ميں عقم كھاتے ہوتازہ گوشت اور ذكالتے ہو پہننے كاايك گہنا اور تو كشتيوں كواس ميں ديكھے كد پانی چيرتی ہيں تا كہتم اس كا فضل تلاش كرواوركسى طرح حق مانو۔

ترجید کنزالعوفان: اور دونول سمندر برابرنہیں ، بیدیٹھا خوب میٹھا ہے اس کا پانی خوشگوار ہے اور بید (دوسرا) نمکین بہت کڑوا ہے اور ہرایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہواوروہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہواور تو کشتیوں کواس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھے گاتا کہ تم اس کافضل نلاش کرواور تا کہ تم شکرا داکرو۔

﴿ وَصَالِيسَتُوَى الْبَحُونِ : اور دونوں سمندر برابر نہیں۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے مومن اور کا فر کے بارے میں ایک مثال بیان فر مائی ہے، اس کا خلاصہ ہیہ کہ جس طرح کھاری اور میٹھے سمندر بعض فوائد میں اگر چہ یکساں بین لیکن پانی ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں کیونکہ پانی سے جواصل مقصود ہے اس میں بی مختلف بین، اسی طرح مومن اور کا فرانسان ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود برابر نہیں اگر چہ بعض صفات جیسے شجاعت اور سخاوت میں یکساں ہوں کیونکہ بید دونوں ایک عظیم خاصیت میں مختلف بیں اور وہ عظیم خاصیت بیہ کہ مومن اپنی اصل فطرت یعنی اسلام برقائم ہے جبکہ کا فراس پرقائم نہیں۔ (1)

إِنْ پِيخِ وقت كَ الكِ وعا

حضرت الوجعفر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين، نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جب بياني بيت تو فرمات:

..... بيضاوي، فاطر، تحت الآية: ١٢، ٤/٤، ملخصاً.

(تَفَسَيْرِ مِهِمَ لِطَالِحِنَانَ)=

جلدهشتم

185

"ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذُبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَ لَمْ يَجْعَلُهُ مَالِحًا أَجَاجًا بِذُنُوبِنَا" تمَامِ تَرْيَفِينِ اللَّه تعالى ك لئے ہیں جس نے اس یانی کوائی رحمت ہے میٹھا خوب میٹھا بنایا ہے اور ہمارے گنا ہوں کی وجہ ہے ممکین بہت کڑوانہیں بنایا۔(1) (حدیث میں گناہوں کا تذکرہ ہماری تعلیم کیلئے ہے۔)

نوٹ: کھاری اور میٹھے سمندروں کا ذکر سور ہُ فرقان کی آیت نمبر 53 میں بھی گزر چکا ہے۔

﴿ وَمِنْ كُلِّي تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَدِيًّا: اور برايك عقم تازه كوشت كهات بور اس آيت من الله تعالى في سندر ع حاصل ہونے والےفوائد بیان فرمائے ہیں ،آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ کھاری اور میٹھے دونوں سمندروں میں ہے تم مچھلی کا تازه گوشت کھاتے مواوروہ فیمتی موتی نکا لتے موجے تم بہنتے مواورتم کشتیوں کودریامیں چلتے موئے یانی کو چیرتے موئے دیکھو گے اور وہ ایک ہی ہوا میں آتی بھی ہیں، جاتی بھی میں ہمہارے لئے سمندر کی بیٹنچیراس لئے ہے تا کہتم تجارتوں میں نفع حاصل کر کے اللّٰہ تعالیٰ کافضل علاش کرواورتا کہتم اللّٰہ تعالیٰ کی نعبتوں کی شکر گزاری کرو۔ <sup>(2)</sup>

یا در ہے کہ زبورا گرچہ عورتیں پہنتی ہیں لیکن چونکہ مُر دوں کے لئے پہنتی ہیں اس لئے اس کے نفع کی نسبت دونوں کی طرف ہے، جبکہ شرعی مسئلہ رہے ہے کہ مردکوموتی وغیرہ پہننا جائز ہے جبکہ عورتوں سے مشابہت نہ ہواور سونا جاندی پہننا مُر دول کیلئے مُطْلَقاً حرام ہے،البنة ساڑ ھے جار ماشے سے کم وزن کی ایک نگینے والی جا ندی کی انگوٹھی مردیہن سکتا ہے۔ نوٹ:اس آیت کی مزید تفصیل سور وُلحل کی آیت نمبر **14 می**ں گزر چکی ہے۔

يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَامِ وَيُولِجُ النَّهَامَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّمَ الشُّهُسَ وَالْقَبَى اللَّهُ مَا يُجْرِي لِا جَلِ مُّسَمَّى لِذَلِكُمُ اللهُ مَا بُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْدٍ أَ

ترجمة كنزالايمان: رات لاتام ون كرحمه مين اورون لاتام رات كرحمه مين اوراس في كام مين لكائ سورج

❶ .....شعب الايمان، الثالث والثلاثون من شعب الايمان.... الخ، ١١٥/٤ ، الحديث: ٤٧٩ ٤.

2 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٢٢، ص٤٧٤، خازن، فاطر، تحت الآية: ٢١، ٣٢/٣، ملتقطاً.

اور چاند ہرایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے ہیہ ہے اللّٰہ تمہارار با اُسی کی بادشاہی ہے اوراس کے سواجنہیں تم پوجتے ہو دانۂ خرما کے چھککے تک کے مالک نہیں۔

ترجید کنزالعوفان: وہ رات کودن میں واخل کردیتا ہے اور دن کورات میں واخل کردیتا ہے اور سورج اور چاندکواس نے کام میں لگادیا۔ ہرایک مقررہ میعاد تک چلتا ہے یہی اللّٰه تمہارارب ہے،ای کی بادشاہی ہے اور اس کے سواجنہیں تم پوجتے ہووہ مجبور کے تھلکے کے (بھی) ما لک نہیں ہیں۔

﴿ يُوْلِجُ الَّيْلُ فِي النَّهَايِ : وه رات كودن ميں واخل كرويتا ہے۔ ﴾ اس آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ اللّه تعالى رات كے يکھ حصے كوكسى موسم ميں رات ميں واخل كرويتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے اور دن كے يکھ حصے كوكسى موسم ميں رات ميں واخل كرويتا ہے تو رات بڑھ جاتى ہے تو رات بڑھ جاتى ہے تہنی ہی ہے اور گھنے والا نو گھنے كا رہ جاتا ہے۔ اور اللّه تعالى نے سورج اور چاندكوكام ميں لگاديا، ان ميں سے ہرايك مقرره ميعاديعنى روز قيامت تك چاتا رہے اور اللّه تعالى نے سورج اور چاندكوكام ميں لگاديا، ان ميں سے ہرايك مقرره ميعاديعنى روز قيامت تك چاتا رہے كہ جب قيامت آ جائے گی تو ان كا چلنامُ وقوف ہوجائے گا اور پينظام باتى ندر ہے گا۔ يہى اللّه تعالى تمہارارب ہے جومعبود ہونے ، رب اور مالك ہونے كے تمام اُوصاف كا جامع ہے تو تم اسے پيچانو، اس كی وصدائيت كا اقرار كرو اور اللّه تعالى كى بجائے جن بتوں كوتم پوجے ہوان كى ہے ہى كا حال ہيہ كدوہ کھور كے اور اس كے حكم كى اطاعت كرواور اللّه تعالى كى بجائے جن بتوں كوتم پوجے ہوان كى ہے ہى كا حال ہيہ كدوہ کھور کے حصل كى مقدار بھى تمہيں نفع نہيں پہنچا كے ہے۔ (1)

۔ نوٹ: رات کودن میں داخل کرنے کی تفسیر سور ہ آل عمران ، آیت نمبر 27 اور سورج جا ندکو سُر جُرکے کی تفسیر سور ہُ رعد آیت نمبر 2 اور سور ہ ابرا ہیم آیت نمبر 33 میں بھی گزر چکی ہے۔

إِنْ تَهُ عُوْهُمُ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمُ وَلَوْسَمِعُوا مَااسْتَجَابُوالَكُمُ اللهِ عَوْامَا اسْتَجَابُوالكُمُ وَيَوْمَالْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّعُكَ مِثْلُ خَبِيدٍ ﴿

**→** 

البيان، الملائكة، تحت الآية: ١٣، ٣٣٢/٧، مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٣، ص٤٧٤، ملتقطاً.

جلدا ﴾ ﴿ جلدا أ

(تَسَيْرِصَ لطَالِجِنَانَ

توجمهٔ کنزالایمان: تم انہیں پکاروتو وہ تمہاری پکارنسیس اور بالفرض س بھی لیں تو تمہاری حاجت روانہ کرسکیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہول گے اور مجھے کوئی نہ بتائے گااس بتانے والے کی طرح۔

توجید کا کنوالعوفان: اگرتم ان ہے دعا کروتو وہ تمہاری دعانہیں سنیں گے اور اگر بالفرض س بھی لیس تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک ہے انکار کردیں گے اور باخبر (خدا) کی طرح مجھے کوئی نہ بتائے گا۔

﴿ إِنْ تَكَاعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءًكُمْ : اگرتم ان سے دعا کروتو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے۔ ﴾ کفار بتوں کا قرب حاصل کرنے ، ان کی طرف دیکھنے اور ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے کوئزت کا ذریعہ بچھتے تھے۔ اس آیت میں الله تعالی نے کفار کے اس نظر بے کار دکرتے ہوئے فرمایا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہوا گرتم ان سے دعا کروتو وہ تمہاری دعا سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ وہ بے جان جَما وات ہیں اور اگر بالفرض س بھی لیس تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اور اقتیار نہیں رکھتے اور قیامت کے دن وہ بت تمہارے شرک سے انکار کرویں گے اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہتم ہمیں نہ پوجتے تھے اور اے بندے! ونیا وآخرت کے احوال اور بت پرسی کے انجام کی جیسی خبر الله تعالی دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ (۱)

#### يَا يُهَاالتَّاسُ آنْتُمُ الْفُقَى آءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ @

و توجهة كنزالايمان: اللوكواتم سب الله كم مختاج اور الله بى بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔

ترجيه كنزًالعِرفان: اللوكواتم سب الله ك محتاج مواور الله مى بينياز ، تمام خوبيون والاب-

﴿ يَا يَّهُا النَّاسُ اَنْتُهُمُ الْفُقَى آءُ إِلَى اللَّهِ: السِلُوكِ المِّم سب اللَّه مَع مِمّاح موس ﴾ اگرچه اللَّه تعالى كےعلاوہ ہرچيز اللَّه تعالى كى محتاج ہے ليكن اس آيت ميں بطور خاص انسانوں كواس لئے تُخاطَب كيا گيا كه انسان ہى مالدارى كا دعوىٰ كرتے

1 .....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٤ ١، ٧ /٣٣٣-٣٣٢، مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٤، ص٩٧٥، جلالين، فاطر، تحت الآية: ١٤، ص٣٦٥، جلالين، فاطر، تحت الآية: ١٤، ص٣٦٥، ملتقطاً.

18

اورات اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آیت کامعنی بیہ کہا ہے لوگو اخلوق میں سے تم سب سے زیادہ اپنی جان، اہل کہ وعیال، مال اور تمام اُمور میں اللّٰه تعالیٰ کے فضل واحسان کے حاجت مند ہو، تمہیں بلکہ جھیکئے بلکہ اس سے بھی کم مقدار میں اللّٰه تعالیٰ سے بھی کہ مقدار میں اللّٰه تعالیٰ سے بین اور وہی میں اللّٰه تعالیٰ سے بے نیاز ہے، وہ ان کا حاجت مند نہیں اور وہی مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ ان کا حاجت مند نہیں اور وہی مخلوق ہے۔ (1)

حضرت ذُوالتُون مصرى دَحْمَةُ اللَّهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فِي فرمايا كَهُ مُعْلَوق بردم اور برلحظه اللَّه تعالى كافتاح باور كيون نه بوگى كهان كى بستى اوران كى بقاسب اس كرم سے بى تو ہے۔(2)

# اِنُ يَّشَا يُنُهِ مِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلِق جَدِيْدٍ ﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ ١٠

﴾ توجمة كنزالايمان: وه حيا بتوتمهيس لے جائے اورنئ مخلوق لے آئے۔اور بيدالله ير يجھ دشوارنہيں۔

﴿ إِنْ يَتَنَا أَيْذَهِ فِبَكُمْ مَا أَكُروه فِيا ہے تو تہميں لے جائے۔ ﴾ اس آيت اوراس کے بعدوالی آيت کا خلاصہ يہ ہے کہ اے لوگو! اگر تمہارارب عَزْوَ جَلَّ عِلى ہوا ورتمہاری لوگو! اگر تمہارارب عَزْوَ جَلَّ عِلى ہوا ورتمہاری بیدا کیا ہے اور وہ تم ہے بنیاز ہے اور تمہاری بجائے نئ مخلوق لے آئے جوفر ما نبروار ہو، اللّه تعالی کے احکامات کی پیروی کرنے والی ہواور جن چیزوں سے اللّه تعالی ہے تو اللّه تعالی ہے کے دشوار نہیں نے منع فر مایا ہے ان سے رک جانے والی ہواور (یادر کھوکہ ) تمہیں ہلاک کر کے نئ مخلوق لے آنا اللّه تعالی پر کچھ دشوار نہیں بلکہ بیاس کے لئے بہت آسان ہے، تو الے لوگو! اللّه تعالی سے ڈرواور اس کی فر ما نبرواری کرواس سے پہلے کہ تمہارار ب عَرْوَ جَلْ متمہیں ہلاک کروے۔ (3)

### وَلَاتَزِرُ وَاذِمَ اللَّهِ وَزُمَ أُخُرِى ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَّى حِبْلِهَا لَا

1 ..... صاوى، فاطر، تحت الآية: ١٥، ١٦٩٢٥، خازن، فاطر، تحت الآية: ١٥، ٣٢/٣، ملتقطاً.

2 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٥، ص٩٧٥.

3 ..... تفسير طبري، فاطر، تحت الآية: ١٦-١٧، ١٠/٥ . ٤ .

دانه) — (1



# يُحْمَلُ مِنْ هُ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ ذَاقُ أَلِى النَّبَاتُنُو مُا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ مَ بَهُمُ بِالْغَيْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ ﴿ وَمَنْ تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَوَكُّ لِنَفْسِه ﴿ مَنْ تَزَكُّ فَإِنْمَا يَتَوَكُّ لِنَفْسِه ﴿ وَمَنْ تَزَكُّ فَإِنْمَا يَتَوَكُّ لِنَفْسِه ﴿ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ وَمَنْ تَزَكُ فَا لَهُ اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ وَمَنْ تَرَكُ فَا لَهُ اللّهِ الْمَصِيرُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ وَمَنْ تَرَكُ فَا مُعَالِمُ اللّهِ الْمَصِيرُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ وَ اللّهِ الْمُصَالِحُونَ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

توجه کنزالایمان: اورکوئی بوجھ اُٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہ اُٹھائے گی اورا گرکوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اُٹھائے گا اگر چہ قریب رشتہ دار ہوائے مجبوب تمہارا ڈرسنانا تو آئہیں کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے اورنماز قائم رکھتے ہیں اور جو ستھر اہوا تو اپنے ہی بھلے کو ستھر اہوا اور اللّه ہی کی طرف پھرنا ہے۔

توجید کانڈالعوفان: اورکوئی ہو جھاٹھانے والی جان دوسرے کا ہو جھ نہ اٹھائے گی اورا گرکوئی ہو جھ والی جان اپنے ہو جھ
کی طرف کسی کو بلائے گی تو اس کے ہو جھ میں ہے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا اگر چیقر بی رشتہ دار ہو۔ (اے نی!) تم انہی
لوگوں کوڈراتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بیشک
اس نے اپنی ذات کے لئے ہی پاکیزگی اختیار کی اور الله ہی کی طرف پھرنا ہے۔

﴿ وَلَا تَوْمُ وَاذِمَ الْحُولَى: اوركونَى بوجها تھانے والی جان دوسرے كابوجه ندا تھائے گی۔ ﴾ آیت كاس جھے كامعنی ہے كہ قيامت كے دن ہرا يك جان پراس كے گنا ہوں كابوجه ہوگا جواس نے كئے ہيں اوركوئى جان كى دوسرے كامعنی ہے كہ قيامت كے دن ہرا يك جان پراس كے گنا ہوں كابوجه ہوگا جواس نے كئے ہيں اوركوئى جان كى تمام گرا ہوں كے عوض نہ پکڑی جائے گی البتہ جو گراہ كرنے والے ہيں ان كے گراہ كرنے ہے جولوگ گراہ ہوئے ان كى تمام گرا ہوں كابوجھان گراہوں بربھی ہوگا اورائ گراہ كرنے والوں بربھی ،جيسا كہ قرآن كريم ميں ارشاد ہوا:

وَلِيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ اورایخ بوجوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھا کیں گے۔

سعنكبوت:١٣.

سَيْرِصَلِطُ الْجِنَانَ

جلدهشتم

190

اور در حقیقت بیان کی این کمائی ہے دوسرے کی نہیں۔(1)

حضرت عمروبن احوص دَضِي اللهُ تَعَالى عَنهُ فرمات بين مين في جمة الوداع كموقع يرحضور يُرنور صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولُولُ سِيغِر ماتے ہوئے سناكة "من لو! انسان كے جرم كاوبال اى ير ہے، من لو! انسان كے جرم كاوبال نہاس کی اولا ویر ہے اور نہاس کے باپ یر ہے۔(2)

نوا : اس آیت کی مزیر تفییر سور و انعام ، آیت نمبر 164 اور سور و بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے تحت ملاحظه فرمائیں۔

﴿ وَإِنْ تَنْ عُمُثُقَلَةٌ إِلَّى حِمْلِهَا : اورا كركوني بوجهوالى جان اسي بوجه كى طرف كى كوبلائ كى - ﴾ آيت كاس م کامعنی پیہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی گناہ گار شخص کسی دوسر شخص کو بلائے گا تا کہ وہ اس کے گناہوں کا پچھ ہو جھ اینے سرلے لے تو دوسرا شخص اس کے گناہوں میں سے پھھ بھی اپنے سرنہ لے گااگر چہدوسرا شخص بلانے والے کا قریبی رشته دارجیسے بیٹایا باپ ہو۔<sup>(3)</sup>

#### قیامت کے دن قریبی رشتہ داروں کا حال 🕌

قیامت کے دن قریبی رشته داروں کی حالت بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاد فرما تاہے: ترجيد كنز العرفان: الردن آدى اع بهائى سے بھاگ گا۔اورانی مال اورائے باپ۔اورانی بیوی اورائے بیول ہے۔ان میں سے ہرایک کواس دن ایک ایس فکر ہوگی جو اے (دوسروں سے )لایرواہ کردے گی۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُءُ مِنْ أَخِيْهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَأَبِيلُهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ أَلِيُلِ الْمُرِئِّ مِّنْهُمْ يَوْمَيِنٍ شَانُ تُعْنِيهُ (4)

اورارشادفرما تاہے:

يَا يُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشُوْا يَوْمًا

ترجية كنزُالعِرفان: اللوكو! اين رب سة رواوراس

- 🕡 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٨، ص ٩٧٥-٩٧٦، ملخصاً.
- 2 ..... ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء دماؤكم واموالكم عليكم حرام، ٢٥/٤، الحديث: ٢١٦٦.
  - 3 ..... صاوى، فاطر، تحت الآية: ١٨، ١٦٩٣/٥.
    - ₩ ٢٤: ٣٧-٣٤.

وتراطالحناد

www.dawateislami.net

وَمَنْ يُقَنُّتُ ٢٢

دن کاخوف کروجس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا ورنہ کوئی بچے اسے باپ کو پچونفع دینے والا ہوگا۔ لايَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَاهِ وَولا مَوْلُودُهُوَ جَانِ عَنْ وَلا مَوْلُودُهُوَ جَانِ عَنْ وَالدِهِ شَيْعًا (1)

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَرِ ماتے ہیں کہ'' (قیامت کے دن) مال باپ بیٹے کولیٹیں گے اور کہیں گے'' اے ہمارے بیٹے اہمارے کچھ گناہ اٹھالے۔ تو وہ کہے گا کہ بیریرے لئے ممکن نہیں ،میراا پنابو جھ کیا کم ہے۔ (2) جب قریبی میں رشتہ داروں کا قیامت کے دن بیصال ہوگا توان کی خاطر گناہ کرنااور اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی میں جب قریبی ترین رشتہ داروں کا قیامت کے دن بیصال ہوگا توان کی خاطر گناہ کرنااور اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی میں ہبتلا ہونا کس قدرنا دانی اور حمافت کا کام ہے۔

﴿ إِنَّمَا لَتُنْوِمُ الَّذِ بِنَ يَخْشُونَ مَ بَهُمْ بِالْغَيْبِ: (ا نَهِ) مَمَ انهي لوگوں کو ڈراتے ہوجو بغیرد کھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ﴾ یعنی آپ کا (اللّٰہ تعالیٰ کے غضب ہے) ڈرانا صرف ان ہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب عَزْوَجَلَّ بیں۔ ﴾ یعنی آپ کا (اللّٰہ تعالیٰ کے غضب ہے) ڈرانا صرف ان ہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو بغیر دیکھے اپنے ربع عَرف کے اور نیک ممل سے ڈرتے ہیں اور اپنے وقت میں نماز قائم رکھتے ہیں اور جس نے پاکیزگی اختیار کی کہ اس نیکی کا نفع وہی پائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کے تو بیشک اس نے اپنی ذات کے لئے ہی پاکیزگی اختیار کی کہ اس نیکی کا نفع وہی پائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو پھرنا ہے۔ (3)

# وَمَايَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ ﴿ وَلَا الظَّلْلَتُ وَلَا النَّوْمُ ﴿ وَلَا الظَّلْ وَلَا الْخُورُ الْ

🗐 توجعه كنزالاييمان: اور برابرنهيس اندهااورانكهيارا ـ اورنه اندهيريان اوراً جالا ـ اورنه سابياورنه تيز دهوپ ـ

ترجيه كنزُ العِرفان: اورا ندها اور يكھنے والا برابرنہيں \_اور نداندهير ےاورا جالا \_اور ندسا بياور تيز دهوپ \_

1 ...... لقمان: ٣٣.

2 ....خازن، فاطر، تحت الآية: ١٨، ٣٣/٣.

بوصراط الحنان

3 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ١٨ ، ٣٣/٣ ه، مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٨ ، ص٩٧٦، صاوى، فاطر، تحت الآية: ١٨ ،

١٦٩٤/، ملتقطاً.

حلد

www.dawateislami

﴿ وَمَالِيَسْتَوِى: اور برابرنہيں۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے كافراور مومن كى ذات ميں فرق بتايا كە كافراييا ہے جيسے اندھااور مومن اييا ہے جيسے د كيھنے والا اور بيدونوں برابرنہيں \_ بعض مفسرين نے اس آيت كے بيم عنی بيان كئے ہيں كه جاہل اور عالم برابرنہيں \_ (1)

﴿ وَلَا الطَّلْلُتُ : اور نداندهير \_ \_ ﴾ اس آيت مين الله تعالى نے كافر اور مومن كے اوصاف مين فرق بيان فر ماياكه كفرايسے بين جيسے اندهير سے اور ايمان ايباہے جيسے اجالا ، اوريد دونوں برابز نہيں \_ (2)

﴿ وَلَا الظِّلُّ : اور ندسامید ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے قیامت کے دن کا فراور مومن کے مکان میں فرق بیان فر مایا کہ مومن کا مکان جنت ایسے ہے جیسے سامیداور کا فرکا مکان جہنم ایسے ہے جیسے تیز دھوپ، اور بیدونوں برابر نہیں بعض مفسرین نے فر مایا کہ سامیہ سے مرادحق اور تیز دھوپ سے مراد باطل ہے۔ (3)

# وَمَايَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمُواتُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُومِ ۞ إِنْ اَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞

توجعة كنزالاييمان: اور برابرنہيں زندے اور مُردے بِشك اللّه سناتا ہے جے جاہے اور تم نہيں سنانے والے أنہيں جو قبرول ميں بڑے ہيں۔ تم تو يہي ڈرسنانے والے ہو۔

توجید کنزالعوفان: اورزندہ اور مردے برابرنہیں۔ بیشک الله سنا تا ہے جسے جا بتا ہے اورتم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔تم تو یہی ڈرسنانے والے ہو۔

﴿ وَصَالِيَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَحْوَاتُ : اورزندہ اور مردے برابر نہیں۔ ﴾ اس آیت میں زندوں سے مرادمونین یا علماء ہیں اور مُر دوں سے کفاریا جابل لوگ مراد ہیں، ان کے بارے میں فر مایا کہ بیدونوں برابر نہیں۔ اس کے بعدار شاد

السبجلالين مع صاوى، فاطر، تحت الآية: ١٩، ٥/٤ ١٩، مدارك، فاطر، تحت الآية: ١٩، ص٩٧٦، ملتقطاً.

2 .....جلالين مع صاوي، فاطر، تحت الآية: ٢٠، ١٦٩٤/٥، ملحصاً.

€ ..... جلالين مع صاوى، فاطر، تحت الآية: ٢١، ٥/٥ ١٦، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٢١، ص٩٧٦، ملتقطاً.

يزصَاطُالِجنَانَ ( 193 ) حداث

۔ فرمایا کہ'' بیٹک اللّٰہ سنا تا ہے جسے جیا ہتا ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ جس کی ہدایت منظور ہوا سے اللّٰہ تعالیٰ ایمان کی تو فیق عطافر ما تا ہے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ وَمَا اَنْتَ بِمُسْبِعٍ مَّنَ فِي الْقُبُومِ : اورتم انہيں سنانے والے نہيں جوقبروں ميں پڑے ہیں۔ ﴾ آیت کاس جھ میں کفارکومُر دول سے تشبید دی گئ کہ جس طرح مردے نی ہوئی بات سے نفع نہیں اُٹھا سکتے اور نصیحت قبول نہیں کر سکتے، بدانجام کفار کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہدایت وقعیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

یا در ہے کہ اس آیت ہے مُر دول کے نہ سننے پر اِستدلال کرنا سی خنبیں ہے کیونکہ آیت میں قبر والوں سے مراد کفار بیں نہ کہ مرد ہے اور سننے سے مرادوہ سننا ہے جس پر ہدایت کا نفع مُرُ مَّب ہو، اور جہال تک مُر دول کے سننے کا تعلق ہے تو بیکشراً حادیث سے ثابت ہے۔

نوف:اس مسئلے کی تفصیل سور ہمل کی آیت نمبر 80 میں گزر چکی ہے۔

﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَكِ بِيُوْ بَمْ تَوْ يَهِى وُرسَانَ والعِهو ﴾ يعنى الصبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ كَ وَمدوارى صرف بَلِيغ كردينا اور اللَّه تعالى كعذاب سے وُرادينا ہے ، اب اگر سننے والا آپ كى نصيحتوں پرغور كرے اور قبول كرنے كے لئے سنة وَ نفع پائے گا اور اگروہ كفر پر قائم رہنے والے مثكرين ميں سے ہواور آپ كى نصيحت سے كوئى فائدہ نہ اٹھائے تواس ميں آپ كا يجھر كرج نہيں بلكہ وہى محروم ہے۔ (2)

#### اِتَّآ ٱلْمُسَلَنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَ اِنْ مِّنُ أُمَّةٍ اللَّا خَلَافِيهَا اللَّا اللَّهُ اَنْ اللَّهُ ا

ترجمه کنزالایمان: اے محبوب بے شک ہم نے تہمیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخری دیتا اور ڈرسنا تا اور جوکوئی گروہ تھاسب میں ایک ڈرسنانے والا گزرچکا۔

الله فاطر، تحت الآية: ١٩، ٥٣٣/٣، جلالين، فاطر، تحت الآية: ١٩، ص٣٦٦، ملتقطاً.

2.....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٢٣، ص٩٧٦-٩٧٧، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣٣،٧/٧٣، ملتقطاً.

صِرَاطُالِعِنَانَ 194 ( 194 )

ترجید کنزالعِدفان: اے محبوب! بیشک ہم نے تہہیں حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے بھیجااور کوئی امت الی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والانہ گزراہو۔

﴿ إِنَّا ٱلْمُسَلِّذُكَ بِالْحَقِّ بَشِيدُا وَّنَذِيرُا الصِّحبوب! بينك بهم في تمهين ت كساتھ خوشخرى ديتے ہوئے اور وراتے ہوئے بھیجا۔ پہنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، بينك بهم في تهمين ت كے ساتھ ايمان داروں كو جنت كى خوشخرى دينے والا اور كافروں كو الله تعالى كے عذاب سے ڈرانے والا بنا كر بھيجا اوركوئى امت ايمينين جس ميں كوئى ڈرانے والا نہ گزرا ہوخواہ وہ نبى ہو يا عالم دين جو نبى كى طرف سے الله تعالى كانخوق كو الله تعالى كاخوف ولائے۔(1)

# وَ إِنْ يُكَدِّبُوْكَ فَقَدُكَنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ حَاءَتُهُمْ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُووبِالْكِتْبِ الْبُنِيْرِ ﴿

قوجمہ کنزالایمان: اورا گریتمہیں جھٹلائیں تو اُن ہے اگلے بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلیلیں اور صحیفے اور جمکتی کتاب لے کر۔

موجہہ کنزالعوفان: اورا گریتمہیں جھٹلا ئیں توان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کردینے والی کتابیں لے کرآئے۔

﴿ وَإِنْ يُكُلِّ بُوْكَ : اورا گرية مهيں جمثلا كيں۔ ﴿ اس آيت مِن اللّه تعالى فائية صبيب صَلّى اللّه تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم وَ اَنْ يُكُلِّ بُوْكَ : اورا گرية مهيں جمثلا كي اس آيت مِن اللّه تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم ، الرّكافارِ مَدا آپ وَجَمثلا في ربى قائم مِن وَسِل ويت بهو عَ ارشا و فرما يا كه الله يبيار حصبيب! صَلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم ، الرّكافارِ مَا يَا كه اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَّا الللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣٤٠/٧،٢٤، ملحصاً.

(تَسَيْرِصَ لطَّالْجِنَّانَ)=

معجزات، صحیفے اور حق کوروش کردینے والی کتابیں توریت، انجیل اورز بورلے کر آئے تھے۔ <sup>(1)</sup>

### ثُمَّ اَخَذُتُ الَّذِينَكَ فَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ شَ

و ترجمة كنزالايمان: پرميس نے كافروں كو پر اتو كيما موامير اا نكار

ا ترجیه کنزالعرفان: پرمیں نے کافروں کی گرفت کی تومیراا نکار کیسا ہوا؟

﴿ ثُمَّا اَخَذْتُ الَّذِي بَنَكُفَرُوا: پهر میں نے كافروں كى گرفت كى۔ پينى پهرېم نے ان الوگوں كوطرح طرح كے عذابوں میں گرفتار کركے بلاک كرويا جنهوں نے ہمارے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى رسالت كونہ مانا اور ہمارى نشانيوں كى حقيقت كا انكاركيا اورا پنے جھٹلانے پرقائم رہے۔ اے صبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ديكھيں كه انهيں ميرا عذاب دينا كيما ہوا؟ (2)

اَلَمْ تَرَانَّاللهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَا خُرَجْنَابِهِ ثَمَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَادُ بِيضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُودٌ ﴿

توجهة كنزالايمان: كياتونے ندويكها كه الله ني آسان سے پانى أتاراتو بم نے اس سے پھل نكالےرنگ برنگ اور پہاڑوں ميں راستے بيں سفيداورسرخ رنگ رنگ كاور كچھكا لے بھوچنگ۔

السستفسير قرطبي، فاطر، تحت الآية: ٢٥، ٧ /٢٥ ٢، المجزء الرابع عشر، ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٢٥، ٣٦٨/٤، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٢٥، ١/٧٤ ٣، ملتقطاً.

2 .....تفسير طبري، فاطر، تحت الآية: ٢٦، ١٠/٠٠، و ح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٢٦، ١/٧، ٣٤، ملتقطاً.

جلدهشتم

196

ترجید کنزالعوفان: کیا تونے ندویکھا کہ اللّٰہ نے آسان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل انکالے دوالے کا انکالے میں انکے مختلف رنگ ہیں اور پچھ (بہاڑ) کالے بہت ہی کالے ہیں۔ انکالے اور بہاڑوں میں سفیداور سرخ رنگ والے رائے ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں اور پچھ (بہاڑ) کالے بہت ہی کالے ہیں۔

﴿ اَلَهُمْ تَدَ؛ کیا تونے ندویکھا۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے اپنی قدرت کی دونتا نیاں بیان فرمائی ہیں اور آیت کا خلاصہ بیہ کہ کیا تم نے اس بات پغورنہ کیا کہ الله تعالی نے آسان سے بارش نازل فرمائی اورائس نے اس بائی سے کسی کارنگ سبز درختوں کے مختلف رنگوں والے بے شار پھل نکالے، ان میں سے کسی کارنگ سبز ہے، کسی کا سرخ، کسی کا ساوہ اور کسی کا زرواور جس طرح ان کے رنگ مختلف ہیں اس طرح ان چیلوں کی اَجناس بھی مختلف ہیں اس جسے انار، سیب، انجیر، انگور اور کھیوروغیرہ اور ان میں سے ہر پھل کی مختلف اقسام ہیں، یونہی ان پھلوں کا ذائقہ، مہک، خصوصیات اور اُثرات بھی ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں حالانکہ پانی بھی ایک ہے اور زمین بھی الله تعالی کی قدرت اور حکمت کی کسی بڑی نشائی ہے۔ اس طرح پہاڑوں میں بھی الله تعالی کی قدرت اور حکمت کی کسی بڑی نشائی ہے۔ اس طرح پہاڑوں میں بھی الله تعالی کی قدرت کے جلوے دکھائی و ہے ہیں کہ سب اگر چرمٹی یا پھر کے ہیں کیکن ان میں بھی اِنفر اور بیت ہے، پہاڑوں میں کہیں سفید اور کہیں سرخ رنگ والے بھر کے راہے جبکہ پچھ کی ایک میں سفید اور کہیں سرخ رنگ والے بھرکے راہے جبکہ پچھ کی بھی مختلف ہیں کہ کوئی ہاکا ورکوئی گراہے جبکہ پچھ کی بیاڑ بہت ہی گرے کا لے ہیں۔

# وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآبِ وَالْا نَعَامِمُ خُتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَالْلِكُ لِاتَّمَا يَخْتَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَلْؤُالَ إِنَّا اللَّهَ عَزِيْزُ غَفُونً ﴿ يَخْتَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَلْؤُالَ إِنَّا اللَّهَ عَزِيْزُ غَفُونً ﴿ يَخْتَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَلْؤُالَ إِنَّا اللَّهَ عَزِيْزُ غَفُونً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْزُ غَفُونً ﴾

توجمہ کنزالانیمان: اور آ دمیوں اور جانوروں اور جیار پایوں کے رنگ یونہی طرح طرح کے بیں اللّٰہ سے اس کے ہندوں میں وہی ڈرتے بیں جوعلم والے بیں بے شک اللّٰہ عزت والا بخشے والا۔

ترجیدہ کنؤالعِرفان:اوراسی طرح آ دمیوں اور جا نوروں اور چو پایوں کے مختلف رنگ ہیں۔اللّٰہے۔اس کے بندوں 🦫

سيرصرًاطُ الجنَّان ) ( 197 ) جلده

#### ﴾ میں سے وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں بیشک اللّٰه عزت والا، بخشے والا ہے۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآبِ وَالْاَنْعَامِمُخْتَلِفٌ اَلْوَانَهُ كَنْ لِكَ : اوراس طرح آوميوں اورجانوروں اورچو پايوں كومنف رنگ بيں ﴾ يعنى جس طرح كيلوں اور پہاڑوں كے مختلف رنگ بيں اى طرح آوميوں ، جانوروں اور چو پايوں كے بھی مختلف رنگ بيں كمان ميں سے كى كارنگ سرخ اوركى كاسفيداوركى كاسياه اوريہ سب الله تعالى كے صائع اور مختار ہونے كى دليل بيں \_ (1)

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ فِالْعُلَنَوُ الله عالى عَبندول مِن سے وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔ اس آیت کی ابتداء اوراس سے پہلی آیت میں اللَّه تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشان اور صنعت کے آثار ذکر کئے جن سے اس کی ذات وصفات پر استدلال کیا جاسکتا ہے، اس کے بعدار شاوفر مایا ''اللَّه تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرت ہیں جوعلم والے ہیں اوراس کی صفات کو جانتے اوراس کی عظمت کو پیچانتے ہیں اور جوخص جتنازیا دواللَّه تعالیٰ کی ذات وصفات کاعلم رکھتا ہوگا وہ اتناہی زیادہ اللَّه تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اور جس کاعلم کم ہوگا تو اس کا خوف بھی کم ہوگا۔

جضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهٔ مَعَالی عَنهُ مَا نے فر مایا که اس آیت سے مراوبیہ ہے کے محلوق میں سے الله تعالی کے جَبَرُ وت اوراس کی عزت وشان سے باخبر ہے۔(2)

#### آيت" إِنَّهَ مَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ حِيمًا دِيهِ الْعُلَمْ فُوا" عاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے جار باتیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... خوف اور حَشَيْت كامدار دُّر نے والے علم اوراس كى معرفت پر ہے اور چونكه مخلوق ميں سب سے زيادہ الله تعالى ك صفات كى معرفت اور الله تعالى عليه وَالله وَسَلَم كو ہے اس لئے تعالى ك صفات كى معرفت اور الله تعالى عائد وَالله وَسَلَم كو ہے اس لئے آپ بى مخلوق ميں سب سے زيادہ الله تعالى سے دُرتے ہيں صحیح بخارى اور سے مسلم كى حديث ميں ہے "سركار دوعالم صلى الله تعالى كوسب سے زيادہ والله وا

■ .....جلالين، فاطر، تحت الآية: ٢٨، ص٦٦، قرطبي، فاطر، تُحت الآية: ٢٨، ٢٩/٧، ١٦ الحزء الرابع عشر، ملتقطأ.

2 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٢٨، ص٧٧ ٩٧٨- عنازن، فاطر، تحت الآية: ٢٨، ٣٠٤٣، ملتقطاً.

۱۲۷/ ۵ الحدیث: ۱۰۱۱، مسلم، کتاب الفضائل، باب من لم یواجه الناس بالعتاب، ۲۷/ ۵ الحدیث: ۱۰۱۱، مسلم، کتاب الفضائل، باب علمه صلی الله علیه و سلم بالله تعالى و شدة خشیته، ص ۱۲۸۱، الحدیث: ۱۲۷ (۲۲۵۲).

سيرصراط الجنان

(2) .....اوگوں کو چاہیئے کہ زیادہ سے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات وصفات کی سیجے طریقے ہے معرفت اور علم حاصل کریں تا کہ ان کے دلوں میں اللّٰہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہو۔

(3) .....علم والوں کی شان میہ ہے کہ وہ الله تعالی ہے ڈرتے ہیں، لہنراعلماء کوعام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ الله تعالی سے ڈرتا چاہئے ۔ حضرت علی المرتضلی حَرَّمَ اللهُ تَعَالی وَجُهُهُ الْکوِیْمِ فَراتے ہیں: ''صحیح معنوں میں فقیہ و شخص ہے جولوگوں کو الله تعالی کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور الله تعالی کی نافر مانی پر آئیس جَری نہ کرے ، الله تعالی کے عذاب سے آئیس ہے خوف نہ کردے اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کردے اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کردے اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کرسکے۔ (1)

ا كي شخص نے اما شعبى دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ عِعْرِض كَى ' مجھے فتو كل ديجئے كه عالِم كون ہے؟ \_ آپ دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ مَعْلَمَ عَلَيْهِ مَعَالَى عَلَيْهِ مَعْلَمُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَعْلَمُ عَلَيْهِ مَعْلَى عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهِ مِعْلَمُ عَلَيْهِ مَعْلَمُ عَلَيْهِ مَعْلَمُ عَلَيْهِ مَعْلَمُ عَلَيْهِ مَعْلَمُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهُ مِعْلَمُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِعْلَمُ عَلَيْهُ مِعْلَمُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَي

اور حضرت رئیج بن انس دَمُحمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات عِهِي : ' وجس كے دل ميں اللَّه تعالیٰ كاخوف نہيں وہ عالم نہيں \_ (2)

(4) .....علم والے بہت مرتبے والے بین کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی تُشیّب اور خوف کوان میں مُخْصَر فرمایا ، کین یا درہے کہ یہاں علم والوں سے مرادوہ بیں جودین کاعلم رکھتے ہوں اوران کے عقائد واُعمال درست ہوں۔

اِنَّالَّذِيْنَيَتُلُوْنَ كِتُبَاللهِ وَاَقَامُواالصَّلُوةَ وَاَنْفَقُوْامِمَّا مَزَقَتُهُمُ اللهِ وَاَنْفَقُوْامِمَّا مَزَقَتُهُمُ اللهِ وَاَنْفَقُوْامِمَّا مَزَقَتُهُمُ اللهِ وَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

وَ يَزِيْدَهُمُ مِّنْ فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ا

ترجمة كنزالايمان: بِشك وه جوالله كى كتاب پڑھتے ہيں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیئے سے بچھ ہماری راہ

1 .....قرطبي، فاطر، تحت الآية: ٢٨، ٧/ . ٢٥، الجزء الرابع عشرً.

2 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٢٨، ٣٤/٣.

الجناق ( 199

میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر وہ الی تجارت کے امید دار ہیں جس میں ہر گز ٹو ٹانہیں۔ تا کہ ان کے ثواب اُنہیں مجر پوردے اور اپنے فضل ہے اُورزیادہ عطا کرے بیشک وہ بخشنے والا قدر فر مانے والا ہے۔

ترجہ ان کنوُ العِرفان: بیشک وہ لوگ جوالله کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئ رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں وہ الی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگ۔ تاکہ اللّٰہ انہیں ان کے ثواب بھر پوردے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطاکرے بیشک وہ بخشے والا، قدر فرمانے والا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتُكُونَ كِنْبَ اللهِ : بِينِك وولوگ جوالله كى كتاب كى تلاوت كرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت اوراس كے بعد والى آیت كا خلاصہ یہ ہے كہ وہ لوگ جو پابندى كے ساتھ قر آن پاك كى تلاوت كرتے ہیں اوراس ہیں موجوداً دكام وغیرہ كی معلومات حاصل كرتے اوران پرعمل كرتے ہیں اور نمازوں كوان كے اوقات ميں اداكرتے ہیں اور ہمارے ديئے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اورا علانيہ بچھ ہمارى راہ میں خرچ كرتے ہیں وہ اليى تجارت يعنی تواب كے اميدوار ہیں جو ہرگز بتاہ نہیں ہوگى تاكہ الله تعالى انہیں ان كے اعمال كا تواب ہر پورد سے اورا پنے نصل سے اورا پنی رحمت كے خزا نوں سے انہیں اور زیادہ عطاكر ہے جس كے بارے میں عمل كرتے وقت انہوں نے تَصُوُّ رَتَك بنہ كیا ہوگا كے وَلَد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَانُوں سے انہیں اور زیادہ عطاكر ہے جس كے بارے میں عمل كرتے وقت انہوں نے تَصُوُّ رَتَك بنہ كیا ہوگا كے وَلَد اللهِ اللهِ كَانُ مِنْ اللهِ عَالَى كُانُوں ہے كہ وہ النے والا ہے۔ (1)

#### قیامت کے دن سایہ عرش میں جگدیانے والے لوگ

حضرت ابوہر رود وضی الله تعالیٰ عنه مے روایت ہے، تا جدار رسالت صلّی الله تعالیٰ علیُه وَالِه وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا:

"سات آدمی السے ہیں جنہیں الله تعالیٰ اس دن اپنے (عرش کے ) سایہ میں جگہ دےگا جس دن اس کے (عرش کے ) سائے
کے سواکوئی سایہ نہ ہوگا۔ (1) عادل حکم ان ۔ (2) وہ تو جوان جوا پنے رب عزّ وَجلَّ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ (3)
وہ آدمی جس کادل مجد میں لگار ہتا ہے۔ (4) وہ دوآدمی جوالله تعالیٰ سے محبت کے باعث السے ہوں اور اسی وجہ سے جدا
ہوں۔ (5) وہ آدمی جے حیثیت اور جمال والی عورت بلائے تو وہ کہد دے کہ میں الله تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ (6) وہ آدمی
جو چھپا کر خیرات کرے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔

❶.....خازن،فاطر،تحت الآية:٩١-،٣٠٣،٢٥-٥٣٥، روح البيان،الملائكة، تحت الآية:٩١-،٣٤٥،٣٤٥-٤٥، ملتقطاً.

سيرص لظ الجنان 200 حدد

(7) وہ آ دی جو تنہائی میں الله تعالی کا ذکر کر ہے تواس کے آنسوجاری ہوجائیں۔(1)

# وَالَّنِيِّ اَوْحَيُنَا إِلَيْكِ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اللهَ بِعِبَادِ لاَ لَخَوِيُرُّ بَصِيْرٌ ﴿

توجدة كنزالايمان: اوروه كتاب جوبم نے تمہارى طرف وى بھيجى وہى حق ہے الى كتابول كى تصديق فرماتى ہوئى بے شك الله اپنے بندول سے خردارد كھنے والا ہے۔

ترجید کنز العوفان: اوروہ کتاب جوہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے وہی حق ہے، اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی، بیشک اللّه اپنے بندوں نے خروار، دیکھنے والا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ اَوْحَيْمًا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ : اوروه كتاب جوبم في تمهارى طرف وي بيجى ہے۔ اس آيت مين الله تعالى نے اسے حبيب! صلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے فرمايا كه جس كتاب كى ہم نے آپ كى طرف وحى فرمائى سے يعنى قرآن مجید، وبی حق ہے کہ اس میں جھوٹ اور شک کا کوئی شائبہ تک نہیں اور وہ کتاب اینے سے پہلے نازل ہونے والی كتابول كى عقائد،اصول اوراً حكام ميں تصديق فرماتى ہے۔ بيتك الله تعالى اينے بندوں سے خبر داراور انہيں ديكھنے والا ہے اور اُن کے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ <sup>(2)</sup>

ثُمَّ آوْرَ ثُنَاالُكِتٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِه ۚ وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِكُ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ اللهِ ا ذُلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ أَ

■ ....بخارى، كتاب الاذان، باب من حلس في المسجد ينتظر الصلاة... الخ، ٢٣٦/١، الحديث: ١٦٠.

2 .....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣١، ٧/٥ ٢٤- ٣٤، ملخصاً.

توجدة كنزالايمان: پھر ہم نے كتاب كاوارث كياا پنے چنے ہوئے بندوں كوتوان ميں كوئى اپنى جان برظلم كرتا ہے اور اُن ميں كوئى ميانہ چال پر ہے اوران ميں كوئى وہ ہے جوالله كے تتم ہے بھلائيوں ميں سبقت لے گيا يہى برافضل ہے۔

توجیدہ کا کنڈالعِدفان: پھرہم نے کتاب کا وارث اپنے پُنے ہوئے بندوں کو کیا تو ان میں کو کی اپنی جان پرظلم کرنے والا ہے اوران میں کوئی درمیاندراستہ اختیار کرنے والا ہے اوران میں کوئی وہ ہے جواللّٰہ کے تھم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ یہ بی بڑافضل ہے۔

﴿ ثُمَّ اَوْمَ ثُنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا: كِرْمَم نَهُ كَاب كاوارث البِيخ موئ بندول كوكيا - كاليه عنى الله تعالى عَلَيْه الله تعالى عَلَيْه وَالله وَسَلَمَ ، مَم نَه آب كى طرف قر آنِ مجيد كى وحى فرمائى پھر ہم نے البی چنے ہوئے بندول کواس كتاب كاوارث كيا حضرت عبد الله بن عباس دَضِى الله تعالى عَنهُ عَالى عَنهُ عَمَا فرماتے ہيں: چنے ہوئے بندول سے مراد نبی كواس كتاب كاوارث كيا حضرت عبد الله بن عباس دَضِى الله تعالى غنه عَمَا فرماتے ہيں: چنے ہوئے بندول سے مراد نبی كريم صَلَى الله تعالى عَلَيْه وَالله وَسَلَم كى امت ہے كيونك الله تعالى نے أنہيں تمام امتول يوفضيات دى اور سيّد المرسَلين صَلَى الله تعالى حَالله وَسَلَم كى عَلامى ونياز مندى كى كرامت وشرافت سے مشرف فرمایا۔ (1)

﴿ فَعِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَّفُسِهِ: توان میں کوئی اپنی جان برظلم کرنے والا ہے۔ ﴾ آیت کاس جھے سے حضور پُر نور صَلَی اللهٔ تَعَالیٰعَلَیٰهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کَیٰ الله تَعَالیٰعَلَیٰهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کَیٰ الله تعالیٰعَ کَامت کے لوگوں کے تین مَدارِج اور مُر اجب بیان کئے گئے ہیں (1) کوئی اپنی جان برظم کرنے والا ہے۔ (2) کوئی ورمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے۔ (3) کوئی وہ ہے جواللّٰہ تعالیٰ حَتَم ہے بھلا ہُوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ ان بینوں کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے کثیراً قوال ہیں جو کہ تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں، یہاں اُن میں سے ایک قول ورج کیا جاتا ہے۔ اُمُّ المؤمنین حضرت عائش صدیقہ دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنُهَا نَے فر مایا کہ سبقت لے جانے والے عہدِ رسالت کے وہ مخلص حضرات ہیں جن کے لئے رسول کریم صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَے جَنْت اور رزق کی بشارت دی اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے وہ اصحاب ہیں جو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کے طریقہ یَمُل کرتے رہے اور اینی جان پُرظم کرنے والے ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ (2)

2 .....المطالب العالية، كتاب التفسير، ٣٠-سورة فاطر، ٢٦٣/٨، الحديث: ٣٧٠٠.

نَسَيْرِصَ لَطُالِحِنَانَ ﴾

<sup>1 ....</sup>خازن، فاطر، تحت الآية: ٣٢، ٣٥/٥٥.

بیاُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهَا کی طرف سے انتہا کی اِنکساری کا ظہارتھا کہ اسے اعلٰی مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ دُضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهَا نے اپنے آپ کوتیسرے طبقے میں ثنار فرمایا۔

یہاں ان تین مدارج کے افراد سے متعلق دوا ٔ حادیث بھی ملاحظہ ہوں، چنا نچے ایک حدیث شریف میں ہے، حضورِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلْیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا که' ہماراسبقت لے جانے والا تو سبقت لے جانے والا ہی ہے اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے کی نجات ہے جبکہ ظالم کی مغفرت ہے۔ (1)

اوردوسری حدیث میں ہے، حضورِ آقدس صلّی اللهٔ تعالیٰ عَلیْدوَ الله وَسَلَمَ نَے فرمایا: ' نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بے حساب میں روکا جائے گی اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گی اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گی اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گی اور یثانی پیش آئے گی پھروہ جنت میں داخل ہوگا۔ (2)

﴿ فَلِكَ هُوَالْفَضُلُ الْكَبِيدُ : بينى برافضل ہے۔ ﴾ يعنى نيكيوں ميں دوسروں ہے آگے بر صرحانا ہى الله تعالى كابرا افضل ہے۔ وضل ہے اور بيصرف اى كى توفيق ما ملتا ہے۔ بعض مفسرين نے اس آيت كى تفسير ميں فرمايا كہ چنے ہوئے بندول كو كتاب كاوارث بنانا ہى الله تعالى كابرافضل ہے۔ (3)

# جَنْتُعَدُنٍ يَّدُخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَامِنَ اَسَاوِمَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُولُوا ۚ وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيْرٌ ۞

تدهیدهٔ کنزالایدهان: بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گےوہ ان میں سونے کے نگن اور موتی پہنائے جا کیں گےاور وہاں ان کی پوشا کر دیثمی ہے۔

﴾ [ تعجبه الخانوالعوفاك: (ان كيلئے ) بسنے كے باغات ہيں جن ميں وہ داخل ہوں گے،انہيں ان باغوں ميں سونے كے كنگن كي

❶ ..... كنز العمال، كتاب الإذكار، قسم الاقوال، الباب السابع، القصل الرابع، ٦/١، الحزء الثاني، الحديث: ٢٩٢٢.

2 ..... بغوى، فاطر، تحت الآية: ٣٢، ٩٣/٣.

3 .....ابو سعود، فاطر، تحت الآية: ٣٢، ٢٤، ٢٠، ٢٤، خازن، فاطر، تحت الآية: ٣٢، ٥٣٦/٣، ملتقطاً.

يزصَ اطّالجنان 203 جده

اورموتی پہنائے جائیں گےاور وہاں ان کالباس ریشمی ہوگا۔

﴿ جَنَّتُ عَدُن : بِسنے کے باعات ﴾ اس آیت میں ان لوگوں کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ ان تینوں گروہوں کے لئے بسنے کے باعات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، آئبیں ان باغوں میں سونے کے ایسے نگن پہنائے جائیں گے جن پرموتی گئے ہوئے ہوں گے اور وہاں ان کالباس رلیٹمی ہوگا کیونکہ اس میں لذت اور زینت ہے۔ (1) یا در ہے کے دنیا میں سلمان مرد پرسونا اور رلیٹم پہننا حرام ہے، جنت میں بیسب حلال ہوگا۔

### وَقَالُواالُحَمْدُ لِللهِ الَّذِي كَا ذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴿ إِنَّ مَ بَّنَا لَغَفُومٌ شَكُونً ﴿

و توجهة كنزالايمان:اوركهيں گےسبخوبياں الله كوجس نے ہماراغم دوركيا بيتك بهارارب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔

ترجید کنزُ العِدفان: اوروہ کہیں گےسب خوبیاں اس اللّٰہ کیلئے ہیں جس نے ہم نے م ورکر دیا، بیشک ہمارارب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔

﴿ وَقَالُوْا: اوروه کہیں گے۔ ﴾ یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ اپنے رب عَزُوجلً کی حمر کرتے ہوئے کہیں گے: سب خو بیاں اس اللّه تعالی کیلئے ہیں جس نے ہمیں جنت میں داخل کر گے ہم سے ثم دور کر دیا۔ اس ثم سے مرادیا دوزخ کا ثم حب ، یا موت کا ، یا گنا ہوں کا ، یا نیکیوں کے غیر مقبول ہونے کا ، یا قیامت کی ہُولنا کیوں کا ، غرض انہیں کوئی ثم نہ ہوگا اور وہ اس پر اللّه تعالیٰ کی حمر کریں گے اور کہیں گے کہ بیٹک ہمار ارب عَرُوجلٌ بخشے والا اور قدر فرمانے والا ہے کہ گنا ہوں کو بخشا ہے اگرچہ گنا ہوں کہ ہوں۔ (2)

### " لَا الله الله " بإسفاى فضيات

حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ مَا صدوايت ہے، حضور سيّد المرسَلين صلّى اللهُ تعَالى عَنهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

- ❶.....خازن، فاطر، تحت الآية: ٣٣، ٣٦/٣ه، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٣٣، ص ٩٨٠، ملتقطاً.

تنسده مراماالية

حلدهش

204

ُ طاری ہوگی اور گویا کہ میں لَآ اِللّٰہ اللّٰہ پڑھنے والوں کود کیھر ہا ہوں ، وہ اپنے سروں سے گر دجھاڑتے ہوئے ہیکہہ ۔ رہے ہوں گے:

ٱلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِئ آذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ

ترجية كنزالعرفاك: سب فوبيال السالله كيليّ بين جس ني بم ع فرور كرديا\_(1)

# الَّذِي َ اَ حَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضَلِم لَا يَسَّنَا فِيهَا فَصَبُوَّلا يَسَنَا فِيهَا فَصُبُوَّلا يَسَنَا فِيهَا فَعُوبُ ﴿

توجهة كنزالايهان: وه جس نے جميں آرام كى جگه أتاراا پنے فضل سے جميں اس ميں نہ كوئى تكايف پہنچے نہ جميں اس ميں كوئى تكان لاحق ہو۔

ترجید کنزُالعِدفان: وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ کھم نے کے گھر میں اتارا ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھ کا وٹ چھوئے گی۔

﴿ اَلَّذِي َ اَ حَلَّنَا دَا مَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضَلِهِ : وه جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ کھر نے کے گھر میں اتارا۔ پہیاں ان لوگوں کی گفتگو کا مزید حصہ بیان کیا گیا کہ وہ کہیں گے'' ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ نے ہیں بلکہ اپنے فضل سے ایسے گھر لیعنی جنت میں اتاراجس میں ہم ہمیشہ رہیں گے اور اس سے بھی منتقل نہ ہوں گے ہمیں اس میں کوئی تھا وٹ چھوٹے گی۔ (2)

# جنة الله تعالى كفشل سے ہی ملے گی

یا در ہے کہ جنت میں داخلہ محض اعمال کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ صرف الله تعالی کے فضل سے ہوگا جبکہ اعمال الله

٩٤٧٨: الحديث: ٩٤٧٨.

2 .....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣٥، ٧/٣٥٣، خازن، فاطر، تحت الآية: ٣٥، ٣٦/٣، ٥، ملتقطاً.

سيرصَ لِطَالِحِنَانَ 205 ( 205

تعالی کافضل حاصل ہونے کا ذریعہ اور جنت میں درجات کی بلندی کاسب ہیں۔حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ نِی ارشاد فر مایا'' تم میں ہے کسی کواس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔لوگ عرض گزار ہوئے'' کیا آپ کو بھی نہیں؟ارشاد فر مایا'' مجھے بھی نہیں، مگریہ کہ الله تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں دُھانی ہے۔ (1)

اسے معلوم ہوا کہ جنت ملنااللّٰہ تعالیٰ کے ضل ہے ہے نہ کچھن اپنے عمل ہے،اس لئے کوئی پر ہیز گاراپنے پر ہیز گار ہونے پر ناز نہ کرے۔

# وَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَامُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفِّي عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوا وَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَنَابِهَا لَا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى كُلُّ كَفُوْمٍ ﴿

ترجیدہ کنزالایمان:اورجنہوں نے کفر کیاان کے لیے جہنم کی آگ ہے ندان کی قضا آئے کدمرجا کیں اور ندان پراس کاعذاب کچھ ہلکا کیاجائے ہم ایسی ہی سزادیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔

قرجید کنزُالعِدفان: اورجنہوں نے کفر کیاان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ندان پر قضا آئے کہ وہ مرجا کیں اور ندان کے جہنم سے جہنم کاعذاب کچھ ہلکا کیا جائےگا،ہم ہر بڑے ناشکر ہے کوالی ہی سزادیتے ہیں۔

﴿ وَالَّنِ يَنَ كُفَرُ وَالَهُمْ مَنَامٌ جَهَنَّمَ : اورجنہوں نے کفر کیاان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ﴾ مونین کے اوصاف بیان کرنے کے بعداب کفار کے بارے میں بیان کیا جارہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیاان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ندان پر قضا آئے کہ وہ مرجا کیں اور مرکز عذا ب سے چھوٹ سکیں اور ندان سے پیک جھیلنے کی مقدار جہنم کاعذاب کچھ ملکا کیا جائے گا، جس طرح کی ہم نے آئیس سزادی الی ہی سزاہم ہر بڑے ناشکر کودیتے ہیں۔ (2)

۱۳۰۳ بخارى، كتاب المرضى، باب تمنّى المريض الموت، ١٣/٤، الحديث: ٦٧٣٥.

2 .....جلالين مع صاوي، فاطر، تحت الآية: ٣٦، ٩٨/٥ ...

لِمَان 206 حِلم

# 

توجمة تنزالا بيمان: اوروه اس ميں چِلا تے ہوں گے اے ہمارے رب ہميں نكال كه ہم اچھا كام كريں اس كے خلاف جو پہلے كرتے تھے اور كيا ہم نے تمہيں وہ عمر نه دى تھى جس ميں سمجھ ليتا جے سمجھنا ہوتا اور ڈرسنانے والا تمہارے پاس تشريف لا يا تھا تو اب چكھوكہ ظالموں كا كوئى مدد گارنہيں۔

توجید کنزُالعِدفان: اوروہ اس میں چینے چلاتے ہوں گے، اے ہمارے رب! ہمیں نکال دے تاکہ ہم اچھا کام کریں اس کے برخلاف جوہم پہلے کرتے تھے (جواب ملے گا) اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سجھنے والا سجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈرسنانے والا تشریف لایا تھا تو اب مزہ چکھو، پس ظالموں کیلئے کوئی مددگار نہیں۔

﴿ وَهُمْ يَصُطُوخُونَ فِيهُا : اوروه اس مِيس فِيخة چلات ہوں گے۔ ﴾ یعنی کفارجہنم میں چیخة اور فریاد کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں جہنم سے نکال دے اور دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم کفر کی بجائے ایمان لائیں اور مَعْصِیَت و نافر مانی کی بجائے تیری اطاعت اور فرما نیرواری کریں۔ اس پر اُنہیں جواب دیا جائے گا'' کیا ہم نے تہمیں و نیا میں وہ عمر نددی تھی جس میں بچھنے والا بجھ لیتا اور تبہارے پاس ڈرسنانے والے یعنی رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ مَعَالَی عَلَیْ وَالِهِ وَسَلَمُ تَعْرَیْدِ کَ اَوْرَان کی اطاعت وفر ما نبرواری بجاند لائے تو اب تقریف لائے تھے لیکن تم نے اس رسولِ محتر می دعوت قبول ندکی اور ان کی اطاعت وفر ما نبرواری بجاند لائے تو اب عذاب کا مزہ چکھو، پس ظالموں کیلئے کوئی مدد گارئیں جوان سے عذاب کودور کرکان کی مدد کر سکے۔ (1)

الله عند الله الله الله الله الله الله ١٩٨٠ مدارك، فاطر، تحت الآية: ٣٧، ص ٩٨٠، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٣٧،
 عند ٣٦٧، ملتقطاً.

جلدهشتم

مَلطُالحِنَانَ ﴾

### إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ عَيْبِ السَّلَوْتِ وَالْاَئْمِ فِي السَّلَوْتِ وَالْاَئْمِ فِي السَّلَّا فِي السَّلْقِي السَّلَّا فِي السَّلَّ فِي السَّلَّا فِي السَّلِقِي السَّلَّالِي السَّلَّالِقِي السَّلَّالِقِي السَّلَّالِقِي السَّلَّا فِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِقِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّ السَّلِي السَّلَّالِي السَّلِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلِي السَّلَّالِي السَّلِي السَّلِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي الس

🗐 توجعة كنزالايمان: بـِشكـ الله عباننے والا ہے آسانوں اور زمین کی ہرچیپی بات کا بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔

🛭 ترجیههٔ کنزُالعِرفان: بیتک اللّه آسانوں اورزمین کی ہرچیسی بات کوجاننے والا ہے، بیتک وہ ولوں کی بات جانتا ہے۔ 🥍

﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ عَيْبٍ السَّمُواتِ وَالْا تُمْض : بيشك اللَّه آسانوں اور زمين كى برج چيكى بات كوجانے والا ہے۔ ﴾ يعنى آسانوں اور زمين كى برج چيكى بات كوجانے والا ہے۔ بعنى آسانوں اور زمين ميں جو چيزيں بندوں سے غائب اور ان سے خفى بيں ان تمام چيزوں كو الله تعالى جانتا ہے، جب اس كى شان بيہ ہے تو اس پر كفار كے آحوال كس طرح خفى رہ كتے ہيں ، الله تعالى جانتا ہے كہ اگر اب بھى انہيں دنيا ميں لوٹا ديا جائے تو وہ كفرى كريں گے اور بينك الله تعالى دلوں كى بات جانتا ہے۔ (1)

هُوَالَّنِى جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ فِي الْآئُمِ فَ الْآئُونَ كُفَرَفَكُ فَكُلُهُ كُفُرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكُفِرِينَ يَزِيدُ الْكُفِرِينَ يَوْلُهُ مُ عِنْدَ رَبِي إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكُفِرِينَ يَوْلُهُ مُ إِلَّا خَسَامًا اللهِ عَسَامًا اللهُ عَسَامًا اللهُ عَسَامًا اللهُ عَسَامًا اللهِ عَسَامًا اللهِ عَسَامًا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَالَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

ترجیدہ تنزالایسان: وہی ہے جس نے تہمیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا تو جو کفر کرے اس کا کفراس پر پڑے اور کافروں کوان کا کفران کے رب کے بہال نہیں بڑھائے گا مگر بیزاری اور کا فروں کوان کا کفرنہ بڑھائے گا مگر نقصان۔

ترجیدہ کنڈالعیوفان: وہی ہے جس نے تہ ہیں زمین میں (پہلے لوگوں کا) جانشین کیا تو جو کفر کر ہے تو اس کے کفر کا وبال اس پر ہے اور کا فروں کے حق میں ان کا کفران کے رب کے پاس غضب ہی کو بڑھا تا ہے اور کا فروں کے حق میں ان کا کفران کے نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے۔

أ....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣٨، ٦/٧ ٣٥، ملحصاً.

208 )——

﴿ هُوَالَّذِي كَ جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِى الْأَنْمِ ضِ : وہی ہے جس فِي تمهيں زمين ميں جانشين کيا۔ ﴾ آيت کا خلاصہ بيہ ہے کہ اللّٰہ تعالى في ہي تہميں زمين ميں پہلے لوگوں کا جانشين کيا اوران کی جا کدا داوران کے قبضے ميں موجود چيزوں کا مالک اوران ميں تھڑ ف کرنے والا بنايا اوران کے مُنا فع تمہارے لئے مُباح کئے تاکہتم ايمان وطاعت اختيار کرے شکر گزاری کرو، تو جو گفر کرے اور ان تعمقوں پر شکر الہی نہ بجالائے توابیخ گفر کا وبال اسی کو برداشت کرنا پڑے گا اور کا فروں کا گفران کے نقصان میں ہی کو بڑھا تا ہے اور آخرت میں کا فروں کا گفران کے نقصان میں ہی اضافہ کرے گا کو بیک گونکہ اس کی وجہ ہے وہ جنت ہے محروم کرو ہے جا کیں گے۔ (1)

قُلْ اَكَ عَيْتُمْ شُرِكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ الْمُونِ أَمُونِ اللهِ الْمُونِ اللهِ المُونِ اللهِ المُونِ اللهِ المُونِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

توجدہ کنزالایدان: تم فرماؤ بھلا بتلاؤ تواپنے وہ شریک جنہیں اللّٰہ کے سوابو جتے ہو مجھے دکھاؤانہوں نے زمین میں سے کونسا حصہ بنایایا آسانوں میں پھھان کا ساجھا ہے یا ہم نے اُنہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روثن دلیلوں پر میں بلکہ ظالم آپیں میں ایک دومرے کو وعدہ نہیں دیتے مگر فریب کا۔

ترجید کنزالعِوفان: تم فرماؤ: بھلااپنے وہ شریک تو بتلاؤ جنہیں تم اللّٰہ کے سوابو جتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کونسا حصہ بنایا ہے یا آسانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روش دلیلوں پر ہیں؟ بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو دھو کے ،فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں۔

السنخازن، فاطر، تحت الآية: ٣٩، ٣٧/٣، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٣٩، ص ٩٨١، روح البيان، الملائكة، تحت الآية:
 ٣٩، ٧٧/٧، ملتقطاً.

تَفَسيرهِ مَلطًا لِجِنَانَ ﴾

و الله تعالی کاشر یک میں اے حبیب اِصلَّی الله تعالی عَدَیهِ وَالِهِ وَسُلَّمُ ، آپ اِبِیٰ قوم کے مشرکین سے فرماویں کہ جن بتوں کو میں الله تعالی کاشریک میں اے کون میں الله تعالی کے سواان کی پوجا کرتے ہو، مجھے دکھاؤکہ انہوں نے زمین میں ہے کون ساحصہ بنایا ہے یا آ سانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے جس کی وجہ سے وہ معبود ہونے میں الله تعالی کے شریک ہوگئے ، یاالله تعالی نے ان مشرکین پر آسان سے کوئی کتاب نازل کی ہے جس نے ان کے سامنے بیان کیا کہ الله تعالی نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور مشرکین اپنے شرک کرنے میں اس کی روشن دلیلوں پڑمل پیرا ہیں؟ ان میں سے کوئی کے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور مشرکین اپنے شرک کرنے میں اس کی روشن دلیلوں پڑمل پیرا ہیں؟ ان میں جو بہمانے بھی بات نہیں ، بلکہ ظالم لوگ آپس میں ایک ووسرے کو دھو کے ، فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں کہ ان میں جو بہمانے والے ہیں وہ اپنی ہیروی کرنے والوں کو دھوکا دیتے ہیں اور بتوں کی طرف ہے اُنہیں باطل امیدیں دلاتے ہیں کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ (1)

# إِنَّ اللهَ يُنْسِكُ السَّلُوتِ وَالْآئُ مُنَ اَنْ تَذُولًا ﴿ وَلَإِنْ زَالَتَاۤ إِنْ اللهَ يُنْسِكُ السَّلُوتِ وَالْآئُ مَنَ اَنْ وَلَا أَوْلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

ترجمة كتزالايمان: بے شك الله رو كے ہوئے ہے آسانوں اور زمين كو كہنبش ندكر بے اورا گروہ ہث جائيس تو اُنہيں كون روكے الله كے سوابے شك وہ حلم والا بخشے والا ہے۔

ترجید کنزالعِدفان: بینک الله آسانوں اور زمین کورو کے ہوئے ہے کہ حرکت ندکریں اور شم ہے کہ اگروہ ہٹ جائیں توالله کے سوانہیں کوئی ندروک سکے گا۔ بینک وہ حلم والا ، بخشے والا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُعْسِكُ السَّلَوْتِ وَالْآئَمُ صَ أَنْ تَذُولَا: بِيشَك اللَّه آسانوں اور زمین کورو کے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں۔ پہیشک اللّه تعالیٰ آسانوں اور زمین کورو کے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں ورنہ آسان وزمین کے درمیان شرک جیسی مَعْصِئت ہوتو آسان وزمین کیسے قائم رہیں اور قتم ہے کہ اگروہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللّه تعالیٰ کے درمیان شرک جیسی مَعْصِئت ہوتو آسان وزمین کیسے قائم رہیں اور قتم ہے کہ اگروہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللّه تعالیٰ

٠ ....روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٤٠ ، ٧/٧٥ ٣-٨٥٣، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٤٠ ، ص ٣٦٧، ملتقطاً.

سيرصَ لِطَّالِجِنَانَ 210 حدث

ے سواکوئی اورانہیں روک نہیں سکتا۔ بیشک اللّٰہ تعالیٰ جِلم والا ہے اسی لئے وہ کفار کوجلد سز انہیں دیتا اور جواس کی بارگاہ ` میں تو بہ کرلے تواسے بخشے والا ہے۔ (1)

# وَا قُسَمُوْا بِاللهِ جَهُدَا يُمَانِهِمُ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهُلَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ قَلَبًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَا دَهُمْ اللَّا نُفُورًا اللهُ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ قَلَبًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَا دَهُمْ اللَّا نُفُورًا اللهِ

توجیدہ کنزالایمان: اورانہوں نے اللّٰہ کی شم کھائی اپنی قسموں میں حد کی کوشش سے کہا گران کے پاس کوئی ڈرسنانے والا آیا تو وہ خرود کی کا اللہ کی تعلق کے اللہ کے اللہ کی تعلق کی تعلق کے اللہ کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے اللہ کی تعلق کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے اللہ کو تعلق کے اللہ کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے اللہ کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے تعلق کے

ترجید کنٹالعِوفان: اورانہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کی کوشش کر کے اللّٰه کی قسم کھائی کہ اگران کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں میں سے (ہر) ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے (لیکن) پھر جب ان کے پاس ڈرسنانے والاتشریف لایا تو اس نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا۔

❶.....خازن، فاطر، تحت الآية: ٢١، ٣٧/٣٥-٥٣٨، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٢١، ٨/٧٥، ملتقطاً.

2 ..... محازن، فاطر، تحت الآية: ٢٤، ٥٣٨/٣، مدارك، فاطر، تحت الآية: ٢٤، ص ٩٨٣، ملتقطاً.

تَسَيْرِ صَمَاطًا لَجِنَانَ ﴾

# اسْتِكْبَامًا فِي الْاَنْ مِنْ وَمَكُمَ السَّيِّعُ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكُمُ السَّيِّعُ الْسَيِّعُ الْسَيِّعُ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ الللللْلُهُ اللللْلِي اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللِمُ اللللللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللل

توجدة كنزالايمان: اپنى جان كوزيين ميں او نچا كھينچ نااور بُر اداؤں اور بُراداؤں اپنے چلنے والے بى پر پڑتا ہے تو كا ہے كانتظار ميں ہيں مگراس كے جوا گلوں كادستور ہوا تو تم ہر گز اللّٰه كے دستور كو بدلتا نه پاؤگاور ہر گز اللّٰه ك قانون كو لْلَّانه پاؤگے۔

توجیه یکنزُالعِدفان: زمین میں بڑائی جائے اور برا مکر وفریب کرنے کی وجہ سے (وہ ایمان نہلائے) اور برا مکر وفریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، تو وہ پہلے لوگوں کے دستور ہی کا انتظار کر رہے ہیں تو تم ہر گز اللّٰہ کے دستور کیلئے تبدیلی نہیں پاؤگے اور ہر گز اللّٰہ کے قانون کیلئے ٹالنانہ یاؤگے۔ پاؤگے اور ہر گز اللّٰہ کے قانون کیلئے ٹالنانہ یاؤگے۔

﴿ اِسْتِكْمَا مَا فِي الْاَ مُن صَحَكَمُ السَّيِعَ : زمين ميں برائی جا ہے اور برا مروفريب کرنے کی وجہ سے (وہ ايمان نه اللہ عنی ہے کہ زمين ميں برائی جا ہے اور برا مروفريب کرنے کی وجہ سے قق وہدايت سے کفار قريش کی نفرت ميں ہی اضافہ ہوا۔ دوسرامعنی ہے کہ جب کفار کے پاس تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ شَر يف لائے تو حق وہدايت سے ان کی نفرت، ايمان لانے سے تکبراور برا مروفريب کرنے ميں ہی اضافہ ہوا۔ برے مروفریب کے بارے ميں ہی اضافہ ہوا۔ بر مرادشرک اور کفر ہے۔ دوسراقول ہے ہے کہ اس سے مراد سول کريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ مروفريب کرنا ہے۔ (1)

منکبرکیسی بیماری ہے؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تکبروغرورالیں بری بیاری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نبی کی بیروی سے محروم رہتا ہے

1 ....خازن، فاطر، تحت الآية: ٣٤، ٥٣٨/٣.

تنسيره كالخاك

جلدهشم

جبکہ بارگاہِ انبیاءعلیٰھِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ مِیں عاجزی اور إعساری ایمان کا ذریعہ ہے۔ کفارِ مکہ کے کفری وجہ یہی ہوئی کہ انہوں کے اپنے کو نبی سے بڑھ کر جانا اور بولے کہ ہم ان سے زیادہ مالدار ہیں اورا کثر کفار نے نبیوں کواپنے جیسے بشرکہا۔ ﴿ وَلَا يَحِیْنُ الْسَیِّعُیُّ السَّیِّعُیُّ السَّیِّعُیُّ السَّیِّعُیُّ السَّیِّعُیُّ السَّیِّعُیُّ السَّیِّعُیُ اللَّیِ اللَّهِ اور برا مکروفریب اپنے چلنے والے ہی پر بڑتا ہے۔ ﴾ یعنی برافریب مکار پر ہیں اور کے اس کے اس کاری کرنے والے بدر میں مارے گئے۔ (1)

جوکسی کیلئے گڑھا کھودے تو خود ہی اس میں گرتا ہے 🕌

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ مَا عِم وى بِ كدا يك مرتبه حضرت كعب أحبار دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ مَا عِم وى بِ كدا يك مرتبه حضرت كعب أحبار دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ في ان سے كہا'' تورات ميں بيآيت ہے كہ جو خض اپنے بھائى كے لئے گڑھا كھود تا ہے وہ خوداس ميں گرجا تا ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ مَا في فرمايا: '' قرآن ميں بھى الي آيت ہے حضرت كعب دَضِى اللهُ تعالى عَنهُ في اللهُ تعالى عَنهُ مَا في اللهُ تعالى عَنهُ مَا في اللهُ تعالى عَنهُ مَا في اللهُ تعالى عَنهُ في اللهُ تعالى عَنهُ مَا في اللهُ تعالى عَنهُ في اللهُ تعالى عَنهُ في اللهُ تعالى عَنهُ مَا في اللهُ تعالى عَنهُ اللهُ تعالى عَنهُ في اللهُ تعالى عَنهُ في اللهُ تعالى عَنهُ مَا في اللهُ اللهُ تعالى عَنهُ مَا في اللهُ تعالى عَنهُ مَا في اللهُ اللهُ اللهُ تعالى عَنهُ مَا في اللهُ اللهُ اللهُ تعالى عَنهُ مَا في اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ مَا في اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ ا

ترجيدة كنزًالعرفان: اور برامكر وفريب اسية عليه والين

وَلا يَحِينُ الْمَكْنُ السَّيِّئُ إِلَّا بِالْهَلِهِ

(2) <u>ب</u>رتاب۔

فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے اور ساز تی لوگوں کی مدد کرنے کا مرض بہت عام ہے، کارو باری اور تا جرحضرات ایک دوسرے کے خلاف، نوکری پیشہ حضرات اپنے ساتھیوں کے خلاف، چھوٹے منصب والے بڑے منصب والوں کے خلاف اور ہم منصب اپنے منصب والوں کے ساتھ ، اسی طرح گھریلو اور خاندانی نظام زندگی میں ساس بہوایک دوسرے کے خلاف، بیوی اور شوہر کے خلاف، ایک رشتہ داردوسرے رشتہ دار کے خلاف، یونہی ایک پڑوی دوسرے پڑوی کے خلاف سازشیں کرتے نظر آتے ہیں۔اللّه تعالی انہیں ہدایت نصیب کرے کسی کے خلاف سازش کرنے اور سازش کرنے والوں کی مددکرنے کا انجام بہت براہے۔

حضرت قیس بن سعد دَضِی الله عَدالی عنهٔ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ نے ارشاد فرمایا: 'سازش کرنے والے اور دھوکہ دینے والے جہنم میں ہیں۔ (3)

- 1 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٤٣، ص٩٨٢.
- 2 ..... تفسير قرطبي، فاطر، تحت الآية: ٤٣، ٧/١٦، البحزء الرابع عشر.
  - 3 .....مستد الفردوس، باب الميم، ٢١٧/٤، الحديث: ٦٦٥٨.

يزصَّ اطُّالِجِيَّانَ ﴿ 213 ﴾ حلا

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، حضورِ اقد س صلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْدِوَ الِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''جس نے کسی کے خادم کواس کے خلاف کیا تو وہ ہم میں سے نہیں اور جس نے کسی عورت کواس کے شوہر کے خلاف مجر کا یا تو وہ ہم میں نے نہیں۔ (1)

ا مام زہری دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: '' تم کسی کے خلاف سازش نہ کرواور نہ ہی کسی سازش کرنے والے کی مدد کرو کیونکہ اللّه تعالٰی ارشا وفر ما تا ہے:

ترجيدة كنزُ العِرفان: اور برامروفريب الي علي والعابى

وَلا يَحِيْقُ الْمَكْمُ السَّيِّى اِلَّا بِإَهْلِهِ

پرپڙتا ہے۔<sup>(2)</sup>

﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنْتَ الْاَ وَلِيْنَ: تووه بِهِلِ لوگوں کے دستورہی کا انظار کررہے ہیں۔ پہال بیان فر مایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، یہ کفارا آپ کوجھٹلا کراس بات کا انتظار کررہے ہیں کہ جس طرح ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر عذاب نازل ہواای طرح ان پر بھی عذاب نازل ہواس کے بعد فر مایا کہ رسولوں کو جھٹلانے والے کے بارے الله تعالی کے عذاب کا دستور تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنے وقت سے ٹلتا ہے بلکہ وہ لازی طور پر یورا ہوتا ہے۔ (3)

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَثْمِضِ فَيَنْظُمُوْا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَكَانُوَ السَّلُولِيَعُجِزَةُ مِن شَيْءٍ قَبْلِهِمْ وَكَانُوَ الشَّلُولِيعُجِزَةُ مِن شَيْءٍ قَبْلِهِمْ وَكَانُو الشَّلُولِيعُجِزَةُ مِن شَيْءٍ فِي السَّلُولِيعُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيعُجِزَةً مِن شَيْءٍ فِي السَّلُوتِ وَلا فِي الْاَثْمُ ضُ التَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿

🧗 ترجمهٔ کنزالایمان: اورکیاانهوں نے زمین میں سفرنه کیا کہ دیکھتے اُن سے اگلوں کا کیساانجام ہوااوروہ اُن سے زور 🥻

١٠٠٠ مسند امام احمد، مسند ابي هريرة رضى الله عنه، ٦/٣٥٣، الحديث: ٩١٦٨.

2 ..... تفسير قرطبي، فاطر، تحت الآية: ٣٤، ٧/٢٦٠ الجزء الرابع عشر.

3 .....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٤٣، ص٩٨٢، ملخصاً.

(حلاهشتم

سَيْرِصَ لِطَالِحِنَانَ

### میں سخت تضاور الله و نہیں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شے آ سانوں اور زمین میں بے شک وہلم وقدرت والا ہے

توجهة كنزًالعِرفان: اوركياانبوں نے زمين ميں سفرنه كيا كه ديكھتے ان سے الگوں كا كيساانجام بوااوروہ ان سے زيادہ طاقتور تھاورالله كى ييشان نہيں كه آسانوں اورزمين ميں كوئى شےاسے عاجز كرسكے۔ بيشك وہ علم والا، فدرت والا ہے۔

﴿ أَوَلَمْ بَيسِيدُ وُافِي الْأَسْ صِ : اوركيا انهول في زين من سفرندكيا- كالعني كيا كفار مكد في شام ، عراق اوريمن ك سفرول میں انبیاء کرام عَدَیْهم الصّلافة وَالسَّلام کوجیٹلانے والوں کی ہلاکت و ہربادی اوران کے عذاب اور تباہی کے نشانات نہیں دیکھے تا کہاُن ہے عبرت حاصل کرتے حالا تکہ وہ تباہ شدہ قومیں ان اہلِ مکہ سے طاقت وقوت میں زیادہ تھیں ،اس کے باوجودان سے اتنابھی نہ ہوسکا کہوہ عذاب سے بھاگ کرکہیں پناہ لے سکیس ،اور الله تعالیٰ کی ریشان نہیں کہ آسانوں اورز مین میں گوئی شےاہے عاجز کر سکے۔ بیشک وہ تمام موجودات کاعلم رکھنے والا اور تمام ٹمکنات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

وَلَوْ يُؤَاخِنُ اللهُ النَّاسَ بِمَاكُسَبُوْا مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلْكِنُ يُّرِوِّ خِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿

توجمہ تعنالا پیمان: اورا گراللّٰہ لوگوں کواُن کے کئے پر بکڑتا تو زمین کی پیٹے پرکوئی چلنے والا نہ چھوڑ تالیکن ایک مقرر میعاوتک آنہیں ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بے شک اللّٰہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔

ترجمه كنزًالعِدفاك: اورا كرالله لوگول كوان كاعمال كسبب بكرتا توزيين كى بييته بركوئى چلنے والانه چھوڑ تاليكن وه ايك مقرر ميعاد تك أنبيل دهيل ديتا ہے پھر جب ان كى مقرره مدت آئے گی توبيشك الله اپنے تمام بندوں كود مكور ہاہے۔

﴿ وَلَوْ يُوالِينَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا : اوراكر الله لوكول كوان كاعمال كسبب بكرتا- 4 يعنى الرالله تعالى لوكول

**1**.....مدارك، فاطر، تحت الآية: ٤٤، ص٩٨٢، روح البيان، الملائكة، تحت الآية: ٣٦٢/٧، ولتقطأ.



کوان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پرکوئی چلنے والا نہ چھوڑ تالیکن وہ مقررہ مدت یعنی قیامت کے دن تک انہیں ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کے عذاب کی مقررہ مدت آئے گی تویا در کھو کہ بیشک اللّٰہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کود مکھ رہا ہے، وہ انہیں اُن کے اعمال کی جزادے گا اور جولوگ عذاب کے مستحق ہیں انہیں عذاب فرمائے گا اور جولائقِ کرم ہیں ان پررخم وکرم کرے گا۔ (1)

1 .....خازن، فاطر، تحت الآية: ٤٥، ٥٣٨/٣، جلالين، فاطر، تحت الآية: ٤٥، ص٣٦٨، ملتقطاً.

فَسَيْصِ الْطَالِحِيَّانَ 216

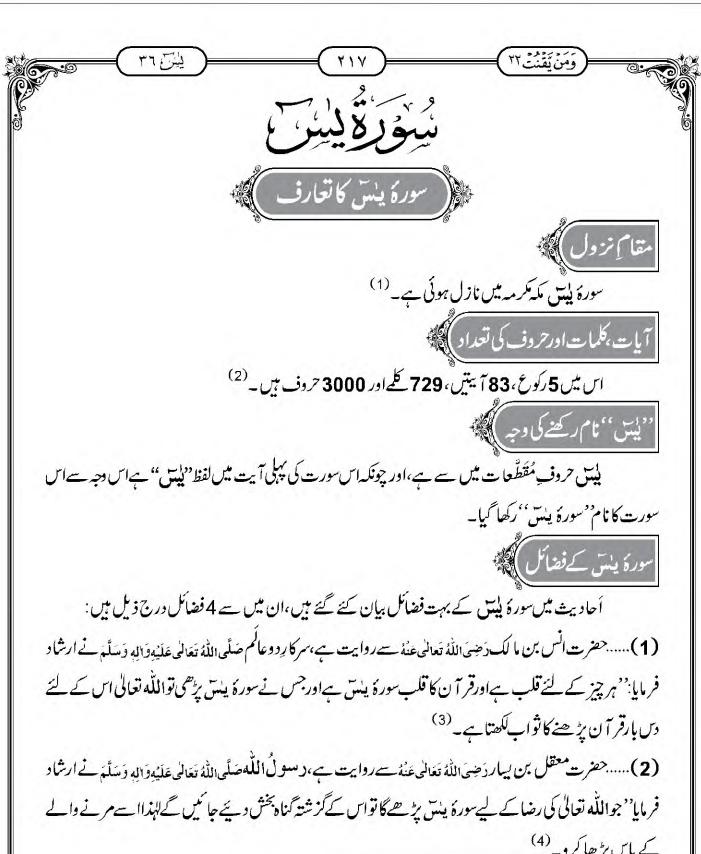

کے پاس پڑھا کرو۔(4)

1 ....خازن، سورة يس، ۲/٤.

2 سسخازن، سورة يس، ۲/٤.

3 ..... ترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل يس، ٤/٢٠٤، الحديث: ٢٨٩٦.

4 ..... شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان ... الخ، فصل في فضائل السور والآيات، ٧٩/٢ الحديث: ٥٨ ٢٠٠٠

(3) .....حضرت عطاء بن الي رباح دَضِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ فرمات عبي : " مجھے خبر ملى ہے كہ حضور پُر تور صَلَى اللهُ تعَالى عَنْيُهِ وَالِه وَسَلَّمَ نِے ارشاد فرمایا:'' جودن کےشروع میں سورۂ پیلت پڑھ لےتواس کی تمام ضرور تیں پوری ہوں گی۔(1)

(4) .....حضرت انس بن ما لك وَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنهُ سروايت ب وصورا قدس صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْه وَ اله وَسَلَّمَ في ارشاد فرمایا:'' جو شخص ہررات سورہ پیس پڑھنے پر بیشکی اختیار کرے، پھروہ مرجائے تو شہادت کی موت مرے گا۔<sup>(2)</sup>

اس سورت کا مرکزی مضمون بیر ہے کہاس میں قرآن یا ک کی عظمت،اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت ووحدامتیت ،تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كِمنصب اور قيامت مين مُر دول كوزنده كئے جانے كو بيان كيا كيا ہے اوراس ميں يەچىزىن بيان موئى بىن:

(1) ....اس سورت كى ابتداء مين الله تعالى في قرآن كى قتم كها كرفر ما ياكه نبى اكرم صَلَّى الله تعالى عَلَيْه وَاله وَسَلَّمُ سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالی کے سیچے رسول ہیں اوران کی رسالت سے لوگ دوگر و ہوں میں تقشیم ہو گئے ، ایک گروہ عناداور وشمنی کرنے والاجس کے ایمان لانے کی امیز نہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لئے خیراور مدایت حاصل ہونے کی تو قتع ہے،ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور الله تعالیٰ کے قدیم اور آزلی علم میں ان کے آٹار موجود ہیں۔ (2) .....ایک بستی انطا کید کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے رسولوں کو جھٹلا یا اوران کا مُداق اڑا یا اور جوانہیں رسولوں کو چھٹلانے پرنصیحت کرنے آیا تو ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا تصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوااورا سے شہید کرنے والوں پر اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہوااور و جہنم میں داخل ہوئے۔

(3) ..... کفار مکہ کوسابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کراس بات ہے ڈرایا گیا کہ اگرانہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی رَوْ*ِش نہ چھوڑی توان پریھی عذاب نازل ہوسکتاہے*۔

(4) ..... مُردول كودوباره زنده كرني برالله تعالى كى قدرت اوراس كى وحدانيت ير بنجرز مين كوسر سر كرني ،رات اوردن کے آنے جانے ،سورج اور چاند کو شکر کئے جانے اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے اِستدلال کیا گیااوران حقائق

الحديث: ٨٤٤٨. وضائل القرآن، باب في فضل يس، ٤٩/٢٥، الحديث: ٣٤١٨.

2 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، ١٨٨/٥ ، الحديث: ٧٠١٨.

کاا نکارکرنے والے کا فروں کو دنیاوآ خرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی۔

(5) .....الله تعالى نے اپنے حبیب صلى الله تعالى عليه وَالله وَسَلَّمَ كَثَاعِر مُونِ كَافُول كَا اور بيه بتايا كه وہ تو قرآن كے ذریعے الله تعالى كے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اس بات كی خبر دینے والے ہیں كه لوگوں كو الله تعالى كی نعمتوں برشكرا داكرنا جائے۔

## سورہ فاطر کے ساتھ مناسبت 🕏

سورة ياس كى البيخة ما قبل سورت 'فاطر' كساتھ مناسبت بيہ كہ سورة فاطر ميں بيان ہواكہ كفارِ مكه نبي كريم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے منہ موڑتے اور انہيں جھٹلاتے ہيں اور سورة ياس كى ابتداء ميں قرآن كى قتم ذكر فرماكر ارشاد ہواكہ نبى كريم صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ الله تعالى عَدرسول ہيں ، صراطِ متنقيم پر ہيں اور بياس قوم كو الله تعالى كے دسول ہيں ، صراطِ متنقيم پر ہيں اور بياس قوم كو الله تعالى كے عنداب سے ڈرانے والے ہيں جن كے آباؤ أجداد كو الله تعالى كے عنداب سے ڈرانے والے ہيں جن كے آباؤ أجداد كو الله تعالى كے عنداب سے ڈرانے والے ہيں جن كے آباؤ أجداد كو الله تعالى كے عنداب سے ڈرانے والے ہيں جن كے آباؤ أجداد كو الله تعالى كے عنداب سے ڈرانے والے ہيں جن

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

و ترجية كنزالايمان:

الله كنام سے شروع جونهايت مهربان، رحمت والا ہے۔

و ترجيه كنز العرفان:

## لِسَ فَ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ فَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ فَ

و ترجمه كنزالايمان: حكمت والقرآن كي قتم - بيتكتم سيدهي راه ير بيهج كي بو-

1 ..... تناسق الدرر، سورة يس، ص١١٣.

يَانَ 🗨 💮

المجالة علم

ترجيه الكنوالعِدفاك: يسل حكمت والفرآن كي فتم بينك تم رسولول ميس سے مورسيرهي راه برمور

﴿ لِينَ ﴾ يرحروف مُقطَّعات ميں سے ايک حرف ہے، اس کی مراد الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، نيز اس کے بارے مفسرين کا ايک قول يہ بھی ہے کہ يہ سيّد المرسّلين صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ کَ اَسَاءِ مِبار کہ ميں سے ايک اسم ہے۔ (1)

''لین''نامر کھنے کا شری تھم

اعلی حضرت اما م احمدرضا خان دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَهُ وَلِيلِينَ ' نام رکھنے کا جوشری حکم بیان فر مایااس کا خلاصہ بیہ ہے کہ کسی کا یلیسین ' اور طلا نام رکھنام عے بیونکہ بقول بعض علاء ممکن ہے کہ بید دونوں اللّٰہ اتعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں ، کیا عجب کہ ان کے وہ معنی ہوں جوغیر ضدا پر صادق ند آ سکیس ، اس لئے ان سے بچنالازم ہے اور اعلی حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ کَ ایسے نام ہیں جن کے معنی ہوں جو حضور اللہ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمْ کے ایسے نام ہیں جن محفی سے واقف خصرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ کَ ایسے نام ہیں جن کے معنی سور کو حضور القدس صلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمْ کے لئے خاص ہواور آ ب کے سواکسی دوسر سے نہیں ، ہوسکتا ہے ان کا کوئی ایسامعنی ہوجو حضور القدس صلّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمْ کے لئے مُنظِی کیان کردہ دائے زیادہ مناسب ہے کہ لئے اس کا استعال درست نہ ہو۔ اِن ناموں کی اعلیٰ حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ کی بیان کردہ دائے زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان ناموں کا حضور القدس صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمْ کے لئے مُنظَدُ س نام کے طور پر ہونازیادہ ظاہر اور مشہور ہے۔ (2)

تو ہے: جن حضرات کا نام ' دلیسین' ہے وہ خودکو' غلام لیسین' کہ میں اور دیتا کیں اور دوسروں کو جائے کہ اسے دغلام لیسین' کہ کہ کر بلا کیں۔

"غلام لیسین' کہ کر بلا کیں۔

﴿ وَالْقُرُ انِ الْحَكِيْمِ : حَمَت والِے قرآن کی تہم۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى غَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہے کہا تھا کہ'' آپ رسول نہیں ہیں اور نہ بی الله تعالی نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہے۔' ان کے اس قول کا بیہاں الله تعالی نے روفر مایا اور قرآنِ مجید کی قتم ارشا وفر ماکر اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے ارشا وفر مایا ' حکمت والے قرآن کی قتم! بیشک آپ ان ہستیوں میں سے علیٰ وَاللہ بِنہیں رسالت کا منصب عطا کیا گیا ہے اور بیشک آپ ایسے سید ھے راستے پر ہیں جو منزلِ مقصود تک پہنچانے والا

النورية ورساله: النوروالضياء في احكام بعض الاساء ۱۸۴۰ ١٨٨٠ ملخصاً۔

يزومَاطُالِحِنَانَ )

<sup>1 ....</sup> جلالين مع صاوى، يس، تحت الآية: ١، ٥/٥ ،١٠.

177

ہے۔ بیراستہ تو حیراور بدایت کا راستہ ہے اور تمام انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اسی راستے پررہے ہیں۔ (1) سیّدالمرسَّلین صَلّی اللهُ مَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی شریعت سب سے زیادہ تو کی اور مُعتَّدل ہے گیا

یاور ہے کہ تمام انبیاءِ کرام عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام صراطِ مستقیم پر بی ہیں اور جب بیار شادفر مادیا کہ حضورِ اقدس صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سولول میں سے ہیں تواسی کے عمن میں بی بھی معلوم ہوگیا تھا کہ رسول کر یم صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم صراطِ مستقیم پر بھی ہیں ، البت یہال حضورِ انور صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَّم کے بارے میں صراحت کے ساتھ صراطِ مستقیم پر ہونے کی خبر دینے سے معلوم ہوا کہ آپ صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ معتدل ہے۔ (2)

### حضورا قدس صلى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورصراطِ مُتَقِيمً

حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ خُودِ بَهِي صراطِ متنقَم پر بین جیسا که یهان الله تعالی نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا اور آپ لوگوں کو صراطِ متنقیم کی دعوت بھی دیتے ہیں، جیسا کہ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: وَ إِنَّكَ لَتَكُ عُوْهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (3) ترجمه کا کنوالعِرفان: اور بیشکتم آئیں سیدھی راہ کی طرف

لاتے ہو۔

اور صراطِ متقیم کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں، جبیبا کہ اللّٰہ تعالی ارشاوفر ماتا ہے: قراِنَّكَ لَتَهُدِي مِنَّ إلى صِورَاطٍ مُّسْتَقِيدُمٍ (4)

طرف رہنمائی کرتے ہو۔
طرف رہنمائی کرتے ہو۔

اورآپ ك ذريع الله تعالى صراطِ متقيم كى مدايت بهى ديتا ب، جيساكه الله تعالى ارشا دفر ما تا ب: يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ بِي ضُوَانَةُ سُبُلَ السَّلِمِ توجهة كَنْ العِدفان: الله اسك ذريع السلامي كيفوي في في في في في في في في السّل في مرضى كا تابع موجات اور ويشول كي مدايت ديتا به والله كي مرضى كا تابع موجات اور

- البيان، يس، تحت الآية: ٢-٤، ٣٦٦/٧، حلالين، يس، تحت الآية: ٢-٤، ص٣٦٨، ملتقطاً.
  - 2.....روح البيان، يس، تحت الآية: ٤، ٧/٧٦، ابو سعود، يس، تحت الآية: ٤، ٣٧٦/٤، ملتقطاً.
    - 3 .....مومنون:۷۳.
      - 4..... شورى: ۲ ٥ .

جلدهش

تنسيره كاظالجنان



انہیں اپنے تھم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا

وَيَهْدِيهِمُ إلى صِرَاطِمُ سُتَقِيْمِ (1)

ہےاورانہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

اوراس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے میر بھی لکھا ہے کہ یہاں" بید" کی ضمیر سے سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ مراويين - (2)

### سور ہے پلس کی آب<del>یت نمبر 2 تا 4 سے حاصل ہونے والی معلومات</del>

ان آیات سے تین باتیں مزید معلوم ہوئیں:

- (1) .....الله تعالى كى بارگاه يس سيد المسكلين صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَامْقام ا تنابلند ب كم كافرول كى طرف س آپ پر ہونے والے اعتراضات كاجواب الله تعالى خودارشادفرماتا ہے۔
- (2).....اللَّه تعالى كي باركاه مين حضور يُرثور صلَّى اللهُ مَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَظمت كاليساعلي مقام برفائز بين كه اللَّه تعالى نة كارسالت يرايخ مُقدّ س كلام قرآن مجيد كي قسم ارشاوفر مائي إدرية صوصيت آب صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كے علاوہ اور كسى نبى عَلَيْهِ السَّلام كوحاصل نہ ہوئى۔
- (3) .... حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوسِيا دت اورسر دارى كاوه رتبه عطاموا ہے جوسى دوسر رسول اور مبى عَلَيْهِ السَّلَام كوعطانهين موا\_

# تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ أَي لِتُنْذِبَ مَقَوْمًا مَّا أَنْذِبَ ابَا وُهُمْ فَهُمْ غُفِلُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: عزت والعمر بان كاأتارا مواتا كتم ال قوم كورْ رسنا وَجس كے باپ دادا ندر رائے كئے تووہ بے خبریاں۔

🛊 ترجیه کانزًالعِدفان: عزت والےمبر بان کا اتارا ہوا۔ تا کہتم اس قوم کوڈراؤجس کے باپ دادا کونیڈرایا گیا تو وہ غفلت

222

بزجراط الحنان

وَمَنْ يَقَنُتُ ٢٢ ﴾

ا میں پڑے ہوئے ہیں۔

﴿ تَنْذِیْلَ الْعَذِیْزِ الرَّحِیْمِ عَزت والے مهر بان کا تارا ہوا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قر آنِ عَیْم اس رب تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے جواپی سلطنت میں عزت والا اوراپی مخلوق پر مهر بان ہے، تا کہ اے حبیب! صَلَّى الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ قر آنِ مجید کے ذریعے اس قوم کو الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں جس کے باپ وادا کے پاس الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے کے لئے طویل عرصے سے کوئی رسول عَلیْهِ السَّلام نہ یہ بی ایج جس کی وجہ سے میلوگ ایمان اور ہدایت سے غفلت میں بڑے ہوئے ہیں۔ (1)

قوم قریش کا تو یجی حال ہے کہ ان میں نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے اور عرب میں حضرت اساعیل عَلیْهِ الصَّلٰو قُوَ السَّلَام کے بعد ہے لے کرسرکار دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَک ان کے پاس کوئی رسول تشریف نہیں لایا جبہ اہلِ کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلٰو قُوَ السَّلَام کے بعد ہے لے کرحضور گرور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللَّمَ تَک کوئی رسول تشریف نہیں لایا۔ (2)

### رسول اکرم صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا لَا مِرِ مِونَاعام ہے

یبان آیت میں بطورِخاص کفارقریش کوالله تعالی کے عذاب سے ڈرانے کا فرمایا گیااور عمومی طور پر تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اہلِ عرب، اہلِ کتاب وغیرہ جھی کوالله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں کیونکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَمَامُ لُوگُوں کے لئے رسول ہیں، جیسا کے قرآنِ مجید میں ایک مقام پر الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

> وَمَا آثرَسَلُنُكَ اِلَّاكَآفَةُ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًاوَّلْكِنَّ آكُثَرَالتَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ (3)

ترجید کنزُالعِرفان: اورائے مجوب! ہم نے آپ کوتمام لوگوں کیلئے خوشخری دینے والا اور ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا مے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

1 .....خازن، يس، تحت الآية: ٥-٦، ٢/٤، روح البيان، يس، تحت الآية: ٥-٦، ٣٦٨/٧، ملتقطاً.

2 .....جمل، يس، تحت الآية: ٢، ٢٧٥/٦، ملخصاً.

. ۲۸: سسان۸۲.

بوصرًا طُالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ 223 ﴾ حلا

### لَقَدُحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى آكْثَرِهِمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

🗦 ترجمة كنزالايمان: بيتك ان ميں اكثر پر بات ثابت ہو چكى ہے تو وہ ايمان نہ لائيں گے۔

ترجيه كَانُوالعِرفان: بيتك ان مين اكثر پربات ثابت ہو چكى ہے تووہ ايمان نہ لائيں گے۔

﴿ لَقَدُ حَقَّ الْقَدُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَارِسُول اور نذري مونا بيان فرمايا گيا اوراس آيت ميس اس بات كی طرف اشاره كياجار با به سنّد المرسَلين صَلّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَارِسُول اور نذري مونا بيان فرمايا گيا اوراس آيت ميس اس بات كی طرف اشاره كياجار با به كيسيّد المرسَلين صَلّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَى وَمِد ارى اللّه تعالىٰ كعذاب سے وُرانا ہے اوركى كو مدارى وَسِلّمَ كَا وَمِد ارى اللّه تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَى وَمِد ارى اللّه تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَا وَمِد ارى اللّهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَا وَمِد ارى اللهِ وَسَلّمَ كَا وَمِد اللهِ وَسَلّمَ كَا وَمِد اللهِ وَسَلّمَ كَا وَمِد اللهِ وَسَلّمَ كَا وَمِد اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَا وَمِد اللهِ وَسَلّمَ كَا وَمِد اللهِ وَسَلّمَ كَا وَمِد اللهِ وَمَد اللهِ وَمَد اللهِ وَمَد اللهِ وَمَد اللهُ وَمَد اللهِ وَمَد اللهِ وَمَد اللهِ وَمَد اللهُ وَمَد اللهُ وَمَد اللهُ وَمَا لَهُ وَمُولِ وَمِن عَلَيْ وَاللّهِ وَمَد اللهُ وَمَد اللهُ وَمَا لَمُ كَاللّمُ اللهُ وَمَالمُ وَمُولُولُ اللهُ وَمَالِمُ كَاللّمُ اللهُ وَمَالَمُ وَمَالِمُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالُولُولُ اللهُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالُمُ وَاللّمُ وَمَالِمُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالُمُ وَمَالِمُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالُمُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالِمُ اللهُ وَمَالُمُ اللهُ وَمَالُمُ وَمَالمُولُولُ اللهُ وَمَالُمُ وَاللّمُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمُولُمُ اللهُ الله

# إِنَّاجَعَلْنَافِيَّ أَغْنَاقِهِمُ آغُللًا فَهِيَ إِلَى الْآذُقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۞

🧗 توجه ایمنزالاییهان: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کرویئے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں توبیاب اوپر کومنہ اٹھائے رہ گئے۔

توجہ ی کنزالعوفان: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو وہ او پر کومنہ اٹھائے ہوئے ہیں۔

﴿إِنَّاجَعَلْنَافِنَ أَعْنَاقِهِمُ أَغْلِلًا : مِم فِ ان كَي كُرونون مِن طوق وال ديت مين - كابعض مفسرين كزويكاس

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ ﴾

آیت میں ان کا فروں کے گفر میں پختہ ہونے اور وعظ ونصیحت سے فائدہ نہ اٹھا کئے کی ایک مثال بیان فر مائی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ جن کی گردنوں میں عُل کی قتم کا طوق پڑا ہو جو کہ ٹھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سرنہیں جھا کئے ،
ای طرح یہ لوگ کفر میں ایسے رائخ ہو بچکے ہیں کہ کسی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سرنہیں جھکا تے۔
ایم طرح یہ لوگ کفر میں ایسے دائے ہو بچکے ہیں کہ کسی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں انہیں اسی طرح کا عذا ب دیا جائے کہ جیسا کہ دوسری آیت میں الله تعالی نے ارشا وفر مایا:

إِذِالْاَغُلْلُ فِي اَعْنَاقِهِمُ (1) توجها كَنْزَالعِرفان: جبان كَالرونول من طوق مول كــ

شان نزول: بيرآيت ابوجهل اوراس كے دومخزوى دوستوں كے بارے ميں نازل موئى ،اس كا واقعہ كچھ يوں ہے کہ ابوجہل نے قسم کھائی تھی کہ اگروہ سر کا رِدوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُونماز برِّ سِتَة و كيھے گا تو بيقر سے سركيل ولل المارية المارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارة والمارة والماراو الماراو المارية والماري المارية والمارية والماري چھر کے کرآ یا اور جب اس نے پھر کواٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چیک کررہ گئے اور پھر ہاتھ کولیٹ گیا۔ بیعال و کیھ کروہ اپنے دوستوں کی طرف والبس لوٹا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا: پیکام میں کروں گااوران كاسر كچل كرى آؤل گا، چنانچە وە ئىقرلے كرآيااور حضورا كرم صلى الله تعالى عايدوايد وسلم أبھى نمازى براھر سے تح، جب و هقريب پهنچاتوالله تعالى نے اس كى بينائى سَلب كرلى، وه حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي آواز سنتا تھالیکن آئکھوں ہے و کی خبیں سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہوکرا پنے یارول کی طرف لوٹا اور وہ بھی اے نظر نہ آئے ، انہوں نے ہی اسے پکارااوراس سے کہا: تونے کیا کیا؟وہ کہنے لگا: میں نے ان کی آ واز توسی تھی مگروہ نظر ہی نہیں آئے۔اب ابوجہل کے تبسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کوانجام دے گا اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ تا جدار رسالت صلّی اللَّهُ تَعَالَىءَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى طرف چلاتھا كدالله ياؤل ايبابرحواس موكر بھا گاكداوند مع مندكر كيا،اس كووستول نے حال يوجيها تؤ كہنے لگا: ميراحال بهت سخت ہے، ميں نے ايك بهت براسا نڈو يكھا جوميرے اور حضور صَلَّى اللَّهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَورميان حائل موكيا، لات وعُرّ كَي كُفتم! الرّمين ذرابهي آ كے بروهتا تو وہ مجھے کھاہي جاتا،اس پربيآيت نازل ہوئی۔<sup>(2)</sup>

....مومن: ۷۱.

.....خازن، يس، تحت الآية: ٨، ٣/٤، جمل، يس، تحت الآية: ٨، ٢٧٥٦-٢٧٦، ملتقطاً.

تتسيره كاطالجنان

### وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ آيْدِيهِمُ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمُ سَدَّا فَاغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لايُبْصِرُونَ ٠

توجه کنزالایمان: اور ہم نے اُن کے آگے دیوار بنادی اوران کے پیچھے ایک دیوار اور اُنہیں اوپر سے ڈھا تک دیا تو انہیں کچنہیں سوجھتا۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان:اورہم نے ان کے آ گے دیوار بنادی اوران کے پیچھے (بھی)ایک دیوار (بنادی) پھرانہیں او پر سے (بھی) ڈھا نک دیا توانہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا: اورہم نے ان کے آگے دیوار بنادی۔ پہی مثال کابیان ہے کہ جیسے کی شخص

کے لئے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہوتو وہ کی طرح منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتا،

یمی حال ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بندہ، ان کے سامنے دنیا کے غرور کی دیوار ہے اور ان کے

پیچھے آخرت کو جھلانے کی اور وہ جہالت کے قید خانہ میں قید ہیں جس کی وجہ سے آیات اور دلائل میں غور وفکر کرنا انہیں

مُیسِّر نہیں ہے۔ (1)

یا در ہے کہ اُزلی کفار پر ہدایت اورایمان کی راہ بند کر کے ان پر جزنہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے خود جو کفر پر اِصرار کیا، تکبر،عناداورسرکشی کی راہ کوستفل اختیار کیا،اس عظیم جرم کی سزا کے طور پران کے لئے ایمان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے،الہٰذااس پرکسی طرح کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔

### وَسَوَا عُ عَلَيْهِمُ ءَانُكُ مُ تَهُمُ المُلكُمُ تُتُنِيمُ هُمُ لا يُؤْمِنُونَ ٠٠

ترجمة كنزالايمان: اوراً نهيس ايك سائة م أنهيس وراؤيا نه دُرا وُوه ايمان لانے كَنهيس \_

.....جمل، يس، تحت الآية: ٩، ٢٧٧/٦.

(تَسَيْرِصَ اطْ الْجِنَانَ)

جلدهشم

226

ترجیه کنزال**عِرفا**ن:اورتمهارا اُنهیں ڈرانااور نہ ڈراناان پر برابر ہےوہ ایمان نہیں لائیں گے۔

﴿ وَسَوَآعٌ عَلَيْهِمْ عَآنُكُ مُ تَهُمْ أَمُر لَمُ تُنْذِيمُ هُمْ : اورتمهاراانهيں ڈرانا اور ندڈرانا ان پر برابر ہے۔ ﴾ يعنى اے حبيب! صلَّى الله تُعَالَى عَلَيْهِ فَالِهِ وَسَلَّمَ ، جَن كا فرول كا كفر پر جےر بہنا تقدير الهي ميں لكھا ہوا ہے آپ كا انہيں الله تعالى كعذا ب ہے ڈرانا يا ند ڈرانا ان كے قت ميں برابر ہے ، يہ انہيں كوئى نفع ندد ہے گا اور وہ كسى صورت ايمان نہيں لائيں گے كا فرول كا ايمان ندلا نا اس وجہ ہے نہيں كه خدا نے انہيں كفر پر ڈٹے رہنے پر مجبور كرديا تھا كہ وہ چاہتے بھى تو ايمان ندلا پات بكہ خودان كا فرول نے ضدوعنا دكى وجہ سے حق قبول كرنے كى صلاحيت ختم كرلى تقى ۔

یا در ہے کہ رسول کریم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَصَلّمَ کا کافروں کو اللّه تعالی کے عذاب سے ڈرانا آپ صَلّی اللّهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَصَلّمَ اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَصَلّمَ اللّهُ کَا مِنْ مِنْ مَنْ مُرْدُوں اللّهِ عَلَیْهِ وَالِهِ وَصَلّمَ مَنْ مِنْ مُرْدُوں کے برابر نہیں ہے کیونکہ ڈرسنا کرآپ نے جانے کی ذمہ داری پوری کردی اور آپ صَلّمی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کُونِیْنَ کُرنے کا تُواب مِلْ گا۔ (1)

# إِنَّمَا تُتُنِيُ مُنِ التَّبَعَ الذِّكُرَوَ خَشِى الرَّحْلَى بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ التَّمَا تُتُنِينُ وَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاجُرٍ كَرِيْمِ (()

ترجمه کنزالایمان بتم تو اُسی کوڈرسناتے ہو جونصیحت پر چلے اور رحمٰن سے بے دیکھے ڈری تو اُسے بخشش اورعزت کے ثواب کی بشارت دو۔

ترجیه کنزُالعِدفان: تم توصرف اسے ڈراتے ہوجونصیحت کی پیروی کرے اور رحمٰن سے بغیر دیکھے ڈری تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔

﴿إِنَّمَاتُنُومُ مَنِ اتَّبَعَ اللِّهِ كُورَ بَمْ تُوصرف اسد رات بوجوهيمت كى بيروى كرب كيعن احسب اصلى الله

البيان، يس، تحت الآية: ١٠، ٧٧٣/٧، تفسير كبير، يس، تحت الآية: ١٠، ٦/٩ ٢٥، ملتقطاً.

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 227 ( جد

ُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّهُ ، آپ كِ دُرسَانِ اورخوف ولانے ہے وہی نفع اٹھا تا ہے جوقر آنِ مجیدگی پیروی كرے اوراس میں ُ ویئے گئے احكامات پڑمل كرے اور اللّه تعالیٰ كے نيبى عذاب سے پوشيدہ اور علانيہ ہر حال میں ڈرے اور جس كا بي حال ہے تو آپ اے گنا ہوں كی بخشش اور عزت كے ثواب جنت كی بشارت دے دیں۔ (1)

# إِنَّانَحُنُ نُحِي الْمَوْتَى وَ نَكُتُبُ مَا قَتَّامُوْا وَ اثَارَهُمْ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ إِنَّانَ حُن نُحُ الْمَوْتِينَ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ الْمُولِينِ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ الْمُعَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

ترجمه كنزالايمان: بينك بم مُردول كوچلائيل كاورجم لكور بي بين جوانهول في آكي بهيجااور جونشانيال بيحجي چور را كئة اور هرچيز جم في كن ركھي بايك بتانے والى كتاب ميں۔

ترجید کنوُالعِدفان: بیشک ہم مُر دوں کوزندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو (عمل) انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو اور ایک ظاہر کردینے والی کتاب میں ہرچیز ہم نے شار کررکھی ہے۔

﴿إِنَّا أَنْ حُنُ نُحْ الْمُوثِي : بِينَك بهم مُروول كوزنده كريں گے۔ ﴾ اس سے بہلی آیات میں دین کے ایک بنیادی اصول یعنی تیامت کا ذکر بھوا اور اب یہاں سے ایک اور بنیادی اصول یعنی قیامت کا ذکر کیا جارہا ہے، چنا نچاس آیت کا خلاصہ یہے کہ بینک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مُر دول کوزندہ کریں گے نیز دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے اعمال کے وہ ہم لکھر ہے ہیں تا کہ ان کے مطابق آنہیں جز ادی جائے اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھر ہے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شار کر رکھی ہے۔ (2)

﴿ وَا ثَالَ هُمْ : اوران كے بیچھے چھوڑے ہوئے نشانات ﴾ آیت كی تفسیر میں بیان ہوا كہ لوگ جوطر لقے اپنے بیچھے چھوڑ

€ .....خازن، يس، تحت الآية: ٢/٤،١١.

2 ..... تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٢١، ٩٧٩، مدارك، يس، تحت الآية: ٢١، ص٤٧٩-٩٧٥، خازن، يس، تحت الآية:

(تَسَيْرِ صَلِطُ الْحِنَانَ

گئے وہ لکھے جارہے ہیں، پیطریقے اچھے بھی ہوسکتے ہیں اور برے بھی ، دونوں کا تھم جدا جدا ہے لہذا لوگ جونیک طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت بحث یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پڑل کرنے والوں دونوں کو قواب ماتا ہے اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت بشیرے یعنی بری بدعت کہتے ہیں ، اس طریقے کو نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں ہے ، سیّدالم سکلین صلّی الله تعالیٰ عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلّم نَظِلُ کُرنے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں ہے ، سیّدالم سکلین صلّی الله تعالیٰ عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلّم نے ارشاو فر مایا ' جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالے کا بھی تواب ملے گا اور اس پڑمل کرنے والوں کا بھی تواب ملے گا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالے نے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پڑمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ ہوگا اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ ہوگا اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں برا علیہ علیہ کے گئی نہ کی جائے گی اور جس کے گناہ ہوگا اور ان طریقہ نکالاتو اس پر وہ طریقہ نکالے تو الوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان طریقہ نکالاتو اس پر وہ طریقہ نکالے نے گناہ ہوگا اور اس طریقہ پڑھی کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان علیہ کی ہوگا کی ہوگا کی ہوگا ور ان کے اپنے گناہ میں برا کو کہ کو بھی گناہ ہوگا اور ان کے اپنے گناہ میں برا کی کھی نہ کی جائے گی۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ مینکٹر وں اچھے کام جیسے شریعت کے مطابق فاتحہ، گیار ہویں ، سوئم ، چالیہ واں ، عرس ، ختم ،
اور میلا دی محفلیں وغیرہ جنہیں کم علم لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں اور لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہیں ، یہ سب نیک کام درست اور اجر و تو اب کا باعث ہیں اور ان کو بدعتِ سیّنہ یعنی بری بدعت بتا نا غلط ہے۔ یہ طاعات اور نیک اعمال جوذ کروتلاوت اور صدقہ و خیرات پر مشتمل ہیں بری بدعت نہیں ، کیونکہ بری بدعت وہ برے طریقے ہیں جن سے و مین کونقصان پہنچتا ہے اور جو سنت کے خالف ہیں ، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو تو م بدعت نکالتی ہے اس سے بدعت کی مقدار سنت اٹھ جاتی ہے۔ (2)

توبری برعت وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہوجیسا کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام دھے الله تعالیٰ عَنْهُم اوررسولِ کریم صَلَّی الله تعالیٰ عَنْهُ وَ الله تعالیٰ عَنْهُم اور سولِ الله تعالیٰ عَنْهُ وَ الله تعالیٰ عَنْهُم صحابہ کرام اور اہلِ بیت دَھنی الله تعالیٰ عَنْهُم کے ساتھ محبت اور نیاز مندی کا طریقہ اٹھ گیا حالا تک شریعت میں اس کا تاکیدی صحابہ کرام اور اہلِ بیت دَھنی الله تعالیٰ عَنْهُم کے ساتھ محبت اور نیاز مندی کا طریقہ اٹھ گیا حالاتک شریعت میں اس کا تاکیدی صحابہ کرام اور اہلِ اور اولیاءِ عظام دَحْمَةُ مَا ہم ہم ہم ہم ہم کے مقبول بندوں جیسے انبیاءِ کرام عَلَيْهِم الصَّلَوة وَالسَّلام اور اولیاءِ عظام دَحْمَةُ اللّه تعالیٰ عَلْهُ ہم کی برترین برعت نکالی ، اس اللّه تعالیٰ عَلَیْهِم کی شان میں بے اولی اور گستا خی کرنے اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی برترین برعت نکالی ، اس

سيرو مَاطُالِجِنَانَ 229 جلده

❶ .....مسلم، كتاب الرّكاة، باب الحتّ على الصدقة ولو بشقّ تمرة... الخ، ص٨ ٥٠ الحديث: ٦٩ (١٠١٧).

٧ .....مسند امام احمد، مسند الشاميين، حديث غضيف بن الحارث رضي الله تعالى عنه، ٦/ ٠٤، الحديث: ١٦٩٦٧.

ے بزرگانِ دین کی حرمت، عزت، ادب و تکریم اور مسلمانوں کے ساتھ انْحَوَّت اور محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں حالانکہ ان کی بہت شدیدتا کیدیں ہیں اور بیوین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ (1)

### مرنے کے بعد باتی رہ جانے والے الیجھے اور برے انتمال کی مثالیں کی

آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ انسان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہاہے جو وہ اپنے بعد چھوڑ گیاخواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے، اس مناسبت سے یہاں ہم انسان کے ان اچھے اور برے اعمال کی پانچ پانچ عام مثالیں ویتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور بہلوگوں کے مشاہدے میں بھی ہیں، چنانچہ اچھے اعمال کی یانچ مثالیں یہ ہیں:

- (1) .....کوئی شخص دین کاعلم پڑھا تا ہے، پھراس کے شاگر دا پنے استاد کی وفات کے بعد بھی اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں۔
- (2).....کوئی شخص دینی مدرسه بنادیتا ہے جس میں طلباءعلم دین پڑھتے ہیں اور بانی کی وفات کے بعد بھی طلباء دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔
- (3).....کوئی انسان کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کتاب کی اشاعت ہوتی رہتی ہے۔
- (4) ..... كوئى شخص مسجد بناديتا ہے جس ميں لوگ نماز بڑھتے ہيں اور بيسلسله اس كے مرنے كے بعد بھى جارى رہتا ہے۔
- (5) .....کوئی شخص کنوال کھدوا کریا بورنگ کروا کرلوگوں کے لئے پانی کا انتظام کردیتا ہے اورلوگ اس کے مرنے کے بعد بھی پانی حاصل کرتے رہتے ہیں۔

برے اعمال کی 5 مثالیں یہ ہیں،

- (1).....کوئی شخص فلم سٹوڈیو ہینما گھر، ویڈیوشاپ یا میوزک ہاؤس بنا تا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی فلمیں بنانے ، دکھانے ، بیچنے ،میوزک تیار کرنے اور سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
- (2) .....کوئی شراب خانہ یا فحبہ خانہ بنا تا ہے اورعورتوں کو بدکاری کے لئے تیار کرتا ہے جہاں لوگ شرابیں پیتے اور

1 ..... خزائن العرفان ، لين ، تحت الآبية : ١٢ ، ص ٨١٥ ، ملخصاً \_

(تَفَسِيْرِصَ لِطَالِحِنَانَ)

جلدهشتم

۔ بدکاری کرتے ہیں، پھراس کے مرنے کے بعد بھی وہ شراب اور بدکاری کے اڈے قائم رہتے ہیں، ان میں لوگ شرامیں یعتے رہتے اور بدکاری ہوتی رہتی ہے اور اس کی تیار کردہ عورتیں بدکاری کرواتی رہتی ہیں۔

- (3).....انٹرنیٹ پرفخش ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر فحاشی ،عُر یانی اور بے حیائی کی اشاعت کے لئے بیج بنا تا ہے، پھراس کےمرنے کے بعد بھی لوگ انہیں و کیھتے رہتے اور گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔
- (4) .....کوئی انسان جُواخانہ بنا کر مرجا تا ہے جس میں اس کے مرنے کے بعد بھی جوئے اور سے بازی چلتی رہتی ہے۔ (5) .....کوئی شخص ایسے قوانین بنا تا ہے جوظلم اور نا انصافی پر مشتل ہوں اور لوگوں کے درمیان شراور فساد کی بنیادیں

کھڑی کرتا ہے، پھراس کے مرنے کے بعد بھی ان قوانین پڑمل ہوتار ہتا ہےاورلوگوں میں شروفساد جاری رہتا ہے۔

ان مثالوں کوسامنے رکھتے ہوئے اس حدیث پاک کوایک بار پھر پڑھیں، چنانچے سیّدالمرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کوطریقہ نکالے کا بھی ثواب ملے گااور اس پڑمل
کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گااور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں پچھ کمی نہ کی جائے گی اور جس نے اسلام
میں براطریقہ نکالا تو اس پروہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پڑمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان عمل
کرنے والوں کے اپنے گناہ میں پچھ کمی نہ کی جائے گی۔ (1)

اس میں جاری رہنے والے نیک اعمال کرنے والوں کے لئے تو تو اب کی بشارت ہے اور ان لوگوں کے لئے و عوید ہے جو جاری رہنے والے گنا ہوں کا سلسلہ شروع کئے ہوئے ہیں ، بیا پنے انجام پرخود ،ی غور کرلیں کہ جب اپنے گنا ہوں کے ساتھ دوسروں کے گنا ہوں کا بوجھان کے کندھے پر بھی ہوگا اور اپنے گنا ہوں کے عذا ب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گنا ہوں کا بوجھان کے کندھے پر بھی ہوگا اور اپنے گنا ہوں کے عذا ب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہ کا کیا جال ہوگا۔اللّه تعالی ایسے لوگوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اور گناہ جاری سلسے ختم کر کے سجی تو ہرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین ۔

اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول بی ہی ہے کہ آثارے مرادوہ قدم ہیں جونمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے معجد کی طرف چلنے میں رکھتا ہے اور اس معنی پر آیت کا شانِ نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ مجد شریف کے قریب رہائش اختیار کرلیں، اس پر بیر آیت

أسسمسلم، كتاب الزكاة، باب الحثّ على الصدقة ولو بشقّ تمرة ... الخ، ص٨٠٥، الحديث: ٦٩ (١٠١٧).

سيرص لط الجنان

 نازل ہوئی اور تاجدارِرسالت صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰہِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کرتمہارے قدم ککھے جاتے ہیں ،اس لئے تم مکان تبدیل نہ کرو، یعنی جتنی دور ہے آؤگائے اسٹے ہی قدم زیادہ پڑیں گے اور اجروثو اب زیادہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

### یا جماعت نماز پڑھنے کے لئے دورہے آنے والوں کی فضیلت اور سحایۂ کرام کا جذبہ 🇨 🥍

اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ منماز پڑھنے کے لئے جو بندہ متجد کی طرف چل کرجاتا ہے اسے ہر قدم پر ثواب دیا جاتا ہے اور جوزیادہ دور سے چل کرآئے گااس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، ترغیب کے لئے یہاں اس سے متعلق مزید 3 اَحادیث بھی ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت ابو ہر رہور خی اللهٔ تعالی عنهٔ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ نَے ارشا وفر مایا: ''جب آدی اچھی طرح وضوکرے، پھر مسجد کی طرف نکلے اور اسے (گھر وغیرہ سے مسجد کی طرف جانے کے لئے ) نماز نے نکالا ہوتو جوقدم بھی وہ رکھتا ہے اس کے بدلے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ (2)

(2) .....حضرت ابوموی اشعری دصی اللهٔ تعَالی عَنهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهٔ تعَالی عَلَیهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَالسَّا وَمُ مایا: "اوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا جراس شخص کو ملتا ہے جوسب سے زیادہ دور سے نماز پڑھے آئے ، اس کے بعدا سے اجرماتا ہے جواس کے بعد دور سے آئے والا ہو۔ (3)

(3) ..... حضرت الوہر ریر مدّضِی اللّهُ تعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''جو شخص مسجد ہے جتنازیا وہ دور ہے اسے (جماعت میں شامل ہونے کے باعث) اتناہی زیادہ تو اب ماتا ہے۔ (4)

یہاں باجماعت نماز پڑھنے کے لئے دور ہے جل کرآنے میں صحابہ کرام دَضِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُمْ کے جذبے کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، چنانچہ

حضرت أبى بن كعب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے ہيں: ميں ايك اليشخص كوجانتا ہوں جس كا گھر مسجر فَيوى سے سب سے زيادہ دور تھاادراس كى نماز بھى قضانہيں ہوتى تھى، ميں نے اسے مشورہ ديا كہ دراز گوش خريدلوجس پرسوار ہوكر

سيرصر لظ الحنان ( 232

<sup>1 .....</sup> ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب و من سورة يس، ٥٤/٥ أ ، الحديث: ٣٢٣٧.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الإذان، باب فضل صلاة الجماعة، ٢٣٣/١، الحديث: ٦٤٧.

<sup>€ .....</sup>مسلم، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا الى المساحد، ص٣٣٤، الحديث: ٢٧٧ (٢٦٢).

<sup>4 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل المشي الى الصلاة، ٢٣١/١، الحديث: ٥٥٦.

دھوے اور اندھیرے میں آسانی ہے (معجدتک) آسکو۔اس نے کہا: اگر میرا گھرمسجد نیوی کے پہلومیں ہوتا تو سیمیرے لئے کوئی خوثی کی بات نبھی ،میری نبیت سے کہ میرے لئے گھر سے معجد تک آنے اور معجد سے اپنے اہلی خانہ کی طرف الوشيخ كانواب كهاجائي - (جبرسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواس كَي بيه بات معلوم بهو كي تو )حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰعَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ (اس سے) ارشا وفر مایا' الله تعالیٰ نے بیتمام (ثواب) تمہارے لئے جمع کرویا۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُم کی نیتیں مبارک اور جذبات مقدس ہوتے اور وہ نیکیاں جمع كرنے كے انتہائى حريص ہواكرتے تھے اور چونكه نماز كے لئے آنے اور جانے ميں ہر قدم يرنيكي ملتى ہے،اس لئے وہ زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے لئے معجد سے دور بسنے کا اراوہ کرتے اور پھر بروقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا اہتمام بھی کرتے تھے۔افسوس!فی زمانہ لوگوں کا حال اوراندا زِفکر ہی بدل چکاہے کہ گھر قریب ہونے کے باجود جماعت کے ساتھ منماز پڑھنے کے لئے معجد میں آناان کے لئے تکلیف وہ ہے،مسجد سے دورگھراس لئے لیتے ہیں تا کہ شرعی طور يرجماعت كے ساتھ نماز ير هناان يرواجب ندر باور بسااوقات ان كاحال سيهوجاتا ہے كہ جماعت توربى ايك طرف نماز بھی ضائع کرنے لگ جاتے ہیں، یہ توعوام کا حال ہے اوران سے زیادہ افسوس نا کے صورت حال ہے ہے کہ جماعت کا با قاعدہ اہتمام ان حضرات کے ہاں بھی مفقو د ہوتا جار ہاہے جوابیخ آپ کودین کا ستون سمجھے بیٹھے ہیں ،البتہ جوشرعاً معذور ہیں ان بر کوئی حکم نہیں۔الله تعالی ہم سب کو تیجی ہدایت اور نیکیاں جمع کرنے کی حرص نصیب فر مائے ،ا مین۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت قماوہ دَھِی اللهُ مَعَالَی عَنْهُ فر ماتے ہیں: اگر الله تعالی انسان کے نشانِ قدم میں ہے کچھ چھوڑ تا تواہے چھوڑ ویتا جے ہوائیں مٹادیتی ہیں لیکن الله تعالی انسان کے اس نشان قدم اوراس کے ہرعمل کا شار رکھتا ہے بیباں تک کہ الله تعالی اس نشان قدم کو بھی شار کرتا ہے جو الله تعالی کی اطاعت میں اٹھااوراہے بھی جو مُحْصِیَت میں چلا، تواے لوگو!تم میں سے جواس چیز کی طاقت رکھتا ہو کہ اللّٰہ تعالٰی کی اطاعت میں اس کے قدم ککھے جا ٹیں تو وہ ایسا کرے۔<sup>(2)</sup>

مسلمان کی عیادت اور ملاقات کیلئے جانے کے فضائل آ

اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جس نیک کام کے لئے بھی قدم اٹھا تا ہے اس کاوہ قدم شار کیا جا تا ہے اور اسے ان

◘ .....مسلم، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا الى المساحد، ص ٣٤٤، الحديث: ٢٧٨ (٢٦٣).

2 سسدر منثور، يس، تحت الآية: ٣٠/٧، ٢/٤٠.

قدموں کے حساب سے ثواب دیا جائے گاء اسی مناسبت سے یہاں بطور خاص مریض کی عیادت کے لئے جانے اور کسی مسلمان ہے ملاقات کیلئے جانے کے فضائل ملاحظہ ہوں کہ بیقدم بھی اطاعت ِ الٰہی میں شار کئے جاتے ہیں۔ (1) ..... حضرت أو بان دَصِي الله تعالى عَنه سے روايت ب، رسول كريم صَلَى الله تعالى عَلَيْه وَالله وَسَلَمَ في ارشا و قرمايا: ومسلمان جب این مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ (اس کے پاس سے) لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔(1) (2).....حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيْم مدروايت مع،رسول اكرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا: 'جومسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے توستر ہزار فرشتے اے شام تک دعا کیں دیتے ہیں اور جوشام کے وقت عیادت کریے قصیح تک ستر ہزار فرشتے اسے دعا ئیں دیتے ہیں اوراس کے لیے جنت میں باغ ہوگا۔ (<sup>2)</sup> (3) .....حضرت الوجريره دَضِي اللَّهُ مَعَالَى عَنهُ معروايت مع استيرالم سَلين صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهُ وَإِلهِ وَسَلَّمَ فَالرَاتُ اوفرمايا: "جوكسى مريض كى عيادت كرتاب ياالله تعالى ك لئے اين كسى مسلمان بھائى سے ملنے جاتا ہے توايك مُنادى اسے تُخاطَب كركے كہتا ہے: خوش ہوجا كيونكه تيرايه چلنا مبارك ہے اور تونے جنت ميں اپناٹھ كانه بنالياہے۔(3) (4) .... حضرت الوبريرة وصَى الله تعالى عَنه عروايت م، رسول كريم صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وقرمايا: ''ا يک شخص کسي شهر ميں اپنے کسي بھائي ہے ملئے گيا تواللّٰہ تعالٰي نے ایک فرشته اس کے راستے میں بھیجا، جب وہ فرشته اس کے پاس پہنچا تواس سے یو چھا: کہاں کا ارادہ ہے؟اس نے کہا:اس شہر میں میراایک بھائی رہتا ہےاس سے ملنے جارہا موں ۔اس فرشتے نے یوچھا: کیااس کا تجھ پرکوئی احسان ہے جسے اتار نے جار ہاہے؟ اس مخص نے کہا جہیں! بلکہ میں الله تعالی کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں فرشتے نے کہا: مجھے الله تعالی نے تیرے یاس بھیجا ہے تا کہ بچھے بتا دوں کہ الله تعالی بھی تجھ سے اس طرح محبت فرما تا ہے جس طرح تو اس کے لئے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔(4) اللَّه تعالى جميں مسلمان مريضوں كى عيادت كے لئے جانے اورا بني رضا كے لئے مسلمان بھائيوں سے ملنے كى

تو فیق عطا فرمائے ،امین \_ تو فیق عطا فرمائے ،امین \_

سيرصراط الحنان) (34

الحديث: ١٤ (١٥٦٥)...

 <sup>.....</sup>ترمذى، كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في عيادة المريض، ٢/٠٩٠. الحديث: ٩٧١.

٢٠١٥ : كتاب البر والصلة، باب ما جاء في زيارة الاخوان، ٣٠٥٠ ، الحديث: ٢٠١٥.

المسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب في فضل الحبّ في الله، ص١٣٨٨، الحديث: ٣٨ (٢٥ ٥٠).

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَكُ اصْحُبَ الْقَرْيَةِ ﴿ إِذْ جَاءَهَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ ٱسْلَنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكُنَّ بُوهُمَا فَعَزَّزْنَابِثَالِثِ فَقَالُو ٓ النَّا إِلَيْكُمُ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُوامَا آنْتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا لَوَمَا آنُولَ الرَّحْلَى مِنْ شَيْءٍ ان اَن أَنتُمُ إِلَّا عَلْنِ بُون ﴿ قَالُوا مَا بُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْخُ الْمُبِينُ ۞ قَالُوۤا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ ۚ لَمِنَ لَمْ تَنْتَهُ وَالنَارُجُمَنَ كُمْ وَلِيمَسَّنَّكُمْ مِنَّاعَنَا ابَّ الِيمُ ١ قَالُوا ظَيِرُكُمْ مَعَكُمْ الْمِنْ ذُكِرْتُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنُ ٱقْصَاالْهَدِينَةِ مَجُلُ يَسْلَى عَالَ لِقَوْمِ البَّعُواالْمُرْسَلِينَ أَنْ اللَّهِ عُوامَنُ لَّا يَسْتَكُكُمُ آجُرًا وَّهُمُ مُّهُ تَكُونَ ٠

توجدة كنزالايدان : اوران سے مثال بيان كرواس شهروالوں كى جب ان كے پاس فرستادے آئے۔ جب ہم نے اُن كى طرف دو بھيج پھرانہوں نے ان كوجھ لا يا تو ہم نے تيسر ہے ہے زور ديا اب ان سب نے كہا كہ بيشك ہم تمہارى طرف بھيج گئے ہيں۔ بولے تم تو نہيں مگر ہم جيئے آ دى اور دمن نے پھھ بين اُ تارائم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے كہ بے شك ضرور ہم تمہارى طرف بھيج گئے ہيں۔ اور ہمارے ذمہ نہيں مگر صاف پہنچا دينا۔ بولے ہم تمہيں منحوس جھتے ہيں بے شك تم اگر بازنہ آئے تو ضرور ہم تمہيں سنگ اركريں گے بے شك ہمارے ہا تھوں تم پردكھ كى مار پڑے گئے بال پر بدكتے ہوكہ تم سمجھائے گئے بلكہ تم حدے مار پڑے گئے اللہ تم حدے كيا اس پر بدكتے ہوكہ تم سمجھائے گئے بلكہ تم حدے

تَسَيْرِ صَلَطَ الْحِنَانَ ﴾

بڑھنے والےلوگ ہو۔اورشہر کے پر لے کنارے سے ایک مرد دوڑ تا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہوؤں کی پیروی کرو۔ ایسوں کی پیروی کروجوتم سے کچھ نیگ نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔

توجید کنزالعوفان: اوران سے شہروالوں کی مثال بیان کروجب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف دورسول بھیج پھرانہوں نے ان کو چھٹا یا تو ہم نے تیسر ہے کے ذریعے مدد کی تو ان سب نے کہا کہ بیشک ہم تمہاری طرف بھیج گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا: تم تو ہمارے بھیے آ دمی ہواور دھن نے کوئی چرنہیں اتاری ،تم صرف جھوٹ بول رہ ہو۔ رسولوں نے کہا: ہمارا رب جانتا ہے کہ بیشک ضرور ہم تمہاری طرف بھیج گئے ہیں۔ اور ہمارے فی مصرف صاف صاف تبلیغ کردینا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا: ہم تمہیں منحوں سبجھتے ہیں۔ بیشک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اورضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے فرمایا: تمہاری خوست تو تمہارے ساتھ کریں گا اورضرور تمہیں تھیجت کی گئی ہے بلکہ تم صدسے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے ہے۔ کیا (اس پر بدکتے ہو) کہ تمہیں تھیجت کی گئی ہے بلکہ تم صدسے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرودوڑ تا ہوا آیا ، اس نے کہا: اے میری قوم! ان رسولوں کی چیروی کرو۔ ایسوں کی چیروی کرو جوتم ہے کوئی معاوضے نہیں ما نگتے اور وہ ہمایت یا فتہ ہیں۔

﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّشَكًلا أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ : اوران سے شہروالوں کی مثال بیان کرو۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوهَمُ ارشاوفر مایا كه وه كفارِ مكه كے سامنے شہروالوں كا واقعہ بیان كر كے انہیں الله تعالى كے عذاب سے ڈرائیں تاكہ جس وجہ سے اس شہر كے كافروں پرعذاب نازل ہوااس سے بیلوگ بجیس ۔

### شہروالوں کے دافتے کا خلاصہ

اس آیت میں شہروالوں کا جو واقعہ بیان کرنے کا فرمایا گیااس کے پچھ حصا گلی 16 آیات میں بھی بیان ہوئے ہیں،اس کے حوالے سے بیہ بات یا درہے کہ یہاں جس شہراور جن رسولوں کا تذکرہ ہان کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں اوران میں بہت سے اختلافات ہیں اوران اختلافات کی اکثر صورتوں پر کئی اِشکالات ہیں،اس لئے ہم ان آ قوال ہیں اوران میں بہت سے اختلافات ہیں،اس لئے ہم ان آیات کی تفسیر میں اس واقعے کے صرف استے حصکو بیان کریں گے جوقر آنِ مجید کی آیات وروایات سے زیادہ واضح طور پر سامنے آر ہا ہے اوروہ بطور خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے دورسولوں کو ایک شہروالوں کی طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے ان

www.dawateislami.net

شہروالوں کوتو حیدورسالت پرایمان لانے کی دعوت دی لیکن ان کی دعوت من کرشہروالوں نے آئیس جھٹلا یا، اس کے بعد الله تعالی نے ایک تیسر بے رسول کو پہلے دونوں کی مدد کیلئے جیجا۔ اب ان تینوں رسولوں نے تو م سے ارشاوفر مایا کہ بم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن تو م نے اس بات کوسلیم کرنے کی بجائے وہی اعتراض کیا جواکثر و بیشتر امنوں نے اپنے رسولوں پر کیا تھا اور وہ اعتراض بیتھا کہتم تو ہمارے جیسے انسان ہو، البذاتم کیسے خدا کے رسول ہو سکتے ہو؟ لیتی اُن کا فروں نے یہ بھی کہا کہ خدائے رشول ہو سے انسان میں البذائم کیا جواکتو ہو کی عظور ہو گئی گئی اُن کا فروں نے یہ بھی کہا کہ خدائے رشوں کا مؤوک کر رہے انسان میں باز لینیس کیا یعنی وہی کے فرو کی عظو ہے اور تم جھوٹے ہو جو ہمارے سامنے رسالت کا دعوی کر رہے ہو۔ اُن رسولوں نے حت الفاظ کا جواب بھی کے ساتھ و سے کی بجائے بڑے خوبصورے انداز میں جواب دیا کہ ہمارا مواس طور پر پہنچاد ہیں۔ اس کے جواب بیل قوم نے کہا کہ ہم تہمیں منحوں تجھتے ہیں، البذاتم اپنیاس تبلغ سے باز آجا کو درت میں ہم تہمیں خوس بھتے ہیں، البذاتم اپنیاس تبلغ سے باز آجا کو درت ہم تہمیں خوس بھتے ہیں، البذاتم اپنیاس تبلغ سے باز آجا کو درت کیونکہ تہمیاری خوست تہمارے کو مطالات کی صورت میں تہمیارے ساتھ موجود ہے۔ کیا تم لوگ بھر ماروں کے تھے باز آجا کو درت کیونکہ تہمیں منحوں تم باز سے جواب دیا کہ تم تہمیں منحوں تھے۔ جو بیں، بابذاتم اپنی اس تبلغ سے باز آجا کو درت کیونکہ تہمیارے کو اس تہمیں منحوں تا کہ ہم تہمیں منحوں تر بیا تھا وہ کیا گئی ہمیں منحوں تر بیا تہمیں منحوں تر بار سے کو تم تم سے منا تھو دول کے تھی اس کے کہ بی کا کہ تم میں منہوں کے کہ تم میں تہمیں منحوں کیا گئی کوشش کی کو

يزومراظ الحنان

۔ باوجود میں خدا کےعلاوہ کسی کی عبادت کروں تو پھر میں کھلی گمراہی میں ہوں گا ، پس میں تو اپنے رب پر ایمان لایا تو تم میری بات سنواوراس بات برغور کر کے ایمان لاؤ۔ مردِمومن کی إن باتوں کو سننے کے باوجودلوگ ایمان نہ لائے بلکہ أع بھی تنگ كرنے كوريے ہو گئے پھر يا تو دہ خيرخواه مردمومن فوت ہو گئے يا قوم نے انہيں شہيد كرديا اور بعدوفات فرشتوں کی زبان سے الله تعالی نے اُسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخبری سن کربھی اُس مردِ ناصح نے اپنی قوم كاغم كيااوريتمناكى: كاش ميرى قوم كومعلوم موجائ كه مير ارب عَزْوَجَلَّ نِے مجھے بخش ديااورميرى عزت افزائي فرمائي ہے۔ آخر کارقوم کے تکذیب کرنے اور ایمان ندلانے پراُن پرخدائی عذاب آیا جوایک چیخ کی صورت میں تھاجس کے متیجے میں وہ ایسے ہلاک ہوگئے جیسے بھی ہوئی را کھ ہوتی ہے۔<sup>(1)</sup>

#### ر سولوں اور مردِمومن کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات

اس واقعے ہے 6 باتیں معلوم ہوئیں ،

- (1) .....الله تعالى اين مُقرّب بندول كى دوسر مقرب بندول كوريع مدوفر ما تااورانبين تَقْوِيت بينيا تا ج
- (2) .....دین کی دعوت دینے کے دوران سننے والے کی طرف سے جاہلانہ سلوک ہوتو اس برصبر کرنا، عَقْوْ درگزر سے كام لينااور جلم وبُر وباري كامظا بره كرنا انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي سنت بـ
  - (3)....انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ واين جبيابشر كبنا بميشه على كفار كاطريقدر بإب-
- (4).....الله تعالى كے نيك اور مُقَرّب بندول كومنحوس مجھنااور انہيں تكليف پہنچانے كى دھمكياں دينا كافروں كاطريقہ ہے۔
  - (5).....اصل نحوست کفراور گناہ کی صورت میں ہوتی ہے۔
  - (6).....الله تعالیٰ کے نیک بند ہےا بنی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی مخلوق کی خیرخواہی کرتے ہیں۔

### أشياءكو ننحوس تجحفة مين لو گول كي عادت

لوگوں کی بیعادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہوں اوران کی طبیعت اسے قبول کرے تو وہ اس چیز کواپے حق میں باہر کت سمجھتے ہیں اور جس چیز سے نفرت کرتے اور اسے ناپسند کرتے ہوں تو اس چیز کوایے

❶ .....ابن كثير،يس،تحت الآية: ٢١-٤ /٦٠١٤ . ٥-٥ . ٥، روح البيان، يس، تحت الآية: ٤١-٥ /٧٧١/٣٠- ٣٨٠ ابو سعود، يس، تحت الآية: ٦ -١٧، ٤/٠ ٣٨، خازل، يس ، تحت الآية :١٨ - ٢٩ ، ٤٤-٦ ، روح المعاني، يس، تحت الآية: ٢٠ - ٢٩، ٣٨١ ٥-٩٤ ٥-١ ٢٠٥ /١-٦، جلالين، يس، تحت الآية: ٢٠-٢٩، ص٣٦٩.

حق میں منحوں سمجھتے ہیں ،اس لئے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ بیفلاں کی نحوست ہے اور اس کی وجہ ہے ہمارا پینقصان ہو گیا ،آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ،رشتہ ٹوٹ گیا ،اگر چہ اِن سب کی حقیقی وجہ کچھاور ہو۔یا د رہے کہ شرعی طور پر نہ کوئی شخص منحوں ہے، نہ کوئی جگہ، وقت یا چیز منحوں ہے،اسلام میں اس کا کوئی تَصَوُّر نہیں اور میحض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ یہاں اس معلق اعلی حضرت امام احدرضا خان دخمة اللهِ مَعَالی عَلَيْهِ سے ہونے والا ایک سوال اوراس کا جواب ملاحظہ ہوتا کہ ان وہمی خیالات سے بھینے کا ذہن بنے اور انہیں دور کرنے کے إقد امات كريں۔ سوال:ایک شخص نجابت خال جاہل اور بدعقیدہ ہے اور سودخوار بھی ہے،نماز روز ہ خیرات وغیرہ کرنا ہے کارِ محض سمجھتا ہے،اس شخص کی نسبت عام طور پر جملہ مسلمانان واہل ہنود میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر صبح کواس کی منحوس صورت دکیھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے میسا منے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دفت اور پریثانی اٹھانی پڑے گ اور جا ہے کیسا ہی یقینی طور برکام ہوجانے کاؤٹو ق ہولیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی، چنانچہاُن لوگوں کوان کے خیال کے مناسب برابر تجربہ ہوتار ہتا ہے اور وہ لوگ برابراس امر کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے سامنے پڑ گیا تواپنے مکان کو واپس جاتے ہیں اور چندے (یعنی کچھ دیر) تُو قُف کرکے (اور) میہ معلوم کرکے کہ وہ منحوں سامنے تونہیں ہے، جاتے ہیں۔اب سوال بیہ ہے کہ ان لوگوں کا پیعقبیدہ اور طرزعمل کیسا ہے؟ (اس میں) کوئی قباحت شرعیہ تونہیں؟

جواب: شرع مُطَّبَر میں اس کی پیچھاصل نہیں ، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے: ''إِذَا تَطَیَّوُتُهُ فَاهُضُوُا'' جب کوئی شگونِ بد، گمان میں آئے تواس پڑمل نہ کرو۔ وہ طریقہ مخض ہندوانہ ہے، مسلمان کوایسی جگہ چاہیے کہ ''اَللَّٰهُمَّ لَا طَیْرُ اِلَّا طَیْرُ کَ وَ لَا خَیْرُ اِلَّا خَیْرُکَ وَ لَا إِللَٰهَ غَیْرُکَ'' (ترجمہ: اے اللّٰه انہیں ہے کوئی برائی گرتیری طرف سے اور نہیں ہے کوئی بھلائی گرتیری طرف سے اور تیرے علاوہ کوئی معبور نہیں۔) پڑھ لے، اور اپنے رب پر بھروسا کرکے اینے کا م کو چلاجائے ، ہرگزندر کے نہ واپس آئے۔ (1)

اللَّه تعالى بميں كى چيز كومنحوں سجھنے اور اس سے بدشگونی لينے سے بچنے كى تو فيق عطافر مائے ، امين \_(2)

**ے**..... برشگونی مے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب ''برشگونی'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ) کامطالعہ فرمائیں۔

ينومَاظالِمِنَانَ 239 حداث

<sup>1 .....</sup> قناوی رضویه ۲۹/۲۹ ـ



رَمَالِيَ ٢٢ ( لِلنَّنَ ٦

پاره نبر .....

### وَمَالِي لا آعُبُدُ الَّذِي فَطَى فِي وَ النَّهِ تُرْجَعُونَ ٠

و ترجمه کنزالایمان: اور مجھے کیا ہے کہاس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تہمیں بلٹنا ہے۔

ترجید کانوالعدفان: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگ۔ جاؤگ۔

﴿ وَمَالِى: اور مجھے کیا ہے۔ ﴾ جب مردِمون نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا: کیا تم ا جمارے دین کے مخالف، ان لوگوں کی پیروی کرنے گے جواور ان کے خدا پرایمان لے آئے ہو؟ اس کے جواب میں اُس مومن نے کہا کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ ہر شخص اینے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت اور احسان کے حق کو پیچان سکتا ہے۔ (1)

مُبِلِّغ کے لئے لئے ہے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کسی کو وعظ وضیحت کرتے وقت ایساا نداز اختیار نہیں کرناچا ہے جس سے وہ غور وفکر کرنے کی بجائے نصیحت کرنے والے کی مخالفت پراتر آئے ، جیسے یہاں اُس خیرخواہ مؤمن نے قوم کو یہ نہیں کہا کہ م گراہ اور خطا کار ہو، تمہاری سوچ غلط اور عقید ہے میں خطا ہے بلکہ یوں کہا کہ اللّٰہ تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے اور بیاس کے حقیقی معبود اور عبادت کا مستحق ہونے کی ایک دلیل ہے ، تواگر میں اس کی وحداثیت کا اقر ارنہ کروں اور صرف اس کی عبادت نہ کروں تو یہ میری ناشکری ، احسان فراموثی اور میری خطا ہے ، یوں اس لئے کہا تا کہ قوم اس بات پرغور کرے کہا گراللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیت کا اقر ارکرنا اور صرف اس کو عبادت کا مستحق مان غلط طریقہ ہوتا تو یہ خض اپنے لئے اسے اختیار نہ کرتا تعالیٰ کی وحداثیت کا اقر ارکرنا اور صرف اس کو عبادت کا مستحق مان غلط طریقہ ہوتا تو یہ خض اپنے لئے اسے اختیار نہ کرتا

1 .....خازن، يس، تحت الآية: ٢٢، ٦/٤، روح البيان، يس، تحت الآية: ٢٢، ١/٥ ٣٨، خزائن العرفان، ليس، تحت الآية: ٢٢، ٥/٨ ملتقطأ \_

ds)

(تنسيره كلظ الحنان)

کیونکہ انسان اپنے لئے ہمیشہ چھے چیز کوہی اختیار کرتا ہے، اس کے بعد انتہائی لطیف طریقے سے قوم کواس کی گمراہی پر تنبیہ کی کہ مرنے کے بعد جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گاتواس وقت تمہیں الله تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گااور تم سے تمہارے اعمال ہوں گے و لیے تمہیں جز اسلے گی، اس لئے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تم اِن رسولوں کی اتباع کرواور الله تعالیٰ کی وحدائیت کا اقر ارکر کے صرف اس کی عبادت کرو۔

# عَا تَتَخِذُ مِن دُونِهَ الِهَدَّ إِن يُرِدُنِ الرَّحُلُنُ بِضُرِّ لَا تُغُنِ عَنِي عَنِي عَالَى مُنِدُنِ وَ الرَّحُلُنُ بِضُرِّ لَا تُغُنِ عَنِي هَا فَاعَتُهُمُ شَيْءًا وَ لا يُنْقِدُونِ ﴿ إِنِّي إِذَا لَيْقُ ضَلالٍ مُّبِيْنٍ ﴿ وَالنَّهُ اللهُ عُونِ ﴿ وَالنَّهُ اللهُ عُونِ ﴿ وَالنَّهُ اللهُ عُونِ ﴿ وَالنَّهُ اللهُ عُونِ ﴿ وَالنَّهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قرجمة كنزالايمان: كياالله كسوااورخدائهم اؤل كها گررخمن ميرا كچھ براجا ہے توان كى سفارش مير سے كچھ كام نه آئے اور نہوہ مجھے بچاسكيں۔ بے شك جب تو ميں كھلى گراہى ميں ہوں۔مقرر ميں تمہارے رب پرايمان لايا تو ميرى سنو۔

توجیه کنزُالعِرفان بکیامیں اللّٰه کے سوااور معبود بنالوں کہ اگر دمکن مجھے کوئی نقصان پہنچانا جا ہے تو اِن کی سفارش مجھے کوئی نقصان پہنچانا جا ہے تو اِن کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچاسکیں گے۔ بیٹک جب تو میں کھلی گراہی میں ہوں گا۔ بیٹک میں تہارے رب (اللّٰه) پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔

﴿ عَالَيْ خِنْ مِن دُونِ آلِهِ اللهِ عَلَى الله كسوااور معبود بنالوں - ﴿ اس آیت اوراس كے بعدوالی آیت كاخلاصہ بيہ كمر دِمو من نے مزید بيكہا: كيا مِس الله كالق الله تعالى كوچيور كران بتوں كوا پنا معبود بنالوں جن كى بے بى كا حال بيہ ہے كما كر رضن عَزَوَ جَلْ مجھے كوئى نقصان بينجانا چاہے توبيہ ہے كھے كوئى نقع نہيں بہنچا كتے كيونكه أنہيں سفارش كرنے كى ابليت اوراس كاحق حاصل بى نہيں اور نہ بى وہ خودا بنى قدرت اور طافت كے ذریعے مجھے اس نقصان سے بچاسكيں گے اور بتوں كاعا جزاور بے بسم مونا اس بات كى دليل ہے كہ بت عبادت كے مستحق ہر كر نہيں ہيں اورا كر ميں الله تعالى كى بجائے بتوں كاعا جزاور بے بس ہونا اس بات كى دليل ہے كہ بت عبادت كے مستحق ہر كر نہيں ہيں اورا كر ميں الله تعالى كى بجائے

سيرصرًا طالحينان) المسيرصرًا طالحينان المسير

بتوں کو اپنامعبود بنالوں جب تو بیشک میں کھلی گراہی میں ہوں گا کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس خالق کے ساتھ شریک کرنا جس کے علاوہ کسی اور کو حقیقی قدرت حاصل نہیں ، ایسی گراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مند سے پیشدہ نہیں۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے معبود بت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے اور اس سے پیندلگا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے وہ محبوب بند ہے جن کو شفاعت کریں گے۔

﴿ إِنِّىٰ اَمَنْتُ بِرَ وِلِكُمْ : بیشک میں تمہارے دب (الله) پرایمان لایا۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفییر ہیہے کہ جب اُس مُبلِّغ مومن نے اپنی قوم سے ایسا نصیحت آمیز کلام کیا تو وہ لوگ ان پر یکبار گی ٹوٹ پڑے ، ان پر پھراؤ شروع کیا اور پاؤں سے کچلا ، جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے جلدی سے رسولوں کی خدمت میں عرض کیا: بیشک میں آپ کے دب عَزْوَجلٌ پرایمان لایا تو آپ میر سے ایمان کے گواہ ہوجا کیں۔ دومری تفییر ہیہ ہے کہ اُس مُبلِّغ نے اپنی قوم کو گا طب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹ کہ میں تہمار اس میں تہمار سے اس رب پرایمان کے گواہ ہوجا کیں۔ دومری تفییر ہیہ ہوا کارکرتے ہو (کیونکہ وہی میرا ہمارا اور ساری کا کتات کا حقیق رب ہے ) تو تم اِن رسولوں کی پیروی کرنے ہے متعلق میری بات غور سے سنواور میری بات مان لو، میں نے تمہیں چی اکیا ہے اور جس کی طرف تمہیں اور کر جانا ہے۔ قوم نے ان کی نصیحت بڑمل کرنے کی بجائے انہیں شہید کردیا۔

قِيُلَادُخُلِالْجَنَّةَ عَالَى لِلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَلِيْ مَ بِنَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَلِيْ مَ بِنَ قَوْمِي يَعْلَمُ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۞ وَجَعَلَنِيُ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۞

توجهه کنزالایمان: اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہوکہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری م مغفرت کی اور مجھے عزت والول میں کیا۔

﴿ توجید کنوُالعِرفان: (اس سے ) فرمایا گیا کہ توجنت میں داخل ہوجا،اس نے کہا:اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسی ﴾

آسسروح البيان، يس، تحت الآية: ٣٣-٢، ٧/٥/٧، ملتقطأ.

242

(تَسَيْرِ مِلَ طَالِحِنَانَ)

#### میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔

﴿ وَيْنَلَ: (اس سے) فرمایا گیا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے اُس مخلص مُبَلِغ کوشہید کردیا تو عزت واکرام کے طور پرمُبَلِغ سے فرمایا گیا: تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے بیتمنا کی کہ ان کی قوم کومعلوم ہوجائے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بہت عزت افزائی فرمائی ہے۔

### وشمنوں پر رحم کرنا اوران کی خیرخوا ہی کرنا ہز رگان وین کا طریقہ ہے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اُس مخلص مومن اور خیر خواہ مُبلِّغ نے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا اور ان کے ایمان لانے کی تمنا کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالی کے اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن اور خصوصاً مُبلِّغ کی شان کے لائق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ رہے اور ان کی اصلاح کی وعا کرتا رہے۔ اس مناسبت سے یہاں دشمنوں پر رحم اور ان کی خیر خواہ کرنے سے متعلق تا جدار رسالت صَلّی اللّٰه نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمٌ کی سیرت سے یہاں دشمنوں پر رحم اور ان کی خیر خواہ کرنے سے متعلق تا جدار رسالت صَلّی اللّٰه نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمٌ کی سیرت سے 3 واقعات اور خود کو تکلیف پہنچانے والوں کی خیر خواہی کرنے سے متعلق دیگر ہزرگانِ وین کے دووا قعات ملاحظہوں ،

(1) .....ایک مرتبها مم المومنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے حضورا قدر سے مطی الله تعالی علیه وَاله و سَلَم سے دریافت کیا بیاد سول الله اِصلَی الله تعالی علیه وَاله و سَلَم الله تعالی علیه و الله و سَلَم الله تعالی عنه و اوه دن میرے لئے جنگ اُ حدے دن ہے بھی زیادہ تخت تھا جب میں نے فر مایا '' ہاں ، اے عائشہ او مورار '' ابن عبدیالیل بن عبد کلال' 'کواسلام کی وعوت دی۔ اس نے دعوتِ اسلام کو تھا رت کے مال کے میں وہاں کے ایک سر دار '' ابن عبدیالیل بن عبدکلال' 'کواسلام کی وعوت دی۔ اس نے دعوتِ اسلام کو تھا رت کے ساتھ محکرادیا (اوراہل طائف نے جھی پہنے ہم اس اس بی فی میں سر جھا کے چلتار ہا یہاں تک کہ مقام '' قون القعالب' میں ہیں نے سراٹھایا تو کیا و یکھا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ میں ہیں ہوئے۔ وہاں بی کئی کر جب میں نے سراٹھایا تو کیا و یکھا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کے ہوئے ہوں اور کہا: الله تعالی نے آپ کی قوم کا قول کے ہوئے ہوئے ۔ اس بادل میں سے حضرت جریل علیت الشاکام نے مجھے آ واز دی اور کہا: الله تعالی نے آپ کی قوم کا قول

يزم لطالحنان

(3) .....حضرت جابر دَصِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ قرمات عِبِي: (غزوه طائف كدوران يَرَمَ ) لوگول في عرض كى بياد سولَ الله! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، اُلْقَيْف كَ تِيرول في جميل جلا و الاحتى آپان كے خلاف دعا فرمادين تورسولِ كريم صَلَّى

<sup>◘ .....</sup>بخاري، كتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدكم: آمين والملائكة في السماء... الخ، ٣٨٦/٢، الحديث: ٣٢٣١.

<sup>2.....</sup>معجم الكبير، زهرة بن عمرو بن معبد التيمي عن ابي حزام، ١٦٢/٦، الحديث: ١٦٨٦٠.

750

اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ فَ (ان كَ ظلف وعاكر فَى بَجِائَ ان كَنْ بيل يه) وعافر ما كَى: ال اللَّه اعَزُّوجَلُّ ، ثقيف كو بدايت ويد في (1)

(4) ..... حضرت ابراہیم بن اوھم ذخفۃ اللهِ تعالیٰ علیٰہ ایک دن کی صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا ، اس نے کہا بتم غلام ہو؟ آپ نے فرمایا: ہاں ۔ اس نے کہا بستی کدھرہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمادیا۔

سپاہی نے کہا ہیں آ بادی کے بارے ہیں پوچھر ہا ہموں ۔ آپ نے فرمایا: وہ تو قبرستان ہے ، یہن کراسے غصر آیا اور اس نے ایک ڈنڈ ا آپ کے سرمیں وے مارا اور آپ کو زخمی کر کے شہر کی طرف لے آیا ، آپ کے ساتھی راستے میں ملے تو پوچھا: یہ کیا ہموا؟ سپاہی نے سب کچھ بیان کردیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لوگوں نے کہا: یہ قو حضرت ابراہیم بن اوھم دخمة اللهِ تعالیٰ علیٰہ ہیں ۔ یہ بی کرسپاہی فوراً گھوڑے سے ابرا اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چو صف لگا، پھر آپ سے پوچھا گئے تو کس کا بندہ ہوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا: اس نے جھے سے بیٹیس پوچھا کہ تو کس کا بندہ ہے بلکہ صرف یہ کہا کہ تو بیس نے کہا: بال ، کیونکہ میں اللّٰہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور جب اس نے میرے سرمیں مارا تو میں نے اللّٰہ تعالیٰ و بینا کہ بی حصر علی مارا تو میں نے اللّٰہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور جب اس نے آپ پرظم کیا تو آپ نے اس کے لئے جنت کا سوال کیا ۔ عرض کی گئی: جب اس نے آپ پرظم کیا تو آپ نے اس کے لئے دعا کیوں ما تی ؟ فرمایا: جھے معلوم تھا کہ اس مصیبت پر مجھے (صبر کرنے کا) ثواب ملے گا تو میں نے متاسب نہ مجھا کہ مجھے تو اچھا اجر ملے ورائے عذاب ہو (جومیرے لئے ثواب یا نے کا ذریو یہ با ہے)۔ (2)

(5) .....ایک شخص نے حضرت احنف بن قیس دَحْمَهٔ اللهِ مَعَالیٰ عَلَیْهِ کُوگالی دی تو آپ نے اے کُوئی جواب نددیا، وہ گالیاں دیتے ہوئے آپ کے چھے چلتار ہا، جب آپ اپنے محلے کے قریب پہنچے تورک گئے اور فر مایا: اگر تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے تو وہ بھی یہیں کہدوتا کہ محلے کے ناسمجھ لوگ تمہاری بات من کر تمہیں اُذِیَّت نہ پہنچا کیں۔(3)

الله تعالی ان بزرگانِ دین کی یا کیزه سیرت کاصدقه جمیں بھی اپنی مخالفت کرنے اور تکلیف پہنچانے والوں کی خیرخواہی کرنے اوران کے حق میں دعائے خیر کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

يزصَ اطّالجنان 245

<sup>€ .....</sup> ترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب في ثقيف و بني حنيفة، ٤٩٢/٥ ، الحديث: ٣٩٦٨.

<sup>2 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب رياضة النفس ... الخ، بيان علامات حسن الخلق، ٨٧/٣.

الغن، بيان علوم الدين، كتاب رياضة النفس... الغن، بيان علامات حسن الحلق، ٨٨/٣.

### ی ظلم اورمخالفت کرنے والوں ہے متعلق اسلام کی حسین تعلیہ

جن لوگوں کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کی جاتی ہے اور جن برظلم وستم کیا جاتا ہے انہیں شمنوں ،مخالفوں اور ظالموں کے بارے میں دین اسلام نے کیسی عظیم اور حسین تعلیمات دی ہیں اس کی جھلک ملاحظہ ہو، چنانچہ الله تعالیٰ ارشاد

فرما تاہے:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ لِلهِ شُهَنَآءَ بِالْقِسُطِ ۗ وَلا يَجْرِمَثَّكُمْ شَنَاكُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوٰى ۗ وَاتَّـُقُوااللَّهُ ۖ إِنَّاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَاتَعْمَلُوْنَ (1)

ترحية كنزالعِرفان: الايمان والو! انصاف كساته گوابی دیتے ہوئے اللّٰہ کے حکم پرخوب قائم ہوجا واور تمہیں کی قوم کی عداوت اس برند أبھارے کهتم انصاف ند کرو (بلد) انصاف کرو، یہ بر بیز گاری کے زیادہ قریب ہے اور الله عةرو، ميتك الله تمهار عمام اعمال ع خروار ب

اورارشادفرما تاہے:

وَلاتَسْتَوِي الْحَسنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْهُ ﴿ وَمَا يُكَفُّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُكَفُّهُ ۚ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُكَفُّهُ ۚ إِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْم (2)

ترجيدة كنزُالعِرفان :اوراجِهائى اوربرائى برابرنيس موسكتى برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دوتو تنہارے اور جس شخص کے ورمیان وشنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہوجائے گا کہ جیسے وہ گہرادوست ہے۔اور بدوالت صبر کرنے والول کوبی ملتی ہے اور بیدولت بڑے نصیب والے کو بی ملتی ہے۔

اورحضرت ابو ہر ريره دَضِي اللهُ تعالى عنه مروايت إن في كريم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ في ارشا و فرمايا: "جس میں تین چیزیں ہوں گی اللّٰہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لے گااوراہے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں نے عرض كى نياد سولَ الله اصلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وسلَّم ، وه تين چيزين كون ي بين؟ ارشا وفرمايا " جوتم سے رشت تو رُحتم اس سے رشتہ جوڑ و، جوتمہیں محروم کرےتم اسے عطا کر واور جوتم پرظلم کرےتم اے معاف کر دو۔ <sup>(3)</sup>

2 ..... حم السجده: ۲۵،۲٤.

.....عجم الأوسط، باب الألف، من اسمه: احمد، ٢٦٣/١، الحديث: ٩٠٩.

وتراظ الحنان

www.dawateislami.net

اور حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيُم سے روایت ہے، حضورِاً قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' جو شخص تم سے تعلق توڑ ہے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑ واور جوتم سے براسلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرواور حق بات کہوا گرچہوہ تمہارے خلاف ہو۔ (1)

دینِ اسلام کی ان عظیم الشان تعلیمات کود کیوکر ہرانصاف پیندا سانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ جودین وشمنی، مخالفت اورظلم کرنے والوں کے بارے الیم بہترین تعلیم دے رہا ہے اس سے بڑا امن وسلامتی کا داعی وین اورکون ہو سکتا ہے۔

# وَمَا اَنْزَلْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خُيدُونَ ﴿ مُنْزِلِيْنَ ﴿ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خُيدُونَ ﴿ مُنْزِلِيْنَ ﴿ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خُيدُونَ ﴿

توجهة كنزالايهان: اور ہم نے اس كے بعداس كى قوم پرآسان سے كوئى كشكر نداتارااور ند ہميں وہاں كوئى كشكراتارناتھا۔ وہ توبس ايك ہى چيخ تھى جبھى وہ بچھ كررہ گئے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور ہم نے اس کے بعداس کی قوم پر آسان ہے کوئی لشکرندا تارااور نہ ہم وہاں (کوئی لشکر) اتار نے والے تھے۔وہ صرف ایک چیخ تھی توجیجی وہ بچھ کررہ گئے۔

﴿ مِنْ بَعْدِ ؟ اس کے بعد۔ ﴾ جب مذکورہ بالامومن کوشہید کردیا گیااور قوم نے ایمان لانے ہے بھی انکار کردیا توالله تعالی کا اس قوم پرغضب نازل ہوااوران کی سزامیں تاخیر نفر مائی گئ۔ حضرت جریل علیّه الشادہ کو تھم ہوااوران کی ایک ہی ہو کتا گئا۔ حضرت جریل علیّه الشادہ کو تھم ہوااوران کی ایک ہی ہو کتا کہ واز سے سب کے سب مرگئے، چنانچہ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت میں ارشاد فر مایا گیا: اور ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لئے ان پر آسان سے کوئی لشکر نہ اتارااور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لئے وہاں کوئی لشکراتار نے والے تھے بلکہ ان کی سزا کے لئے تو حضرت جریل علیْه الشادہ کی صرف ایک جی بھی کا فی تھی جس سے وہ اس

❶ ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، صلة الرحم والترغيب فيها... الخ، ١٤٥/ ١٠ الحديث: ٢٩٢٦، الجزء الثالث.

يزصَ اطّالِجنّان 247 حدده

#### طرح فناہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔

#### الله تعالى كے حبيب صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْ وَاللهِ وَسَلْمَ كَل شَال

اس آیت کے تحت مفسرین نے نبی کریم صلّی الله تعالی عَلیْهِ وَالله وَسَلّم کی عظمت وشان سے متعلق بہت ہی بیارا کلام فرمایا ہے، چنانچیہ

امام فخرالدین رازی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: غز وو بدروغیرہ میں اللّٰه تعالیٰ کا فرشتوں کے شکر نازل فرمانا سیّدالمرسَلین صَلّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَ تَعْظیم کے لئے تھاور نہ کا فروں کو تباہ وہر باوکر نے کے لئے ایک فرشتے کا اینے برکو ہلا دینا ہی کا فی تھا۔ (1)

امام ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبی دَحَمَةُ اللهِ مَعَالَيْهِ فرات بين: ( كفاركوبلاك كرنے كے لئے) صرف أيك فرشة بى كافى ہے، جيسے حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَاهُ فَوَ السَّلام كَ قُوم كَ شَهِر حضرت جريل عَلَيْهِ السَّلام كَ يَول مِيل سے أيك برسے بناہ و برباد كرديئے گئے الله تعالى نے تمام انبهاء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام بي قوم مُعود كعلاق آيك بى جي جي حسيب صَلَى اللهُ تعالى الله تعالى نے تمام انبهاء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام بي حَلَي كا أَلُو العزم رسولوں برجھى برچيز ميں اپنے صبيب صَلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّم كوكرام عَلَيْهِمُ اللهُ تعالى عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّم كوكرام عَلَيْهِمُ اللهُ تعالى على اللهُ تعالى على اللهُ تعالى عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّم كوكرامت اوراعزاز كوده أسباب عطافر مائے بيں جوكى اوركوعطانبيں تعالى نے اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهُو اللهِ وَسَلَّم كوكرامت اوراعزاز كوده أسباب عطافر مائے بيں جوكى اوركوعطانبيں كئے ، انہى ميں سے ايک بيہ ہے كہ آپ صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كوكرامت اوراعزاز كوده أسباب عطافر مائے بيں جوكى اوركوعطانبيں من على اللهُ تعالى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كوكرامت اوراعزاز كوده أسباب عطافر مائے بيں جوكى اوركوعطانبيں عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كو لئے آسمان سے شكرا تارے اور يہاں آيت ميں وَلَيْ كُم اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَم عَلَيْهُ وَسُلَم عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ كُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَلَيْلُهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ كُم الود كولَة اليا اللهُ عَلَيْه وَلَيْكُولُولِ كَا اللهُ عَلَيْه وَلَيْ وَلَيْكُولُولُولُ كَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ كُمُ وَلَيْكُولُولُ كُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيْكُولُولُ كُلُهُ وَلَيْكُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُ كُلُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُ كُلُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُ كُلُولُولُ كُلُولُهُ كُلُولُولُ كُلُولُهُ كُلُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُ كُلُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُولُ كُلُولُولُ

علامہ اساعیل حقی دَحْمَهُ الله تعَالیْ عَلَیْه فرماتے ہیں: ان آیات میں حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی عظمت وشان کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ جب فرشتے کی ہلکی سی چیخ کثیر جماعت کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہے تو

1 ..... تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٢٨، ٢٦٩/٩ ٢٠.

2 .... تفسيرقرطبي، يس، تحت الآية: ٢٨،٨١٨، الجزء الخامس عشر.

نَسِيْرِ صِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

اس سے ظاہر ہوا کہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے دن آسان سے تشکروں کو اتا راجانا فرشتوں کی مدد کی ضرورت کی وجہ سے فاہر ہوا کہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے دن آسان کی تغظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ (1)
علامہ احمد صاوی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ مَان کی تغظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ (1)
علامہ احمد صاوی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: غزوہ بدر کے دن حضوراً قدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اور آپ کے صحابہ کرام دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنْهُمْ کے ساتھ ل کر (کفارے) لڑائی کرنے کے لئے آسان سے فرشتے نازل ہوئے،
انہیں نازل کیا جانا تمام کفارکو ہلاک کرنے کے لئے نہ تھا بلکہ حضور پُرنور صَلّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمُ اور آپ کے صحابہ کرام دَضِی اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْهُمْ کی عزت و تکریم کے لئے تھا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا نزول اور ان کے ذریعے مدد پہنچایا جانا تا جدار رسالت صَلّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمٌ کی خصوصیات میں سے ہے۔ (2)

# لِحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴿ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ مَّ سُولٍ إِلَّا كَانُوْ الِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ ۞

توجه کنزالایمان: اورکہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تواس سے تصفحاہی کرتے ہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: (اورکہا گیا کہ) ہائے افسوس ان بندوں پر کدان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تواس سے شخصا مذاق ہی کرتے ہیں۔

﴿ لِحَسْرَةٌ : الم عَ الْسُوسِ ﴾ ممكن ہے كفرشتوں نے بيكام كيا ہواور بيہ ممكن ہے كہ بيہ مونين كا كام ہواور بيہ ممكن ہے كہ يم ونتين كا كام ہواور بيہ ممكن ہے كہ كام الله تعالى نے فرمايا ہو، پہلى دوصورتوں ميں آيت كامعنی واضح ہاور تيسرى صورت ميں يہاں حسرت ساس كاحقيقى معنی مراز ہيں ہوگا كيونكہ بيہ الله تعالى كى شان كال تن نہيں بلكہ يہاں معنی بيہ وگا حضرت حبيب دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ كَا اللهُ تعالى كى شان كال تن بلكہ يہاں معنی بيہ وگا حضرت حبيب دَحْمَةُ اللهِ تعَالى كرسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُو جِهِت بلاك ہوئے، كى وجہ سے بلاك ہوئے، بياس بات كے حق دار ہيں كہ حسرت كرين اور افسوس كرنے والے ان كے حال پر افسوس بياس بات كے حق دار ہيں كہ حسرت كرين اور افسوس كرنے والے ان كے حال پر افسوس

1 ....روح البيان، يس، تحت الآية: ٢٨، ٧٨٨٧.

2 ....صاوى، يس، تحت الآية: ٢٨، ١٧١٣/٥.

نَسَهُ وَمِرَاطًا لِحِنَّادِيًّا

جلدهشتم

ئى

کریں کیونکہان کا حال بیتھا کہ جب بھی ان کے پاس اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے کوئی رسول تشریف لائے تو بیاس سے ٹھٹھا <sup>گ</sup> مذاق ہی کرتے تھے۔ <sup>(1)</sup>

نوٹ: اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اور اقوال بھی تفاسیر میں موجود ہیں ، ان کی معلومات حاصل کرنے کے لئے علماء کرام عربی تفاسیر کی طرف رجوع فرمائیں۔

# اَلَمْ يَرَوْاكُمُ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ الدَيْهِمُ لا يَرْجِعُونَ ۞ وَانْ كُلُّ لَتَاجِينَعٌ لَّدَيْنَامُحْضَمُ وْنَ ۞

ترجمہ کنزالایمان: کیاانہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف بلٹنے والے نہیں۔اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے۔

ترجید کنزالعوفان: کیاانہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کردیں کہ وہ اب ان کی طرف بلٹنے والنہیں ۔اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کئے جائیں گے۔

﴿ اَلَمْ مِيرَوْ اَ بَيَ الْهُ وَمَا لَهُ مَا اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

### آيت" أَلَّمْ يَورُواْ كُمْ أَهْلَكُمْنَا قَبْلُهُمْ" عاصل بون والى معلومات

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

(1)....اس آیت میں آوا گون کی نفیس تر دید ہے یعنی ہندؤوں کے اعتقاد کے مطابق بار بار مرنے اور جنم لینے کا سلسلہ

- الآية: ٣٠ ص ٩٨٧، ملتقطاً.
   ١٠٠٠ ١٨٧/٦، مدارك، يس، تحت الآية: ٣٠ محل، ١٨٧٧، مدارك، يس، تحت الآية: ٣٠ ص ٩٨٧، ملتقطاً.
  - .....تفسيركبير، يس، تحت الآية: ٣١، ٣٠. ٢٧-٢٧١، خازن، يس، تحت الآية: ٣١، ٦/٤، ملتقطاً.

جلد علا

www.dawateislami.net

باطل ہے کیونکہ ایک بارمرنے کے بعد کوئی دوبارہ بلیٹ کرد نیامیں نہیں آئے گا۔

(2) ..... يبي معلوم مواكرسيد المرسكين صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى امت براللَّه تعالى كابرُ افضل وكرم ہے كه اس نے اسے آخری امت بنایا تا کہ اس امت کے لوگ سابقہ امتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور بیکی اور امت کے لئے عبرت ونصیحت نہ ہوں۔

﴿ وَإِنْ كُلُّ : اور جِتنے بھی ہیں۔ ﴾ یعنی تمام امتیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے کے بعد حساب اور جزاء کے لئے ہماری بارگاہ میں حاضر کی جائیں گی اور ہم انہیں ان کے اچھے برے تمام اعمال کی جزادیں گے۔<sup>(1)</sup>

ترجمة كنزالايمان: اوران كے ليا كيا الك نشاني مرده زمين بهم نے اسے زنده كيا اور پھراس سے اناج فكالا تواس ميس ہے کھاتے ہیں۔

ترجيط كنزًا لعِرفاك: اوران كے ليے ايك نشاني مرده زمين ہے ہم نے اسے زنده كيا اوراس سے اناج تكالاتواس ميں ہےوہ کھاتے ہیں۔

﴿وَالِيَّةُ لَهُمُ الْرَيْنَ فُ الْمِينَةُ : اوران كے ليے ايك نشاني مرده زيين ہے۔ ﴾ اس سے پہلي آيت ميں حشر كابيان موااور اب یہاں سے اس چیز کوذکر کیا جار ہاہے جواس کے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے تا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا افکار کرنے والوں کارد ہو، چنانچے اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جولوگ دوبارہ زندہ کئے جانے کا افکار کرتے ہیں ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر دلالت کرنے والی ایک عظیم اور واضح نشانی مردہ یعنی خشک اور بنجر

● .....جلاليس ، يس، تحت الآية: ٣٢، ص ، ٣٧، خازن، يس، تحت الآية: ٣٢، ٤ /٦، ابن كثير، يس، تحت الآية: ٣٢،

برصراط الحنان

ُ زمین ہےاور بینشانی اس طرح ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ہارش کا پانی برسا کراسے زندہ کیا یعنی اس میں نَشُونُما کی قوت پیدا کی اور پھراس زمین سے اناج نکالا جسے اللّٰہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے اوران کے مویشیوں کے لئے رزق بنایا ہے اور جس طرح اللّٰہ تعالیٰ مردہ زمین کوزندہ کرتا ہے اسی طرح وہ مُر دول کو بھی زندہ فرمائے گا۔ <sup>(1)</sup>

# وَجَعَلْنَافِيُهَا جَنَّتٍ مِّنُ تَغِيلٍ وَّاعَنَابٍ وَّ فَجَّرُنَافِيهَامِنَ الْعُيُونِ ﴿ لَيَا كُلُوامِنُ ثَبَرِهِ لَا وَمَاعَبِلَتُهُ آيُدِيهِمُ الْفَلايَشُكُرُونَ ۞

توجہ کنزالابیمان: اور ہم نے اس میں باغ بنائے تھجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں پچھ چشمے بہائے۔ کہ اس کے بھلوں میں سے کھائیں اور بیان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے۔

توجہ کنزُالعِرفان: اور ہم نے اس میں تھجوروں اورانگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ تا کہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور بیان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے تو کیاوہ شکرادانہیں کریں گے؟

﴿ وَجَعَلْنَافِیْهَا جَنَّتٍ قِنْ مَنِیْ اَنْ اِیرَ اِیرَا اِیرَ اِیرَ اِیرَ اِیرَا ایرَا اِیرَا ایرَا اِیرَا ایرَا اِیرَا اِیرَا اِیرَا اِیرَا اِیرَا اِیرَا اِیرَا اِیرَا اِیر

.....تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٣٣، ٢٧٢/٩، روح البيان، يُس، تحت الآية: ٣٩، ٢/٧، ٣٩، ملتقطاً.

# سُبُحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْآزُوَ اجَ كُلَّهَا مِثَّا اتُنَبِّتُ الْآئُ صُومِنَ انْفُسِهِمُ وَمِثَّالا يَعْلَمُونَ ﴿

توجه الالايمان: پاکى ہےاسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اورخودان سے اوران چیزوں سے جن کی انہیں خرنہیں۔

ترجیدہ کنزَالعِدفان: پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے ، زمین کی اگائی ہوئی چیز وں سے اور لوگوں سے اور ان چیز وں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔

﴿ سُبُحُنَ الَّذِی خَلَقَ الْآ زُوَاجَ کُلَّهَا: پاک ہوہ جس نے سب جوڑے بنائے۔ ﴾ یہاں آیت میں اُزواج سے مراداً صناف اور اُقسام ہیں اور ازواج کو اُنواع اس لئے کہاجا تا ہے کہ ہزئو کا پنی قسم کا جوڑا ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ کہوہ اللّٰہ تعالیٰ شریک سے اور ہر نقص وعیب سے پاک ہے جس نے تمام اصناف اور انواع کو پیدافر مایا، ان میں سے پھھوہ ہیں جنہیں زمین اگاتی ہے جیسے اناج ، پھل اور نباتات وغیرہ ، اور پچھوہ ہیں جن کا تعلق خودلوگوں کے نفوں سے ہے جیسے ان کی مذکر اور مؤنث اولا داور پچھوہ ہیں جن کی انسانوں کوخر بھی نہیں ہے۔ (1)

# وَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ اللَّهُ مَنْ مُل النَّهَا مَ فَإِذَاهُمُ مُّ فُلِمُونَ ﴿

و ترجمه کنزالایمان: اوران کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کھینچ کیتے ہیں جھی وہ اندھرے میں ہیں۔

توجہائے کنڈالعِرفان: اوران کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں توجیجی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔

0 .....روح البيان، يس، تحت الآية: ٣٦،٧/٥٩٦.

(تَفَسَيْرِهِ مَاطًا لِجِنَانَ)=

جلرهشتم

# وَالشَّبُسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَا لَذِلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ اللَّهِ

و ترجمه كنزالايمان: اورسورج چاتا ہے اپنے ايك تهراؤكے ليے بيكم بزيردست علم والے كا۔

﴾ ترجهه کنوالعوفان: اورسورج این کشهرنے کے وقت تک چلتارہے گا، بیز بروست علم والے کامقرر کیا ہواہے۔

﴿ وَالشَّهُ مُن تَجْرِیُ لِمُسْتَقَوِّ لَهَا : اور سورج البِح عظمر نے کے وقت تک چاتار ہےگا۔ ﴾ یعنی الله تعالی کی قدرت کا انکار کرنے والوں کے لئے اس کی عظیم قدرت اور انتہاء کو پنجی ہوئی حکمت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی سورج ہے اور بینشانی اس طرح ہے کہ سورج اپنے تھمرنے کے وقت تک چاتار ہے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس وقت تک مورج کے چلنے کی انتہا مقرر فرمائی گئی ہے اس وقت تک وہ چلتا ہی رہے گا اور وہ انتہائی وقت قیامت کا دن ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اپنی منزلوں میں چاتا ہے اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے

• السسروح البيان، يس، تحت الآية: ٣٧، ٣٧، ٩٦/٧، مدارك، يس، تحت الآية: ٣٧، ص ٩٨٩، تاويلات اهل السنه، يس، تحت الآية: ٣٧، ٢٠، ٤/ ملتقطاً.

ds) (2

کیونکہ یمی اس کامستقر ہے اور سورج کا اِس طرح چلتے رہنا اُس اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جواپنی سلطنت میں زبر دست اور اپنی تمام مخلوقات کاعلم رکھنے والا ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے، توجس کی بیشان ہے وہی واحد معبود ہے اور وہ مُر دوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ (1)

### وَالْقَمَ وَكُن لَهُ مَنَا زِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

و توجهة كنزالايمان: اور جاند كے ليے ہم نے منزليس مقرركيس يہاں تك كه پھر ہو گيا جيسے تھجور كى پرانى ڈال۔

🕏 توجیدہ کنڈالعیرفان:اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیس یہاں تک کہوہ تھجور کی پرانی شاخ جیسا ہوجا تا ہے۔

﴿ وَالْقَدَىٰ قَدَّىٰ مِنْ لَهُ مَنَاذِلَ : اور جإند کے لیے ہم نے منزلیں مقررکیں۔ ﴾ جاندگی اٹھا کیس منزلیں ہیں، ہررات ایک منزل ہیں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چاتا ہے نہ زیادہ، اپنے طلوع ہونے کی تاریخ سے لے کراٹھا کیسویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے اور اگر مہینة ہیں کا ہوتو دورا تیں اور انتیس کا ہوتو ایک رات چھپتا ہے اور جب اپنی آخری منزل میں پہنچتا ہے تو کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہوجا تا ہے جوسو کھ کر پتلی ، کمان کی طرح نم داراورزردہوگئ ہو۔ (2)

لاالشَّهْ مُسُ يَنْبَغِي لَهَا آَنْ تُدْمِكَ الْقَمَّ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَامِ لَا الشَّهْ مُسَابِقُ النَّهَامِ الْ

توجمة كنزالايمان: سورج كونبيس پېنچا كەچاندكو پكر كاور نەرات دن پرسبقت كے جائے اور ہرايك ايك كھيرے ميں پيرر باہے۔

الآية: ٣٨، ٤ /٧، حلالين، يس، تحت الآية: ٣٨، ٧ /٣٩٧، خازن، يس، تحت الآية: ٣٨، ٤ /٧، حلالين، يس، تحت الآية: ٣٨، ٥ ص. ٣٧، ملتقطاً.

2 .....مدارك، يس، تحت الآية: ٣٩، ص٩٨٩، جلالين، يس، تحت الآية: ٣٩، ص ٣٧٠، ملتفطأ.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانِ } ( 255 ) حدادها

توجید کنوالعوفان: سورج کولائق نہیں کہ جا ندکو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے اور ہرایک ایک وائرے میں تیرر ہاہے۔

﴿ لَااللّهُ مُسُ يَنْبَغِيْ لَهَا آنَ لُكُ يِكَ الْقَمَى : سورج كولائق نبيل كم فيا مَدُلو كِلا ہے اس آيت ميں اس بات كى طرف اشاره كيا گيا ہے كه الله تعالى في سورج ، جا نداوررات وغيره كو حكمت كے تقاضوں كے مطابق بيدا فر مايا ہے ، چنا نچاس آيت كا خلاصہ بيہ ہے كہ سورج ايبانبيں كر سكتا كہ وہ رات ميں جا ندكو بكر سكے جو كہ جا ندكى شوكت كے ظہور كا وقت ہے اور بينيں ہوسكتا كہ سورج جا تھے ہوكراس كے نوركومغلوب كردے كيونكہ سورج اور جا ندميں ہے ہرا كيكى شوكت كے ظہور كے لئے ايك وقت مقرر ہے يعنى سورج كے لئے دن اور جا ندكے لئے رات دنير رات دن پر سبقت نہيں لے جاسكتى ، يول كه دن كا وقت بورا ہونے ہے بہلے آجائے بلكہ رات اور دن وونوں مُعتَّن حساب كے ساتھ آتے ہو ہوكراس ہوتا ، خسورج رات ميں چكتا ہے نہ جا ندون ميں اور ان ميں ہے وكى دوسرے كی شوكت كی حدود ميں داخل نہيں ہوتا ، خسورج رات ميں چكتا ہے نہ جا ندون ميں اور ان ميں ہے ہرا يك ايك دائر ہيں چلن اور اس ميں داخل نہيں ہوتا ، خسورج رات ميں چكتا ہے نہ جا ندون ميں اور ان ميں سے ہرا يك ايك دائر ہيں چلنا اور اس ميں کا نئات كی ابتدا ہے لكر اب تک سورج اور جا ندگ ذلك ہے كہ اسے چلانے والا موجود ہے ، وہ واحد ہے ، کا نئات كی ابتدا ہو واقع نہ ہونا اس بات كی ہرئى واضح دليل ہے كہ اسے چلانے والا موجود ہے ، وہ واحد ہے ، کا مل قدرت اور ہے انتہا علم والا ہے۔

# وَايَةٌ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُيِّ يَّتَهُمُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْخُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمُ وَالْفُلُكِ الْمَشْخُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُا يَرُكُبُونَ ﴿

توجہ کنزالایمان: اوران کے لیے ایک نشانی ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹے میں ہم نے بھری شتی میں سوار کے اسلامی کیا۔اوران کے لیےویسی بھتیاں بنادیں جن پر سوار ہوتے ہیں۔

ترجید کنزًالعِدفان: اوران کے لیے ایک نشانی میہ کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔اور ہم نے

ج ( جا

وَمَالِيَ٣٦ ﴿ ٢٥٧ ﴿ لِيْنَ ٢٦

#### ان کے لیے والی ہی کشتیاں بنادیں جن پرسوار ہوتے ہیں۔

﴿ وَالِيَّةُ لَكُومُ : اوران كے ليے ايك نشانی ہے ہے۔ ﴾ اس ہے پہلی آیات میں زمین اور آسانی مخلوقات میں الله تعالی کی قدرت کے مُظا ہر کا ذکر ہوا اور اب یہاں ہے بحری مخلوقات میں الله تعالی کی قدرت کے مُظا ہر بیان کئے جارہے ہیں، چنا نچہ ارشاد فر مایا: لوگوں کے لیے الله تعالی کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک عظیم نشانی ہے بھی ہے کہ ہم نے ان کی ذُرِّیت کے بارے میں ایک قول ہے ہے کہ اس آیت میں وُرِّیت سے ذُرِّیت کے بارے میں ایک قول ہے ہے کہ اس آیت میں وُرِیت سے مراد کفار مکہ کی اولا دیں ہیں جنہ میں وہ تجارت کے لئے بھیجا کرتے شے اور جس کشتی میں وہ سوار ہوتے سے وہ سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ دوسرا قول ہیہ کہ اس آیت میں جس کشتی کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت نوح میں ان کی پُشت میں تھی اور حضرت نوح علیہ الله الله وُوالٹ وہ کی کشتی سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی تھی۔ ( ذرات کی شکل میں ) ان کی پُشت میں تھی اور حضرت نوح علیہ الله الله وَور دُوب جاتی ہے لیکن کشتی انتہائی وزنی ہونے کے باوجو د دُوبی میں بلکہ سینکڑ وں افراد اور ٹوں کے حساب سے وزن اٹھا کر بھی پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہے کیونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں بلکہ سینکڑ وں افراد اور ٹوں کے حساب سے وزن اٹھا کر بھی پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہے کیونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں بلکہ سینکڑ وں افراد اور ٹوں کے حساب سے وزن اٹھا کر بھی پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہے کیونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں بلکہ سینکڑ وں افراد اور ٹوں کے حساب سے وزن اٹھا کر بھی پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہے کیونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں بلکہ سینکڑ وں افراد اور ٹوں کے حساب سے وزن اٹھا کر بھی پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہے کیونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں اس کے کیونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں اس کے کونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں اس کی سے کیونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں کی سام کی سے کونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں اس کے کونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں کی سے کونکہ خدانے یہ نظام ایسے نہیں کی سے کونکہ خدانے یہ نظام ایسے کونکہ خدانے یہ نظام ایسے کی نگا ہے کہ کی کونکہ خدانے یہ نظام ایسے کونکہ کی سے کونکہ خدانے یہ نظام ایسے کی نگا کہ خدانے نے کونکہ خدانے یہ نظام ایسے کی نگا ہے کہ کونکہ خدانے یہ نواز کونک کے کونکہ خدانے یہ بھی کی نگر کے کونکہ خدانے یہ کونکہ کی نے کونکہ خدانے یہ نظام کی کونک کے کونکہ خدانے یہ کونکہ کی نے ک

﴿وَخَلَقْنَالَهُمْ: اورجم نے ان کے لیے بنادیں۔ ﴾ یعنی ہم نے مکدوالوں کے لیےصورت اورشکل میں حضرت نوح عَلَیْوالصَّلَوْ وَوَالسَّلَام کی کشتی جیسی ہی کشتیاں بنادیں جن پروہ سمندری سفر کے دوران سوار ہوتے ہیں۔(2)

# وَ إِنْ نَشَانُغُوِقُهُمْ فَلا صَرِيْحَ لَهُمْ وَلا هُمُ يُنْقَذُونَ ﴿ إِلَّا مَحْمَةً مِّنَّا عَالِي حِيْنٍ ﴿ وَمَتَاعًا إِلْ حِيْنٍ ﴾ وَمَتَاعًا إِلْي حِيْنٍ ﴾

🕌 توجعة كنزالاييمان: اور بم حيا بين تو أنبين دُّ بودين تو نه كوئي ان كي فريا د كوينچنے والا بواور نه وہ بچائے جا كيں \_مگر بماري 🧲

البيان، يس، تحت الآية: ١٤، ٣/٧، ٤، ابو سعود، يس، تحت الآية: ٢١، ٣٨٦/٤، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، يس، تحت الآية: ٤٠٤/٧،٤٢، مسمرقندي، يس، تحت الآية: ١٠١/٣،٤٢، ملتقطاً.

ينومَاظالِمنَان 257 حده

#### طرف کی رحمت اورایک وقت تک بریخ وینا۔

ترجید کنزُالعِدفان اورا گرہم چاہیں تو انہیں ڈبودی تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہواور نہ انہیں بچایا جائے ۔ مگر ہماری طرف سے رحمت اورایک وقت تک فائدہ اٹھانے (کی مہلت ہو)۔

﴿ وَإِنْ نَشَانُغُوفِهُمْ : اوراگرہم چاہیں تو انہیں ڈبوریں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبوریں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والوں کی فریاد کو پہنچ کران کی ہم چاہیں تو کشتیوں میں موجود لوگوں کو ڈبوریں تو اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جواُن ڈو بنے والوں کی فریاد کو پہنچ کران کی مدد کرے اور نہ ہی خدا کے حکم کے بعد لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچایا جائے گا البتہ ووصور توں میں بیلوگ نچ کے میں ، کہنی میں موری یہ کہ ان کی دنیا سے فائد واٹھانے کی مہلت ابھی باقی ہو۔ (1)

#### سور ویلس کی آبت نمبر 43 اور 44 سے حاصل ہونے والی معلومات 🇨

ان آیات سے دوباتیں معلوم ہو کیں:

(1).....ا پنی حفاظت کے مادی اُسباب اور ذرائع پرغرور نہیں کرنا جائے بلکہ اسباب اختیار کر کے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم پر بھروسہ کرنا جاہے ۔

(2) .... بیش و آرام اور نعمتوں سے مالا مال ہونے کی حالت میں اللّٰه تعالیٰ کے عذاب اور اس کے قہر وغضب سے عافل اور بے خوف نہیں ہونا چاہئے اور دورانِ سفر تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہئے کیونکہ سفر کی حالت میں انسان کے حادثے کا شکار ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور بید یکھا بھی گیا ہے کہ لوگ اللّٰه تعالیٰ سے عافل ہو کر اور موج مستی کرتے ہوئے سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچا تک ٹرین اور ابس وغیرہ حادثے کا شکار ہوجاتی ہے اور لوگ مرجاتے ہیں ، اس طرح بحری جہاز میں سفر کرنے والے اچا تک سمندری طوفان کی لیپ میں آ کرغرق ہوجاتے ہیں ، یونہی ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے دورانِ پر واز اچا تک سی حادثہ کا شکار ہوکر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں ۔

### وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ التَّقُوْا مَا بَيْنَ آيْدِيكُمْ وَمَا خَلُقًاكُمْ لَعَلَّكُمْ

1 .....ابن كثير، يس، تحت الآية: ٤٣ - ٤٤، ٦/٥١٥-١٦٥، البحر المحيط، يس، تحت الآية: ٤٣ - ٤٤، ٢٢٤/٧، جلالين، يس، تحت الآية: ٤٣ - ٤٤، ص ، ٣٧، ملتقطاً.

258 —

# تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَاتَأْتِيْمِمُ مِّنَ الْيَوْمِنَ الْيَوْمِنَ الْيَوْمِ اللَّهُ كَانُوْاعَنُهَا مُونَ اللَّهِ مَا تَأْتِيْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا تَكُونَا عَنْهَا مُوْمَاتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

توجدہ کنزالایدمان:اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈروتم اس سے جوتمہارے سامنے ہے اور جوتمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہتم پرمہر ہوتو منہ پھیر لیتے ہیں۔اور جب بھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔

توجید کنڈالعوفان: اور جب ان سے فر مایا جاتا ہے، ڈرواس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا پاکستان مید پر کہ تم پر رقم کیا جائے۔ اور جب بھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس ک سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

﴿ وَإِذَا قِيْلُ لَهُمْ : اورجب ان سے فرمایا جاتا ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ کواللّٰہ تعالیٰ کے عذا ب سے ڈراتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ تم اس عذا ب سے ڈروجود نیا میں تم پر آسکتا ہے اور اس عذا ب سے بھی ڈروجو آخرت میں آنے والا ہے اور ایمان لے آؤتا کہ تم پر رحم کیا جائے اور تم عذا ب سے نجات پاجاؤتو وہ اس نصیحت پڑمل کرنے کی بجائے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ان کا کردار صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ وہ ایسے پھر دل ہوگئے ہیں کہ ان کے پاس جب بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو بیاس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ان کا دستور اور طریقہ کاربی ہے کہ وہ ہر آیت اور نصیحت سے اعراض اور رُوگر دائی کرتے ہیں۔

### الفیحت ہے منہ پھیرنا کفارکا کام ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے پیارے حبیب صلّی اللّٰهُ نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت کرنے کا کہا جائے اوران کی نافر مانی کرنے پر ہونے والے عذاب سے ڈراکر نصیحت کی جائے تواس سے منہ پھیرلینا کفار کا طریقہ اوران کا دستورہے۔افسوس! فی زمانہ مسلمانوں میں بھی اس سے ملتی جلتی صورتِ حال نظر آ رہی ہے کہ

جلدهشتم

259

(تَفَسَيْرِهِ مَاطًا لِجِنَانَ)

جب انہیں اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول صَلَی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسُلّمْ کی اطاعت وفر ما نیر داری کرنے اور برعملی و گناہوں آ ہے بچنے کا کہا جاتا ہے اور ایبانہ کرنے پر اللّٰہ تعالیٰ کے عذا ب سے ڈرایا جاتا ہے توان کے طرزِ عمل سے صاف نظر آتا ہے کہ پیضیحت سے منہ پھیررہے ہیں اور انہیں جو تھیحت کی گئے ہے اس کی انہیں کوئی پر واہ نہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے اور اس کے عقلِ سلیم عطافر مائے اور اس کی افیال کرنے اور اس پڑل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، ایمین۔

# وَإِذَاقِيْلَكُمُ أَنُفِقُوا مِمَّا مَزَقَكُمُ اللهُ لا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِلَّذِينَ وَاللَّذِينَ اللهُ ا

ترجمہ کنزالامیمان: اور جب ان سے فر مایا جائے اللّٰہ کے دیئے میں سے بچھاس کی راہ میں خرچ کروتو کا فرمسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلا ئیں جے اللّٰہ چاہتا تو کھلا دیتاتم تونہیں مگر کھلی مگراہی میں۔

ترجید کنوُالعِرفان :اورجبان نے فرمایا جائے کہ اللّٰہ کے دیئے میں سے بچھاس کی راہ میں خرچ کروتو کا فرمسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلا کیں جے اللّٰہ جا ہتا تو کھلا ویتاتم تو کھلی گراہی میں ہی ہو۔

﴿ وَإِذَا قِيْلُ لَهُمُ : اور جب ان سے فرمایا جائے۔ کہ شانِ نزول: یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بناپر کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پرخرج کروجوتم نے اپنے گمان کے مطابق اللّٰه تعالیٰ کے لئے نکالا ہے۔ اس پرانہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللّٰه تعالیٰ کھلانا چاہتا تھا تو کھلادیتا۔ ان کااس بات سے مطلب یہ تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ ہی کو یہ منظور ہے کہ مسکین لوگ محتاج رہیں ، اس لئے انہیں کھانے کو دینا اللّٰه تعالیٰ کی مُشِیّت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بخل اور کنجوی کی وجہ سے نداق اڑانے کے طور پر کہی تھی اور یہ بات انہوں نے بخل اور کنجوی کی وجہ سے نداق اڑانے کے طور پر کہی تھی اور یہ بات انہوں فقیری اور امیری دونوں آز مائش ہیں ، فقیری آز مائش صبر سے اور مالداری انہائی باطل تھی کیونکہ و نیاا متحان کی جگہ ہے ، فقیری اور امیری دونوں آز مائشیں ہیں ، فقیری آز مائش صبر سے اور مالداری میں شائلہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں حکمت اور مُشِیّت ہے۔ محضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَجِی اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُمَ سے مردی ہے کہ مکم کرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَجِی اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُمَ سے مردی ہے کہ مکم کرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَجِی اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُمَ سے مردی ہے کہ مکم کرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَجِی اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُمَ سے مردی ہے کہ مکم کرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَجِی اللّٰہ بن عباس دَجِی اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُمَ سے مردی ہے کہ مکم کرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَجِی اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُمَ سے مردی ہے کہ مکم کرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَجِی اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُمُمْ سے مردی ہے کہ مکم کرمہ میں زندیق لوگ کے ملائے ملائے کی ملک کو کو میں میں خور سے عبد اللّٰہ عبد اللّٰہ عمر میں خور سے عبد اللّٰہ عبد اللّٰہ علیٰ کی ان کی کو کی ملک کو کی ملک کو کی ملک کو کی ملک کو کی میں کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی ک

www.dawateislami.n

کہاجا تاتھا کہ سکینوں کوصدقہ دوتووہ اس کے جواب میں کہتے تھے:ہرگزنہیں! یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جس کواللّٰہ تعالیٰ محتاج کردےاہے ہم کھلا کیں۔<sup>(1)</sup>

#### لوگوں کی مالداری اورمختا جی میں ان کی آ زمائش ہے گ

یا در ہے کہ مالی اعتبار سے تمام لوگوں کو ایک جیسانہیں بنایا گیا بلکہ بعض کوامیر اور بعض کوغریب بنایا گیا ہے اور اس امیری وغریبی کی ایک حکمت رہے کہ لوگوں کو آز مایا جائے، جیسا کہ ایک مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

ترجید کانڈ العِرفان: اوروہی ہے جس نے زمین میں تہمیں
نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسر بے پر کئی در ہے بلندی عطا
فر مائی تا کہ وہ تہمیں اس چیز میں آز مائے جواس نے تہمیں
عطافر مائی ہے بیشک تمہار ارب بہت جلد عذاب دینے والا
ہے اور بیشک وہ ضرور بخشے والامہر بان ہے۔

وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ الْأَثْنِ ضِ وَ مَ فَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَ مَجْتِلِيبُلُوكُمْ فِي مَا اللهُ لَمْ التَّ مَ بَتَكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ مَنَّ وَإِنَّهُ لَعَفُوثُ مَّ حِيْمٌ (2)

اورارشاوفرماتا ہے: وَلَنَبْلُوتَّكُمْ بِشَىء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَلَقُصٍ مِّنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ لَٰ وَبَشِّرِ الصَّدِرِينَ (3)

قرجید کا کنزُ العِدفان :اورہم ضرور تہبیں کچھ ڈراور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور بھلوں کی کی ہے آن مائیں گے اور صبر کرنے والوں کوخشخبری سنادو۔

اور حضرت حسن رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''اگر اللّه تعالَی چاہتا تو ضرورتم سب کو مالدار بنادیتا اورتم میں سے کوئی مینا درتم میں سے کوئی میں سے کوئی مالدار نہ ہوتا اکین اللّه تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ (4) بنادیتا اورتم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ (4)

❶ ..... حازن، يس، تحت الآية: ٤٧، ٨/٤، مدارك، يس، تحت الآية: ٤٧، ص ٩٩، ملتقطاً.

- انعام: ١٦٥.
- 3 ---- بقره: ٥ ٥ ١ .
- الفاروق ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، ما ذكر عن نبينًا صلى الله عليه وسلم في الزهد، ٢٨/١ ، الحديث: ٣٥٣٣٤. الفاروق الحديثية للطباعة والنشر قاهره.

تَفْسَيْرِهِ مَاطًا لِجِنَانَ ﴾

جلرهشتم

امیری آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اللّٰہ تعالی کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرج کرتا ہے یا نہیں اورغریب کی آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت اور محتاجی پر صبر وشکر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں، لہذا جس مسلمان کو اللّٰہ تعالی نے مال عطا کیا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ اللّٰہ تعالی کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں اور اس کی اطاعت میں خرج کرے تا کہ اس امتحان میں کا میاب ہو، یونہی جے اللّٰہ تعالی نے محتاج بنایا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ صبر و محمل کا دامن مضبوطی سے تھا ہے اور اللّٰہ تعالی کی رضا پر راضی رہ کراس امتحان میں سُر خر وہونے کی کوشش کرے۔ اللّٰہ تعالی ہمیں راہِ خدا میں خرج کرنے کی سعادت کی رضا پر راضی رہ کراس امتحان میں سُر خر وہونے کی کوشش کرے۔ اللّٰہ تعالی ہمیں مروشکر کرنے اور اپنی رضا پر راضی عطافر مائے اور محتاجی میں مبتلا ہو جانے کی صورت میں صبر وشکر کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

## خرج کرنے کے فضائل اور بخل کی مذمت کی

یہاں راہِ خدامیں خرج نہ کرنے پر کفار کی فدمت کی گئی، اس مناسبت سے یہاں راہِ خدامیں خرچ کرنے کے فضائل اور بخل کرنے کی فضائل اور بخل کرنے کی فضائل اور بخل کرنے کی فدمت پر مشتل دوا َ حادیث ملاحظہ ہوں:

(1) .....حضرت ابو ہر ریره دُضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''روزانہ جب بندے صحیح کے وقت اٹھتے ہیں تو دوفر شتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے: اے الله اعزُ وَجَلَّ، الله اعزُ وَجَلَّ جُرْجٌ کرنے والے کو (اس کی خرج کی ہوئی چیزکا) بدل عطافر ما۔ دوسرافرشتہ یوں دعا کرتا ہے: اے الله اعزُ وَجَلَّ، جُل کرنے والے نے جو مال بچا کررکھا ہے اسے ضا لَع کردے۔ (1)

(2) .....حضرت ابوہر ریود صِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، حضورا کرم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرما یا: '' بخل کرنے والے اور خیرات کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پرلوہ کی نے رَبیں ہوں اور ان کے دونوں ہاتھ سینے کے ساتھ گلے سے بند ھے ہوئے ہوں ، جب خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ ڈھیلی ہوجاتی ہے اور بخیل جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نے رَہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پرسخت ہوجاتا ہے۔ (2)
اس مثال کا حاصل میہ ہے کہ تی آدمی جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہوجاتا ہے اور

سيرصراط الجنان ( 262 )

❶ .....بخارى، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: فامّا من اعطى واتقى... الخ، ٨٥/١٤، الحديث: ١٤٤٢.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب اللباس، باب جيب القميص من عند الصدر وغيره، ٤٩/٤ ، الحديث: ٧٩٧ ه .

۔ خرچ کرنے کے لئے اس کاہاتھ کھل جاتا ہے جبکہ بخیل شخص جب خیرات کرنے کاارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ ننگ ہوجا تا ہےاوراس کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

الله تعالی مسلمانوں کورا و خدامیں خرج کرنے اور بخل سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے ، امین۔
﴿ إِنَّ اَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالِ مُّبِينِينِ بِمْ تَو تَعْلَى مُرابی میں بی ہو۔ کہ مضرین کا ایک قول بیہ کہ یہ بات کفار نے مسلمانوں سے کہی تھی ۔ اس صورت میں اس کا معنی بیہ ہے کہ اے مسلمانو اہم تھلی گمرا ہی میں ہو کیونکہ تم نے بھارے طریقے کوچھوڑ دیا اور محمد (مصطفیٰ صَلَّی الله تعالیٰ علیه والله وَسَلَم) کی پیروی کرنے لگ گئے۔ دوسراقول بیہ کہ جب کا فروں نے مسلمانوں کی بات کا جواب دیا تو الله تعالیٰ نے کا فروں سے فرمایا کہ تم تو کھلی گمرا ہی میں بی ہو۔ (2)

وَيَقُولُونَ مَنَى هٰنَ الْوَعُلُ إِن كُنْتُمُ طَوِيْنَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَيَقُولُونَ مَا يَنظُرُونَ وَكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

توجیدہ کنزالایسمان: اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگرتم سچے ہو۔ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آلے گ جب وہ دنیا کے جھگڑے میں تھنے ہوں گے۔ تو نہ وصیت کر سکیس گے اور نہائے گھریلیٹ کرجائیں۔

توجید کنڈالعوفان اور کہتے ہیں : یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگرتم سچے ہو (تو بناؤ)۔وہ صرف ایک جینے کا انتظار کررہے ہیں چوانہیں اس حالت میں پکڑلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں بھنسے ہوئے ہوں گے۔تو نہ وہ وصیت کرسکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروالوں کی طرف بلٹ کر جاسکیں گے۔

﴿ وَيَقُولُونَ : اور كمتم بين - ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی دوآيات كا خلاصه بيہ كه كافرول نے نبى كريم صَلَّى الله

1 .... التيسير بشرح الجامع الصغير، حرف الميم، ٧٠٠/٢.

2 .....خازن، يس، تحت الآية: ٩/٤،٤٧.

263

تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ اورا آپ کے صحابیکرام دَضِیٰ اللهُ تعَالَیٰ عَنْهُمْ سے کہا: تم ہمیں ہیر کہدر ہے ہوکہ مرنے کے بعددو بارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اگرتم سے ہوتو بتا و یہ وعدہ کب آئے گا؟ ان لوگوں کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے باربار پوچھنے سے بہی نظر آر ہاہے کہ وہ صرف صور کے پہلے نظری کا ان بھارکر رہے ہیں جے حضرت اسرافیل علیٰہ السّادہ پھوٹیں گے اور وہ چیخ اس حال میں ان تک پہنچ گی کہ وہ دنیا کے بھار وں جیسے خرید وفر وخت میں، کھانے پینے میں، بازاروں اور مجلسوں میں اور دنیا کے کاموں میں تھنسے ہوئے ہوں گے حدیث شریف میں ہے، نی کریم صلّی اللهٔ میں بازاروں اور مجلسوں میں اور دنیا کے کاموں میں تھنسے ہوئے ہوں گے حدیث شریف میں ہو، نی کریم صلّی اللهٔ تعالیٰء قلْہ وَالَّا وَلَا اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰہِ مَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہُ ہُوں کے اور وہ کام و لیے بی ناتمام رہ جائیں گے ، نہیں خود پورا کر عَلی اللّٰہ کا موں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام و لیے بی ناتمام رہ جائیں گے ، نہیں خود پورا کر عَلی اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ میں ہوں گے ، نہیں وہ والی کے درمیان ہوں گے اور جو گھر سے باہر گئے ہیں وہ والیس نہ آسکیں گے ، خاتم ہوں گے وہ وصیت نہ کر سیس کے اور جو لوگ گھروں سے باہر ہوں گے وہ ایے گھریا کہ نہ کی نہ جہاں چیخ سنیں گے وہ ہیں مرجا کیں گے اور قامت انہیں کے خراب کے شنیں گے وہیں مرجا کیں گورا کر وہ ہوں سے بہر ہوں گے وہ اللہ کرنہ جاسکیں گے بلکہ جہاں چیخ سنیں گے وہیں مرجا کیں گورا کیل کے اور قامت انہیں کے خراب کے خراب کی خراب کی ہورا کی ہورا کی وہ اور وہ کی میں میں میں میں میں کے اس کے خوالی کے اس کے خراب کی ہورا کرنہ جا کیں گے اور جولوگ گھروں سے باہر ہوں گے وہ اسے کہ خراب کی در میان ہوں گے وہ ہیں مرجا کیں گورا کرنہ جا کیں گے اس کے باہر ہوں کے وہ اس میں میں کے بلکہ جہاں چیخ سنیں گے وہ ہیں مرجا کیں گیں کے اور جولوگ کی در ا

### ونیامیں قیامت کی تیاری کرنائی تقلندی ہے 🔑

یہاں گفار مکہ کو قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں بتایا گیا کیونکہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اور انہیں جو جواب دیا گیا اس میں ان لوگوں کو نقینی طور پر آنے والی چیز پر تنبیہ فر مائی گئی ،اس سے معلوم ہوا کہ عقلندی کا تقاضایہ ہے کہ انسان قیامت کا وقت اور اس کی تاری کی تحقیق میں وقت ضائع کرنے کی بجائے قیامت کی تیاری کرے اور اپنی مخضر زندگی میں وہ کام کرے جن سے اسے قیامت کے دن کا میا بی نقیب ہولیکن افسوں! کفار کی خفلت تو اپنی جگہ مسلمانوں کی غفلت اور سستی کا حال د کھے کریوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بھی اس انتظار میں میں کہ قیامت قائم ہوجائے تو ہی اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے:

ترجمه كنزالعوفان: اوكون كاحساب قريب آسيا اوروه

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مُووَهُمُ فِي عَفْلَةٍ

الآية: ٨٤ - ٥٠ ص ٩٩٠ - ٥٠ ، ٩/٤ ، مدارك، يس، تحت الآية: ٨٤ - ٥٠ ص ٩٩٠ جلالين ، يس، تحت الآية:
 ٨٤ - ٥٠ ص ٣٧١، ابو سعود، يس، تحت الآية: ٨٤ - ٥٠ ، ٣٨٨/٤ - ٣٨٩، ملتقطاً.

ر جلاهشة

4 )——

وَمَالِيَ ٢٣

مُّعُرِضُونَ ﴿ مَايَأْتِيْهِمُ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّهُ مِِّهُ مِّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا مَا اللَّهِمُ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ كَاللَّهُ مُونَ ﴿ مُّحُدَ اللَّهُ مَا لَا هِيَةً قُلُوبُهُمُ (1)

غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔

اورلوگول کی غفلت کا ایک سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے:

اَلْهِكُمُ التَّكَاثُونُ فَحَتَّى ذُنْ ثُمُ الْمَقَابِرَ أَنَّ الْمُقَابِرَ أَنَّ الْمُقَابِرَ أَنَّ اللَّهُ الْمَقَابِرَ أَنَّ اللَّهُ الْمَقَابِرَ فَكَانُونَ فَ ثَمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ فَى كَلَّا الْمَقِيْنِ فَى اللَّهُ وَكَانُونَ فَى الْمَقِيْنِ فَى الْجَحِيْمَ فَي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ ا

ترجید کنز العِرفان: زیاده مال جمع کرنے کی طلب نے تہمیں عافل کردیا۔ یہاں تک کہتم نے قبروں کا مند دیکھا۔ ہاں ہاں اب جلد جان جاؤگے۔ پھر یقیناً تم جلد جان جاؤگے۔ پھر یقیناً تم جلد جان جاؤگے۔ یقیناً اگرتم یقیناً علم کے ساتھ جانے (تو مال سے مبت نہ رکھتا)۔ بیشک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر بیشک تم ضرور اس دن تم اسے یقین کی آ کھے سے دیکھو گے۔ پھر بیشک ضروراس دن تم سے نعمتوں کے متعلق ہو چھا جائے گا۔

اور قیامت کے دن کی ہو اُنا کی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے:

يَا يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْ ا مَ الْكُمْ أَنَّ ذَلْوَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذُهَلُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَلْمُضَعَتُ وَتَضَعُكُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَلْمُضَعَتُ وَتَضَعُكُلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَلْمُضَعَتُ وَتَضَعُكُلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اللهَ مَا هُمُ لِمُكُلِى وَلَكِنَّ عَدَابَ اللهِ وَمَا هُمُ لِمُكُلِى وَلَكِنَّ عَدَابَ اللهِ وَمَا هُمُ لِمُكُلِى وَلَكِنَّ عَدَابَ اللهِ شَهِدُ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ترجید کا کنز العِوفان: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بیشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے (توبیعالت ہوگی کہ) ہردودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بیکے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں بیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے لیکن ہے ہیکہ الله کاعذاب بڑا شدید ہے۔

اورارشاوفرما تاہے:

1 - ۱ - ۱ - ۱ - ۲ - ۲ .

2 ---- تكاثر:۱ ـ ۸.

ا .....عج: ۱ ـ ۲ .

يزومَاطُالِحِنَانَ - ( 265

جلدهشتم

www.dawateislami.net

ترجید کا کنزُ العِرفان: اے لوگوا اپنے رب سے ڈرواوراس ون کا خوف کروجس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچا پ اپ کو پچے فقع دینے والا ہوگا۔ بیشک اللّه گا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی ہر گرنتہ ہیں دھوکا نہ دے اور ہر گرز بڑا دھوکہ دینے والا تہ ہیں اللّه کے علم پر دھو کے میں نہ ڈالے۔

يَاكَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا مَابَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودُهُو جَانٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيئًا اللَّهُ وَعَدَ اللهِ حَقَّ فَلا تَغُرَّنَ كُمُ الْحَلُوةُ الدُّنْيَا اللَّهِ وَلا يَغُرَّنَكُمُ بِاللهِ الْغُرُورُ (1)

ترجید کانوالعرفان: اے انسان! بیشک تو این رب کی طرف دوڑ نے والا ہے گھراس سے ملنے والا ہے تو جے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوثی خوثی پلٹے گا اور جے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹے کے بیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت مائے گا اور وہ کھڑکی آگے میں داخل ہوگا۔ بیشک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، اس نے آگ میں داخل ہوگا۔ بیشک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، اس نے سحجھا کہ وہ والی نہیں لوٹے گا۔ ہاں، کیوں نہیں! بیشک اس کے سحجھا کہ وہ والی نہیں لوٹے گا۔ ہاں، کیوں نہیں! بیشک اس کارب اسے دیکے دریا ہے۔

اورانىان كو عبيرك تهوكار شادفرما تا به:

يَا يُنْهَا الْإِنْسَانُ اِنْكَ كَادِحُ إِلَى مَ بِلِكَ كَدُحًا

فَمُلْقِيْهِ فَ فَا مَّا اَنْكَ كَادِحُ إِلَى مَ بِلِكَ كَدُحًا

فَمُلْقِيْهِ فَ فَا مَّا اَمْنُ أُوْنِ كِلْبُهُ فِيمِينِهِ فَ

فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِينُوا فَ وَيَنْقَلِبُ

وَمَ آءَ ظَهْرِ لا فَ فَسَوْفَ يَدُمُ عُوا ثَبُومًا فَ وَيَنْقَلِبُ

وَمَ آءَ ظَهْرِ لا فَ فَسَوْفَ يَدُمُ عُوا ثَبُومًا فَ وَمَا مَنُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَمَنْهُ وَمَا فَ فَكَ اللهُ اللهِ وَمَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ادرا پنی زندگی اللّه تعالی اوراس کے پیار ہے جبیب صَلَّی اللهٔ نَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتے ہوئے اورا پنی زندگی اللّه تعالی اوراس کے پیار ہے جبیب صَلَّی اللّهُ نَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتے ہوئے گزار ہے تاکہ آخرت میں اللّه تعالی مسلمانوں کواپنی آخرت کی اور میں سے اسے کا میا بی نصیب ہو۔اللّه تعالی مسلمانوں کواپنی آخرت کی فکر کرنے اوراس کے لئے خوب تیاری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین ۔

٠٣٣:القمان:٣٣.

....انشقاق:٦\_٥١.

(تَسَيْرِصَرَاطُ الْحِنَانَ



توجہہ کنزالا پیمان: اور پھونکا جائے گاصور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگادیا ہے ہے وہ جس کارخمٰن نے وعدہ دیا تھااور رسولوں نے حق فرمایا۔

توجیدہ کنڈالعِرفان:اورصور میں کھونک ماری جائے گی تواسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ کہیں گے: ہائے ہماری خرابی! کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگادیا؟ بیوہ ہے جس کارحمٰن نے وعدہ کیا تھااور رسولوں نے پیچ فرمایا تھا۔

﴿ وَثُفِخَ فِي الصَّوْمِ : اورصور میں چھوتک ماری جائے گی۔ کاس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت مُر دول کو اٹھانے کے لئے دوسری مرتبہ صُور میں چھوتک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ کفار زندہ ہوکراپنی قبروں سے نکل آئیں گے اورا پڑھیقی رب عَزْوَجَلُ کے اس مقام کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے جو حساب اور جزاکے لئے تیار کیا گیا ہوگا اوروہ کہیں گے : ہائے ہماری خرابی اکس نے ہمیں ہماری نیند سے جگادیا۔ حضرت عبد الله بن عباس دَجِی الله تعالیٰ عَنْهُمَا فرماتے ہیں : وہ یہ بات اس لئے کہیں گے کہ الله تعالیٰ دونوں نُفوں کے درمیان ان سے عذا ب اٹھادے گا اورا تناز ماندوہ سوتے رہیں گے اور دوسر نُفی کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ کرے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کی گا اورا تناز ماندوہ سوتے رہیں گے اور دوسر نُفی کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ کرے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کی ہوئنا کیاں دیکھیں گے اور اس کے عذا ب دیکھیں گے واس کے مقا بلے میں آئیں قبر کا عذا ب آسان معلوم ہوگا ، اس لئے وہ خرا بی اورانسوں پکاراٹھیں گے اور اس وقت کہیں گے : بیوہ ہے جس کا رخمٰن عَزُوجَلُ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَا فُ وَالسَّلَام نے بِی فرمایا تھا، لیکن اس وقت کہیں گے : بیوہ ہے جس کا رخمٰن عَزُوجَلُ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَا فُ وَالسَّلَام نے بی فرمایا تھا، لیکن اس وقت کا اقرار ا

تَسَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

جلرهشتم

۔ ''انہیں کچھنفع نہ دےگا۔ایک قول سے ہے کہ فرشتے کا فروں سے ریہیں گے اورایک قول سے ہے کہ جب کا فرکہیں گے: ''کس نے ہمیں ہماری نیندے جگادیا؟ تو اس وقت مومنین کہیں گے کہ بیوہ ہے جس کارخمن عَزَّوَ جَلَّ نے وعدہ کیا تھااور رسولوں عَلَیْهِهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ نے سِج فرمایا تھا۔ <sup>(1)</sup>

اِنُ كَانَتُ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاذَاهُمْ جَبِيْعٌ لَّدَيْنَامُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

توجیدہ کنزالا پیمان: وہ تو نہ ہو گی مگرا یک چنگھاڑ جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہوجا 'ئیں گے۔ تو آج کسی جان پر پچھ کلم نہ ہوگا اور تنہ ہیں بدلہ نہ ملے گا مگرا پنے کئے کا۔

توجید کنځالعیوفان: وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کردیئے جا کیں گے۔ تو آج کسی جان پر پچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کابدلہ دیا جائے گا۔

﴿ إِنْ كَالَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً : وه تو صرف ايك جِيخ ہوگی۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ يہ ب كدوسرائنچ ايك بَولْناك آواز ہوگى تواسى وقت وہ سب كے سب الله تعالى كى بارگاہ بيس حساب كے لئے حاضر كرديئے جائيں گے، پھران كافروں سے كہا جائے گا: آج كسى جان پر اس كے ثواب ميں كى كركے يااس كے عذاب ميں اضاف مركے بچظلم نہ ہوگا اورا ہے كافرو! يہال تمہيں تمہارے ان اعمال ہى كابدلہ ديا جائے گا جوتم نے دنيا ميں كئے تھے۔ (2)

إِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَ اَزُوَاجُهُمْ فِي اللَّهُ الْكَامُ وَ اَزُوَاجُهُمْ فِي اللَّاعَلَى الْاَكَامُ الْكَامُ وَيُهَافَا كِهَدُّ وَلَهُمُ عَلَيْكُونَ ﴿ فِي اللَّهُمُ فِيهُافَا كِهَدُّ وَلَهُمُ مَّا اِيكَ عُونَ ﴿ فِي اللَّهِ مُثَالِكًا عُونَ ﴿ فِي اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

٠ .....روح البيان، يس، تحت الآية: ١٥-٢٥، ١١/٧ ٤١-١٢٤، خازن، يس، تحت الآية: ١٥-٢٥، ٩/٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، يس، تحت الآية: ٥٠ - ٤ ٥، ٩/٤، روح البيان، يس، تحت الآية: ٥٠ - ٤ ٥، ٢/٧ ٤ - ٢ ١٤، ملتقطاً.

برصرًا طُالِحِينَان ( 268 )

### سَلَمُ "قَوْلًا مِنْ رَّاتٍ رَّحِيْمٍ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بےشك جنت والے آج ول كے بہلا ووں ميں چين كرتے ہيں۔وہ اوران كى بيبياں سايوں ميں ہيں تختوں پر تكيدلگائے۔ ان كے ليے اس ميں ميوہ ہے اوران كے ليے ہے اس ميں جو مائكيں۔ ان پرسلام ہوگا مهر بان رب كافر مايا ہوا۔

ترجید کنزالعِرفان: بیشک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز (ہورہ) ہوں گے۔وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیدلگائے سابوں میں ہوں گے۔ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اوران کے لیے ہر دہ چیز ہوگی جووہ مانگیں گے۔مہر بان رب کی طرف سے فرمایا ہواسلام ہوگا۔

﴿ إِنَّ أَصْحِبُ الْجَنَّةِ: بِيشَك جنت والے - ﴾ اس سے پہلی آیات میں قیامت کے دن کا فروں کا حال بیان کیا گیااور اب یہاں سے اہلِ جنت کا حال بیان کیا جار ہا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات میں اہلِ جنت کے حیاراً حوال بیان کئے گئے ہیں۔

(1) .....قیامت کے دن جنت والے دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہور ہے ہوں گے اور طرح طرح کی نعمیں ہتم ہتم کے سُرُ ور ، اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ، جنتی نہروں کے کنار ہے ، جنتی درختوں کی د کنواز فضا کیں ، طَرب اور شم تم کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنا ، بیان کے شغل ہوں گے۔ انگیز نغمات ، جنت کی حسین وجمیل حوروں کا قرب اور شم تم کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنا ، بیان کے شغل ہوں گے۔ (2) ..... وہ اور ان کی بیویاں تجتوں پر تکمید گائے سابوں میں ہوں گے۔ ان بیوبوں میں دنیا کی مومند مُنکوحہ بیویاں بھی داخل بیں اور حوریں بھی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حوریں لونڈ بوں کی حیثیت سے نہوں گی بلکہ بیوی کی حیثیت سے ہوں گی۔ بین اور حوریں کی حیثیت سے ہوں گی۔ اور ہوں چیز ہوگی جو وہ مائکیں گے۔ یا در ہے کہ جنت میں ہوت میں ہوت کی گوائی سائے کوئی جنت میں ہوت کے گائی لئے کوئی جنت میں موت کی کوئی جنت میں موت کی کوئی جنت میں کوئی جنت میں موت کی کوئی جنت میں کوئی جنت میں کوئی جنت میں جو کہ خور ہش ذکر ہے گا

(4) ....ان يرمهر بان رب كى طرف سے فرمايا مواسلام موگا يعنى الله تعالى ان پرسلام فرمائے گاخواه واسطے كے ساتھ مو

يزومَاطُالحِنَانَ ﴾

۔ ''یا واسطے کے بغیراور بیخدا کے سلام والی نعمت وفضیلت سب سے عظیم ومحبوب مراد ہے۔ فرشتے اہلِ جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کرکہیں گےتم پرتمہارے رحمت والے رب کا سلام ہو۔ <sup>(1)</sup>

#### وَامْتَازُواالْيَوْمَ آيُّهَاالْمُجُرِمُونَ ﴿

ا ترجمة كنزالايمان :اورآج الك يهد جاؤا \_ مجرمو

و ترجيه كانزالعرفان :اور (كهاجائكا) اع مجرمو! آج الك الك بوجاؤ

﴿ وَاثْمَنَا ذُواالْیَوْمَ : اورا آج الگ الگ ہوجاؤ۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں اہلی جنت کا اُخروی حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے اہلی جنم کا اُخروی حال بیان کیا جارہا ہے، چنانچے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا: اے مجرمو! آج جدا ہوجاؤ۔ اس کی تفییر میں ایک قول بیہ ہے کہ جس وقت مون جنت کی طرف روانہ کئے جا کیں گے، اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ ہٹ جاؤاور مونین سے علیحہ ہوجاؤ۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ کفار کو بیتم ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر چلے جا کیں۔ تیسرا قول بیہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا جیسے یہود یوں، عیسائیوں ، مجوسیوں ، ستارہ پرستوں اور ہندوؤں کو جو کہ الگ الگ فرقے ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ دوسرے سے داکر دیا حائے گا ہے۔

ابواللیث نظر بن محمد سمر قندی دَ حُمَةُ اللهِ تعالیٰ عَلیُهِ اس آیت کی تغییر میں ایک قول قل کرتے ہیں کہ (قیامت کے دن)
ایک منادی یوں ندا کرے گا: اے کا فرو! تم مومنوں ہے الگ ہوجاؤ کیونکہ وہ کا میاب ہوگئے ہیں اور اے منافقو! تم مخلص
لوگوں سے جدا ہوجاؤ کیونکہ وہ کا میاب ہوگئے ہیں اور اے فاسقو! تم نیک لوگوں سے جدا ہوجاؤ کیونکہ وہ کا میاب ہوگئے ہیں۔ (3)
ہیں اور اے گنا ہگا رو! تم اطاعت گزاروں سے جدا ہوجاؤ کیونکہ وہ کا میاب ہوگئے ہیں۔ (3)

270

❶.....خازن، يس، تحت الآية؛ ٩٥-٥٨، ٩/٤-، ١، مدارك، يس، تحت الآية: ٥٥-٥٨، ص ٩٩١، ملتقطاً.

<sup>🗨 .....</sup>مدارك، يس، تحت الآية: ٥٩، ص ٩٩، قرطبي، يس، تحت الآية: ٩٥، ٨/٥٥-٣٦، الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

<sup>3 ....</sup> تفسير سمر قندي، يس، تحت الآية: ٥٩، ٣/٤ . ١ .

#### نہیں معلوم کہ میں کس گردہ میں جدا کیا جاؤں گا؟ مے بیں معلوم کہ میں کس گردہ میں جدا کیا جاؤں گا؟

اس قول کےمطابق مسلمانوں کے لئے بھی اس آیت میں بردی عبرت ہے اور انہیں بھی اللّٰہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی بہت حاجت ہے کہ کہیں ان میں ہے بھی کسی فر دکو مجرموں کے گروہ میں داخل نہ کر دیا جائے۔ ہمارے بزرگانِ دین اس حوالے ہے کس قدر فکر مندر ہا کرتے تھے،اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم بن اوہم دَحْمَةُ اللهِ بَعَالَى عَلَيْهِ عِرض كى كه آپ لوگوں كے ياس كيون نہيں بيٹھتے اوران ہے بانتيں كيوں بيان نہيں كرتے؟ تو آب نے فرمایا: حارباتوں نے مجھے مشغول كرديا ہے، اگرييں ان سے فارغ ہوگيا تو ميں ضرور تمہارے ياس بیٹھوں گا اور تبہارے ساتھ باتیں بھی کروں گا۔لوگوں نے عرض کی: وہ چار باتیں کیا ہیں؟ اس کے جواب میں آپ ڈسخشا اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ نِهِ وه يا تيس ارشاوفر ما ئيس اوران ميس ساليك بات يفر مائي كه ميس نے الله نعالي كاس فر مان: " وَاحْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ " مِين غور كيا تو مجھ معلوم نه ہوسكا كه ميں كس كروه ميں جدا كيا جاؤں گا۔ (1) الله تعالى جميں اپنے اُخروی انجام کی فکر کرنے اور اس کی بہتری کے لئے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

آكُمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ لِيَنِينَ ادَمَ آنُ لَا تَعْبُدُواالشَّيْطُنَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّهِدِينٌ أَنْ وَآنِ اعْبُدُونِي ﴿ لَا إِسْرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ وَلَقَدُ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلَّا كَثِيْرًا الْأَفْلَمُ تَكُونُوْ اتَعْقِلُوْنَ ٠

ترجمه كنزالايمان: اے اولا و آوم كياميں نے تم سے عہد نه لياتھا كه شيطان كونه يو جنابے شك وہ تمهارا كھلار ثمن ہے۔ اور میری بندگی کرنامیسیدهی راہ ہے۔اور بے شک اس نے تم میں سے بہت ی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تہمیں عقل نہ تھی۔

🗐 توجیه کنزالعِرفان: اےاولا دِآ دم! کیامیں نےتم ہے عہد نہ لیاتھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا بیشک وہ تمہارا کھلا

1 .... مدخل، فصل في آداب الفقير المنقطع التارك للاسباب ... الخ، ٢٦/٢.

وشمن ہے۔اور میری عبادت کرنا، بیسیدهی راہ ہے۔اور بیشک اس نےتم میں سے بہت ی مخلوق کو گمراہ کردیا تو کیا تم سمجھتے نہ تھے۔

﴿ لِيَبَنِيَّ ادَمَ: اے اولا وِ آوم! ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ مجرموں سے فرمائے گا کہ اے حضرت آوم عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُوَ السَّلَام کی اولا و! کیا ہیں نے اپنے انبیاءِ کرام عَلَیْهِ ہُ الصَّلَوٰ اُو السَّلام کی معرفت تمہیں بی محم ندویا تھا کہ شیطان تمہیں جو وسوے ولا تا ہے اور تمہارے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کو مُزَ بَّن کرتا ہے اِس میں تم اُس کی فرما نبرداری نہ کرنا بیشک وہ تمہارا کھلا و ثمن ہے اور اس کی عداوت بالکل ظاہر ہے اور کیا میں نے بی محم ندویا تھا کہ صرف میری عباوت کرنا اور کی کوعباوت میں میراشریک نہ کرنا ، بیالی سیدھی راہ ہے کہ اس سے بڑھ کراور کوئی سیدھی راہ نہیں اور میشک شیطان نے تم میں سے بہت می مخلوق کو گراہ کردیا تو کیا تم میں عقل نہ تھی کہ تم اس کی عداوت اور گراہ گری کو تجھے اور اپنے برے اعمال چھوڑ دیتے تا کہتم عذاب کے حقدار قرار نہ یا تے۔ (1)

# هٰنِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ ﴿ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمُ فَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمُ فَا الْمَالِمُ الْمُنْتُمُ وَنَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

ترجمة كنز الايمان: ييبوه جهنم جس كاتم سے وعدہ تھا۔ آج اس ميں جاؤبدلداسي كفركا۔

🧗 ترجیدهٔ کنزُالعِرفان؛ بیہ ہے وہ جہنم جس ہے تہ ہیں ڈرایا جاتا تھا۔اپنے کفر کے سب آج اس میں داخل ہوجاؤ۔

﴿ هٰذِهِ جَهَنَّمُ : يه بِهِ جَهِم ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی آیت كا خلاصه بيب كه جب مجرم جہنم كے قریب پہنچیں گ توان سے كہا جائے گا: اے مجرموابيہ بوہ جہنم جس كاتم سے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كے ذريعے دنيا ميں وعده كيا جاتا تھا اور ابتم جہنم كود كي كراس كى تصديق كرلو، مگرية تصديق مفيز ہيں اور آج تم اس جہنم ميں داخل ہوجا وَاور دنيا ميں جوتم

الآية: ٣٠-٦٢، ص٩٩٦، وحت الآية: ٣٠-٦٢، ١٠/٤، ١، مدارك، يس، تحت الآية: ٣٠-٦٢، ص٩٩٩، حلالين، يس، تحت الآية: ٣٠-٦٢، ص٣٧١، روح البيان، يس، تحت الآية: ٣٠-٢٢، ٢١/٧، ٤٢٣-٤، ملتقطأ.

ر جلرفشتم

يزومَاطُالِحِنَانَ ﴾

وَمَالِيَ ٢٢ ﴿ لِيْنَ ٢٦ ﴿

#### اپنے کفر پر ہی قائم رہے اس کے سبب جہنم کے عذابات چکھو۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی عَلَیْہِ السَّلام پراعتماد کرنے کا نام ایمان ہے۔ کفار آخرت کود کھے کرساری چیزیں مان جا کیں گے مگروہ ماننا کار آمدنہ ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ پراعتماد کیانہ کہ نبی عَلَیْہِ السَّلام پر۔

# اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفُواهِ فِمُ وَتُكَلِّبُنَا آيْدِيهِ مُ وَتَشَهَدُا اَمُ جُلُهُمْ بِمَا كَالُوا يَكُسِبُونَ ﴿ كَالْمُ الْكُلِيمُ اللَّهُ اللَّ

توجہ کنزالایمان: آج ہم ان کے موفھوں پر مہر کردیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی دیں گے۔

ترجہائ کنڈالعوفان: آج ہم ان کے مونہوں پر مہرلگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔

﴿ اَلْيَكُوْمَ نَخْتِهُم عَلَى اَفْوَاهِ مِهُمْ : آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے۔ ﴾ اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ ابتداء میں کفار ایخ کفراور رسولوں عَلَیْهِمْ الصَّلَوٰهُ وَالسَّادَ مُوجِعْلانے کا انکار کریں گے اور کہیں گے ،ہمیں اپنے رب اللّٰه کی قتم کہ ہم ہر گز مشرک نہ تھے، تواللّٰه تعالی ان کے مونہوں پر مہر لگادے گاتا کہ وہ بول نہیں ، پھران کے دیگر اعضاء بول اٹھیں گے اور جو پچھان سے صادر ہوا ہے سب بیان کردیں گے تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ وہ اعضا جو گنا ہوں پر ان کے مددگار تھے وہ ان کے خلاف ہی گواہ بن گئے۔ (1)

### قیامت کے دن انسان کی اپنی ذات اس کے خلاف گواہ ہوگی

معلوم ہوا کہ بندہ اپنے جسم کے جن اُعضاء سے گناہ کرتا ہے وہی اُعضاء قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی

1 .....خازن ، يس ، تحت الآية : ٢٥، ٤/٠ ١، مدارك ، يس ، تحت الآية : ٦٥ ، ص٩٩٢، جلالين ، يس ، تحت الآية : ٦٥، ص ٣٩٢، ملتقطاً .

(تَسَيْرِصَرَاطُالْجِنَانَ)

دیں گے اور اس کے تمام اعمال بیان کر دیں گے اور اس کی ایک حکمت ہے کہ بندے کی ذات خود اس کے خلاف جمت ہو، جیسا کہ حضرت ابو ہر پر ہودَ حِنی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ایک طویل صدیث کے ترمیں ہے کہ بندہ کہے گا: اے میرے رب! میں تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صدقہ دیا، وہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی نکیاں بیان کرے گا۔ الله تعالیٰ ارشاوفر مائے گا'' ابھی بیتا چل جائے گا، پھر اس سے بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی نکیاں بیان کرے گا۔ الله تعالیٰ ارشاوفر مائے گا'' ابھی بیتا چل جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا، ہم ابھی تیرے خلاف کون گوائی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا، تم بولو۔ پھر اس کی ران، اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ خود اس کی ذات اس کی ران، اس کے خلاف جت ہواور رہے بندہ وہ منافق ہوگا جس پر الله تعالیٰ ناراض ہوگا۔ (1)

یا درہے کہ مونہوں پرلگائی جانے والی مہر ہمیشہ کے لئے نہ ہوگی بلکہ اعضا کی گواہی لے کرتوڑ دی جائے گی، اس لئے وہ دوزخ میں پہنچ کرشور مجائیں گے۔

# وَلَوْنَشَاءُ لَطَهُ سُنَاعَلَى آعُينِهِم فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَا نَّي يُبْصِرُونَ ﴿

ا توجههٔ کنزالایمهان:اوراگریم چاہتے توان کی آئکھیں مٹادیتے پھرلپک کررہتے کی طرف جاتے توانہیں کچھ نہ سوجھتا۔

قرجیه کنزُالعِدفان: اوراگر ہم جا ہتے توان کی آئکھیں مٹادیتے تو وہ جلدی سے رائے کی طرف جاتے تو کہاں سے دکھائی دیتا؟

﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَهُمَ الْعَلَىٰ اَعْدُنْهِمْ : اوراگرہم چاہیے توان کی آئیسیں مٹادیتے۔ پہینی جہنم کاعذاب تو آخرت میں ہوگا جبکہ اگرہم چاہیے تو دنیا میں بھی ان کے تفری سزا کے طور پران کی آئیسیں مٹا کرانہیں اندھا کردیتے ، پھروہ جلدی سے رائے کی طرف چلنے کے لئے جاتے تو انہیں کہاں سے دکھائی ویتا کیونکہ ہم نے تو انہیں اندھا کردیا تھا، کیکن ہم نے ایسانہ کیا اورا پنے فضل وکرم سے آئی کی فعت ان کے پاس باقی رکھی، تو اب ان پرحق میہ کہوہ شکر گزاری کریں

1 .....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص٧٨ د ١، الحديث: ٦١ (٢٩٦٨).

(تنسيرصراط الحنان)

# وَلَوْ نَشَاءُ لَهَ مَعَالَ مَكَانَتِهِمْ فَهَا الْسَتَطَاعُوْا مُضِيَّا وَ لَا يَرْجِعُونَ ﴿

﴿ ترجمهٔ كنزالايمان: اورا كربهم جاہتے توان كے گھر بيٹھے ان كى صورتيں بدل ديتے كہ ندآ كے بڑھ سكتے ند بيجھے لو شخے۔

ا ترجهة كانزالعِدفان: اورا كربهم جائة توان كى جكه پربى ان كى صورتين بدل دية توندوه آكے براھ سكتے اور نه بيجھے لو شخے۔

﴿ وَلَوْدَتُ اَعْ لَهَ مَعْلَى مَكَانَتِهِمْ المَرْامَ عِلَى مِكَانَتِهِمْ المراكر المركز المراكر المركز المركز

#### وَمَنْ تُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ الْكَالِيَعْقِلُونَ ۞

و ترجیه کنزالایمان:اور جے ہم بڑی عمر کا کریں اسے بیدائش میں الٹا پھیریں تو کیاوہ سجھتے نہیں۔

ترجيه كنزًالعِدفان: اور جے ہم لمبي عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ }

﴿ وَمَنْ نُعَبِّدُهُ : اور جميهم لمبي عمر ديتي ميں - ﴾ اس آيت كاخلاصه بيه كداد پربيان كى گنى سزاؤں كاوا قع ہونا قابلِ

1 .....خازن، يس، تحت الآية: ٦٦، ١/٤ ١، جمل، يس، تحت الآية: ٦٦، ٦/٥ ، ٣، ملتقطاً.

2.....جلالين مع حمل، يس، تحت الآية: ٣٠، ٦/٦، ٣٠، ووح البيان، يس، تحت الآية: ٣٦، ٢٧/٧، ملتقطاً.

حلاه



تعجب نہیں،اس کی ایک نظیر پر ہماری قدرت گواہ ہے کہ جے ہم کمی عمر دیتے ہیں تواہے پیدائش میں الٹا پھیردیتے ہیں کہ وہ بجین جیسی کمزوری اور نا تُو انی کی طرف واپس ہونے لگتا ہے اور دم بدم اس کی طاقتیں ، تو تیں ،جسم اور عقل کم ہونے لگتے ہیں، تو کیااس حالت کود کیچ کروہ مجھتے نہیں کہ جواَ حوال کو بدلنے براییا قادر ہو کہ بچین کی کمزوری، نا توانی، چھوٹے جسم اور نا دانی کے بعد شاب کی تو تیں ، تو انائی ، مضبوط جسم اور دانائی عطافر ما تا ہے، پھر بڑی عمراور عمر کے آخری جھے میں اسی قوی بیکل جوان کود بلا اور حقیر کردیتا ہے، اب نہوہ جسم باقی ہے نہ قوتیں، نِصَست برخاست میں مجبوریاں در پیش ہیں،عقل کامنہیں کرتی ، بات یا ذہیں رہتی ،عزیز وا قارب کو پیچان نہیں سکتا،تو جس بروردگار نے بہتبدیلی کی وہ اس پر قادر ہے کہ آ تکھیں دینے کے بعد انہیں مٹادے اور اچھی صورتیں عطا کرنے کے بعد ان کومنج کردے اور موت دینے کے بعد پھرزندہ کردے۔(1)

# وَمَاعَلَيْنَهُ الشِّعْرَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَّقُولُ النَّهُ بِينٌ وَ

توجهة كنزالايمان: اورجم نے ان كوشعركهنان سكھايا اور ندوه ان كى شان كے لائق ہے ده تونہيں مگر نصيحت اورروش قرآن۔

🚽 ترجیدہ کنڈالعیرفان: اور ہم نے نبی کوشعر کہنا نہ سکھا یا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روش قرآن ۔

﴿ وَمَاعَلَهُ لَهُ الشِّعْرَ : اور بم ن نبي كوشعر كهنانه كهايا- ﴾ الآيت كاخلاصه يد ي كهم في اين حبيب صلى الله تَعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمُ كُون شَعِر كُونَى كَا ملك وما إورن قرآن مجيد شعركي تعليم إورن بي شعركهنا مير حبيب صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شَان كَاللَّق إِدارِق آن كريم كى شان توبيه كدوه صاف صرح حق وبدايت ب، تو كهال وهتمام علوم کی جامع یاک آسانی کتاب اور کہال شعر جیسا جھوٹا کلام ،ان میں نسبت ہی کیا ہے۔شان مزول: کفار قریش نے كہاتھا كەم (مصطفى صلّى الله تعالى عليه وَ الله وَسَلَّم ) شاعر بين اورجووه فرماتے بين يعنى قرآن ياك وه شعر ب،اس سے ان کی مراد میتھی کہ (مَعَاذَ الله) پیکلام جموٹا ہے جبیبا کہ قر آنِ کریم میں ان کامقولُ فقل فرمایا گیا ہے کہ

1 .....خازن، يس، تحت الآية: ٣٨، ١١/٤، مدارك، يس، تحت الآية: ٦٨، ص ٢ ٩٩-٩٣، ملتقطاً.

نوصراط الحنان

وَمَالِيَ ٢٣ ﴾

بَلِ افْتُرْبِهُ بَلِّهُوَشَاعِرٌ (1)

TVV

ترجيدة كنزُ العِرفان: بلكة خوداس (ني) في اين طرف س

بنالياہے بلكه بيشاعر ہيں۔

اس کااس آیت میں روفر مایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلّی اللّهُ تَعَانی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کوالِسی باطل گوئی کا ملکہ ہی نہیں ویا اور یہ کتاب اُشعار یعنی جھوٹی با توں پر شمتل نہیں ، کفار قریش زبان سے ایسے بدذ وق اور نظم عروضی سے ایسے ناواقف نہ تھے کہ نئر کوظم کہہ دیتے اور کلام پاک کوشعرع روضی بتا بیٹھتے اور کلام کا تحض وزنِ عروضی پر ہونا ایسا بھی نہ تھا کہ اس پر اعتراض کیا جاسکے ، اس سے ثابت ہوگیا کہ ان بے دینوں کی شعر سے مراد جھوٹا کلام تھی۔ (2)

#### نی اکرم صلّی اللّهٔ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُواُوّ لین وَآخرین کےعلوم تعلیم فرمائے گئے میں کہا

صدرُ الا فاضل ، مولا نافیم الدین مراد آبادی دَخمهٔ اللهِ تعَالیٰ عَدَیْهِ فرماتے ہیں: اس آیت ہیں اشارہ ہے کہ صنور سید عالم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَدَیْهِ وَسَلَمْ کواللّه تعالیٰ کی طرف سے علوم اوّلین و آخرین تعلیم فرمائے گئے جن سے کشف حقائق ہوتا ہے اور آپ کی معلومات و اقعی نفس الامری ہیں ، کیذب شعر کی نہیں جو حقیقت ہیں جہل ہے ، وہ آپ کی شان کے لائق نہیں اور آپ کا وامنِ تقذی اس سے پاک ہے۔ اس میں شعر بمعنی کلامِ مُوزون کے جانے اور اس کے سیجے وسقیم لئن نہیں اور آپ کا وامنِ تقذی اس سے پاک ہے۔ اس میں شعر بمعنی کلامِ مُوزون کے جانے اور اس کے سیجے وسقیم جیدورَ وِی کو پیچائے نے کی فی نہیں علم نبی کریم صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهُ وَسُلّم مَی طعن کرنے والوں کے لئے بیا آیت کی طرح سند خبیں ہو سکتی ، الله تعالی نے حضور (صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسُلّم ) کوعلوم کا نئات عطافر مائے ، اس کے اٹکار میں اس آیت کو پیش کرنا محض غلط ہے۔ (3)

# لِيُنْذِ مَمَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ ۞

المعدة كنزالايمان : كدائة رائع جوزنده مواور كافرول پربات ثابت موجائه

السالانبياء: ٥.

2 .....مدارك، يس، تحت الآية: ٦٩، ص٩٩٣، جمل، يس، تحت الآية: ٦٩، ٦٧، ٣٠، روح البيان، يس، تحت الآية: ٦٩،

٧/ ٧ ؟ ، خزائن العرفان ، ليس بخت الآية : ٢٩ ، ص ٨٢٣ ، ملتفطأ \_

الآبة: ۲۹، م ۸۲۳ م ۸۲۳ الآبة: ۲۹، م ۸۲۳ م

\_\_\_\_\_( 27

(تَسَيْرِ صَمَاطُ الْجِنَانَ

#### ترجيه كانزُالعِدفان: تاكه وه برايشِ خص كودُ رائع جوزنده مواور كافرول بربات ثابت موجائه

﴿لِينُنْ مَنْ كَانَ حَيًّا: تاكهوه برايع تحض كوورائ جوزنده بوه ﴾مفسرين كاليك قول يدي كه يبال وران وال ے مراد نبی کر یم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَنْيهِ وَالله وَسَلَّمَ مِين اورايك قول سيدے كماس سے مرادقر آن مجيد ہے، اور زندہ سے مرادوہ مخض ہے جودل کا زندہ ہواور کلام وخطاب کو مجھتا ہے، بیمومن کی شان ہے۔اس صورت میں آیت کامعنی بیہوگا:قرآن یا ک نصیحت اورروش قرآن ہے تا کہ نبی اکرم صَلّی اللهُ مَعَالٰی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يا قرآن موس كو گنا مول يرمونے والے عذاب سے ڈرائیں (تا کہوہ گناہوں سے بازرہے) اور کفریر قائم رہنے والے کا فرول پر عذاب کی بات ثابت ہوجائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس ول میں الله تعالی کی معرفت کا نور ہووہی ول زندہ ہوتا ہے اور اس کو الله تعالی کے عذاب سے ڈرانا فائدہ مند ہوتا ہے، وہی اس ڈرانے کا اثر قبول کرتا ہے اور دنیا سے اعراض کر کے آخرت اور اپنے برودرگار کی طرف متوجه ہوتا ہے ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زندہ سے مرادوہ شخص ہے جو اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے کیونکہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی توصرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جوشخص اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں ایمان والا ہے اس کا بمان ایسے ہے جیسے بدن کے لئے زندگی کیونکہ ایمان ابدی زندگی حاصل ہونے کا سبب ہے۔اس صورت میں آیت كامعنى بيرموكًا: قرآن ياك نصيحت اورروش قرآن بتاكه حضوراً قدس صلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسلَّم ياقرآن است عذاب ہے ڈرائیں جوالله تعالی کے علم میں ایمان لانے والا ہے تا کہ وہ ایمان لے آئے اور کفریر قائم رہنے والے کا فروں پر عذاب كى بات ثابت ہوجائے۔(1)

اَوَلَمْ يَكُونُ اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَبِلَتُ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلِكُونَ ۞ وَذَلَّلُنْهَا لَهُمْ فَيِنْهَا كَوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَهُمْ مَلِكُونَ ۞ وَذَلَّلُنْهَا لَهُمْ فَيِنْهَا كَوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ۞ وَلَهُمْ مَلِكُونَ ۞ وَلَهُمْ فَيْنَهَا مِنْ الْفِي وَمَشَامِ بُ الْفَلايَشُكُرُونَ ۞ وَيُهَا مَنَافِعُ وَمَشَامِ بُ الْفَلايَشُكُرُونَ ۞

السنتفسير كبير، يس، تحت الآية: ٧٠، ٩ /٥ . ٣، جلالين، يس، تحت الآية: ٧٠، ص٣٧٢، روح البيان، يس، تحت الآية:
 ٧٠، ٣٢/٧٣، ملتقطأ.

جل 🗕 🚅 ( جل

توجمہ کنزالایہ مان : اور کیاانہوں نے نہ ویکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چو پائے ان کے لیے پیدا کئے تو سیان کے مالک ہیں۔ اور انہیں ان کے لیے زم کر دیا تو کسی پرسوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں۔ اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیاشکر نہ کریں گے۔

ترجدہ کا کنٹالعوفان: اور کیاانہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چو پائے ان کے لیے پیدا کی تو بیان کے مالک ہیں۔اور ہم نے ان چو پایوں کوان کے لیے تابع کر دیا تو ان چو پایوں سے کچھان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں۔اورلوگوں کے لیے ان چو پایوں میں کی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیاوہ لوگ شکر ادائہیں کریں گے۔

﴿ اَوَلَمْ اِیْرَوْااَنّا کَافَتْنَا لَهُمْ : اورکیاانہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے۔ ﴾ اِس آیت سے اللّٰه تعالیٰ کی وحداثیّت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جارہا ہے ، چنا نچاس آیت اوراس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کہ مشرکین نے اس بات پرغورنہیں کیا اور یقینی طور پرنہیں جانا کہ ہم نے اپنی قدرت سے بنائے ہوئے چو پائے ان کے اوران کے فائدے کے لئے پیدا کیے اور یہ ہمارے مالک بنانے کی وجہ سے ان چو پایوں کے مالک ہیں اوران میں تھڑ ف کرتے ہیں کیونکہ چو پایوں کو پیدا کرنے کے بعدا گرہم مالک نہ بناتے تو یہ ان سے نفخ نہیں اٹھا سکتے تھے اور ہم فنے ان چو پایوں کوان کے لیے سُحُور اور مضبوط چو پایوں پرسوار ہونا ، سامان لا دنا ، چھال چا ہے انہیں لے جانا اور ذرخ کرنا ان کے لئے کوئی مشکل نہیں اوران کے بڑے بڑے منافع یہ ہیں کہ کچھ چو پائے ان کی سواریاں ہیں اور پینے کی چیز ہیں جسے ان کی سواریاں ہیں اور پینے کی چیز ہیں جسے کے منافع اور فائدے ہیں اور ان کے علاوہ بھی چو پایوں ہیں ان کے لئے کئی طرح کے منافع اور فائدے ہیں اور ان کے علاوہ بھی چو پایوں ہیں اور پینے کی چیز ہیں جسے دوروں اور اور اور اور اور اور اور ووروں سے جن والی چیز ہیں جسے دہی وغیرہ والی ہیں ، تو کیا وہ مشرکین پر تعییں عطافر مانے والے دب دورھاور دوروں دھ سے بنے والی چیز ہیں جسے دہی وغیرہ والی کی خوالی کی دورہ اور ووروں دیا ہیں کا قرار کر کے اور عبادت ہیں کی کواس کا شریک نے تھرم اگر اس کا شکر ادائیس کریں گے۔ (1)

السستفسير كبير، يس، تحت الآية: ٧١-٧٣، ٦/٩، ٣، روح البيان، يس، تحت الآية: ٧١-٧٣، ٣٣٤/٤٣٤، ملتقطاً.

سنوصرًا طُالجِنَان ﴾ ﴿ 279 ﴾ ﴿ وَ27

نوٹ: آیت میں ہاتھ کالفظ ہے، یہ بطور محاورہ کے ہے ور نہ الله تعالی جسم اور جسمانی ہاتھوں سے پاک ہے۔

### وَاتَّخَذُوامِنُ دُونِ اللهِ الهَدَّالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان اورانبول في الله كسوااور خدائهرا لييك شايدان كى مدومو

و ترجیه کنز العِرفان :اورانہول نے اللّٰہ کے سوااور معبود بنا لئے کہ شایدان کی مد د ہوجائے۔

﴿ وَالتَّخَلُ وَاصِنْ دُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا اللهِ اله

## لايستطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنَّامُّ حُضَرُونَ ۞

و ان کرفتار جات کی مدنهیں کر سکتے اور وہ ان کے شکر سب گرفتار حاضر آئیں گے۔

. ترجیه کنزُالعِدفان: وه معبود إن کی مدنهبیں کر سکتے اور وہ لوگ خودان معبودوں کیلئے حاضر خدمت کشکر بنے ہوئے ہیں۔

﴿ لَا يَنْتَطِيعُونَ نَصْمَهُمْ : وہ معبودان كى مد زميں كر سكتے ۔ پيعنى مشركوں كا اپنے معبودوں سے مددكى تو قع ركھنا بيكار ہے، ان كے معبودان كى مدوكر سكتے ہيں كونكہ وہ تُما د، بے جان بے قدرت اور بے، ان كے معبودان كى مدوكر سكتے ہيں كونكہ وہ تُما د، بے جان بے قدرت اور بيث معبودوں كى حفاظت كيك ان كے شكر بنے ہوئے ہيں جو بين جو بين اور الٹا معاملہ بيہ ہے كہ بيہ بت پرست خود اپنے معبودوں كى حفاظت كيك ان كے شكر بنے ہوئے ہيں جو بيوں كى خدمت كے لئے موجودر ہتے ہيں ۔ دوسرامعنى بيكيا كيا ہے كہ آخرت ميں كافروں كے ساتھ ان كے بت بھى بتوں كى خدمت كے لئے موجودر ہتے ہيں ۔ دوسرامعنى بيكيا كيا ہے كہ آخرت ميں كافروں كے ساتھ ان كے بت بھى

1 ..... تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٢٠، ٦/٩ ، ٣.

نَسَيْرِهِ مَاطًا لِجِنَانَ

۔ ''گرفتارکرکےحاضر کئے جائیں گےاورسب جہنم میں داخل ہوں گے، بت بھی اوران کے بچاری بھی۔ یادر ہے کہ بتوں '' کاجہنم میں داخلہا پنے بچاریوں کوعذاب دینے کے لئے ہوگا اور پچاریوں کا داخلہ عذاب پانے کے لئے ہوگا۔

### فَلَايَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ﴿ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞

﴿ توجمة كنزالايمان: توتم ان كى بات كاغم نه كروب شك بهم جانت بين جووه چھپاتے بين اور ظاہر كرتے ہيں۔

﴾ توجیه کنزالعیرفان: توان کی بات تههین ممگین نه کرے بیشک ہم جانتے ہیں جووہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔

﴿ فَلَا يَحْرُنُكَ قَوْلُهُمْ : توان كى بات تهمين عمكين نه كرے - اس آیت میں الله تعالیٰ اپنے صبیب صلّی الله تعالیٰ اپنے صبیب صلّی الله تعالیٰ علیه وَالله وَسَلَّم ، جب به کفارا یسے علیه وَسَلَّم ، وَسَلَّم ، جب به کفارا یسے واضح اور کھلے ہوئے اُمور میں بھی مخالفت ہی کرتے ہیں تو آپ کفاری تکذیب وانگار ہے، ان کی ایڈ اوَں اور جفا کاریوں سے مملین نہ ہوں ، بینک ہم جانتے ہیں جووہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں ہم انہیں ان کے کردار کی مزادیں گے۔ (1)

- اَولَمْ يَرَالُإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخُصِيمٌ مُّبِينٌ ۞
- وَضَرَبَ لِنَامَثَلًا وَنسِى خَلْقَهُ \* قَالَ مَن يُعْيِ الْعِظَامَ وَهِي مَمِيمٌ ۞

قُلْ يُحْدِينُهَا الَّذِي آنشاكَ آوَ لَمَرَّةٍ ﴿ وَهُو بِكُلِّ خَلْتِ عَلِيْمٌ ﴿

توجیدہ تکنزالابیمان: اور کیا آ دمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جھی وہ صرت کے جھٹر الو ہے۔اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اوراپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کوزندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں ہم فرما وَانہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بارانہیں بنایا اوراسے ہرپیدائش کاعلم ہے۔

**1**.....مدارك، يس، تحت الآية: ٧٦، ص٤٩٤، جلالين، يس، تحت الآية: ٧٦، ص٣٧٣، ملتقطاً.

رجلان ( 281 ) جلان

توجید کنٹوالعِدفان: اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوندسے بنایا پھر تب ہی وہ تھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا: ایسا کون ہے جو ہڈیوں کوزندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں ہم فرماؤ: ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گاجس نے پہلی بارانہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔

﴿ اَوَلَمْ يَكِرَالْإِنْسَانُ: اوركيا آ دى نے ندد يكھا۔ ﴾ شان زول: ية يت عاص بن وائل يا ابوجهل اورمشهورقول كےمطابق ا بی بن خلف کے بارے میں ناڑل ہوئی جومرنے کے بعدا ٹھنے کے اٹکار میں سر کار دوعالم صلّی اللّه یَعَالٰی عَلَیْهُ وَاللهِ وَسلَّمَ ہے بحث وتکرارکرنے آیا تھاءاس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی پڈی تھی ، وہ اس کوتو ڑتا جاتا اور حضورا قدس صلّی اللّهُ مَعَالَی عَنْدُوالِهِ وَسَلَّمَ سَ كَهَا جَاتَا تَعَاكُ لَهُ كِياآ بِ كَالِيهِ خَيالَ سِح كُواسَ مِدِّي كُوكُل جانے اورريزه ريزه جوجانے كے بعد بھي الله تعالى زنده كرے كا ؟ حضور انور صلّى اللهُ تعالى عَلَيْه وَالهِ وَسَلَّمَ فِي ارشاد فرمايا " إاور تحقيجي مرف كے بعد الله الله عَلَيْه وَالهِ وَسَلَّمَ في ارشاد فرمايا " إاور تحقيجي مرف كے بعد الله الله اورجہنم میں داخل فرمائے گا۔اس پر بیآیت کر بمہ نازل ہوئی اوراس کی جہالت کا اظہار فرمایا گیا، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات کاخلاصہ بیہے کہ جوانسان گلی ہوئی ہڑی کا بھرنے کے بعد الله تعالی کی قدرت سے زندگی قبول كرناا في ناداني عن مكن مجهتا ب، وه كتنااحت ب، ايخ آب كونيين ويها كدابتدايس ايك كنده نطفة تفاجو كوكلي موكي ہِّری ہے بھی حقیرتر ہے،اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ نے اس میں جان ڈالی،انسان بنایا تواپیامغرورومتکبرانسان ہوا کہ اللّٰہ تعالی کی قدرت ہی کامنکر ہوکر جھگڑنے آگیا، اتنائہیں و کھتا کہ جوقا در برحق یافی کی بوندکوایک قوی اور طاقتورانسان کی صورت بنا دیتا ہے اس کی فقدرت ہے گلی ہوئی ہڑی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے اوراس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہےاوروہ گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے ال کر ہمارے لئے مثال دیتا ہے کہ بیہ بڈی تو ایس بھری ہوئی ہے، بیہ كييے زندہ ہوگی اور پہ كہتے ہوئے اپنی پيدائش كوجھول گيا كمنی كے قطرے سے پيدا كيا گيا ہے۔ا بے صبيب! صَلَّى اللَّهُ تعَالٰیءَ لَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ اس ہے فر مادیں کہ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گاجس نے پہلی بارانہیں بنایا اور وہ پہلی اور بعد والی ہر پیدائش کوجاننے والا ہے اور جب اس کاعلم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل تو پھر تہمیں ووبارہ زندہ کئے جانے کو ماننے میں کیوں تأممُّل ہے۔<sup>(1)</sup>

■ .....خازن، يس، تحت الآية: ٧٧ -٩٧، ١٣/٤، اليحر المحيط، يس، تحت الآية: ٧٧-٧٩، ٣٢/٧، مدارك، يس، تحت الآية: ٧٧-٩٧، ص٤ ٩ ٩، ملتقطأ.

يزومَلطُ الجنّان ( 282 )

# الَّذِي كَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَامًا فَاذَ آ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞

و ترجه النالايمان: جس في تمهار عليه بر عير مين سال بيدا كي جيمي تم اس سالكاتي مور

ترجید کنزالعوفان: جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی توجیجی تم اس سے آگ جلاتے ہو۔

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ قِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَامًا: جس فتهارے ليسبزورخت سے آگ بيداكى - كوب ك وورخت ہوتے ہیں جووہاں کے جنگلوں میں کثرت سے یائے جاتے ہیں ایک کا نام مُرخ ہے دوسرے کاعفار، ان کی خاصیت بہ ہے کہ جب ان کی سبزشاخیس کاٹ کرایک دوسرے بررگڑی جائیں توان ہے آ گنگلتی ہے حالانکہ وہ اتن تر ہوتی ہیں کدان سے یانی ٹیکتا ہوتا ہے۔اس میں قدرت کی کیسی عجیب وغریب نشانی ہے کہ آگ اور یانی دونوں ایک دوسرے کی ضد، ہرایک ایک جگدایک ککڑی میں موجود، نہ یانی آ گ کو بچھائے نہ آ گ ککڑی کوجلائے ،جس قادرِ مُطلَق کی بی حکمت ہےوہ اگرایک بدن پرموت کے بعدزندگی وارد کرے تواس کی قدرت سے کیا عجیب اوراس کوناممکن کہنا آ ٹارِقدرت دیکھ کرجاہلا نہ اور سرکشی والا اٹکار کرنا ہے۔<sup>(1)</sup>

# <u>ٱۅؘڬؽؙڛؘٳڷ۫ڹؚؽؙڂؘػٙٵڶۺۜڶۅ۠ؾؚۅؘٳڵٲؠٛۻٙۑؚڠٚٮؚؠٟٵٚٙٚٚٚٙٙٙ۩ڽۘؾٛڂؙڵؾۘٞ</u> مِثْلَهُمْ "بَالْ وَهُوَالْخَلّْقُ الْعَلِيْمُ (»

ترجمه کنزالایمان :اورکیاوه جس نے آسمان اورزمین بنائے ان جیسے اور نہیں بناسکتا کیوں نہیں اوروہی بڑا پیدا کرنے والاسب يجهرجا نتابه

المرجهة كنزالعرفان: اوركياجس في آسان اورزمين بنائے وہ اس بات پرقادر نہيں كدان جيسے اور پيدا كردے؟ كيوں

◘ .....جلالين، يس، تحت الآية: ٨٠، ص٣٧٣، مدارك، يس، تحت الآية: ٨٠، ص٥٩، ماتقطاً.

﴾ نہیں!اوروہی بڑا پیدا کرنے والا،سب کچھ جاننے والا ہے۔

﴿ أَكَّذِى حَكَقَ السَّلُوتِ وَ الْا مُن عَن جَسِ نَ آسان اور زمین بنائے۔ ﴾ اس آیت میں مُر دوں کو زندہ کرنے پر
الله تعالیٰ کے قاور ہونے کی ایک اور دلیل بیان کی جارہی ہے کہ جس رب تعالیٰ نے آسان اور زمین جیسی عظیم مخلوق بنادی
کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ آخرت میں ان جیسے چھوٹے اور حقیر انسان دوبارہ بنادے؟ کیوں نہیں! بے شک وہ اس
پر قادر ہے اور عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ جو آسان وزمین جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ انسانوں کو
دوبارہ پیدا کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اور اس کی قدرت کامل اور اس کاعلم تمام معلومات کوشامل ہے کیونکہ وہی بڑا
پیدا کرنے والا اور سب چھ جانے والا ہے۔ (1)

#### إِنَّمَا آمُرُهُ إِذَا آبَادَشَيًّا آنَ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞

التعجمة كنزالايمان:اس كاكام تويم ب كه جب كى چيزكوجا بتواس سفر مائ موجاده فوراً موجاتى بـــ

🥞 ترجیه کنزُالعِدفان:اس کا کام تو یمی ہے کہ جب کسی چیز کاارادہ فر ما تا ہے تواس نے فر ما تا ہے،'' ہوجا'' تووہ ہوجاتی ہے۔

﴿ إِنَّهَا آمُرُهُ : اس كاكام تو يهى ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالى كى شان توبہ ہے كہ وہ جب كسى چيز كو پيدا كرنے كا ارادہ فرما تا ہے تو اس سے فرما تا ہے ، ' بوجا'' تو وہ بوجاتی ہے یعنی مخلوقات كا وجود اس كے تعم كے تابع ہے اور جب خدا كسى چيز كو وجود ميں آنے كا تعم فرما تا ہے تو اسے لوگوں كى طرح مختلف أشياء كى حاجت نہيں ہوتى بلكہ خدا كے تعم پر ہر چيز امر اللى كے مطابق وجود ميں آجاتى ہے۔

## فَسُبُحٰنَ الَّذِي بِيدِ ﴿ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ النَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿

﴾ الدجمة كنزالايمان: توياكى ہاہےجس كے ہاتھ ہر چيز كاقبضہ ہے اوراس كى طرف پھيرے جاؤگ۔

.....تفسير كبير، يس، تحت الآية: ٨١، ٩/٩، ٣٠ روح البيان، يسي، تحت الآية: ٨١، ٧/٠ ٤٤، ملتقطاً.

مَاطَالْجِنَانَ 284 )

au E

وَمَالِيُ ٢٣ ﴿ لِيْنَ ٣٦ ﴾

#### ترجیدہ کنزالعِرفان: تو پاک ہےوہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اس کی طرف تم پھیرے جا وگے۔

﴿ فَسُنبُ حَنَ الَّذِي بِيَكِ فَهُ مَلِكُونُ كُلِّ شَيْءَ ؛ توباك ہوہ جس كے ہاتھ ميں ہر چيز كا قبضہ ہے۔ ﴾ يعنى بيان كرده سب چيز ول سے ثابت ہوگيا كہ شركين جو كہتے ہيں اس سے وہ رب تعالى باك ہے جس كے دست فقد رت ميں ہر چيز كا قبضہ ہے اور وہ ہر چيز كا ما لك ہے اور مرنے كے بعدائى كی طرف تم آخرت ميں پھيرے جاؤگے كيونكه اس كے علاوہ اور كوئى على الإطلاق ما لك نہيں ہے۔ (1)

1 .....مدارك، يس، تحت الآية: ٨٣، ص٩٩٦، روح البيان، يس، تحت الآية: ٨٣، ٢/٧٤)، ملتقطاً.

ر جلاهشة

سيزصرًا طُالِحِنَانَ)

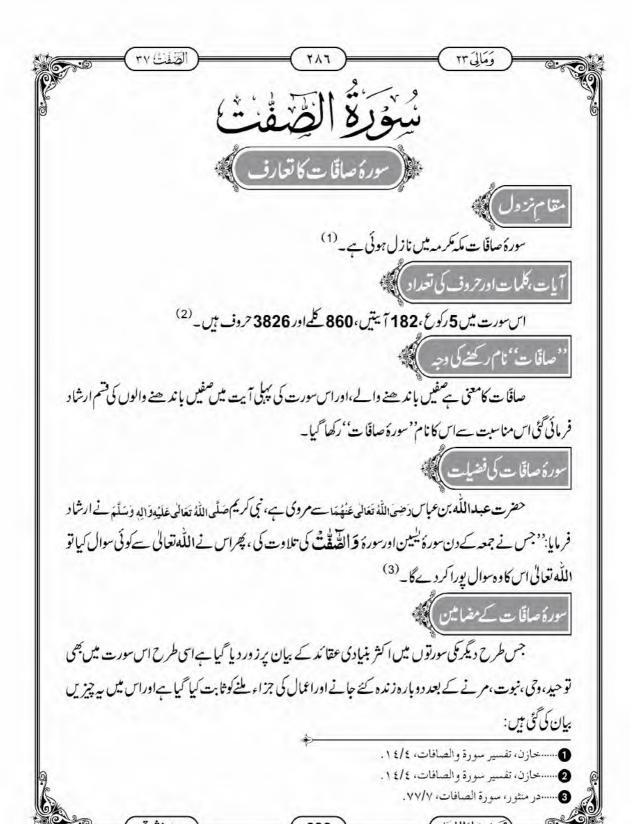

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں صفیل با ندھنے والوں ، چھڑک کر چلانے والوں اور قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی متم ذکر کر کے فرمایا گیا عباوت کا مستحق صرف اللّه تعالیٰ ہے جو کہ آسانوں ، زمینوں ، ان کے درمیان موجود تمام چیز وں اور تمام مشرقوں کا رب ہے اور بیہ بتایا گیا کہ آسان کو تمام سرکش جِتّات ہے محفوظ کر دیا گیا ہے اور اب وہ عالَم بالا کے فرشتوں کی با تیں نہیں سن سکتے اور جو ان کی با تیں سننے کے لئے اوپر جائے تو اسے شِما ب ثاقب سے ماراجاتا ہے۔ کے فرشتوں کی با تیں نہیں سن سکتے اور جو ان کی با تیں سننے کے لئے اوپر جائے تو اسے شِما ب ثاقب سے ماراجاتا ہے۔ (2) ..... جو کفار نبی کریم صلّی اللّه تعالیٰ علیْدوَ الله وَسَلّم کے جُمزات و کیے کر فداق اڑاتے شے اور مرفے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرتے ہیں ان کی فدمت بیان کی گئی اور نبی کریم صلّی الله تعالیٰ علیْدوَ الله وَسَلّم کوسلی دی گئی کہ وہ ون عنقریب آنے ولا ہے جس میں ان کا فرون کا انجام انتہائی در دنا کہ ہوگا۔

- (3) .....اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزاء میں جنت کی نعتیں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو کس چیز کے لئے عمل کرنا چاہئے۔
- (4).....یچیلی امتوں کے احوال بیان کئے گئے کہ جن لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلا یا آنہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی تو وہ عذاب سے محفوظ رہے۔
- (5).....حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اساعیل، حضرت موی، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت الوط اور حضرت الوط اور حضرت ابونس عَلَيْهِمَا الصَّلَوٰةُ حضرت ابونس عَلَيْهِمَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَ واقعات بیان كئے اوران میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت یونس عَلَيْهِمَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كا واقعة تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔
- (6) ..... كفاركاايك عقيده يقط كفرشة الله تعالى كى بيٹياں ہيں ،ان كاس عقيد كاردكيا كيااور الله تعالى كى ياكى بياكى بيان كى گئے۔

## سورۂ کیلین کےساتھ مناسبت

سورہ صافات کی اپنے ہے ماقبل سورت دیلیین " کے ساتھ ایک مناسبت بیہ کے کہ سورہ کیلین میں ہلاک کی گئی سابقہ اُمتوں کے احوال کی طرف اشارہ کیا گیا اور سورہ صافات میں ان امتوں کے آحوال اِتحالی طور پر ذکر گئے۔ دوسری مناسبت بیہ کہ سورہ کیلین میں دنیا اور آخرت میں کا فروں اور مسلمانوں کے آحوال اِجمالی طور پر ذکر کئے گئے اور سورہ صافات میں تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

سيزوم لط الجنان



وَمَالِيَ ٢٣

ترجمة كنزُالعِوفان: بينك الله ان الوكول مع محبت فرماتا ج جواس كى راه يس اس طرح صفيس بانده كرازت بيس كويا وهسيسه يلائى ديوار بيس - اِتَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ بُنْيَاكُمَّرُ صُوصٌ (1)

اور نماز میں صف باندھنے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنَهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: '' (اے لوگو!) نماز میں صف کو قائم کرو کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن میں ہے ہے ۔ (2)

﴿ فَالذَّ جِوْتِ زَجْمًا: پھران کی تتم جوجھڑک کر چلانے والے ہیں۔ پاس سے پہلی آیت میں صفیں بنانے والوں کی تفسیر میں ذکر کردہ تین اَ قوال میں سے پہلے قول کے مطابق یہاں جھڑک کر چلانے والوں سے مرادوہ فرشتے ہیں جو بادل پرمقرر ہیں اوراس کو حکم دے کر چلاتے ہیں اور دوسرے قول کے مطابق ان سے علاء مراد ہیں جو وعظ وضیحت سے بادل پرمقرر ہیں اوران کو حکم دے کر چلاتے ہیں اور دوسرے قول کے مطابق ان سے علاء مراد ہیں جو وعظ وضیحت سے لوگوں کو جھڑک کر بعنی بعض او قات موقع محل اور موضوع کی مناسبت سخت الفاظ کے ساتھ دین کی راہ پر چلاتے ہیں اور تیسرے قول کے مطابق ان سے عازی مراد ہیں جو گھوڑوں کوڈیٹ کر جہاد میں چلاتے ہیں۔ (3)

## فَالتَّلِيْتِ ذِكْمًا ﴿ إِنَّ إِلْهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿

و توجهه کنزالایمان: پھران جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں۔ بے شک تمہارامعبود ضرورایک ہے۔

و ترجید کا کٹوالعوفان: پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قتم۔ بیشک تمہارامعبود ضرورایک ہے۔

﴿ فَالسَّلِيْتِ ذِكْمًا : پَهرقرآن كى تلاوت كرنے والوں كى قتم - ﴾ اس آيت ميں بھى قرآنِ مجيدكى تلاوت كرنے والوں عراد وہ فرضتے ہيں جونماز ميں تلاوت كرتے ہيں ، يا وہ علاء مراد ہيں جوابيے درس اور بيانات ميں قرآنِ كريم كى

0 .....الصف: ٤.

2 ..... بحارى، كتاب الاذان، باب اقامة الصفّ من تمام الصلاة، ٢٥٧/١ الحديث: ٢٢٢.

3 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٢، ص٩٩٧، ملخصاً.

حلدهشتم

)——(i

تلاوت کرتے ہیں یاوہ غازی مراد ہیں جو جہاد کرتے وفت قر آنِ پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

#### تلاوت قرآن بردی اعلی عبادت ہے 🕽

اس آیت میں الله تعالی نے قر آنِ پاک کی تلاوت کرنے والوں کی قسم یا دفر مائی ،اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قر آن بڑی اعلیٰ عبادت ہے،لہذاا سے سفر و تصر کسی حال میں بھی نہ چھوڑ اجائے ۔ترغیب کے لئے یہاں اس سے متعلق دواً حادیث ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت ابوسعید خدری رَضِی اللهٔ تعَالی عَنهٔ سے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فر مایا:

" تم اپنی آنکھوں کوعبادت میں سے ان کا حصہ دیا کرو عرض کی گئی: پیاد سو لَ الله اصلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، عباوت میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ ارشا و فر مایا: ' و کھے کر قرآنِ پاک کی تلاوت کرنا ، اس (کی آیات اور معانی) میں غور و فکر کرنا اور اس میں ذکر کئے گئے عجا ئبات ہے وقت تصیحت حاصل کرنا۔ (2)

(2) .....حضرت عباده بن صامت دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، سرکارِ دوعالَم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیُهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: 'میرے امتی کی افضل عبادت قرآنِ پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ (3)

الله تعالی ہمیں قرآنِ عظیم کی تلاوت کرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

﴿ إِنَّ إِلْهَكُمْ: بِينَكُمْ تَهِارامعبود ﴾ كفار مكتجب كطور يرني كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بارك مين كها كرت تحري

ترجيدة كنزُ العِرفان : كياس في بهت سار عداؤل كو

ایک خداکردیا؟ بیشک بیضروربزی عجیب بات ہے۔

اَجَعَلَالُالِهَةَ اِلهَّاوَّاحِدًا ۚ إِنَّ هٰ ذَا اَشَىءٌ عُجَابٌ (٤)

اس پراللّٰہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا چیزوں کی قتم یا دفر ماکران کی عظمت وشرافت بھی بیان کردی اور بتوں کے پیار یوں کا رد کرتے ہوئے فرمادیا کہ اے اہلِ مکہ! بیٹک تہارا معبود ضرورایک ہے،اس کا کوئی شریک نہیں ،الہذاتم

الصافات، تحت الآية: ٣، ص٩٩، ملخصاً.

◘ ..... شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان ... الخ، فصل في القراءة من المصحف، ١٢٢٢ ٤ ، الحديث: ٢٢٢٢ .

◙ .....نوادر الاصول، الاصل الخامس والخمسون والمائتان، ٢/٢ ٪ ١٠ الحديث: ١٣٤٣.

....سورة ص:٥,

حلاهشتم

نوصراط الحذان ) وسيراط الحذان )

وَمَالِيَ ٢٣ ( الصَّفْتُ ٢٧ )

بتوں کوا پنامعبود قرار نہ دو جھی قامتبار ہے اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ <sup>(1)</sup>

### مَ بُ السَّلَوْتِ وَالْا مُض وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَ بُ الْمَشَامِ قِ

﴾ ترجعه کنزالایمان: ما لک آسانوں اور زمین کا اور جو کچھان کے درمیان ہے اور ما لک مشرقوں کا۔

﴾ ترجیه کنزالعِوفان: آسانوں اور زمین کا اور جو کچھان کے درمیان ہےسب کارب ہے اورمشرقوں کا مالک ہے۔

﴿ مَ بُ السَّلُوٰتِ وَالْاَئْمِ فِ: آسانوں اورز مین کامالک ہے۔ ﴾ اس آیت میں بیان فرمایا کہ آسان اورز مین اور ان کی درمیانی کا نئات اور تمام حدود وجہات سب کامالک اللّه تعالیٰ بی ہے تو کوئی دوسرا کس طرح عبادت کا مستحق ہوسکتا ہے، البذاوہ شریک سے مُنزَّ ہے۔ (2)

### ربُّ العالَمين كى بارگاہ میں سیّدالرسّلین كامقام

يهال ايك نكتة قابل ذكر به كدان آيات مين الله تعالى نه اپني وحدانيت اورا پني صفات كوآيات مين مذكور چيزول كي قتم كساته بيان كيا جبد قر آن ياك مين بى الله تعالى نه اپن حبيب صَلَى اللهُ تعالى عَلَيُه وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت ورسالت كوجب بيان كيا توكسى جبد قر آن كى قتم اوركسى جبد اپني رَبُوبِيّت كى قتم كساته بيان فرمايا، جبيسا كه سورهُ ليسين مين ارشا وفرمايا:

وَ الْقُوْانِ الْحَكِيْمِ فَى إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (3) توجها فَكُنزَالِعِدفان: حَمَّت والقرآن كُوتم - بيثكة م

سور ونساء مين ارشا وفر مايا: فكلا وَ رَبِّ بِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَرِّبُونَ

ترجيه كنزالعوفان واحسب اتبار دربى قم،

2 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٥، ٧/٧ ٤٤، حازن، والصافات، تحت الآية: ٥، ٤/٤ ١، ملتقطاً.

.۳،۲:سیس:۳،۲

حلاهشتم

291

تنسيره كاظالجنان

وَمَالِيَ ٣

بدلوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے

میں تہمیں حاکم نہ بنالیں۔

فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (1) مُن تَمْهِمِ مَا

اس معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سیّدالر سکین صلّی اللهٰ تعالیٰ علیْدورید وَسَلَم کامقام بہت بلندہ۔
﴿ وَسَرَبُّ الْمِسَّارِقِ : اور مشرقوں کا ما لک ہے۔ ﴾ اس آیت میں جمع کا صیغہ "مَسَّارِق" وَکرکیا گیا ہے، اس کے بارے میں مفسر سُدِی کا تول ہے کہ چونکہ سورج طلوع ہونے کی 860 جگہیں ہیں اسی طرح سورج غروب ہونے کی بھی 800 جگہیں ہیں اور ہرر وزسورج ٹی جگہ سے طلوع ہوتا اور ٹی جگہ میں غروب ہوتا ہے (اس لئے بہاں جمع کا صیغہ ذکر ہوا۔) (2)
علامہ احمد صاوی دُخمة الله تعالیٰ علیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں "مَشَادِق" جمع کا صیغہ ہرروز کے مشرق اور مغرب کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ سال میں سورج طلوع اور غروب ہونے کی 360 جگہیں ہیں اور ہر روز سوری مغرب کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ سال میں سورج طلوع اور غروب میں غروب ہوتا ہے۔ سور و رحمٰن کی آیت میں جو "مَشُو قَینُ " اور "مَغُو بُینُ " شَنیٰ کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے یہ ہر سال جو شمشو قین " اور "مَغُو بُینُ " شنیٰ کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے یہ ہر سال جو نے کے اعتبار سے ہے اور سور و مُرا کی آیت میں جو "مَشُو قی " اور "مَغُو بُینُ " واحد کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے یہ ہر سال کی مقار قین " اور "مَغُو بُینُ " واحد کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے یہ ہر سال کی مشرق اور مغرب کے اعتبار سے ہے اور سور و مُرا کی آیت میں جو " مَشُو قین " اور "مَغُو بُینُ میں جو " مَشُو قین " اور "مَغُو بُینُ میں جو تو کے اعتبار سے ہے اور سور و مُرا کی آیت میں جو " مَشُو قین " اور "مَغُو بُینُ میں جو تو کے اعتبار سے ہے اور مغرب کے اعتبار سے ہے۔ (8)

علامة على بن محمد خازن دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه اور علامه اساعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرماتے ميں "سور ومزمل كى آيت ميں "مَشُوق" اور "مَغُوب" واحد كاصيغه ذكركيا كيا ہے بياس اعتبارے ہے كه يبال مشرق اور مغرب كى جہت مراد ہے ۔

(4)

اِتَّازَيَّنَاالسَّمَاءَالدُّنْيَابِزِيْنَةِ اِلْكُوَاكِبِ أَ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطْنٍ مَّا مِدِ ﴿

و توجه المنالايمان: بيثك بم نے نيچے كي آسان كوتاروں كے سنگارے آراسته كيا۔ اور نگاہ ر كھنے كو ہر شيطان سركش ہے۔

- 1 ....النساء: ١٦٠
- 2 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٥، ١٤/٤.
- 3 ..... صاوى، الصافات، تحت الآية: ٥، ١٧٣١/٥.
- 4.....خازن، والصافات، تحت الآية: ٥، ٤/٤ ١-٥١، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٥، ٤٤٧/٧ ٤.

202

قرجية كَلْوَالعِدفان: بيشك بم نے ينچے كآ سان كوستاروں كے سنگھارے آراسته كيا۔ اور ہرسركش شيطان سے حفاظت كيلئے۔

﴿ إِنَّا أَدَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا: بينك بم نے نيچے كآسان كو راسته كيا۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت ميس آسان كوستارول سے سجانے كے دوفوائد بيان كئے گئے ہيں۔

(1) .....زینت کے لئے۔ چنانچارشاوفر مایا کہ بیٹک ہم نے نیچے کے آسان کوجود وسرے آسانوں کی بہنبت زمین سے قریب ترہے، ستاروں کے سنگھارے آ راستہ کیا کیونکہ دیکھنے والے کوسارے ستارے پہلے آسان پرا یسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی چا در پررنگ برنگ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔

(2) .....مرکش شیطانوں سے آسان کی حفاظت کیلئے۔ چنانچ ارشاد فر مایا کہ ہم نے آسان کو ہرا یک نافر مان شیطان سے محفوظ رکھنے کیلئے ستاروں سے سجایا کہ جب هٔیا طین آسان پر جانے کاارادہ کریں تو فرشتے شِہاب مارکران کودورکردیں۔ (1)

لا يَسَّبَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَا الْاَعْلَى وَيُقْنَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿ لَا يَسَّبَعُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿ لَا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَا تَبْعَهُ لَا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَا تَبْعَهُ لَا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَا تَبْعَهُ وَاللَّهُ مَا وَنَّالًا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَا تَبْعَهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه

توجدہ کنزالایمان: عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے۔ انہیں بھگانے کو ا اور ان کے لیے ہمیشہ کاعذاب مگر جوا یک آ دھ بارا چک لے چلاتو روشن انگار ااس کے پیچھے لگا۔

﴾ توجیدہ کنؤالعِرفان: وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اورانہیں ہرجانب سے ماراجا تاہے۔(انہیں) بھگانے کم

❶ .....تفسير كبير الصافات، تحت الآية: ٢، ٣١٧/٩، خازن، والصافات،تحت الآية: ٦-٧، ١٥/٤، صاوى، الصافات، تحت الآية: ٦-٧، ١٧٣١-١٧٣١، ملتقطاً.

سيرصَ لِطُ الجِنَانَ ( 293 ) جلاه

کیلئے اوران کے لیے ہمیشہ کاعذاب ہے۔ مگر جوایک آ دھ بار ( کوئی بات ) اُ چِک کرلے چلے تو روشن انگارااس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔

﴿ لَا يَسَمُّعُونَ إِلَى الْمُلَا الْاَعْلَى: وه هَيا طين عالَم بالاى طرف كان نبيس لگاسكة - ﴿ هَيا طين آسان كَقريب جات اور بعض اوقات فرشتول كا كلام من كراس كى خبر كا هنول كودية اور كا بن اس بنا پرغیب كی با تیں جانے كا دعو كا كرتے ۔ اللّٰه تعالیٰ نے شہا ب كے ذریعے شیطانوں كوآسان تک چننی ہے دوك دیا۔ چنانچاس آیت اور اس كے بعد والی دوآیات میں ارشا وفر مایا كہ هَیا طین آسان كے فرشتوں كی باتیں سنے كیلئے عالم بالا كی طرف كان نبیس لگا سکتے اور وہ آسان كے فرشتوں كی باتیں سنے كیلئے عالم بالا كی طرف كان نبیس لگا سکتے اور وہ آسان كے فرشتوں كی تعلیم برطرف فرشتوں كی گفتگونيں من سکتے اور جب وہ گفتگو سننے كی نیت سے آسان كی طرف جائيں تو آنہيں دور كرنے كيلئے برطرف سے انگاروں كے ساتھ مارا جاتا ہے ، بیان كا و نیا میں عارضی عذاب ہے جبکہ آخرت میں ان كے لیے ہمیشہ كا عذاب ہے ، اور اگر كوئی شیطان ایک آدھ بار فرشتوں كی كوئی بات من كر بھا گئے گیتو روش انگار ااسے جلانے یا ایذ البہنچانے كے لئے اس كے پیچھے لگ جاتا ہے۔ (1)

## فَالْتَفْتِهِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمُرَّمْنُ خَلَقْنَا ﴿ إِنَّا خَلَقْنُهُمْ مِّنْ طِيْنٍ

#### *لَّاذِ*رٍب⊚

تدجمه کنزالادیمان: توان سے پوچھوکیاان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق (آسانوں اور فرشتوں وغیرہ) کی بینک ہم نے ان کوچپکی مٹی سے بنایا۔

ترجید کنزالعدفان : توان سے بوچھو، کیا اِن لوگوں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری (دوسری) مخلوق کی۔ بیشک ہم نے انہیں چیکنے والی مٹی سے بنایا۔

السنخازن، والصافات، تحت الآية: ٨-١٠، ٤/٥١، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٨-١٠، ص٩٩٨، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٨-١٠، ص٣٧٣، ملتقطاً.

جلا) \_\_\_\_\_\_( 294

(تَسَيْرِ مَاطُالِحِنَانَ)

و فالسنفتر من الله تعالی علی الله تعالی علی و جهود که کفار مکه دوباره زنده کئے جانے کو عقلی طور پرمال جھتے تھے تواس آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی علیہ و آله وَسَلَم سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے پوچس ''کیابِن کی پیدائش زیاده مضبوط ہے یا ہماری دوسری مخلوق مثلاً آسان ، زمین اور فرشتوں وغیره کی ؟ توجس قادر برح کو آسان و زمین جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کردینا کچھ بھی مشکل اور دشوار نہیں تو انسانوں کو پیدا کرنااس پر کیا مشکل ہوسکتا ہے۔ بیشک ہم نے انسانوں کو چینے والی مٹی سے بنایا، بیان کے کمزور ہونے کی ایک اور دلیل ہے کہ ان کی پیدائش کا اصل ماده مٹی ہے جو کوئی شدت اور قوت نہیں رکھتی اور اس میں ان پرایک اور دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ چیکی مٹی ان کا ماد و پیدائش ہوجو اب جسم کے گل جانے اور صدید ہے کہ مٹی ہوجانے کہ بعداً س مٹی سے پھر دوبارہ پیدائش کووہ کیوں ناممکن جانتے ہیں ، جب مادہ موجو داور بنانے والاموجو دوتو پھر دوبارہ پیدائش کیوہ کیوں ناممکن جانتے ہیں ، جب مادہ موجو داور بنانے والاموجو دوتو پھر دوبارہ پیدائش کیوں کے سے کال ہوگئی ہے۔ اس میں اس میں اس میں اس میں کال ہوگئی ہوجو داور کیا تا کہ دوبارہ پیدائش کوہ کیوں ناممکن جانتے ہیں ، جب مادہ موجو داور بنانے والاموجو دوتو پھر دوبارہ پیدائش کیسے عال ہو سکتی ہے۔ (1)

## بَلْعَجِبْتَويَسُخَرُونَ ﴿ وَإِذَاذُكِرُوالا يَذُكُرُونَ ﴿ وَإِذَا مَاوُا ايَةً يَّسُتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُوَا إِنْ لَهُ ذَا إِلَّا سِحُرٌ مُّبِيثُنَ ۚ

توجهة كنزالايمان: بلكة تمهين اچنباآ يا اوروه بنسي كرتے بيں۔اور سمجھائے نہيں سمجھتے۔اور جب كوئی نشانی و يکھتے ہيں شعٹھا كرتے ہيں۔اور كہتے ہيں بيتو نہيں مگر كھلا جادو۔

قرحیدہ کنڈالعیدفان: بلکہ تم نے تعجب کیااوروہ فداق اڑاتے ہیں۔اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں۔اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں بیتو کھلا جادوہی ہے۔

﴿ بَلُ عَجِبْتَ : بَلَكُمْ فَتِعِب كيا - ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى تين آيات كاخلاصه يہ ہے كه اے حبيب! صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ نے كفارِ مكه كے افكار پر تعجب كيا كه آپ كى رسالت اور مرنے كے بعدا تحف پردلالت كرنے والى واضح نشانياں اور دلائل ہونے كے باوجودوه كس طرح افكار كرتے ہيں اوروه كفار آپ كا اور آپ كے تعجب كرنے كايا

١٠٠٠ الصافات، تحت الآية: ١١، ص٩٩٩-٩٩٩، ملخصاً.

نَسَيْرِ صَمَاطًا لِجِنَانَ ﴾

۔ '' مرنے کے بعدا ٹھنے کا **ندا**ق اڑاتے ہیں ،اور جب انہیں کسی چیز کے ذریعے سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں ،اور جب چاند کے ککڑے ہوناوغیر ہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو نداق کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیتو کھلا جادو ہی ہے۔<sup>(1)</sup>

# عَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عَ إِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ﴿ آوَابًا وَنَا اللهُ وَالْمَا وَابًا وَنَا اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ عَمْ وَ الْتُمُ الْمِحْرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ترجمه کنزالایمان: کیاجب ہم مرکزمٹی اور بڈیاں ہوجائیں گے کیا ہم ضرورا ٹھائے جائیں گے۔اور کیا ہمارے اگلے باپ دادابھی تم فرماؤ ہاں یوں کہذلیل ہو کے۔

قوجیدہ کنڈالعوفان: کیاجب ہم مرکزمٹی اور ہڈیاں ہوجائیں گے تو کیا ہم ضروراٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادابھی؟ تم فر ماؤ: ہاں اوراس دفت تم ذلیل ورسوا ہوگے۔

﴿ عَلَا ذَا صِتْنَا وَكُنَّا اتْتُوابًا وَعِظَامًا: كياجب بم مركر من اور ہدياں بوجائيں گے۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالى آيت ميں كار مدكا ايك سوال ذكر كيا گيا جب كہ كيا جميں مرنے كے بعددوبار ہ ضرور زنده كيا جائے گا حالا نكہ بم تو مثى بو كي بول گي بول گي بول گي ، اور كيا بهارے اگلے باپ وا داكو بھى دوبار ہ زنده كيا جائے گا حالا نكه انہيں مرے بوئ ايك زمانہ گزر چكا ہے ۔ كفار كے نزد يك چونكه أن كے باپ دا داكا زنده كيا جانا خودان كے زنده كئے جانے داداكا زنده كيا جانا خودان كے زنده كئے جانے دان كے دائے دائے انہوں نے بيكہا۔ (2)

﴿ قُلُ: ثَمَ فِرِما وَ ﴾ الله تعالى نے اپنے حبیب صَلّى الله وَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ سِيفِر ما يا كه آ پ ان كفار سے فر ما دیں كه در اس الله عليه والله ور الله عليه والله ور الله عليه والله ور الله ور ال

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٢-١٥ م ٩٩٩.

2 .....صاوى، الصافات، تحت الآية: ١٦، ٥/٧٣٢-١٣٣٤، مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٦-١٧، ص٩٩٩، ملتقطاً.

3 ....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٨ ، ٢/٧ ٥ ٤ ، ملحصاً.

حلد

## فَاِتَّمَاهِى زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاذَاهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوا لِوَيُلِنَا هٰذَا يَوْمُ الرِّيْنِ ﴿ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ثُكَدِّبُونَ ﴿ فَالْمُالِمِ مُنَاكِدُ مُونَ ﴿

توجمہ تکنزالابیمان: تووہ توایک ہی جھڑک ہے جھبی وہ دیکھنے لگیں گے۔اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی ان سے کہاجائے گایہ انصاف کا دن ہے۔ یہ ہے وہ فیصلہ کا دن جے تم جھٹلاتے تھے۔

ترجیدہ کنٹالعیدفان: تووہ توایک جھڑک ہی ہوگی توجیجی وہ دیکھنے لگیں گے۔اور کہیں گے:ہائے ہماری خرابی! یہ بدلے کادن ہے۔ یہ وہ فیصلے کادن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔

﴿ فَإِنَّهَا هِ يَ ذَجْرَةٌ وَ اللهِ وَاللهِ جَمِرُك بَى مُوگَ ۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب الله تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو وہ نفخہ ُ ثانیہ کی ہولناک آ واز ہوگی اوروہ اسی وقت زندہ موکرا پنے اُفعال اور پیش آنے والے اُحوال و یکھنے گئیں گے اور کہیں گے: ہائے ہماری خرابی! فرشتے ان سے کہیں گے کہ ' یا نصاف کا دن ہے ، یہ حیاب و جزا کا دن ہے اور یہ وہ نیسلے کا دن ہے جسے تم دنیا میں جمٹلاتے تھے۔ (1)

## قیامت کے 18 نام اوران کی وجو وِتَسْمِیُ

آیت نمبر21 ہے معلوم ہوا کہ قیامت کے بہت سے نام ہیں اور بینام اس دن کے کاموں کے لحاظ سے ہیں، ان میں سے قرآن یاک میں ذکر کردہ کچھنام یہاں ندکور ہیں،

- (1).....قیامت کادن قریب ہے کیونکہ ہروہ چیز جس کا آنا یقینی ہے وہ قریب ہے،اس اعتبارے اسے ''یَوُمُ الْازِ فَدُّ' یعنی قریب آنے والا دن کہتے ہیں۔
- (2) .....ونیامیں قیامت کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے،اس اعتبار سے اس 'نیوُ مُالُوَ عِیدُ' بیعنی عذاب کی وعید کاون کہتے ہیں۔
  - **1** .....مدارك، الصافات، تبحث الآية: ١٩-٢٠، ص٩٩٩، جلالين، الصافات، تبحث الآية: ١٩-٢١، ص٣٧٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 297 ( جلاف

ِ (3)....اس دن الله تعالى سب كود وباره زنده فرمائے گااس لئے وہ'' يَوُمُ الْبَعْثُ'' يعنی مرنے كے بعد زنده ہونے كا

دن ہے۔

- (4) ....اس دن الوك اين قبرول في كليل كاس لئة وه "يوه مُ الْمُحُرُو مُج " يعني تكلفي كا دن بـ
- (5).....اس دن الله تعالى سباوگوں كوششر كے ميدان ميں جمع فرمائے گااس لئے وہ "يَوْ مُالْجَمُع" اور "يَوْ مُالْحَشُر" يعنى جمع مونے اور اکٹھا ہونے كا دن ہے۔
  - (6) ....اس دن تمام مخلوق حاضر ہوگی اس لئے وہ'' یَوُمٌ مَشْهُوُ دٌ'' یعنی حاضری کا دن ہے۔
  - (7) ....اس دن تمام مخلوق کے اعمال کا حساب ہوگا اس لئے وہ "یَوُ مُالْحِسَابُ" یعنی حساب کا دن ہے۔
  - (8) ....اس دن بدلد وياجائے گا اور انصاف كياجائے گالہذاوہ "يَوُمُ الدِّينُ" يعنى بدلے اور انصاف كا دن ہے۔
  - (9) .....دہشت،حساب اور جزاء کے اعتبار سے وہ بڑادن ہے،اس کئے اسے "یو م عَظِیْم"، یعنی بڑادن کہتے ہیں۔
- (10) .....اس دن لوگوں كافيصله ماان ميں فاصله اور جدائى موجائے گى اس لئے وہ 'نيوُ مُ الْفَصُل' يعنی فيصلے يا فاصلے كادن هـــ
- (11) .....قیامت کے دن چونکہ کفار کے لئے اصلاً کوئی بھلائی نہ ہوگی ،اس اعتبار سے اسے "یَوُمٌ عَقِیْمٌ " یعنی بانجھ دن کہتے ہیں۔
- (12) .....برے حساب اور عذاب کے اعتبار سے وہ دن کا فروں پر بہت شخت ہوگا،اس کئے اسے "یَوُمٌ عَسِیْرٌ "بیعنی بڑا شخت دن کہتے ہیں۔
  - (13)....اس دن مجرم عذاب میں گھیر لئے جائیں گےاس لئے وہ" یَوُمٌ مُعِدِیُطٌ" یعنی گھیر لینے والا دن ہے۔
- (14) ....اس دن كفارومشركيين كودر دناك عذاب موگا،اس اعتبارے اے "دَيَوْمْ اَلِيْمٌ" بيعني وروناك ون كہتے ہيں۔
- (16) ....اس دن لوگ نادم اور مغموم مول گے،اس اعتبار سے اسے "يَوْهُ الْحَسُوةُ" يعنى حسرت زده مونے كادن كيتے ميں۔
- (17) .....قیامت کے دن روعیں اور اُجہام ملیں گے، زمین والے اور آسان والے ملیں گے، غیرخدا کی عبادت کرنے

(تنسيزه مَا لِطَالِحِيَان) ( 298 ) جلده ش

والے اور ان کے معبود ملیں گے جمل کرنے والے اور اعمال ملیں گے، پہلے اور آخری لوگ ملیں گے، ظالم اور مظلوم ملیں گے اور جہنمی عذاب دینے والے فرشتوں کے ساتھ ملیں گے اس اعتبار سے اسے "یَوُ مُّ السَّلَاقُ" یعنی ملنے کا دن کہتے ہیں۔ (18) .....قیامت کے دن مختلف اعتبارات سے جنتیوں کی جیت اور کفار کی شکست ظاہر ہوجائے گی اس لئے اسے "یَوُ مُ التَّعَابُنُ" یعنی ہار ظاہر ہونے کا دن کہتے ہیں۔

امام محمر غزالی دَخمة اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جن اُمور کا قرانِ مجید میں ذکر ہے ان میں سے ایک قیامت ہے،
اللّٰه تعالیٰ نے اس کے مُصا بحب کا ذکر کیا اور اس کے بہت سے نام ذکر فر مائے تاکیتم اس کے ناموں کی کثرت سے اس
کے معانی کی کثرت پر مطلع ہوجا وَ، زیادہ ناموں کا مقصد ناموں اور اُلقاب کو بار بار ذکر کر نانہیں بلکہ اس میں عقلمندلوگوں
کے لئے تنبیہ ہے کیونکہ قیامت کے ہرنام کے تحت ایک راز ہے اور اس کے ہروصف کے تحت ایک معنی ہے، تو تجھے اس
کے معانی کی معرفت اور پیچان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ (1)

نوٹ: یہاں جونام ذکر کئے گئے ان کے علاوہ قیامت کے اور نام بھی قر آنِ مجید میں مذکور ہیں ، نیز قیامت کے مزید ناموں اور اس دن لوگوں کو پیش آنے والے مَصائب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے احیاء العلوم جلد 4 کا مطالعہ فرمائیں۔

اُحْشُرُواالَّذِينَ ظَلَمُوْاوَازُوَاجَهُمُ وَمَا كَانُوْايَعْبُدُونَ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ الْحَشِيرُ وَاللهِ مَ فَاهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿

🕏 ترجية كنزالايمان :ظالمون اوران كے جوڑون كواور جو كچھوہ پوجتے تھے۔اللّٰه كے سواان سبكو ہائلورَاہِ دوزخ كى طرف۔

ترجهه کنزالعیرفان: ظالموں اوران کے ساتھیوں کواور جن کی یہ اللّٰہ کے سوابدِ جا کرتے تھے ان سب کوا کٹھا کر دو۔ پھر ان سب کو دوزخ کاراستہ دکھاؤ۔

◘ .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الثاني، صفة يوم القيامة ودواهيه واساميه، ٥/٥٧٠.

سيرصِرَاطُ الجنَّانَ 299 ( جلامُ

3

﴿ اُحْشُرُ واالَّذِ بِنَ ظَلَمُوا: ظالموں کو اکھا کردو۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالی فرشتوں کو تھم دے گا کہ نظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور اللّٰہ تعالی کے سواجن بتوں کی بید پوجا کرتے تھے ان سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کردو، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا ؤ۔ اس آیت میں ظالموں سے مراد کا فر بیں اور اُن کے ساتھیوں سے مراد وہ دُیا طین بیں جو دنیا میں ان کے ہم نشین اور پاس رہتے تھے۔ ہرایک کا فر اپنے شیطان کے ساتھ ایک ہی زنچیر میں جکڑ دیا جائے گا اور حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَطِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فر مایا کہ ساتھیوں سے مراد اس کی جنس کے میں جکڑ دیا جائے گا اور حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَطِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فر مایا کہ ساتھیوں سے مراد اس کی جنس کے دوسرے افراد ہیں۔ (1)

یعنی ہر کافرانی ہی قتم کے کفار کے ساتھ ہانکا جائے گا، جیسے بت پرست بت پرستوں کے ساتھ اور آتش پرست آتش پرستوں کے ساتھ۔

## وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسَّئُولُونَ ﴿ مَالَكُمُ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿

و توجهة كنزالايمان: اورانہيں گھېرا وَان ہے پوچھنا ہے۔ تنہيں كيا ہواا يك دوسرے كى مدد كيون نہيں كرتے۔

ترجید کنزالعِدفان: اورانہیں گھراؤ، بیشک ان سے پوچھ کچھ کی جائے گی۔ (کہاجائے گا:)تہمیں کیا ہوا؟تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟

﴿ وَقِفُوهُمُ : اورانہیں طمبراؤ۔ ﴾ جب کفارجہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انہیں بل صراط کے پاس طہراؤ، بیشک ان سے ابھی پوچھ کچھ کی جائے گی۔ (2)

قیامت کے دن ہونے والی لیو چھے والی ا

یاورہے کہ قیامت کے دن جہنم کے خازن بھی مشرکین سے سوال کریں گے،جبیما کہ سورہ زُمرمیں ارشادِ باری

1 .....خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٢ -٢٣، ٢٦/٤، قرطبي، الصافات، تحت الآية: ٢٢ -٢٣، ٥٥/٨، الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

2.....قرطيي،الصافات،تحت الآية: ٢٤، ٥٥/٨ هـ، الجزء الخامس عشر، خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٤، ٢٤، ١٦/٤

يزصَّلُطُ الْحِيَّانَ ﴾ ( 300 ) حلافة

وَسِيْقَ الَّنِيْنَ كَفَرُوۤ اللَّهِ الْحَمَالَٰ مَرُا مَرَالًا مَتَى الْبَوَابُهَا وَقَالَ حَتَى الْبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُمْ مُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتُلُوْنَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مَرَالِكُمْ مُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتُلُوْنَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مَرَالِكُمْ وَيُنْزِيرُ وَنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا لَقَالُوا بَالْ وَالْكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَنَابِ عَلَى الْكُفِرِيْنَ (1) عَلَى الْكُفِرِيْنَ (1)

ترجید کانوُ العِرفان: اور کافروں کوگروہ درگروہ جہنم کی طرف ہا لکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جا کیں گے اوراس کے داروغدان ہے کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول شہ آئے تھے جوتم پرتمہارے رب کی آئیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات ہے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں گرمذاب کا قول کا فروں پر ثابت ہوگیا۔

اور کفار کے علاوہ بھی ہرایک ہے اس کے اُقوال اور اَفعال کے بارے میں پوچھ بچھ ہوگی۔حضرت ابویرُزہ اسلمی دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَا ارشاو فرمایا: ''قیامت کے دن بندہ الله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَا ارشاو فرمایا: ''قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ ہے اس وقت تک بل نہ سکے گا جب تک اس سے جار با تیں نہ بوچھ لی جا ئیں۔ (1) اس کی عمر کہ س کام میں گزری۔ (2) اس کاعلم کہ اس پر کیا عمل کیا۔ (3) اس کا اس کے کہ اس کو گراں سے کمایا کہ اس خرچ کیا۔ (4) اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لایا۔ (2)

حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اَقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وَفَر مایا: ''جس بلانے والے نے کسی چیز (لیمی شرک اور گناه) کی طرف بلایا ہوگا تو قیامت کے دن وہ تھ ہرار ہے گا اور اس چیز سے چمٹا ہوگا اور اس جیز الیمی پیز سے چمٹا ہوگا اور اس سے جدانہ ہوگا اگر چرا کے بی آ دی کو بلایا ہو، پھر آ پ نے بی آیات تلاوت فرما کیں: ''وَقِفُوهُمُ اِنَّهُمُ مَّسْتُولُونَ ﴿ اَللّٰهُمُ لاَ تَعَالَمُ وَنَ ''۔ (3) مَاللّٰمُ لاَ تَعَالَمُ وُنَ ''۔ (3)

لہذاان روایات کوسامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بھی اپنے اُقوال اوراً عمال کے بارے میں ہونے والی یو چھ گچھ کے بارے میں فکر کرنی چاہئے اور کسی صورت بھی اس حوالے سے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہئے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں دنیا

- السسرمر: ۱۷۰
- 2 ..... ترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب في القيامة، ١٨٨/٤، الحديث: ٢٤٢٥.
  - ٣٢٣٩. كتاب التفسير، باب ومن سورة الصافات، ٥/٦٥، الحديث: ٣٢٣٩.

سَيْرِصَرَاطُ الْجِنَانَ ﴾ (301 )

حلاهشتم

کی زندگی میں ہی اینے اُخروی حساب اور سوالات کی تیاری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔ ﴿ صَالَكُتْم جَمْهِين كياموا؟ \_ ﴾ يعني جہنم كے خازن دُانتة ہوئے مشركين ہے كہيں گے كه آج تمہيں كياموا بتم ايك دوسر ب کی مدد کیون نہیں کرتے حالانکہ دنیا میں تم ایک دوسرے کی مدوکرنے پر بہت گھمنڈر کھتے تھے۔(1)

#### قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت فرما کیں گے ۔

یا در ہے کہ قیامت کے دن مشرکین ایک دوسر ہے کی مدونہ کرسکیس گے جبکہ انبیاء واولیاء وسلحاء الله تعالیٰ کے إذن سے اہل ایمان کی شفاعت فر ما کران کی مد وفر ما ئیں گے،جبیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

ترجید کنزالعرفان:اس دن گرےدوست ایک دوسرے کے وتثمن ہوجا ئیں گے سوائے بر ہیز گاروں کے۔(ان سے فرمایا جائے گا) اے میرے بندو! آج نہتم پرخوف ہے اور نہتم

ٱلْآخِلَاءُ يَوْمَيِنِ بِعُضْهُمُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ أَلِعِبَادِلَاخُونُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَوَ لِآ اَنْتُمُ تَحْزَنُوْنَ<sup>(2)</sup>

اورارشادفرما تاہے: وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَاهُ إِلَّالِمَنَّ أَ ذِنَ لَهُ ا حَتِّي إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُو بِهِمْ قَالُوْا مَاذَا لَا قَالَ ؆ۘڔڹؙۘڴؙؠؗ<sup>۠</sup> ۗ قَالُواالُحَقَّ ۚ وَهُوَالْعَلِقُ الْكَبِيُرُ<sup>(3)</sup>

ترحدة كنزًالعرفان : اور الله كياس شفاعت كامنيس دیتی مگر (اس کی)جس کے لیےوہ احازت ویدے یہاں تک کہ جب ان کے دلول سے گھراہٹ دور فرمادی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں جمہارے رب نے کیا فرمایا ے؟ تو وہ کہتے ہیں:حق فر مایا ہےاور وہی بلندی والا ، بروائی

البتہ یا درہے کہ بزرگانِ دین کی شفاعت کی امیریر اللّٰہ تعالٰی کی اطاعت وفر ما نبر داری چھوڑ دینا،اس کے عذاب سے بے خوف ہوجانا اور گنا ہول میں مبتلار ہنا کسی صورت ورست نہیں ہے۔ امام محرغز الی دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ

- ١٧٣٥/٥، ٢٥ الصافات، تحت الآية: ٢٥، ٥/٥٧٢٠.
  - 2 .....زخرف:٦٨،٦٧.

وتراظ الحنان 302

www.dawateislami.net

فرماتے ہیں: شفاعت کی امید بر گناہوں میں مبتلا ہونا اور تقویٰ کوچھوڑ دیناایسے ہے جیسے کوئی مریض کسی ایسے ماہر ڈاکٹر یراعتا دکر کے بدیر ہیزی میں مبتلا ہوجائے جواس کا قریبی عزیز اوراس پر شفقت کرنے والا ہوجیسے باپ یا بھائی وغیرہ، اور بیاعتاد جہالت ہے کیونکہ ڈاکٹر کی کوشش ،اس کی ہمت اور مہارت بعض بیاریوں کے ازالے میں نفع دیتی ہے تمام بیار یوں کے ازالے کے لئے نہیں ،لہذامحض ڈاکٹر پراعتاد کرے مُطْلَقاً پر ہیز کوٹر ک کردینا جائز نہیں ۔طبیب کا اثر ہوتا بيكين معمولي أمراض اورمُعتدل مزاج كفلبه كوفت بوتائب السلط انبياء كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوْةُ والسَّلام اورصلحاء عظام رَحْمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِم كَى عنايتِ شِفاعت اپنول اورغيرول كے لئے اسى انداز ميں ہوتى ہے اوراس كى وجہ سے خوف اور ير بييز كوترك نہيں كرنا جائے اوراسے كيے ترك كرسكتے بيں جبكه سركار دوعالم صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَ بعدسب ے بہتر صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ تھے بمیکن وہ آخرت کے خوف ہے تمنّا کرتے تھے کہ کاش وہ چویائے ہوتے ،حالانکہ ان كاتفوى كامل ، اعمال عمده اور دل صاف تصاور نبي اكرم صلَّى الله تعَالى عَلَيْه وَالله وَسَلَّم عَه جنت كاخصوصي وعده بهي سن نیکے تھے اور وہ تمام مسلمانوں کے لئے عمومی طور پر شفاعت کے بارے میں بھی جانتے تھے، کیکن انہوں نے اس پر تھروسنہیں کیااوران کے دلوں سے خوف اورخشوع جدانہیں ہوااور جولوگ صحابیت کے در ہے بربھی فائز نہیں اورانہیں اسلام لانے میں سبقت بھی حاصل نہیں وہ کس طرح خود پیندی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے شفاعت پر بھروسہ کر کے بيير سكتے ہيں۔(1)

بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿ وَا قَبْلَ بَعْضُهُ مَ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاءَلُوْنَ ﴿ قَالُوْا بَلُهُ مُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿ وَا قَبْلَ بَعْضُهُ مَ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاءَلُوْنَ ﴾ قَالُوَا اللَّهُ مُ كُنْتُمُ تَاكُونُوا مُوْمِنِيْنَ ﴿ قَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللِلْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

◘ .....احياء علوم الدين، كتاب ذمّ الكبر والعجب، الشطر الثاني، بيان اقسام ما به العجب وتفصيل علاجه، ٣/ ، ٦ ٤ - ١ ٦ ٤ .

سيرصرًا طُالجِنَان 303 جلدة

توجمة كنزالايمان: بلكه وه آن گردن دالے بیں۔اوران میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہواب دیں گےتم خود بی ایمان نہ رکھتے تھے۔اور ہما راتم پر بچھ قابونہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ تو ہم نے تہہیں پر بچھ قابونہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ تو ہم نے تہہیں گراہ کیا کہ ہم خود گراہ تھے۔

توجیدہ کنڈالعیوفان: بلکہ وہ آئ گردن جھائے ہوئے ہوں گے۔اوران میں ایک دوسرے کی طرف آ لیس میں سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوگا۔ پیرو کارکہیں گے:تم ہمارے پاس طاقت وقوت ہے آتے تھے۔سردار کہیں گے: بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے۔اور ہماراتم پر پچھ قابونہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوگئ (کہ) ہم ضرور مزہ چکھیں گے۔ تو ہم نے تمہیں گراہ کیا، بیٹک ہم خود گراہ تھے۔

﴿ بَلْ هُمْ : بِلَكُ وه - ﴾ الله تعالى نے ارشاد فر مایا كه قیامت كے دن كفار عاجز و ذليل ہوكر گردن جھ كائے ہوئے ہوں گے اور كوئى حيله انہيں كام نه آئے گا۔ (1)

﴿ وَا قَبْلَ بَعْضُ اللّٰهُ عَلَى بَعْضِ : اوران میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی پانچ آیات میں قیامت کے دن کفار کا آئیس میں ہونے والا مُکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ سر داراوران کی پیروی کرنے والے آئیس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پیروی کرنے والے اپنے سر داروں سے کہیں گے: و نیا میں تم ہمیں اپنی طاقت اور قوت کے زور پر گمراہی پر آ مادہ کرتے تھے اور ہم تمہارے خوف کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوگئے۔ اس پر کفار کے سر دار کہیں گے کہ 'نہم نے تم پر کوئی زبروتی نہیں کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوگئے ، و بلکہ تم پہلے ہی سے کا فراور سرکش تھے اور اپنے اختیار سے خود میں ایمان سے اعراض کر بچکے تھے۔ اب ہم پر ہمارے رب عَذَّو جُلُ کی وہ بات ثابت ہوگئی جو اُس نے فر مائی تھی کہ 'نہیں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ لہٰذا اس کے عذاب کا مزہ گمراہوں کو بھی اور گمراہ کرنے والوں کو بھی ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ لہٰذا اس کے عذاب کا مزہ گمراہوں کو بھی اور گمراہ کرنے والوں کو بھی ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ لہٰذا اس کے عذاب کا مزہ گمراہوں کو بھی اور گمراہ کو نے دالوں کو بھی ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ لہٰذا اس کے عذاب کا مزہ گمراہوں کو بھی اور گمراہ کو تو ہوں۔ (2)

🕕 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٦، ١٧/٤، ملخصاً.

اس...خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٧-٢٦، ٤٧/٤، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٢٧-٣٢، ص٠٠٠، ملتقطاً.



نوٹ:میدانِ محشر میں کفار کا ای طرح کا ایک مُکالمہ سورہ سبا کی آیت نمبر **31 می**ں بھی گزر چکا ہے۔

# فَإِنَّهُمْ يَوْمَبٍنٍ فِالْعَنَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ فَاللَّهُ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَإِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿

و تعجمه کنزالایمان: تواس دن وه سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔

و توجیه کانڈالعِرفان: تواس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں ۔مجرموں کے ساتھ ہم ایساہی کرتے ہیں۔

﴿ فَانَّهُمْ يَوْمَهِنِ : تَوَاس دن وه - ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کہ قیامت کے دن گراہ بھی اور انہیں گراہ کرنے والے سردار بھی سب عذاب میں شریک ہوں گے اگر چدان کے عذاب کی گیفیت میں فرق ہوگا کیونکہ بیسب لوگ دنیا میں گراہی میں شریک تھے اور ہم نے گراہوں اور گراہ کرنے والوں کے ساتھ جو کیا کہ عذاب میں انہیں جمع کردیا، مجرموں کے ساتھ ہم ایسائی کرتے ہیں۔ (1)

# اِنَّهُمُ كَانُوَّا إِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَآ اِللهَ اِلَّا اللهُ لَيَسْتَكُبِرُوْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ اللهُ اللهُ مُكَالِهُ اللهُ لَيَسْتَكُبِرُوْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ اللهُ وَيَعُولُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ اللهُ لِمَا لَيَا إِلَا اللهُ قِينَا لِشَاعِرِمَّخُنُونِ ﴿ وَيَعْلَمُ لَوَا اللهُ قِينَا لِشَاعِرِمَّخُنُونِ ﴿ وَيَعْلَمُ لَا اللهُ قَالِمَ اللهُ ا

توجمہ کنزالایمان: بے شک جب ان سے کہا جا تا تھا کہ اللّٰہ کے سواکسی کی بندگی نہیں تو او نچے تھینچتے تھے۔اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خدا وَں کوچھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے ہے۔

🕏 توجیه کنزالعِرفان: بیشک جبان ہے کہا جاتا تھا کہ اللّٰہ کے سواکوئی معبوز نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔اور کہتے تھے 🦆

• ١٠٠٠م مدارك، المصافات، تحت الآية: ٣٣ -٣٤، ص ٢٠٠٠، روّح السمعاني، الصافات، تحت الآية: ٣٣ -٣٤، ٢١٢/١٢، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٣٣ -٣٤، ٧/ ٤٥٦، ملتقطاً.

حلن علی علی علی علی اللہ علی ا

(تفسيرصراط الجنان

#### كا بم ايك ديوانے شاعر كى وجه ہے اپنے معبودوں كوچھوڑ ديں۔

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ اإِذَاقِيْلَ لَهُمْ : بينك جبان سے كہاجاتا تھا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت میں كفار کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب بیان کیا گیاہے کہ جب ان سے کہاجا تاتھا کہ اللّٰہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں تووہ تکبر کرتے تھے اور نہ وحید قبول کرتے اور نہ ہی ایے شرک سے باز آتے بلکہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر یعن محم صلَّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ كَي كُمِّنِي إِلَيْهِ معبود ول كوچھوڑ ديں؟ (1)

حضرت الوجريره دَضِي الله تعالى عنه صروايت ب، نبي اكرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ في ارشاد فرمايا: " مجم عَم ويا كياب كمين لوكون سے جہادكرتار مون يہان تك كدوه" لآوالله الاالله" كهدلين اورجس في "لآوالله الله" کہدلیا تواس نے شرع حق کے علاوہ اپنامال اور اپنی جان مجھ سے بچالی اور ان کا حساب الله تعالی کے ذیعے ہے۔الله تعالى نے اپنى كتاب ميں (ايمان قبول كرنے ) تكبر كرنے والوں كاذكركرتے ہوئے فرمايا:" إِنْكُهُمْ كَانُوْ الدَّاقِيْلَ لَهُمْ لَا إِلَّهُ إِلَّا لِللَّهُ لِيَسْتَكُمُ بِرُونَ "اور (جَبِه سلمانوں كے بارے ميں اى كلم طيب كے حوالے سے ) فرمايا:

ترحية كنزالعرفان: (اعمبيالاكرس)جكافرول نے اینے ولوں میں زمانہ جاہلیت کی ہث دھرمی جیسی ضدر کھی توالله في اينااطمينان ايخ رسول اورايمان والول يراتار ااور یر ہیز گاری کا کلمہ ان برلازم فرمادیا اورمسلمان اس کلمہ کے زبادہ حق داراورای کے اہل تھے۔

إِذْجَعَلَالَّنِ يُنَكَّفَهُ وَافِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِيَةَ التَّقُولى وَكَانُوْ الْحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا (2)

اوروه كلمه "لآ إلله إلا الله" - (3)

#### بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞

◘ .....خازن، والصافات، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ٢٧/٤، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ص٠٠٠، ملتقطاً.

3 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٩/١ ٣٤ والحديث: ١٢٧٢.

رصراط الحنان

306

#### توجهه كنزالايمان: بلكه وه توحق لائع بين اورانهول في رسولول كي تصديق فرمائي \_

#### ترجید کنزُالعِرفان:بلکہ وہ توحق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے۔

﴿ بَلُ جَآءَ بِالْحَقِّ: بَلَدُوهُ وَ حَقَ لائے بیں۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے کفار کی بات کاردکرتے ہوئے ارشاوفر مایا کہ یہ نبی و یوانے اور شاعر نہیں، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے دین، تو حید اور شرک کی نفی میں اپنے سے پہلے رسولوں عَذَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کی تقدیق فرمائی ہے۔ (1)

# إِنَّكُمُ لَنَآ يِقُواالْعَنَابِ الْآلِيمِ ﴿ وَمَاتُجْزَوْنَ اِلَّامَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَمَا تُجْزَوُنَ اللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ اللَّاعِبَا دَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞

توجمه کنزالایمان: بے شکتمہیں ضرور د کھ کی مار چھنی ہے۔ تو تہہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کئے کا۔ مگر جواللّٰہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔

ترجیه کنوُالعِرفان: بیتکتم ضرور در دناک عذاب چکھنے والے ہو۔ تو تنهمیں تمہارے اعمال ہی کابدلہ دیا جائے گا۔ گر جواللّٰہ کے پُنے ہوئے بندے ہیں۔

﴿ إِنَّكُمْ بِينِكُمْ مِهِ اِسَ آيت اوراس كے بعدوالی آیت كاخلاصہ بیہ کہ جن كافروں نے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَدَيْهِ وَسَلَّمَ خُرور آخرت مِيس وروناك عذاب عَيْدُووَالِهِ وَسَلَّمَ خُرور آخرت مِيس وروناك عذاب عَيْدُووَالِهِ وَسَلَّمَ خُرود نيا مِين شرك اور تكذيب كرآئے ہوتہ ہيں اى كابدله ويا جائے گا۔ (2)

﴿ إِلَّا: مُكر - ﴾ اس آيت بين خلص بندول كاعذاب كي هم سے إستثناءكرتے ہوئے فرمايا كيا كمالبتہ جوالله تعالى ك

٠ .....خازن، والصافات، تحت الآية: ٣٧، ١٧/٤، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٣٧، ٧/٧، ٤ ، ملتقطاً.

2 .....تفسير طبري، الصافات، تحت الآية: ٣٨-٣٩، ، ٤٨٣/١، خازن، والصافات، تحت الآية: ٣٨-٩٧٤،٣٩ ، ملتقطاً.

سيرو مَل طُالِجِنَانَ ( 307 ) جلده

چنے ہوئے بعنی ایمان اورا خلاص والے بندے ہیں وہ دردناک عذاب نہیں چکھیں گے اوران کے حساب میں سوال وکلام نہ ہوگا بلکہ اگران ہے کوئی خطا سرز د ہوئی ہوگی تواس سے درگز رکر دیا جائے گا اور انہیں ایک نیکی کا بدلہ دس سے كرسات سوگناياس سے جتنازياد واللّه تعالى جا ہے دياجائے گا۔ (1)

# اُولِيِكَ لَهُمْ مِن أَقَّ مَّعُلُومٌ ﴿ فَوَاكِهُ ۚ وَهُ مُمُكُرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ اللَّعِيْمِ ﴿ فَوَاكِهُ ۚ وَهُ مُمُّكُرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ اللَّعِيْمِ ﴿ عَلَى سُمْمٍ التَّعِيْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

توجمہ کنزالایمان:ان کے لیےوہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔میوے اوران کی عزت ہوگی۔ چین کے باغوں و میں تختوں پر ہوں گے آ منے سامنے۔

ترجید کنزالعرفان: ان کے لیے وہ روزی ہے جومعلوم ہے۔ پھل میوے ہیں اور وہ معزز ہول گے۔ چین کے باغوں میں تختوں پرآ منے سامنے ہوں گے۔

﴿ أُولَيْكَ لَهُمْ مِن زُقٌ : ان كے ليے روزى ہے۔ ﴾ الله تعالى كى وحداثيت قبول كرنے سے انكاركرنے اوررسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَي نبوت كَا الكارير قائم ربنے والول كا حال بيان كرنے كے بعد يهال سے ايمان والے مخلص بندول کے تواب کی کیفیّت بیان کی جارہی ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعدوالی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے مخلص بندول کے لئے جنت میں وہ روزی ہے جو (قرآن کے ذریعے)معلوم (موچکی) ہے یا جو ہمارے علم میں ہےاوروہ روزی پھل میوے ہیں جواللّٰہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت میں پیدا فرمائے ہیں اوروہ انتہا کی نفیس، لذیذ ،خوش ذا نقه ،خوشبوداراورخوش منظر ہوں گے اور بیروزی انتہائی عزت و تعظیم کے ساتھ انہیں پیش کی جائے گی اور وہ چین کے باغوں میں ایک دوسرے سے مانوس اورمُسر ورتختوں برآ <u>منے</u>سامنے ہوں گے۔<sup>(2)</sup>

<sup>2 .....</sup>تفسير كبير، الصافات ، تحت الآية: ٤١ - ٤٤ ، ٣٣٢/٩ ، تفسير طبري ، الصافات ، تحت الآية: ٤١ - ٤٤ ، ١٠ ٤٨٤٠٠ مداوك، الصافات، تحت الآية: ٢١ ٤-٤٤، ص ٢ ٠ ٠ ١، خارّن، والصافات، تحت الآية: ٢١-٤٤، ٢٧/٤، ملتقطًّا.

# يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُأْسٍ مِّنُ مَّعِيْنٍ ﴿ بَيْضَآءَ لَنَّ وَلِلشَّرِبِيْنَ ﴿ لَا فِيْهَا عَلَيْهِمْ بَكُاسٍ مِّنُ مَّعِيْنٍ ﴿ بَيْضَآءَ لَنَّ وَلِيلَا اللَّهِ مِنْ مَعْنُهَا يُلْزَفُونَ ۞ عَوْلٌ وَلاهُمْ عَنْهَا يُلْزَفُونَ ۞

توجمة كنزالايمان: ان پردوره موكا نگاه كسامنى بهتى شراب كے جام كا سفيدرنگ پينے والول كے ليے لذت نه اس ميں خُمار ہے اور نہ اس سے ان كاس پھرے۔

ترجہہ کنزُالعِدفان: خالص شراب کے جام کے ان پر دَور ہوں گے۔سفیدرنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی۔نداس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ وہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے۔

﴿ يُطَافُ عَكَيْهِمْ: ان پِردَور مول گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات میں ایمان والے مخلص بندوں کو جنت میں ملنے والی شراب اور اس کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں، چنا نچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتی شراب کی پاکیزہ نہریں ان کی نگاموں کے سامنے جاری موں گی اور وہ خالص شراب ہوگی جس کے جام کے ان پر دَور موں گے، اس شراب کے اوصاف یہ ہیں۔ (1) دودھ سے بھی زیادہ سفیدرنگ کی شراب ہوگی۔ (2) پینے والوں کے لیادت بخش موگی، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ وصف نہیں بلکہ وہ بد بودار اور بدذا نقہ ہوتی ہوتی ہوا ور پینے والا اس کو پینے وقت منہ بگاڑتار ہتا ہے۔ (3) جنتی شراب میں ٹمار نہیں ہے جس سے عقل میں خَلَل آئے۔ (4) جنتی اس شراب سے نینے میں نہیں آئیں گے۔ جبکہ دنیا کی شراب میں بیاوصاف نہیں بلکہ اس میں بہت سے فسادات اور عیب ہیں ، اس سے پیٹ نہیں آئیں گے۔ جبکہ دنیا کی شراب میں بھی تعلیف ہوجاتی ہے، طبیعت متلا نے گئی ہے، قرآتی ہے، سر چکراتا میں بھی ور د ہوتا ہے اور سرمیں بھی، بیشاب میں بھی تکلیف ہوجاتی ہے، طبیعت متلا نے گئی ہے، قرآتی ہے، سر چکراتا ہیں شرک کے اور عشل شرکا نے نہیں رہت ہے وار عشل شرکا نے نہیں رہت ۔ قرآتی ہے، سر چکراتا ہے اور عشل شرکا نے نہیں رہت ۔ قرآتی ہے، سر چکراتا ہے اور عشل شرکا نے نہیں رہتی۔ آئیں رہتی۔ آئیں رہتی۔ آئی ہے، سر چکراتا ہے اور عشل شرکا نے نہیں رہتی۔ آئیں ہے اور عشل شرکا نے نہیں رہتی۔ (1)

#### وَعِنْدَهُمْ قُصِمْتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿ كَا نَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ١٠

◘.....خازَن، والصافات، تحت الآية: ٥٤-٤٧، ١٧/٤ - ١٨، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٥٥-٤٧، ص٣٧٥، ملتقطاً.

سيرصًا طُالجنَان ) ( 309 ) جلاها

ترجمة كتنالايمان: اوران كے پاس بين جوشو ہروں كے سوادوسرى طرف آئى اٹھا گھا كرندد كيھيں گى۔ برلى آئى كھوں والياں گوياود انڈے بين پوشيده رکھے ہوئے۔

ترجید کنزالعرفان: اوران کے پاس نگامیں نیجی رکھنے والی ، بڑی آنکھوں والی (بیویاں) ہوں گی۔ گویاوہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔

﴿ وَعِنْدَ هُمُّ : اوران کے پاس۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت میں ایمان والے تخلص بندوں کو جنت میں ملنے والی حوروں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ وہ اوصاف بیہ ہیں۔ (1) وہ حوریں شوہروں کے سواد وسری طرف آئے تکھا ٹھا کرنے دیکھیں گی کہ اس کے نزویک اس کا شوہر ہی صاحب حسن اور بیارا ہے۔ (2) ہوئی اور خوبصورت آئھوں والی ہوں گی۔ (3) وہ گردوغبارے پاک اوراس قدرصاف شفاف اور سفید ہوں گی گویا کہ وہ چھیا کرد کھے ہوئے انڈے ہیں۔ (1)

توجهة كنزالايمان: توان ميں ايك نے دوسرے كى طرف منه كيا پوچھتے ہوئے۔ان ميں سے كہنے والا بولا مير اايك ہم نشين تھا۔ مجھ سے كہا كرتا كيا تم اسے جي مانتے ہو۔كيا جب ہم مركز مثى اور ہڈياں ہوجا كيں گے تو كيا ہميں جز اسزادى

.....جلالين، الصافات، تحت الآية: ٤٨-٤٩، ص ٣٧٥، خازز، والصافات، تحت الآية: ٨٨-٤٩، ١٨/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَلُطُ الْجِنَانَ ﴾ ( 310 ) جدده شُ

جائے گی۔کہا کیاتم جھا تک کردیکھوگے۔ پھرجھا نکا تواسے نیج بھڑ کتی آگ میں دیکھا۔کہا خدا کی متم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کردے۔اور میرارب فضل نہ کرے تو ضرور میں بھی پکڑ کرحاضر کیا جاتا۔

توجیدہ کنٹالعوفان: پھرجنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہوں گے۔ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا: بیشک میراایک ساتھی تھا۔ (مجھ سے) کہا کرتا تھا: کیاتم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مرجا ئیں گے اور مٹی اور ہٹریاں ہوجا ئیں گے تو کیا ہمیں جز اسرادی جائے گی؟ جنتی کہے گا: کیاتم جھا تک کردیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تواس ساتھی کو بھڑکی آگ کے درمیان میں دیکھے گا۔وہ جنتی کہے گا: خداکی تنم ،قریب تھا کہ تو ضرور مجھے ہلاک کردیتا۔اوراگرمیرے دب کا حسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی بکڑ کرحاضر کیا جاتا۔

﴿ فَا قَبْلَ بِعَضُهُ اللّٰمِ عَلَى بَعْضِ : مِعْرِضَى اليك دومر \_ كى طرف متوجه بول گے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی 7 آیات میں بیان کی گئی اہلِ جنت کی باہمی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جنتی شراب طَہور پینے کے دوران آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسر \_ کی طرف متوجہ بول گے کہ دنیا میں کیا حالات اور واقعات پیش آئے ان میں سے ایک کہنے والا کہا گا: دنیا میں میراا کی ساتھی تھا جومر نے کے بعداً مُصنے کا منکر تھا اور اس کے بارے میں طنز کے طور پر جھے ہے کہا کرتا تھا کہ کیا دنیا میں میراا کی سیاتھی تھا جومر نے کے بعداً مُصنے کو گا ور کیا جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی اور بڑیاں ہوجا کیں گے تو کیا ہمیں جزا سرنا دی جائے گا اور ہم سے حساب لیا جائے گا؟ یہ بیان کر کے وہ جنتی اسے جنتی دوستوں سے کہے گا: کیا تم جھا نک کر دیکھو گا کہ میر سے اس ہم نشین کا جہنم میں کیا حال ہے۔ وہ جواب دیں گے کہتم ہم سے زیادہ اسے جانتے ہو۔ پھر جب وہ جھا نکے گا توا ہے اس دنیا کے ساتھی کو پھڑ گی آگ کے در میان میں دیکھے گا کہ عذا ہ کے اندرگر فار ہے، تو وہ جنتی اس حیکے گا: خدا کی تسم! قریب تھا کہ تو ضرور جھے بھی راہِ راست سے بہکا کر ہلاک کر دیتا۔ اوراگر میر سے رب عوفی تیر سے بھی تیر سے بھی کا خوا ندر کھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی تو فیتی نہ دیتا تو صان نہ ہو تا اور وہ اپنی رجت و کرم سے مجھے تیر سے بھی نے سے کھؤ ظ ندر کھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی تو فیتی نہ دیتا تو ضرور میں بھی تیر سے ساتھ جہنم میں موجود ہوتا۔ (۱)

1 .....خازن، و الصافات ، تحت الآية: ٥٠-٥٧، ١٨/٤ ، مدارك ، الصافات ، تحت الآية: ٥٠-٥٧، ص ٢٠٠٢، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٥٠-٥٧، ص ٣٠٥، ملتقطأ.

يزصَ اطّالجنان ( 311 ) حدث

# اَفَمَانَحُنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولِي وَمَانَحُنُ بِمُعَنَّ بِيْنَ ﴿ اللَّهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعُمِلُونَ ۞ اللَّهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعُمِلُونَ ۞

توجدہ کنزالایمان: تو کیا ہمیں مرنانہیں ۔ مگر ہماری پہل موت اور ہم پرعذاب نہ ہوگا۔ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔

توجیدہ کنزالعوفان: تو کیا ہم مریں گے نہیں؟ سوائے ہماری پہلی موت کے اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ بیشک یہی بڑی کا میابی ہے۔الی ہی کا میابی کے لیے ممل کرنے والول کو ممل کرنا چاہیے۔

﴿ اَفَهَانَحْنُ بِعَيِّتِيْنَ : تَو كَياجَم مري گُنين ؟ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى دوآيات كاخلاصه يہ ہے كہ جب موت فرخ كردى جائے گى تو اہل جنت فرشتوں ہے كہيں گے : كيا ہم د نيا ميں ہوجانے والى پہلى موت كے سوامريں گئييں اور ہميں عذا بنيس ديا جائے گا؟ فرشتے كہيں گے : كيا ہم د نيا ميں ہوجانے والى پہلى موت نہيں آئے گى ۔ اس پر جنتى كہيں گے كہ بين عذا بنيس ديا جائے گا؟ فرشتے كہيں گے : كيا ہوئى ۔ يا در ہے كہ اہل جنت كايد دريا فت كر ناالله تعالى كى رحمت كے ساتھ لد ت حاصل كرنے كيائے ہوگا اور اس لئے ہوگا تا كہ وہ دائى حيات كى نعت اور عذا ب سے مامون ہونے كے احسان پر الله كى نعت كو يا دكريں اور اس ذكر سے انہيں مر ورحاصل ہوگا۔ (1)

﴿لِيثُلِ هٰذَا: اليم بى كاميابى كے ليے۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى كى اطاعت كے بدلے ثواب اور اُخروى انعامات حاصل كرنے كى ترغيب دى گئى ہے كمل كرنے والوں كواليى بى كاميا بى كے ليے مل كرنا جا ہے۔ (2)

اُخروی کامیابی کے لئے ہی عمل کرنا جاہئے )

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اصل اور حقیقی کا میابی بدہے کہ قیامت کے دن انسان کوجہنم کے عذاب سے

❶ .....خازن، والصافات، تحت الآية: ٥٨-٠٦، ١٨/٤، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٥٨-٠٦، ص٢٠٠١، ملتقطاً.

2 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٦١، ١٨/٤-١٩.

سيرصَ الطَّالِجِنَانَ 312 حلاه

بچالیاجائے اور جنت میں داخل کر دیاجائے ، البنداای کامیابی کو حاصل کرنے کی بھر پورکوشش کرنی جائے۔ نبی کریم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے عملِ مبارک میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے ، چنا نچے حضرت براء بن عازب دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں ، میں دسولُ الله صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسُلَمَ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلّی الله تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسُلَمَ کا دستِ اَقد س میرے ہاتھ میں تھا ، اسی دوران آپ نے ایک جنازہ دیکھا تو آپ جلدی جلدی چلا کے تی کہ قبر کے پاس پہنچ کر گھٹوں کے بل بیٹھ گئے اور انتاروئے کہ آپ کے مبارک آنسوؤں ہے می تر ہوگئی ، پھر ارشا وفر مایا:

قرجها كنزُ العِرفاك: اليى بى كامياني كياء عمل كرف والول

لِيثْلِ هٰ ذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُونَ

کومل کرنا جاہیے۔<sup>(1)</sup>

اور ہمارے دیگر بزرگانِ وین بھی اسی کی ترغیب دیتے رہے ہیں، چنانچی منقول ہے کہ حضرت عبد الله بن مبارک دَخمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ نِهِ وفات کے وقت آئکھیں کھولیں، پھر مسکرائے اور فرمایا:

ترجمه كاكتُوالعِوفان: الى بى كاميابى كے ليمل كرنے

لِيثْلِ هٰ ذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُونَ

والول كومل كرناجايي\_(2)

حضرت سفیان بن عیدینه دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیُهِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سفیان توری دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیّهِ کوخواب میں دیکھا گویا کہ وہ جنت میں ایک درخت ہے دوسرے درخت کی طرف پرواز کررہے ہیں اور یہ فرمارہے ہیں:
لیمثّل هٰ ذَا فَکْیَعُمُ لِ الْعُلِمُ وَنَ

والوں كومل كرنا جائے۔(3)

الله تعالی ہمیں بھی اپٹی آخرت کو کامیاب بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، امین ۔

## اَذٰلِكَ خَيْرٌ ثُرُلًا مُشَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿ إِنَّاجَعَلْنُهَا فِتُنَةً لِّلظَّلِمِينَ ﴿

١٠٠٠-در منثور، الصافات، تحت الآية: ٢١، ٧/٥٩.

الخياريخ دمشق، حرف الميم في اسماء آباء العبادلة، عبد الله بن المبارك بن واضح... الخ، ٤٧٦/٣٢.

€ .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الاول، الباب الثامن، بيان منامات المشايخ... الخ، ٢٦٦/٥.

مَاطَالِحِيَانَ 313 حِدْمُثُ

#### توجهة كنزالايمان :تويمهماني بهلي ياتهو بركا پير-بيشك بم نے اسے ظالموں كى جانج كيا ہے۔

ترجید کنڈالعرفان بویم مہمان نوازی بہتر ہے یاز قوم کا درخت؟ بیشک ہم نے اس درخت کوظالموں کے لئے آز مائش بنادیا ہے۔

﴿ اَ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ نُورُ لَا : توبیم مهمان توازی بهتر ہے۔ ﴾ یعنی جنت کی نعمتیں، لذتیں، وہاں کے نفیس ولطیف کھانے اور مشروبات ، دائی عیش اور ہے انتہا راحت وئر وربہتر ہے یا جہنم میں ملنے والا زَقوم کا درخت جونہایت تلخ ، انتہائی بد بودار، حد درجہ کا بدمزہ اور سخت نا گوار ہے، اس سے دوز خیوں کی میز بانی کی جائے گی اوران کواس کے کھانے پرمجبور کیاجائے گا۔ (1)

## جہنمی درخت زقوم کی کیفیت

حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالى عَنهُ مَا صدوايت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ نَـ ارشاد قرمایا: "اگرزقوم کے درخت کا ایک قطرہ بھی ونیا والوں پر گرا دیا جائے تو ان کی زندگی برباد ہوجائے گی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ (2)

الله تعالی جماراایمان سلامت رکھاور جہنم کے اس عذاب سے جماری حفاظت فرمائے ،امین۔
﴿ إِنَّا جَعَلَنْهَا : بیشک ہم نے اس درخت کو بنادیا۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی بیہ ہے کہ بے شک ہم نے زقوم کے درخت
کو آخرت میں کا فروں کے لئے عذاب بنادیا ہے اور دوسرامعنی بیہ ہے کہ بیشک ہم نے اس درخت کو دنیا میں کا فروں
کیلئے آزمائش بنادیا ہے۔ جب کفار نے جہنم میں اس درخت کے بارے میں سنا تو وہ اس کی وجہ سے فتنے میں پڑگئے
اوروہ فتذ بید کہ اس کے سب قرآن اور نبوت پر طعن کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیے ممکن ہے کہ آگ میں درخت ہو
عالانکہ آگ تو درختوں کو جلاڈ التی ہے۔ یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے جانے نہیں کہ جورب تعالی ایسا حیوان پیدا

الصافات، تحت الآية: ٦٢، ص ٢٠٠١، خازن، والصافات، تحت الآية: ٦٢، ١٩/٤، ملتقطاً.

٢٠٥١. ٢ ١٦/٤ عالى ما جاء في صفة شراب اهل النار، ٢٦/٤ ٢ ، الحديث: ١٤٥٥.

ينومراط الجنان ( 314

کرنے پرفدرت رکھتا ہے جوآ گ میں زندگی گزارتااورآ گ ہے لذت حاصل کرتا ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آگ میں درخت پیدافر مادےاوراہے جلنے ہے محفوظ رکھے۔ <sup>(1)</sup>

### إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي آصُلِ الْجَحِيْمِ ﴿ طَلَّهُا كَأَنَّذَ مُءُوسُ الشَّيْطِيْنِ ﴿ الشَّيْطِيْنِ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بشك وه ايك پيڙ ہے كہ جہنم كى جڑميں نكاتا ہے۔اس كاشگوفہ جيے ديووں كےسر۔

ترجید کنزالعرفان: بیشک وہ ایک درخت ہے جوجہم کی جڑمیں سے نکاتا ہے۔ اس کاشگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سرموں۔

﴿ إِنَّهَا أَشَجَرَةٌ : بِيتُك وه اليك ورخت ہے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی آیت میں كافروں كے اعتراض كا جواب ديتے ہوئے ورف ہے اللہ درخت ہے جوجہتم كی جڑمیں ہے نكاتا ہے اوراس كی شاخیں جہتم كے ہر طبقے میں بہتے ہوئے فرمایا گیا كہ بیشك زقوم ایك درخت ہے جوجہتم كی جڑمیں ہے نكاتا ہے اوراس كی شاخیں جہتم كے ہر طبقے میں بہتے ہوئے ہوں اللہ علی میں ایسے ہے جیسے شیطانوں كے سر ہوں یعنی نہایت بد بہتے اور فتیج المنظر ، سانپوں كے بعض كی طرح ہے چونكہ كفار كا كفرول میں تھا اور بدا عمالیاں ظاہری جسم میں اوروہ خودانسانی شكل میں شیطان تھے۔ اس کے بیسے جلائے گا؟ (2)

فَانَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اللَّهُ الْبُطُونَ اللَّهُمُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ فَيْ اللَّهِ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَا إِلَى الْجَحِيْمِ ١٠

ترجیدہ کنزالایمان: پھربے شک و داس میں ہے کھا ئیں گے پھراس سے پیٹ بھریں گے۔پھربے شک ان کے لیے 🦆

٠٠٠٠٠روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٦٣، ٤٦٥-٤٦٤.

2 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٢٥-٥٠، ٧/٥٦، ملخصاً.

يزصَاطُالِجِنَان ( 315 حداث

#### اس پر کھولتے پانی کی ملونی ہے۔ پھران کی بازگشت ضرور بھڑ گئی آ گ کی طرف ہے۔

توجہدہ کنڈالعوفان: پھر بیشک وہ اس میں سے کھائیں گے پھراس سے پیٹ بھریں گے۔ پھر بیشک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے۔ پھر بیشک ان کالوٹما ضرور بھڑ کتی آگ کی طرف ہے۔

﴿ فَإِنَّهُمْ الْأَكِنُونَ مِنْهَا: پھر پیشک وہ اس میں سے کھا کیں گے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت میں جہنم میں کفار

کے کھانے اور مشروب کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار بھوک کی شدت سے مجور ہوکر جہنمی تھو ہڑ میں سے

کھا کیں گے، یہاں تک کہ اس سے ان کے پیٹ بھر جا کیں گے، وہ تھو ہڑ جاتا ہوگا اوران کے پیٹوں کوجلائے گا، اس کی

سوزش سے بیاس کا غلبہ ہوگا اور وہ ایک عرصے تک تو بیاس کی تکلیف میں رکھے جا کیں گے۔ پھر جب پیٹے کو دیا جائے

گاتو گرم کھولتا پانی، اس کی گری اور سوزش، اُس تھو ہڑ کی گری اور جان سے مل کر تکلیف و بے چینی اور بڑھا دے گی۔ (1)

گاتو گرم کھولتا پانی، اس کی گری اور سوزش، اُس تھو ہڑ کی گری اور جان سے مل کر تکلیف و بے چینی اور بڑھا دے گی۔ (قوم

گاتو گرم کھولتا پانی بیانے کے لئے ان کا لوٹنا۔ ﴾ ارشا دفر ما یا کہ پھر بیشک ان کا لوٹنا ضرور بھڑ گئی آگی طرف ہے کیونکہ ذقوم

گلانے اور گرم پانی بیلانے کے لئے ان کو اپنے درکات یعنی عذا ہے کے مقام سے دوسرے درکات میں لے جایا جائے

گاس کے بعد پھر اپنے درکات کی طرف لوٹائے جا کیں گے۔ (2)

### اِنَّهُمْ اَلْفَوْ الْبَاءَهُمْ ضَا لِّينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى الْرِهِمْ يُهْمَ عُونَ ۞

﴾ ﴿ توجههٔ كنزالايمان: بِشك انهول نے اپنے باپ دادا گراہ پائے ۔ تووہ انہیں كے نشانِ قدم پردوڑے جاتے ہیں۔ ﴾

و توجهة كانزالعوفان: بيتك انهول نے اپنے باپ وادا كو گمراه پايا۔ تو وه آنهيں كے نشانِ قدم پر دوڑائے جارہے ہيں۔

1 ....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٢٦-٦٧، ص ٢٠٠٣.

2 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٦٨، ص٣٠٠٠.

ومَاطَالْجِنَانَ ( 316

#### گمراہوں کی پیروی ہلا کت میں مبتلا ہونے کا سب ہے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جس طرح نیک بندوں کی پیروی ہدایت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اسی طرح گراہوں کی پیروی ہلاکت میں مبتلا ہونے کا سب ہے۔اس آیت سے ان الوگوں کونفیحت حاصل کرنی جا ہے جن کے پاس غیر شرعی رسم ورواج کے بیجے ہونے کی ولیل صرف خاندان میں عرصة وراز سے اسی طرح ہوتے آنا ہے یا آج تک کسی سے اس کا ناجا کز ہونا نہ سندنا ہے۔ یونمی ان لوگوں کے لئے بھی نفیحت ہے جوغیر عالم سے سنے ہوئے غلط مسائل پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور جب انہیں ورست مسائل بتائے جا ئیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ استے لوگوں سے سنا ہے اور ہمیں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ پی غلط ہے اور تم نے دو جا رافظ کیا پڑھ لئے اب ہمیں سمجھانے بیٹھ گئے ہو۔ انہیں جا ہے کہ رسم ورواج پر عمل کرنا ہو یا انہیں کوئی شرعی مسئلہ در پیش ہوتو اپنے بڑے بوڑھوں کے عمل اور عام ہو۔ انہیں جا ہے کہ رسم ورواج پر عمل کرنا ہو یا انہیں کوئی شرعی مسئلہ در پیش ہوتو اپنے بڑے بوڑھوں کے عمل اور عام لوگوں کے جواب کو دلیل بنا کر پیش کرنے کی بجائے مُستئد سنی عالم وین سے شرعی رہنمائی لے کر ہی اس پڑمل کریں۔ لوگوں کے جواب کو دلیل بنا کر پیش کرنے کی بجائے مُستئد سنی عالم وین سے شرعی رہنمائی لے کر ہی اس پڑمل کریں۔ لوگوں کے جواب کو دلیل بنا کر پیش کرنے کی بجائے مُستئد سنی عالم وین سے شرعی رہنمائی لے کر ہی اس پڑمل کریں۔ لاگوں کے جواب کو دلیل بنا کر پیش کرنے ہوئی ہوئی سے شرعی رہنمائی لے کر ہی اس پڑمل کریں۔ لاگاہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے ، آئین۔

وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُمُ اَكُثُرُ الْا وَّلِيْنَ فَ وَلَقَدُ اَنْ سَلْنَافِيهِمْ مُّنُنِي بِينَ ﴿ وَلَقَدُ اَنْ سَلْنَافِيهِمْ مُّنُنِي بِينَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل

ترجمة كنزالايمان: اوربِ شك ان سے پہلے بہت ہے اگلے گمراہ ہوئے۔ اور بے شک ہم نے ان میں ڈرسنا نے والے بھیجے۔ تودیکھوڈرائے گیول کا کیساانجام ہوا۔ گمراللّٰہ کے پینے ہوئے بندے۔

توجیدہ کنزالعوفان: اور بیشک ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے۔ اور بیشک ہم نے ان میں ڈرسنانے والے بھیجے۔ تودیکھوڈرائے جانے والوں کا کیساانجام ہوا؟ مگر اللّٰہ کے پئے ہوئے بندے۔

الصافات، تحت الآية: ٢٩-٧، ص ٢٠، ١، ملخصاً.

نَسَيْرِهِ مَا طُالِحِنَانَ ﴾

جلرهشتم

317

www.dawateislami.net

رق -

﴿ وَلَقَدْ صَلَّ قَدْ لَكُمْ مَن الرّبِيك ان سے پہلے مراہ ہوئے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب اِصَلَی اللّٰهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ ، بیشک کفارِقریش سے پہلے بہت سے الگے لوگ اس وجہ سے مُراہ ہوئے کہ اُنہوں نے اپنے باپ واوا کی غلط راہ نہ چھوڑی اور ججت وولیل سے کوئی فائدہ نہ اُٹھایا، اور بیشک ہم نے ان میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدِ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَالسَّدَةُ وَالسَاسِونَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَاسُونَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالْسَاسُونَةُ وَالْسَاسُونَ وَالْسَاسُونَ وَالسَاسُونَةُ وَالسَاسُونَةُ وَالْسَاسُونَةُ وَالْسَاسُونَةُ وَالْسَاسُونَةُ وَالْسَاسُونَا وَالْسَاسُلُونُ وَالْسَاسُونَ وَالَ

### وَلَقَدُنَا لَاسَانُوْحٌ فَلَنِعُمَ الْهُجِيْبُونَ فَي وَنَجَيْنُهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ فَي

توجهه كنزالايهان: اوربِشك جمين نوح نے پكاراتو جم كيا بى الجھے قبول فرمانے والے۔اور جم نے اسے اور اس كر والوں كو بڑى تكليف سے نجات دى۔

ترجید کنزُالعِرفان: اور بیشک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں۔اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی۔

﴿ وَلَقَدُنَ الْمِنَانُوعُ : اور بيتك نوح في مين يكارا - ﴾ يهال سے الله تعالى في انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ وَاقْعات بيان فر ما يا اوراس كے بعد حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ بيان فر ما يا اوراس كے بعد حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ حضرت موكى اور حضرت مارون عَلَيْهِمَ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ حضرت البياس عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ المَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ المِسْلَقَةُ وَالسَّلَام كا واقعہ المَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ المَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ المَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعہ المَلَّالَةُ وَالسَّلَام كا واقعہ المَلَّالَةُ وَالسَّلَام كا واقعہ المَلَّام كا واقعہ المَلَّالِ مُن السَّلَام كا واقعہ المَلَّالِ وَالمَلَامِ كَالْمُلُومُ وَالسَّلَام كا واقعہ المَلَّالَةُ وَالسَّلَام كا واقعہ المَلَّام كا واقعہ والمَلَّام كا واقعہ والمَلَّام كا واقعہ والمَلَام كا واقعہ والمَلَّام كا واقعہ واقعہ والمَلَّام كا واقعہ والمَلَّام كا واقعہ والمَلَّام كا واقعہ والمَلَّام كا واقعہ والمَلَام كا واقعہ والمَلَّام كا واقعہ والمَلَام كا واقعہ والمَلَّام كا واقعہ والمَلَام كا واقعہ واقعہ والمَلَّام كا واقعہ والمَلَّام

.....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٧١-٤٧٤، ص٣٠٠، حازت، والصافات، تحت الآية: ٧١-٤٧٤، ١٩/٤، ملتقطاً.

سيرص لط الجنان 318

كاواقعه بيان فر مايا - ان تمام واقعات كوبيان فر مانے مصفحود حضور سيّد المرسكين صَلَّى اللهُ مَعَانى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ كَتِسلى وينا اوران کی امت میں سے کفر کرنے والوں کوعذاب سے ڈرانا ہے۔<sup>(1)</sup>

جب حضرت نوح عَنَيْهِ الصَّالَو هُوَ السَّلَام كوا يَى قوم كايمان قبول كرنى كامير ندرى تو آپ عَنَيْهِ الصَّالو هُوَ السَّلام نے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی،

اَنِيُّ مَغُلُوْبٌ فَالْتَصِرُ (2)

اورعرض کی:

ترحمه كنزالعرفان: مين مغلوب بول توتومير ابرله لـــــ

ترجيه كنزُ العِرفان: اعمر عدب! زين يركافرول میں ہے کوئی بسنے والانہ چھوڑ۔ بیشک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا توبہ تیرے بندوں کو گمراہ کردیں گے اور بیاولا دبھی ایسی ہی

جنیں گے جو بدکار، بڑی ناشکری ہوگی۔

مَبِ لَا تَنَمَّمُ عَلَى الْأَمْنِ مِنَ الْكُفِرِينَ دَيَّامًا ١٠٠ إِنَّكَ إِنْ تَنَهُمُ هُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ فَا إِلَّا فَاجِرًا كُفَّامًا (3)

زير تفسيرآيت ميں الله تعالى نے ارشادفر مايا كەحضرت نوح عَلَيه الصَّلوةُ وَالسَّلام نے جميں بِكار ااور جم سے اپنی قوم پرعذاب نازل كرنے اور انہيں بلاك كردين كى درخواست كى توجم كيا بى اچھے جواب دينے والے بيل كہم نے اُن کی دعا قبول کی اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور اُن کے دشمنوں سے پوراانقام لیا کہ انہیں غرق کر کے

﴿ وَنَجَّيْنُهُ وَ أَهْلَهُ: اور بم في اساوراس ك مروالول كونجات دى - كالعنى بم في حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّالوة وَالسَّاام کواور جوان برایمان لایا نهیس غرق ہونے سے نجات دی۔ (<sup>5)</sup>

1 .....صاوى، الصافات، تحت الآية: ٧٥، ٧٤٢/٥.

.١٠:مر:١٠.

.۲۷،۲٦: وح: ۲۷،۲٦.

4 .....مدارك، البصافات، تحت الآية: ٧٥، ص ٢٠٠٢ ، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٧٥، ص ٣٧٦، قرطبي، الصافات، تحت الآية: ٧٥، ٨/٦٦، الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

5 ....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٧٦، ص ٢٠٠٣.

319

## وَجَعَلْنَاذُ سِيَّتَهُ هُمُ الْبِقِيْنَ فَي وَتَرَكْنَاعَكَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ فَي سَلَمٌ عَلَى وَجَعَلْنَاذُ سِيَّتَهُ هُمُ الْبِقِيْنَ فَي وَلَيْ الْعُلَمِيْنَ فَ وَلَيْ فَي الْعُلَمِيْنَ فَ وَلِي الْعُلَمِيْنَ فَي الْعُلَمِيْنِ فَي الْعُلَمِيْنَ فَي الْعُلَمِيْنَ فَي الْعُلَمِيْنَ فَي الْعُلَمِيْنَ فَي الْعُلَمِيْنَ فَي الْعُلْمِيْنِ فَي الْعُلْمِيْنَ فَي الْعُلْمُ لَهُ الْعُلْمِيْنَ فَي الْعُلْمُ لَهُ فَي الْعُلْمِيْنَ فَي الْمُعْمَلِيْنَ فَي الْعُلْمِيْنَ فَي الْعُلْمِيْنَ فَي الْعُلْمِيْنَ فَي الْمُعْلِمِيْنَ فَي الْعُلْمِيْنِ فَي الْعُلْمِيْنَ فَي الْعُلْمِيْنَ فَي الْعُلْمِيْنَ فَي الْعُلْمِيْنِ فَي الْعُلْمِيْنَ فَي الْعُلْمِيْنِ فَي الْعُلْمِيْنِ فَي الْعُلْمِيْنِ فَي الْعُلْمِيْنِ فَي عَلَمْ عَلَى الْعُلْمِيْنَ فَي عَلَى الْعُلْمِيْنِ فَيْنَانِ عَلَى الْعُلْمِيْنِ فَيْنِ الْعُلْمِيْنِ فَيْنَانِ عَلَيْنِ فَيْنِ الْعِيْنِ فَيْنِ فَيْنَانِ الْعُلْمِيْنِ فَيْنَافِيْنِ عَلَى الْعُلْمِيْنِ فَيْنَانِ عَلْمُ لِلْعُلْمِيْنِ فَيْنِ فَيْنَافِيْنَ عَلَيْنِ لِلْمُعْلِمِيْنِ فَيْنِ فَلْمُعْلِمِيْنِ فَيْنَالِمُ لِمُ

ترجمه کنزالایمان: اور ہم نے اس کی اولا دباتی رکھی۔اور ہم نے پچپلوں میں اس کی تعریف باتی رکھی۔نوح پرسلام ہوجہان والوں میں۔

ترجید کنزالعرفان: اور ہم نے ای کی اولا دیا تی رکھی۔اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی ہمام جہان والوں میں نوح پرسلام ہو۔

﴿ وَجَعَلْنَا ذُيِّ يَتَكَفُّ : اور جم نے اس کی اولا دکوکر دیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ جم نے حضرت نوح علیّہ الصّلو فُو السّلام کی اولا وہی باتی کی قواب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب حضرت نوح علیّہ انصّله فُو السّلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِی اللّه تَعَالَی عَنْهُ مَا ہے مروی ہے کہ حضرت نوح علیّہ الصّلو فُو السّلام کی اللّه تَعَالَی عَنْهُ مَا ہے مروی ہے کہ حضرت نوح علیّہ الصّلو فُو السّلام کی اولا داور ان کی ہیویوں کے علاوہ جتنے مر دوعورت تھے بھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہوگئے۔ آپ علیّه الصّلو فُو السّلام کی اولا دسے ویل کے علاوہ جینے مردوعورت تھے بھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر فوت ہوگئے۔ آپ علیّه الصّلو فُو السّلام کی اولا دسے ہیں۔ سوڈ ان کی اولا دسے ہیں۔ عرب، فارس اور روم آپ علیّه الصّلو فُو السّلام کی اولا دسے ہیں۔ حرک اور یا جوج ہا جوج وغیرہ آپ عَلَیْه الصّلو فُو السّلام کے صاحب زادے یافٹ کی اولا دسے ہیں۔ (1)

﴿ وَتَوَكَّنَا عَكَيْهِ : اور بهم نے اس كى تعريف باقى ركھى ۔ ﴾ يعنى حضرت نوح عَلَيْه الصَّلَو فُوَ السَّنَام كے بعدوالے انبياء كرام عَلَيْها الصَّلُو فُوَ السَّنَام اوراُن كى اُمتوں ميں حضرت نوح عَلَيْه الصَّلُو فُوَ السَّنَام كا ذَكرِ جَمِيل باقى ركھا۔ (2)

## وفات کے بعد و نیامیں ذکر خیرر ہناالله تعالی کی رحت ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد دنیامیں ذکر خیرر مبناالله تعالی کی رحمت ہے اور دنیامیں لوگوں کا اچھے

❶ ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٧٧، ٩/٤ ١٠٠١، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٧٧، ص٣٠، ١٠٠٤، ملتقطاً.

2 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٧٨، ٢٠/٤.

نَسَيْرِصَ لَطُ الْحِنَانَ ﴾

الفاظ میں یا وکرنا کس قدر باعث رحمت ہے اس کا اندازہ اس صدیث پاک سے لگایا جاسکتا ہے۔ چنا نچے حضرت انس بن کا لک دَحِیَ اللهُ تعَالَیْ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزراہ گول نے اس کی تعریف کی تو حضوراً قدس صلّی اللهُ تعَالَیْ عَائِدہَ اللهُ تعَالَیْ عَائِدہُ اللهُ تعالَیْ عَائِدہِ اللهُ تعالَیْ عَلَیْہِ وَاللهِ اللهُ تعالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا '' واجب ہوگئ ، واجب ہ

## بچھوکے ڈ نگ اور زہر یلے جانوروں ہے محفوظ رہنے کا وظیفہ کے

حضرت سعید بن میتب دَضِی اللهٔ مَعَالی عَنهُ فر ماتے ہیں'' مجھے پینجر پینچی ہے کہ جو مخص شام کے وقت بیآیت "سکلم علی نُوْج فی الله کی الله مَعَالی نَوْج فی الله کی اللہ مُعَالی نُوْج فی الله کی اللہ مُعَالی نُوْج فی اللہ کی اللہ کی اللہ میں ہور کی اللہ کی

## إِنَّا كُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

● .....مسلم، كتاب الحنائز، باب فيمن يثني عليه حير او شرّ من الموتي، ص٤٧٣، الحديث: ١٦(٩٤٩).

2 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٧٩، ص٤٠٠١.

3 ..... التمهيد لابن عبد البر، سهيل بن ابي صالح، ١٩٥٨ ٥، تحت الحديث: ٦١١.

سيرصَ لِطُ الجِنَانَ ( 321 ) حدمه

## ثُمَّ أَغُرَقُنَا الْأَخْرِينَ ۞

توجعة كنزالايمان: بے شك ہم ايبا ہى صلەدىية بين نيكوں كو \_ بے شك وہ ہمارے اعلىٰ درجه كے كامل الايمان بندوں ميں ہے \_ پھر ہم نے دوسروں كو ديوريا \_

ترجیده کنزالعیرفان: بیتک ہم نیکوں کوالیا ہی صلد دیتے ہیں۔ بیتک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ پھر ہم نے دوسروں کوڈ بودیا۔

﴿ إِنَّكَ: بِينَك وه - ﴾ يعنى حضرت نوح عَلَيْه الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام نيك بين كيونكه وه الله تعالى كاعلى درجه كامل ايمان والے بندول ميں سے بيں ۔ اسے بيان كرنے سے مقصود بيہ كه كسب سے اعلى درجه اورسب سے زياده عزت كامقام الله تعالى بندول ميں سے بيں ۔ اسے بيان كرنے سے مقصود بيہ كه كه سب سے اعلى درجه اورسب سے زياده عزت كامقام الله تعالى بيان لا نا اور اس كى طاعت كي سرتسليمُ م كردينا ہے ۔ پھر جو إس ايمان واطاعت ميں جتنا زياده ہے وہ اتنا بى مُقَرّب ہے۔

﴿ ثُمَّ أَغُرَقْنَا: پُرَمِم نے ڈبود ما۔ ﴾ اس آیت کا تعلق آیت نمبر 76 کے ساتھ ہے اور معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَا عُوالِ کَا مِنْ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهُ ا

### وَ إِنَّ مِنْ شِيْعَتِم لِإِبْرُهِيْمَ أَنَّ

ترجمة كنزالايمان: اورب شك اى كروه سابراتيم بـ

1 .....صاوى، الصافات، تحت الآية: ٨٠، ١٧٤٢٥، ملحصاً.

(Sittle 2)

وقفلام

وَمَالِيَ٣٢ ﴿ الصَّفْتُ ٣٢٣ ﴾

#### اً ترجها كنزالعِوفان: اوربيتك اسى (نوح)كروه سابراجيم بـــ

﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيئِعَتِهِ: اور بيشك اسى كر گروه سے ۔ په يهال سے حضرت ابراتيم عَنْيه الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام كا واقعه بيان كيا جار با ہے۔اس آيت كامعنى يہ ہے كه حضرت ابراتيم عَنْيه الصّلَوْ ةُوَ السَّلام حضرت نوح عَنْيه الصَّلَوْ ةُوَ السَّلام كوين وملت اور آنہيں كے طريقے پر بيں ۔

حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اور حضرت ابرابيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كورميان دو برارے زياده برس كے زمانے كا فرق ہے اور دونوں حضرات كے درميان جوز مانہ گزرااس بيں صرف دوني ، حضرت بوداور حضرت صالح عَلَيْهِ مَا الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام تَشْرِيفُ لاَ عَ اور حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام سے بِہلے تين ني ، حضرت اور يس ، حضرت اور حضرت اور حضرت آدم عَلَيْهِ مُالصَّلَوْةُ وَالسَّلَام سَانَوي ني بيں۔ (1)

## اِذْجَاءَ مَ بَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ۞

و توجهة كنزالايمان: جب كرائي رب كے پاس حاضر مواغير سے سلامت ول لے كر۔

#### و توجهة كنؤالعِرفان: جبكها بن رب ك پاس سلامت ول كرحاضر موار

﴿ إِذْ جَاءَ مَ ابَّهُ: جَبِمَهِ إِنِي رَبِ كَ مِاسَ حاضر موا- ﴾ اس آيت كامعنى بيه كه جب حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَّ السَّلَامِ نے اپنی قوم كوالله تعالى كی وحدائيت اورعبادت كی دعوت دى تواس وقت ان كے دل بيس الله تعالى كے لئے اخلاص تھا اورانہوں نے دنیا كی ہر چیز سے اپنے دل كوفارغ كرليا تھا۔ (2)

## إِذْ قَالَ لِابِيْهِ وَقُوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ آبِفُكَا الِهَدَّ دُوْنَ اللهِ

1 .....خازن، والصافات، تحت الآية: ٨٣، ٤ / ٢٠، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٨٣، ص٤ ١٠٠، صاوى، الصافات، تحت الآية: ٨٣، د/١٧٤٣، ملتقطاً.

2 .... قرطبي الصافات ، تحت الآية: ٤ ٨ ، ٢٨/٨ ، الجزء الخامس عشر، مدارك الصافات ، تحت الآية: ٤ ٨ ، ص ٤ . ٠ ٠ ١ ، ملتقطاً.

سيرصرًاطُ الحِنَانَ عَلَيْ عَلَيْ

## تُرِيْدُونَ ﴿ فَمَاظَاتُكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَيُدُونَ الْعُلَمِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: جب اس في الينواراني توم سفر ماياتم كيا بوجة موكيا بهتان سالله كسوااً ورخدا چاہتے ہو۔ تو تہمارا کیا گمان ہےربُ العالمین پر۔

قرجية كنزًالعِرفان: جباس نے اپنے باپ اورائی قوم سے فرمایاتم كيا يوجة ہو؟ كيا بہتان باندھ كرالله كے سوااور معبود جاہتے ہو؟ تو تمہارارب العالمين بركيا كمان ہے؟

﴿إِذْقَالَ لِابِيْدِوتَوْمِهِ: جباس في الينا باوراين قوم عفر مايا - اس آيت اوراس كي بعدوالى دوآيات كا خلاصه بيه بي كرحضرت ابرا يهم عَليْهِ الصَّاله هُ وَالسَّلام كَ قوم بنول كى يوجا كرتى تقى ،اس برآب عَلَيْهِ الصَّاله هُ وَالسَّلام في السِّيخ عرفی باب آ زراورا بی توم سے عماب کے طور برفر مایا: "مم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیاتم بہتان باندھ کر الله تعالی كے سوااور معبودوں كى عبادت كرتے ہو؟ تمہارارب العالمين پركيا كمان ہے كہ جبتم اس كے سوادوسرےكى بوجاكرو گے تو کیا وہمہیں عذاب دیئے بغیر چھوڑ دے گا،حالا مکہتم جانتے ہو کہ وہی در حقیقت نعمتیں عطا کرنے والا اور عبادت کا مستحق ہے قوم نے حضرت ابراہیم علیّہ الصّلوةُ وَالسَّالام كوجواب دیا كه ' كل كے دن ہمارى عيد ہے، جنگل ميں ميله لگ گا ،ہم نفیس کھانے یکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر تئیر ک کے طور پر وہ کھانے کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجمع اور میلہ کی رونق دیکھیں ، وہاں سے واپس آ کر بتوں کی زینت ، سجاوٹ اور ان کا بناؤسنگار دیکھیں، یہ تماشاد کیھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بت پرتی پرہمیں ملامت نہیں کریں گے۔ <sup>(1)</sup>

## فَنظَرَنَظُرَةً فِالنُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞

توجعة كنزالايمان: پهراس نے ايك نگاه ستاروں كوديكھا۔ پهركها ميں بيار ہونے والا ہوں۔

❶ .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٨٥ -٨٧، ٨٧٠ ٤ ، حازن، والصافات، تحت الآية: ٨٥ -٨٧، ١٠/٤ ، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٨٥-٨٧، ص٤٠٠، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٨٥-٨٧، ص٣٧٦، ملتقطاً.

ترجيهة كنزًالعِرفان: پيراس نے ستاروں كوايك زگاه ديكھانيو كہا: ميں بيار ہونے والا ہوں۔

﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةٌ فَلَوْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَتَوَلَّوْاعَنْهُ مُدُيرِيْنَ ﴿ فَرَاغَ إِلَى الْهَتِهِمْ فَقَالَ الاَتَأْكُلُونَ ﴿ فَرَاغَ إِلَى الْهَتِهِمْ فَقَالَ الاَتَأْكُلُونَ ﴿ مَالَكُمُ لاَتَنْطِقُونَ ﴿ مَالَكُمُ لاَتَنْطِقُونَ ﴿

توجههٔ کنزالایمان: تووهاس پر پیٹیددے کر پھر گئے۔ پھران کے خداؤں کی طرف جھپ کر چلاتو کہا کیاتم نہیں کھاتے۔ تمہیں کیا ہوا کنہیں ہولتے۔

ترجید کنزالعِدفان: تو قوم کےلوگ اس سے پیٹے پھیر کر چلے گئے۔ پھر آپ ان کے خداؤں کی طرف جھپ کر چلے پھر فرمایا: کیاتم کھاتے نہیں؟ تنہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟

﴿ فَتَوَلَّوْاعَنْهُ : توقوم كوك اس سے پھر گئے۔ ﴾ جب حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلَام في ستاروں كى طرف وكيھ كرفر مايا كه يس بيار ہونے والا ہوں تواس وقت آپ عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلَام كى قوم كے لوگ اپنى عيدگاه كى طرف پھر گئے اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلَام كى تو مِعَالِقَ الصَّلَو هُوَ السَّلام كى بيارى اُرُّ السَّلام كى بيارى اُرُّ

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٨٨-٨٩، ص٤ ، ١٠، ملخصاً.

نَسَيْرِهِ مَاطًا لِجِنَانَ ﴾

كرانبين ندلك جائے۔(1)

﴿ فَرَاءُ إِنَّ الْهَتِهِمْ: بِعِران كَ خداوَل كى طرف حيب كر على - بب قوم كاول على كن توحضرت ابراهيم عليه الصَّلوةُ وَالسَّلام ان عن تكاه بيات موع ان كربت خان كى طرف حلي، پرومان جاكر بتول كامداق الرات موت ان سے فرمایا: کیاتم اس کھانے کونہیں کھاتے جوتمہارے سامنے وہ لوگ اس لئے رکھ گئے ہیں تا کہ برکت والا ہوجائے؟ ان بتوں کی تعداد کافی زیادہ تھی ،ان میں ہے بعض بت پھر کے تھے بعض لکڑی کے بعض سونے کے بعض حاندی کے ، بعض تانبے کے بعض لوہے کے، اور بعض سیسے کے بنے ہوئے تھے،سب سے بڑابت سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر

﴿ مَالَكُمْ جَمْمِين كيا موا- ﴾ جب بنول في حضرت ابراجيم عَليه الصَّلوة وَالسَّدم كى بات كاكوكى جواب ندويا تو آب عَليه الصَّلَوْ أَوْالسَّلَام نَ ان عِفر مايا: وتمهيس كيا مواكمة بولت نهيس؟ پرتهي بتوس كي طرف ع كوئي جواب نه آيا اوروه جواب ہی کیا دیتے کیونکہ وہ تو بے جان تھے۔

## فَرَاغَعَلَيْهِمْ ضَرُبًّا بِالْيَبِيْنِ ﴿ فَاقْبَلُوۤ الِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: تولوگوں كى نظر بچا كرانہيں دہنے ہاتھ سے مارنے لگائو كا فراس كى طرف جلدى كرتے آئے۔

ترجها كنزًالعِرفان: تولوگوں سے نظر بچاكروائيں ہاتھ سے انہيں مارنے كے يو كافراس كى طرف جلدى كرتے

﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ خَرْبًا: تُولُولُول سے نظر بچا كرانبيں مارنے لگے۔ ﴾ جب بتوں نے بالكل كوئى جواب ندديا تو حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوْ فَرَالسَّلَام نے لوگوں سے نظر بچا کردا نمیں ہاتھ میں کلہاڑ ااٹھایا اوران ہتوں کو مار نے لگے یہاں تک کہ آپ عَلَيُهِ الصَّلْوُ قُوَالسَّلام نے بتول کو مار مار کریارہ یارہ کرویا۔(3)

- € .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٩٠، ٧/٠٧، خازن، والصافات، تحت الآية: ٩٨-، ٩، ٤/٠٢، ملتقطاً.
  - 2 .....ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ٤ ٢ ٤/٤،٩١ ع، جمل الصافات، تحت الآية: ٩ ٩ ، ٣٤ ١/٦ ، ملتقطاً.
- 3 ..... بحرالميحط، الصافات، تحت الآية:٣٥١/٧٠٩٣، قرطبي،الصافات،تحت الآية:٣٠٩٨،٧٠١لجزء الخامس عشر،ملتقطأ.

نوف: اس واقعہ کی تفصیل سورہ اَنبیاء آیت نمبر 58،57 میں بیان ہو چکی ہے۔ ﴿ فَا قَتْبِكُوۡ اِلَیْهِ ِ: تَو كافراس كی طرف آئے۔ ﴾ جب كافروں كواس بات كی خبر پیچی تووہ بہت جلد حضرت ابراہیم عَلَیْوالصَّلوةُ وَالسَّادِم كے پاس آئے اوران سے كہنے لگے كہ ہم توان بتوں كو پوجتے ہیں اورتم اُنہیں توڑتے ہو۔ (1)

## قَالَ اتَعْبُدُونَ مَاتَنُحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴿

و توجهة كنزالايمان: فرمايا كيااين باته كتراشول كو پوجة بهو اور الله نة تهمين پيدا كياا ورتمهارے اعمال كو \_

ترجها كَنْوَالعِرفان : فرمايا: كياتم ان كى عبادت كرتے بوجنهيں خووتر اشتے بو؟ اور اللّه نے تمهيں اور تمهارے اعمال كوپيداكيا۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کہ پھی گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم عَلیْه الصّلو اُوَ السّلام فَ کَافروں سے قرمایا: کیاتم ان بتوں کی عبادت کرتے ہوجنہیں تم خودا پنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ حالانکہ تمہیں اور تمہارے اعمال کواللّه تعالی نے پیدا کیا ہے اور جوخالق ہے وہی در حقیقت عبادت کے لائق ہے جبکہ مخلوق کسی طرح بھی عبادت کی مستحق نہیں۔ (2)

## قَالُواا بُنُوالَهُ بُنْيَانًا فَالْقُولُ فِي الْجَحِيْمِ ﴿

🛊 ترجمهٔ کنزالایمان: بولےاس کے لیےا یک ممارت چُنو پھرا سے بھڑ کتی آ گ میں ڈال دو۔

التوجهة كنزًالعِرفان: قوم نے كہا: اس كے ليے ايك عمارت بناؤ پھرا سے بھڑ كتى آگ ميں ڈال دو۔

﴿ قَالُوْا: قُوم نَهُ كَهَا ﴾ حضرت ابراجيم عَليُه الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام كاجواب سُ كروه لوگ جيران هو گئے اوراُن سے كوئى جواب

٠ ..... حازن، والصافات، تحت الآية: ٩٤، ٢١/٤، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٩٤، ص٣٧٦-٣٧٧، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٩ ٩-٦ ٩، ٧١/٧.

3:



نه بن پایا تو کہنے گئے کہ اس کے لیے پھر کی لمبی چوڑی چارد یواری بناؤ، پھراس کوکٹو یوں سے بھر دواوران میں آگ گا وہ بیبال تک کہ جب آگ زور پکڑ لے تو پھرانہیں بھڑ کتی آگ میں ڈال دو۔ (1) چنا نچ حضرت ابرا تیم علیّه الصّلاف أو السّلام کی قوم نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے لئے لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے اور سب نے جوش وخروش السّلام کی قوم نے انہوں نے کثر تعداد میں لکڑیاں جمع کرکے آگ لگائی تواس کے شعلے اسے بلند ہوئے کہ اگراس طرف سے حصد لیا، جب انہوں نے کثر تعداد میں لکڑیاں جمع کرکے آگ لگائی تواس کے شعلے اسے بلند ہوئے کہ اگراس طرف سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی تیش سے جل جاتا تھا۔ جب لوگوں نے ممارت کے کنارے تک حضرت ابرا تیم علیّه الصّلاف وَ السّلام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت ابرا تیم علیّه الصّلاف وَ السّلام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت ابرا تیم علیّه الصّلاف وَ السّلام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت ابرا تیم علیّه الصّلاف وَ السّلام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت ابرا تیم علیّه الصّلاف وَ السّلام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت ابرا تیم علیّه الصّلاف وَ السّلام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت ابرا تیم علیّه الصّلاف وَ السّلام کو بلند کرنے جب حضرت ابرا تیم علیّه الصّلاف وَ السّلام کو بلند کرنے کی باداش میں حضرت ابرا تیم علیّه الصّلاف وَ السّلام کو بلند کرنے کی عبادت کرے۔ جمیح اللّله تعالیٰ کا فی ہوا وروہ بہت واحد ہوں اور زمین میں میر سے علاوہ اور کوئی بندہ ایرانہیں جو تیری عبادت کرے۔ جمیح اللّله تعالیٰ کا فی ہوا وروہ بہت ہیں اچھا کار ساز ہے۔ تب اللّله تعالیٰ نے آگ کو تھم دیا:

ترجيدة كنزالعرفان ايرآ كابراييم برشندى اورسلامى والى بوجار (3)

لِنَامُ كُونِيُ بَرُدًا وَّسَلَمًا عَلَى إِبْرِهِ يُمَ (2)

نوٹ:اس دافعے کی بعض تفصیل سور ہ انبیاء کی آیت نمبر 68 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

فَا مَادُوْابِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنُهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ ۞

المعدة كنزالايمان: توانهول نياس يرداؤل چينا جا باجم نيانبيس نيجاد كهايا-

ترجيد كنزًالعِدفان : توانهول في اس كساته فريب كرنا جا باتو مم في انهيس نيجا كرديا\_

- 1 .....خازن، والصافات، تحت الآية: ٩٧، ٢١/٤، ملتقطاً.
  - 2 ----الانبياء: ٩ ٦ .
- . ١٠٠٢-١ منثور، الصافات، تحت الآية: ٩٧، ٩٧، ١٠٢-١.

تَسْنِصَاطُ الْحَنَانَ }

﴿ فَأَكُمُ الدُوْ الِيهِ كَيْتُكَ ا: توانهول في اس كساته فريب كرنا جابا - ارشاد فرما يا كه كفار في حضرت ابرا يهم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّدَمُ وَالسَّارَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّارَ وَيَا مِنْ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلِيْفُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَالِقُوالِ السَّلَامُ وَالسَالِيْفُولُ وَالسَّلَامُ وَالسَالِقُولُ وَالسَّلَامُ وَالسَالِقُولُ وَالسَالِقُولُ وَالسُلِيلُولُ وَالسَّلِيلُ وَالسَالِيلُولُ وَالسَّلِيلُ وَالسَّلِيلُولُ وَالسَالِيلُولُ وَالسَالِيلُولُ وَالسَالِيلُولُ وَالسَالِيلُولُ وَالسَالِيلُولُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَّلِيلُولُ وَالْمُولِيلُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ السَلْمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالْمُولُولُ وَالسَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَال

نوٹ:اس واقعہ کی مزیر تفصیل سورہُ اَنبیاء آیت نمبر 68 تا70 میں گزر چکی ہے۔

## وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَّى مَ يِّي سَيَهُدِينِ ﴿

المعلقة المنظ الايمان: اوركها مين ايخ رب كي طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا۔

﴾ ترجيه كنزُ العِدفان: اورابرا بيم نے كها: بيتك ميں اپنے رب كى طرف جانے والا ہوں ،اب وہ مجھے راہ وكھائے گا۔

﴿ وَقَالَ: اور فرمایا ۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ جب اللّٰه تعالی نے حضرت ابراہیم عَلَیْه الصّلوةُ وَالسَّلام کُوآگ سے نجات عطافر مادی تو آپ عَلیْه الصّلوةُ وَالسَّلام نے اپنی اللّٰ اللّٰه تعالی خانہ کو بجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: بیشک میں اس کفر کے مقام سے بجرت کر کے وہاں جانے والا ہوں جہاں جانے کا میر ارب عَزْوَجَلُّ حَلَم دے، اب وہ مجھے میرے مقصد کی طرف راہ وکھائے گا، چنانچہ اللّٰه تعالی کے حکم سے آپ عَلیْه الصّلو قُوَ السّلام مرزمینِ شام میں ارضِ مُقدَّ سے کے مقام پر پہنچے۔ (2)

## جمرت اور فقتے کے اُیّام میں گوششینی کی اصل

ابوعبدالله محربن احمر قرطبی دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ فرمات بين: "بيآيت ِمباركه بجرت اور (فقة عَالَي عَلَيُهِ فرمات بين: "بيآيت ِمباركه بجرت اور (فقة عَالَي عَلَيْهِ المُعلَّةِ عَلَيْهِ الصَّلَةِ فَوَالسَّلَام بين \_(3)

اور حضرت الوسعيد خدرى دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ بِدُوايت ہے، حضورِ اَقدى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَارِشَاوِ فَرَايا: " قريب ہے كہ مسلمان كا بہترين مال اس كى بكرياں ہوں گى جن كے پيچھے وہ پہاڑوں كى چوٹيوں اور چیٹیل

- الحصائد على المسافات، تحت الآية: ٩٨، ٧١/٧٤، ملحصاً.
- 2 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٩٩، ٧٢/٧، جلالين، الصافات، تحت الآية: ٩٩، ص٣٧٧، ملتقطاً.
  - 3 ..... تفسير قرطبي، الصافات، تحت الآية: ٩٩، ٧٢/٨، الجزء الخامس عشر.

جلد 329

میدانوں میں اپنے دین کوفتنوں سے بچانے کی خاطر بھا گنا پھرےگا۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے کہیں جانااللّٰہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوْ أَوْ السَّلَام ہجرت کر کے شام کی طرف تشریف لے گئے تھے الیکن آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام نے فرمایا کہ میں اینے رب عَذَّوَ جَلَّ کی طرف جانے والا ہوں۔

## سَ مِنْ فَالْمُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَكِنَّا مُنْ فَالْمُ مَلِيمُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الصَّلِمَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الصَّلِمَ مِنَ الصَّلِمَ مِنَ الصَّلِمَ مِنْ الصَّلَّمَ اللَّهُ مِنْ الصَّلَّمَ اللَّهُ مِنْ الصَّلَّمَ اللَّهُ مِنْ الصَّلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّلَّمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

🗗 توجیدہ کنزالابیمان: الہی مجھے لائق اولا دوے ۔ تو ہم نے اسے خوش خبری سنائی ایک عقل مندلڑ کے گی۔

ترجید کنزالعِرفان: اے میرے رب! مجھے نیک اولا دعطافر ما۔ تو ہم نے اے ایک برد بارلڑ کے کی خوشخبری سنائی۔

﴿ آبِ اِن اِن میرے رب! ﴾ حضرت ابرا ہیم علیُه الصّلا أو السّائد م جب ارضِ مُقَدَّ سہ کے مقام پر پہنچے تو اس وقت آپ علیٰه الصّلا أو السّائد م نے اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں وعاکی: ''اے علیٰه الصّلا أو السّائد م نے اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں وعاکی: ''اے میرے رب!عزو جلّ ، مجھے نیک اولا دعطافر ما جو کہ دینِ حق کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے پر میری مددگار ہواور بر دلیں میں مجھے اس سے اُنسِیت حاصل ہو۔ (2)

## نیک اولا د الله تعالی کی بہت بڑی نعت ہے گا

الحديث: ٩١.٠٠ الحديث: ٩١.٠٠ الفرار من الفتن، ١٨/١ الحديث: ٩١.٠

2 ....ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ١٠١٠ ١٥/٤.

بِمَاظَالِمِنَانَ ( عَلَا )

وَمَالِيَ٣٢ ﴾ (الصَّفْتُ ٢٠

جهارے رب! ہماری بیو بوں اور ہماری اولا دے ہمیں آئھوں کی شنڈک عطافر مااور ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔ وَذُيِّ يُتِنَا قُرَّةَ اعْدُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْنَتَقِيْنَ

إمّامًا (1)

﴿ فَبَشَمْ لَهُ: تَوْجَمَ نِهَ السِيحَوْ شَخِرى سنا كَى ۔ ﴾ اس آيت ميں حضرت ابراہيم عَلَيْوالصَّلَوْ فَوَالسَّلام کوتين بشارتيں دى گئيں۔ (1) ان كے ہاں جواولا دموگی وہ لڑكام وگا۔ (2) وہ بالغ مونے كى عمر كو پہنچے گا۔ (3) وہ تقلمنداور بُر دبار موگا۔ (<sup>2)</sup>

حضرت ابراتهم عَلَيْه الصَّلَّو أَوَ السَّلَام كَا وصف كَا

الله تعالى في حضرت ابرا ہيم عَلَيْهِ الصَّلوَّ فَوَ السَّلام كُولِيم اور بُر و بارلڑ كے كى بشارت دى اور حضرت ابرا ہيم عليّهِ الصَّلوْ هُوَ السَّلام خود بھى چلىم تھے، جبيباكه ارشادِ بارى تعالى ہے:

إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لاَ قَالَّا حَلِيْمٌ (3)

ترجید کا کنو العوفان: بیشک ابراجیم بہت آ دوزاری کرنے والا میں بہت آ دوزاری کرنے والا تھا۔

اورارشاوفر مايا: إِنَّ إِبْرُاهِيْمَ لَحَالِيْمٌ أَوَّالًا مُّنِيْبٌ (4)

ترجيدة كنزًالعِرفان: بيشك ابرائيم برئے لل والا، بهت آبيں جرنے والا، رجوع كرنے والا ب\_

الله تعالیٰ کے متبول بندوں کوعلوم خَمسہ کی خبروی جاتی ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ الله تعالی کے مقبول بندوں کوعلوم خسمہ کی خبر دی جاتی ہے، کیونکہ بیٹے کی ولادت سے پہلے اس کی خبر دے دیناعلم غیب بلکہ ان پانچ علوم میں سے ہے جن کے علم کاالله تعالیٰ کے پاس ہونا بطور خاص قرآن میں مذکور ہوا ہے جبیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

331

ترجدا كنزالعوفان: بيتك قيامت كاعلم الله بى كى پاس إدروه بارش اتارتا باورجانتا ج بو يحمدا ول كى بيك إِنَّاللَّهَ عِنْ لَا هُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ وَعَاتَ لُهِ مِن نَفْسُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَثْمُ عَامِ لَوَ مَا تَدُمِ مِن نَفْسُ

- 1 .....فرقان: ٤٧٤.
- 2 ----ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ١٠١، ١٥/٤.
  - 3 .....توبه: ١١٤.
    - €.....هود:۵٧.

حلاه

ثنسيرص لظالجنان

میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بیشک اللّٰه علم . مَّاذَاتَكُسِبُ غَدَّا ﴿ وَمَاتَدُى اِنْ نَفْسُ بِأَيِّ ٱلْهِ فِي تَنُوْتُ ﴿ إِنَّا لِللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (1)

والا، خبر دار ہے۔

# فَلَتَّابِكَغُمَعُهُ السَّعُى قَالَ لِبُنَى إِنِّ الْمِكَامِ الْمِنَامِ الْمِنَّامِ الْمِنَّامِ الْمُنَامِ الْمُنَامِ الْمُنَامِ الْمُنَامِ الْمُنَامِ الْمُنَامِ اللَّهُ مَا تُؤْمَرُ مُسَجِدُ فِي الْمُنَاءَ فَانْظُرُمَا ذَا تَرْى فَالْمُاكِمِ اللَّهُ مِنَ الصَّيْرِيْنَ ﴿ مَا اللّٰهُ مِنَ الصَّيْرِيْنَ ﴿ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنَ الصَّيْرِيْنَ ﴿ اللّٰهُ مِنَ الصَّيْرِيْنَ اللّٰهُ مِنَ السَّاعِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنَ السَّاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّاعِ اللَّهُ مَنْ السَّاعِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّالِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلَّالْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ

توجهه تعزالایمان: پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں ﷺ تحجے ذخ کرتا ہوں اب تو دیکھ تیری کیارائے ہے کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو تھم ہوتا ہے خدانے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابریا ئیں گے۔

توجدة كن ذالعوفان: پھر جبوه اس كے ساتھ كوشش كرنے كے قابل عمر كو پہنچ گيا تو ابراہيم نے كہا: اے ميرے بيٹے! ميں نے خواب ميں ديكھا كہ ميں مخفے ذئ كرر ماہوں۔اب تو ديكھ كہ تيرى كيارائے ہے؟ بيٹے نے كہا: اے ميرے باپ! آپوہى كريں جس كا آپ كوتكم ديا جار ہاہے۔إنْ شَاءً اللّٰه عنقريب آپ مجھے صبر كرنے والوں ميں سے يا كيں گے۔

﴿ فَلَمَّا اِللّهُ تَعَالُ السّعَى: پھر جب وہ اس كے ساتھ كوشش كرنے كے قابل عمر كو بن گيا۔ ﴾ اس آيت كا خلاصہ يہ كه الله تعالى نے حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصّلوةُ وَالسّائدم كوفرزندع طافر مايا، وہ پلتے براحتے جب اس عمرتک پہنی گئے جس میں حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّادم كى حاجت اور ضروريات ميں ان كے ساتھ كام كرنے كے قابل ہو گئے تو ان سے حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصّلوةُ وَالسَّلام نے فرمايا ' اس مير سے بيٹے! ميں نے خواب و يکھاہے كہ ميں تہ بيں ذرج كر رہا ہوں اور انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كے خواب حق ہوتے ہيں اور ان كے افعال الله تعالى كے تلم سے ہوا كرتے ہيں ، اب تو د كھ لے كہ تيرى

....لقمان: ۲۶

(تنسيرصراط الجنان

جلدهشتم

332

کیارائے ہے؟ حضرت ابراہیم عَلَیْوالصَّلَو اُوَ السَّلَام نے بیاس کئے کہاتھا کہ ان کے فرزندکو ذکے ہونے سے وحشت نہ ہو آ اور اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لئے رغبت کے ساتھ تیار ہوجا کیں ، چنانچیاس فرزند اُر جُمند نے اللّٰہ تعالیٰ کی رضا پر فدا ہونے کا کمالِ شوق سے اظہار کرتے ہوئے فر مایا''اے میرے باپ! آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جار ہا ہے۔اگر اللّٰہ تعالیٰ نے چاہاتو عنقریب آپ مجھے ذکے پر صبر کرنے والوں میں سے پاکیں گے۔ (1) بیہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کو آوابِ فرزندی

## فَلَتَّآاسُلَمَاوَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ﴿

ترجمہ کنزالایمان: تو جب ان دونوں نے ہمارے علم پرگردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایاس وقت کا حال نہ یو چھ۔

ترجید کنزالعِدفان: توجب ان دونول نے (مارے عمری) گردن جھادی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا (اس وقت کا حال نہ یو تھے)۔

السافات، تحت الآية: ٢٠١٠ ٤ /٥١٤ ٦-٤١ ٤ /٠٤ ٢٠١٠ خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٠١٠ ٤ ٢٢/٤، حلالين، الصافات، تحت الآية: ٢٠١٠ ص٢٧٧، ملتقطاً.

تَفَسيرصَرَاطُ الجِنَانَ)=

دل میں رفت پیدا ہوگی اور وہ رفت اللّٰہ تعالی کے علم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہوسکتی ہے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قبیص میری ماں کو دیدیں تا کہ آئیس سلی ہوا ور آئیس مجھ پر صبر آجائے۔ حضرت ابر ائیم عَلَیْه الصّٰلاۃ وُالسَّادہ نے فرمایا: ''اے میرے بیٹے! ہم اللّٰہ تعالی کے علم پڑئل کرنے میں میرے کتنے اجھے مددگار ثابت ہور ہے ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھراپی چھری کو تیز کیا اور اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹالی، پھران کے حکق پر چھری چلا دی تو اللّٰہ تعالی نے ان کے ہاتھ میں چھری کو بلٹ دیا، اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی' اے ابر ائیم! تم نے اپنے خواب کو بچ کر دکھا یا اور اپنے فرزند کو ذرج کے بے در لینے بیش کر کے اطاعت وفر ما نبر داری کمال کو پہنچا دی، بس اب اتناکا فی ہے، یہ ذبیح تبہارے بیٹے کی طرف سے فدریہ ہے اسے ذرج کے دور ویوں میں واقع ہوا۔ (1)

جب حضرت ابراہیم علیه الصّداد فَوَ السّاده اللهِ اللهِ

..... بغوى، الصافات، تحت الآية: ٣ - ١ - ٢٨/٤ - ٢ ، مدارك، الصافات، تحت الآية: ٣ - ١ ، ص ٢ - ٠ ، ملتقطاً.

سيرص لط الجنّان ( 334 ) حدث

جب شیطان نے پہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابرائیم عَلَیْه الصَّلَوْ اُوَ السَّلَام کے پاس پَنجَا اور کہنے گئے''اس شُخ اُ آپ کہاں جارہ ہیں؟ حضرت ابرائیم عَلَیْه الصَّلَوْ اُوَ السَّلَام نَے فرمایا: ''اس گھائی میں اپنے کسی کام سے جارہا ہوں۔
شیطان نے کہا''اللّٰه کی قسم اِ میں جھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا فرزندون کرنے کا
محملہ حیام دیا ہے۔ اس کی بات من کر حضرت ابرائیم عَلَیْه الصَّلَوٰ اُوَ السَّلَام نے اسے بہجان لیا اور فرمایا ''اکو شمنِ خدا! مجھ سے
دورہ شے جا، خدا کی قسم اِ میں اپنے رب تعالی کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان نا کام ونامراوہی لوٹا۔ (1)
غریب و سادہ و رکیس ہے واستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اساعیل

وَنَادَيْنُهُ أَنْ يَالِرُهِيمُ فَى قَدْمَدَّ قَتَ الرُّءُيَ ۚ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَفَكَ يَنْهُ بِنِبُحِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَفَكَ يَنْهُ بِنِبُحِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَفَكَ يَنْهُ بِنِبُحِ عَظِيْمٍ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴿ مَا لَمُ عَلَى اِبْرُهِيمُ ﴿ عَظِيمٍ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴿ مَالَمٌ عَلَى اِبْرُهِيمُ ﴿ عَظِيمٍ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴿ مَالَمٌ عَلَى اِبْرُهِيمُ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْبُوعِينَ ﴿ وَلَا لَكُومِنِينَ ﴿ وَلَا لَكُومِنِينَ ﴾ وَتَكُولُونَ وَلَا لَكُومِنِينَ ﴿ وَلَا لَكُومِنِينَ ﴾ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّ

توجهه کننالایمان: اور ہم نے اسے ندافر مائی کہ اے ابر اہیم۔ بیشک تو نے خواب سے کر دکھائی ہم ایسا ہی صلہ دیے ہیں نیکوں کو۔ بے شک میروشن جائے تھی۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقہ میں دے کراہے بچالیا۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہوا بر اہیم پر۔ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔

توجهة كن العرفان اور بم نے اسے ندائی فرمائی كه اے ابرا بيم إبيثك تونے خواب سے كرد كھايا بم نيكى كرنے والوں كواليا بى صلد ديتے ہيں۔ بيشك بيضرور كھلى آزمائش تھى۔ اور بم نے اساعيل كے فديے ميں ايك برا اذبيحد يديا۔ اور بم

1 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ۲۳/٤، ۲۳/٤.

(تَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

نے بعد والوں میں اس کی تعریف باتی رکھی ۔ ابراہیم پرسلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کوابیا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بیشک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کائل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔

﴿إِنَّا كُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ : بم يَكى كرن والول كوابيا بى صلدوية بين - كاس آيت كامعنى يد المحضرت ابراہیم عَلَیْه الصَّلَو قُوَالسَّلَام اوران کےصاحبز ادےاس اطاعت میں نیکی کرنے والے تنقے توجس طرح ہم نے ان دونوں نیک ہستیوں کو جزادی ای طرح ہم ہرنیکی کرنے والے کو جزادیں گے۔(1)

﴿إِنَّ هِنَهِ اللَّهُ وَالْمُهُدِينُ : بِينِيك بيضرور كللي آز مائش تقى \_ كحضرت ابرا بيم عَنْيُوالصَّالوةُ وَالسَّامِ نِي جان ، مال اور وطن کی قربانیاں پہلے ہی پیش فرمادی تھیں اوراب الله تعالی کے علم سے اسٹے اس فرزندکو بھی قربانی کے لئے پیش کردیا جے ا پٹی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعدیایا، جو گھر کا اجالا، گود کا یالا اور آنکھوں کا نور تھااور پیسب سے تخت آز ماکش تھی۔ ﴿ وَقَدَ يَبْ فُهِنِ بِي مَعِظِيمٍ : اور بم في اساعيل كفد ي من ايك برا في بحدويديا - الله علامه بيضا وى دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں اس ذبیحہ کی شان بہت بلند ہونے کی وجہ سے اسے بڑا فرمایا گیا کیونکہ بیاس نبی عَلَیُوالسَّادُم کا فدید بناجن کی نسل \_ سيِّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِيل - (2)

شَّهُ لَهُ بِإِسْطَى نَبِيًّا هِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَلِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْطَى ۖ وَمِنْ ذُيِّ يَيْتِهِ مَامُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورجم نےاسے خوشخرى دى آمخق كى كىغيب كى خبريں بتانے والا ہمارے قرب خاص كے سز اوارول میں۔ اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اتحق پر اور ان کی اولا دمیں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صرت ظلم کرنے والا۔

1 ..... تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ٥٠١، ١٩، ٥٦.

-بيضاوي، الصافات، تحت الآية: ٧ ، ١ ، ٢ /٥ .

www.dawateislami.net

ويع

توجہہ کنؤالعوفان: اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللّه کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے۔ اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری اور ان کی اولا دمیس کوئی اچھا کام کرنے والا ہے اور کوئی اپنی جان پر صرت ظلم کرنے والا ہے۔

﴿ وَبِكُمْ اللّهُ إِللّهِ عَلَيْهِ الصَّلَّةِ فَوَالسَّادِم فَ استاساق فَى وَشَيْرِى دى ۔ ﴿ وَنَ كَا وَاقعہ بيان كرنے كے بعد حضرت المحلية وُوالسَّادِم فَى وَشِيْرِى دينااس بات كى دليل ہے كہ ذبيج حضرت المحليل عليّه الصّلَّه وُوالسَّادِم بيں ۔ ﴿ وَ بِلُورُكُمُ اللّه الله وَ عَلَيْهِ الصّلَّةِ وَ وَالسَّادِم بي اللّه الله وَ السَّادِم بي اللّه الله وَ السَّادِم بي اللّه الله وَ السَّادِم بي الله وَ السَّادِم بي الله الله وَ اللّه بي الله وَ السَّادِم بي الله وَ الله بي الله وَ الله وَ الله بي الله وَ الله وَ الله بي الله وَ الله وَ الله بي الله وَ الله وَ الله وَ الله بي الله وَ ال

وَلَقَدُمَنَنَاعَلَىمُولِمِي وَهُرُونَ ﴿ وَنَجَيْنُهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرُانُهُمْ فَكَانُواهُمُ الْغَلِيدِيْنَ ﴿ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرُانُهُمْ فَكَانُواهُمُ الْغَلِيدِيْنَ ﴿

ترجیه کنزالایمان:اوربے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پراحسان فر مایا۔اورانہیں اوران کی قوم کو بڑی تختی سے نجات

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١١٨، ص٨٠٠١.

2 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٠٠ ٥، ص٨ ٠٠٠، حازن، والصافات، تحت الآية: ١١٣، ٢٤/٤، ملتقطاً.

سيرصَ لَظُ الْجِنَانَ ( 337 ) جلده

#### بخشی۔اوران کی ہم نے مدوفر مائی تو وہی غالب ہوئے۔

ترجيه كانوالعِرفاك: اور بيشك مم نے مولى اور مارون براحسان فرمايا۔ اور انہيں اور ان كى قوم كوبہت برى سختى سے نجات تجشی ۔اورہم نے ان کی مدوفر مائی تو وہی غالب ہوئے۔

﴿ وَلَقَالُ مَنَتًا: اور بيك بم في احسان فرمايا ﴾ يهال حصرت موى اورحضرت بارون عَلَيْهِ مَالصَّاوْ أَوَالسَّارُم يركَّ گئے انعامات اوراحسانات بیان کئے جارے ہیں ،اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا کہ بیشک ہم نے حضرت موسیٰ اورحضرت بإرون عليه ماالصلوفة والسكاه براحسان فرمايا كهانبيس نبوت ورسالت عنايت فرمائي اوراس كےعلاوه ويني اور دُمُوي نعمتوں ہے نوازا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ وَنَجَّيْنُهُمَا وَقُوْمُهُمَا: اورانهيں اوران كي قوم كونجات بخشى - ﴾ ايك احسان بيفر مايا كه بم نے حضرت موى اور حضرت بإرون عَلَيْهِ مَالصًا وْهُوَالسَّلام كواوران كي قوم بني اسرائيل كوبهت برى تختى سے نجات بخشي كه انہيں فرعون اوراس كي قوم قبطيوں كظم وستم تربائي دي \_ بني اسرائيل كي مظلُومِيَّت كاسبب بيه واتفاك حضرت موى اورحضرت بإرون عليه ماالصلوفوالسّلام كآباءوا جداواين والدحضرت يعقوب عليه الصلوة والسَّلام كساته وحضرت بوسف عليه الصلوة والسَّلام كي ياس ال كي سلطنت مصرمین تشریف لے آئے اور وہیں قیام پذیررہے، جب فرعون کی حکومت آئی تواس نے تکبر وسرکشی کی اور بنی امرائيل كوغلام بناليااورانبيس قبطيول كاخدمتيًّار بناديا\_(2)

﴿ وَنَصَرُ فَهُمْ : اور ہم نے ان کی مدوفر مائی۔ ﴾ ایک احسان بیفر مایا کہ ہم نے قبطیوں کے مقابلے میں ولائل اور مجزات کے ساتھ ان کی مدوفر مائی تو وہی فرعون اوراس کی قوم پر ہر حال میں غالب رہے اور آخر کارانہیں سلطنت اور حکومت بھی

## وَاتَيْنُهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿ وَهَدَيْنُهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿ وَهَدَيْنُهُمَا الْحِرَاطَ

- 🚹 ..... صاوى، الصافات، تحت الآية: ١١٤، ١٧٤٨/٥، ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ١١٤، ١٨٤٤) ملتقطأ.
  - 2 ....جلالين مع صاوى، الصافات، تحت الآية: ١٧٤٨/٥،١١، ١٧٤٨٠.
- ۵ .....جلالين ، الصافات ، تحت الآية : ١١٦ ، ص٣٧٧ ، مدارك ، الصافات ، تحت الآية : ١١٦، ص٨٠٠١، تفسير كبير، لصافات، تحت الآية: ٦١٦، ٢/٩ ٥٣، ملتقطاً.

338



.....تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ٩١١٩، ٣٥٢/٩.

339

﴾ ﴿ سَلاَمٌ عَلَى مُوْسُلِى وَ هٰرُوْنَ: موى اور ہارون پرسلام ہو۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی بیہے کہ قیامت تک مخلوق ان دونوں بزرگوں پرسلام بھیجتی رہے گی اوران کا ذکر خیر کرتی رہے گی۔ <sup>(1)</sup> دوسرامعنی بیہے کہ خالق کی طرف سے وہ دونوں بمیشہ امن وسلامتی میں رہیں گے۔

## اِتَّاكُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّاكُمْ اللَّهُ مِنِينَ

توجمة كنزالايمان: بي شك جم ايما بى صله دية بين نيكول كوبيشك وه دونول جمار ساعلى درجه كے كامل الايمان بندوں ميں بيں۔

ترجید کا کنڈالعوفان: بیشک نیکی کرنے والوں کوہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بیشک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے ہندوں میں سے ہیں۔

﴿ إِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ: بِينَكَ نِيكَ رَحْ والول كوہم ايباہى صلد ديتے ہيں۔ ﴾ يعنى جس طرح ہم نے فرعون كے مَظالِم سے نجات دے كر، قبطيوں كے مقابلے ميں ان كى مدد كر كے، حدود واَحكام كى جامع كتاب عطافر ما كى اور قيامت تك ذكر خير باقى ركھ كے حضرتِ موى اور حضرتِ ہارون عَلَيْهِ مَالصَّلَو قُوَالسَّلَام كو جزاعطافر ما كى اسى طرح ہم نيكى كرنے والول كوابيا ہى صلد ديتے ہيں۔ (2)

اس معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والوں کو دیگر تو ابوں کے علاوہ و نیامیں ذکر خیر اور امن وسلامتی بھی عطا ہوتی ہے۔ ﴿ اِلْتُهُمّا: بیشک وہ دونوں۔ ﴾ اس آیت سے اس بات پر تنبید کرنامقصود ہے کہ سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اعلیٰ شرف کامل ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ (3)

### وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَنَّ

- 1 ....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٢٠، ٧٠،١٢.
- 2 .....صاوى، الصافات، تحت الآية: ١٢١، ٥/٤٩/٥، ملخصاً.
  - ..... تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ٢٢١، ٢/٩ ٥٦.

حلا

(تَسَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ)

#### ترجمة كنزالايمان: اور بيشك الياس يغمرول سے ب

#### المرجدة كنزالعرفان: اور بيتك الياس ضروررسولول ميس سے ہے۔

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ: اور بيشك الياس ﴾ يهال عن حضرت الياس عَلَيْه الصَّلَوْ ةُوَ السَّدَم اور ان كَي تَوْم كا واقعه بيان كيا جار با عبد حضرت الياس عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَم اولا دميس سع بين اور آپ عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَم حضرت الياس عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَم كَن اولا دميس سع بين اور آپ عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَم حضرت موئ عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَم عَن بهت عرصه بعد بَعُلَبَكُ اور ان كاطراف كالولون كي طرف معوث موت موت من عضرت موئ عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَم كَ بهت عرصه بعد بَعُلَبَكُ اور ان كاطراف كالولون كي طرف معوث موت من المراق على المراق عَلَيْه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَام كَ بهت عرصه بعد بَعُلَبَكُ اور ان كاطراف كالولون كي طرف معوث موت من المراق المراق عَلَيْه الصَّلَوْ قُوْل السَّدَم كَ بهت عرضه بعد بَعْلَبَكُ الور ان كالمراق عَلَيْه المَّلُونُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## عار پنجبروں کی ابھی تک ظاہری وفات نہیں ہوگ<sup>ی</sup>

یادر ہے کہ جاری بینمبراجی تک زندہ ہیں۔ ووآسان میں، (1) حضرت ادر لیس عَلَیْه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَام (2) حضرت علیہ الصَّلَوْ قُوَ السَّدَام (2) حضرت البیاس عَلَیْه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَام ۔ (2) حضرت البیاس عَلَیٰه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَام ۔ (2) حضرت البیاس عَلَیٰه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَام ۔ (2) حضرت البیاس عَلَیٰه الصَّلَوْ قُوَ السَّدَام خَشَلَی بُرِنتُظِم ہیں۔ (1) جب قیامت قریب حضرت خضر عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّدَام خَشَلَی بُرِنتُظِم ہیں۔ (1) جب قیامت قریب آئے گی تواس وقت وفات یا کیں گے اور بعض بزرگول کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔

## اِذُقَالَ لِقَوْمِهَ اَلَاتَتَقُوْنَ ﴿ اَتَهُ عُوْنَ بَعُلَا وَّتَنَهُونَ اَحْسَنَ الْحَالِقِيْنَ ﴿ اللَّهَ مَ بَاللَّهُ مَ مَ بَاللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَا وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّ

توجمة كنزالايمان: جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا كياتم ڈرتے نہيں۔ كيا بعل كو پوجتے ہواور چھوڑتے ہوسب سے اچھا بيدا كرنے والے الله كو۔ جورب ہے تہمارااور تمہارے الگے باپ دادا كا۔

توجید کنزالعوفان:جباس نے اپنی قوم سے فرمایا: کیاتم ڈرتے نہیں؟ کیاتم بعل (بت) کی پوجا کرتے ہواور بہترین خالق کوچھوڑتے ہو؟اللّه جوتمہارارباورتمہارےا گلے باپ دادا کارب ہے۔

• البيان، الصافات، تحت الآية: ٢٢، ١٣٢، ١٨٢، ٤٨٣، ٤٨٣.

(تَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: جِبِ اس نے اپنی قوم سے فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت الیاس عَلیْ الصَّلَوْ فَوَ السَّلام نے اپنی قوم سے فرمایا'' اے لوگو! کیا تہہیں اللّٰه تعالیٰ کا خوف نہیں اور تم اللّٰه تعالیٰ کے علاوہ معبود کی عبادت کرنے پر اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل کی پوجا کرتے ہوا ور اس سے بھلائیاں طلب کرتے ہو جبکہ اس رب تعالیٰ کی عبادت کو ترک کرتے ہو جو بہترین خالق ہے اور وہ تمہار ارب ہے اور تمہارے اگلے باپ دا داکا بھی رب ہے۔

'' اُن لوگوں کے بت کا نام تھاجوسونے کا بنا ہوا تھا ،اس کی لمبائی 20 گزتھی اوراس کے چارمنہ تھے، وہ لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے تھے،جس مقام میں وہ بت تھااس جگہ کا نام'' کہا' تھااس لئے اس کا نام بَعلبک مشہور ہوگیا، پیملک شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ <sup>(1)</sup>

## فَكُذَّ بُولُا فَإِنَّهُمُ لَمُحْضَمُ وْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِينَ ۞

﴿ تَوجِمهُ كَنزالايمان: پَھرانہوں نے اسے جھٹا یا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے۔ مگر اللّٰہ کے چنے ہوئے بندے۔

﴾ ترجیه کنزالعیوفان: پھرانہوں نے اسے جھٹلا یا تو وہ ضرور پیش کئے جائیں گے۔ مگر اللّٰہ کے پیُخے ہوئے بندے۔

﴿ فَكُذَّ بُوُهُ : پھرانہوں نے اسے جھٹلایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم نے حضرت الیاس عَلَیْه الصَّلَو قُوَالسَّلَام کو جھٹلایا تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے قیامت کے دن ضرور ہمارے عذاب میں حاضر کئے جا کیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے البتہ اس قوم میں سے اللّه تعالیٰ کے وہ بَر گُوزیدہ بندے جو حضرت الیاس عَلَیْه الصَّلَا قُوَالسَّادِم پر ایمان لائے انہوں نے عذاب سے نجات یائی۔ (2)

## وتَرَكَّنَاعَكَيْهِ فِي الْلَاخِرِينَ ﴿ سَلَّمْ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ﴿ إِنَّا كَنْ لِكَ

السنة فسيرطبرى، الصافات، تحت الآية: ٤٢١-١٢٥، ١٠/٠، ٥١/٠، ابو سعود، الصافات، تحت الآية: ١٢٥، ١٩/٤، و١١٥، وح البيان، الصافات، تحت الآية: ٢١-١٢٦، ٤٨١/٧٤.

2 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٢٦ ١ - ٢٨ ٢ ٤ ٨٢/٧٠١ خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٦/١ - ١٢٨ ، ٢٦/٤ ، ملتقطاً.

سيرصرًا طالحنان العنان العنان

## نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّا فَهُمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الَّهُ وَمِنِينَ ﴿

توجهه کنزالایمان: اور ہم نے پچیلوں میں اس کی ثناباقی رکھی۔سلام ہوالیاس پر۔ بےشک ہم ایسا ہی صلد دیتے ہیں نیکوں کو۔ بےشک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کاملُ الایمان بندوں میں ہے۔

توجید کنڈالعیرفان: اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔الیاس پرسلام ہو۔ بیشک ہم نیکی کرنے والوں کوالیا ہی صلہ ویتے ہیں۔ بیشک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔

﴿ سَلَمٌ عَلَى إِلَى يَاسِينَ : الياس بِرسلام ہو۔ ﴾ إل ياسين بھی الياس کی ايک لغت ہے۔ جيسے سينا اور سِيْنَيْن دونوں • مطور سِينا''بی کے نام ہیں ، ایسے ہی الیاس اور إل یاسین ایک بی ذات کے نام ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ الله تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس عَلَيْه الصّلة فُوَالسَّدَم پرسلام ہوا ور دوسرامعنی ہیہ کہ قیامت تک بندے ان کے حق میں دعا کرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ (1)

## وَ إِنَّ لُوْطًالَّبِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْنَجَيْنَ الْمُوسَلِيْنَ ﴿ إِذْنَجَيْنَ ﴿ وَإِنَّ لَوْطًا لَيْنِ الْمُوسِلِيْنَ ﴿ وَالْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِينَ ﴾ والمُعالِم المُعالِم المعالَم المعالَم المعالَم المعالَم المعالَم المعالِم المعالَم المعالَم المعالَم المعالِم المعالِم المعالَم المعالِم المعالَم المعالِم المعالِم المعالِم المعالم المعالَم المعالَم المعالَم المعالَم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالِم المعالم ا

قرجمه کنزالایمان: اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے۔ جب کہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی۔ مگرایک بڑھیا کہ رہ جانے والوں میں ہوئی۔ پھر دوسروں کوہم نے ہلاک فرمادیا۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: اور بیشک لوط ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھروالوں کو نجات کجنشی۔ مگرایک بڑھیا چیچےرہ جانے والوں میں ہوگئی۔ پھر دوسروں کو ہم نے بلاک فرمادیا۔

◘.....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٢٠٠٠، ٤٨٢/٧، جلالين، الصافات، تحت الآية: ١٣٠، ص٣٧٨، ملتقطاً.

سيرصَ لِطُ الجنّان ( 343 ) جلدها

## وَ إِنَّكُمْ لَتَهُ وَنَعَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ فَي وَبِالَّيْلِ أَ وَلَا تَعْقِلُونَ فَ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بے شکتم ان پرگزرتے ہوشج کو۔اوررات میں تو کیاتہ ہیں عقل نہیں۔

ترجید کانوالعوفان: اور (ا او گو!) بیشکتم صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرتے ہو۔اور رات کے وقت ( بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو)۔ تو کیاتم سیجھتے نہیں؟

﴿ وَإِنْكُمْ مَ اور بِيتُكُمْ مَ الرَّبِيتُكَمْ مَ الرَّالِ عَلَى العدوالي آيت ميں كفارِ مكہ ہے فرما يا گيا كدا ہے كفارِ مكہ اتم ملك شام كى طرف البيخ كاروبارى سفروں كے دوران شيخ وشام ان بستيوں ہے گزرتے ہواوران كى ہلاكت و بربادى كے آثار كاتم اپنى آئكھوں ہے مشاہدہ كرتے ہوتو كيا تمہيں عقل نہيں كدان كى اجڑى ہوئى بستيوں ہے عبرت حاصل كرواوراس بات سے ڈروكہ جيسا عذاب ايل سدوم پر نازل ہواويساتم پر بھى نازل ہوسكتا ہے كيونكہ جورب تعالى كفراور تكذيب كى وجہ ہے اہل سدوم كو ہلاك كرنے كى قدرت ركھتا ہے۔ (2)

البيان، الصافات، تحت الآية: ٣٣١-١٣١، ٤٨٥-٤٨٥، ملخصاً.

2 .....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٢٧ ١ - ١ ٢٨ ، ١٨٥/٧ .

حلا

(تَسَيْرِ صَرَاطُ الْحِنَانَ)

مي م

## وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿

#### ترجمة كنزالايمان: اورب شك ينس پنيمبرون سے ہے۔جب كه بحرى كشتى كى طرف نكل كيا۔

### ترجید کنزالعوفان: اور بیشک بونس ضرور رسولول میں سے ہے۔ جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا۔

﴿ وَإِنَّ يُونُكُسَ: اور بِينَكَ يُونُس ﴾ يهال سے حضرت يونس عليه الصلافة والسّلام كا واقعه بيان كيا جارہا ہے۔ آپ عليه الصلافة والسّلام كا نام يونس بن مَن سے ہيں۔ آپ عليه الصّلافة والسّلام كا نام يونس بن مَن سے ہيں۔ آپ عليه الصّلافة وَالسّلام كا نام يونس بن مَن سے جيں۔ آپ عليه الصّلافة وَالسّلام كا لقب فُو النّون اور صَاحِبُ الْحُوثُ ہے، آپ بستى نِينَ وَي سَحَ جومُوصُل كے علاقه ميں وجله كَ كَار بِي واقع تقى۔ آپ عليه الصّلافة وَالسّلام في السيس سال ان لوگوں كوبت يرسى جيورث اور اللّفاتعالى كى وحدائيت كا اقرار كى وقوت دى ليكن انہوں نے آپ عَليه الصّلافة وَالسّلام كوجھ لا يا اور اللّفة عالى حَمَم سے انہيں تين ون كے بعد عداب آجائى كى خبر دى۔ (1)

﴿ إِذْ أَبِنَى: جِبِ وه نَكُل كَيا ﴾ حضرت يونس عَلَيْه الصَّلَوْ قَوْ السَّدَم نِ ابْنَ قُوم كُوعِذَاب آن كَى جَوْجِر دَى تَنِي جَب اس مِين تا خَيْر بُهُ وَكُي تَوْ آپ عَلَيْه الصَّلَوْ قَوْ السَّدَم الْنَيْ يَا إِصرار كَر فَى وَجِه سِي عَضِينا كَ بُوكُر اللَّه تعالَىٰ كَي اجازت كَ بغير بَى بَجِرت كَ اراد ب سِي فل ديّ اور آپ عَلَيْه الصَّلَوْ قُوْ السَّدَم في يَدِينال كَيا كَه اللَّه تعالَىٰ بحمه يركونَى يَتَى نَهِين كَر عَلَا ور نَهُ بَى اس فعل ير مجه سے كوئى بازير س بوگى حضرت يونس عَلَيْه الصَّلَوْ قُوّ السَّدَم كَ بَجِرت كرنے اور غَفْيناك بوئي المَّد وَبِي اللَّه عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوْ السَّدَم في وَلَى اللَّه عَرْوَجُلُ كَالْمَ وَمِي اللَّهُ عَرْوَجُلُ كَالْمُ وَلَيْ السَّلَام فَوْ السَّدَم في اللَّه عَرْوَجُلُ كَالْمُ عَلَيْه الصَّلَوْ قُوْ السَّدَم في اللَّه عَرْوَجُلُ كَالْمُ اللَّهُ آپ عَلَيْه الصَّلَوْ قُوْ السَّلَام أَنْ وَمَ يَلْ اللَّه آپ كَالْمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَوْ السَّلَام أَنْ اللَّه عَرْوَجُلُ كَالْمَ عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوْ السَّلَام أَنْ اللَّه عَرْوَجُلُ كَالْمُ عَلَى الْمَالُونُ وَالسَّلَام أَنْ اللَّهُ آپ كَالْمُ عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوْ السَّلَام أَنْ اللَّهُ آپ كَالْسُلُونُ وَالسَّلَام أَنْ اللَّهُ آپ كَالْمُ اللَّهُ آپ كَالْمُ اللَّهُ آپ كَالْمُ اللَّهُ آلِي عَلَيْهِ الصَّلَالُ وَقَ السَّلَام أَلُى اللَّهُ آپ كَالْمُ اللَّهُ آپ كَالْوَلُ عَلَى السَّلَامُ اللَّهُ آلِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنْ اللَّهُ آلِي عَلَيْهِ السَّلَام أَلُو السَّلَام أَلَى اللَّهُ آلِي عَلَيْهِ السَّلَام أَلُو مَعَاذًا اللَّهُ آپ كَى قُوم جُمُونا كَمِ عَلَيْهِ السَّلَام أَلُو مَعَاذًا اللَّهُ آلِي كَالْمُ الْمُ اللَّهُ السَّلُ عَلْمُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ السَلَّلُولُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ السَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

آسسروح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٣٩، ٢٨٦/٧.

(تَسَيْرِصَ لطَالِحِنَانَ)

حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت وبب رضى الله تعالى عنه ما كاقول ہے كہ حضرت يوس عَلَيه الصَّلَاهُ أَن سے فيا بِني قوم سے عذاب كا وعده كيا تھا، جب اس ميں تا خير بمو كي تو (قتل ہے : يخ كے لئے) آ ب عَلَيه الصَّلَاهُ أَن سے حجيب كرفكل گئے، آ ب عَلَيه الصَّلَا فَوَالسَّلامُ أَن سے حجيب كرفكل گئے، آ ب عَلَيه الصَّلَاهُ فَوَالسَّلامُ أَن سفركا قصد كيا اور بھرى شتى پرسوار بمو گئے، جب شتى دريا كے درميان بيني تو تھ برگئ اور اس كے تھ بر فے كاكو كى ظاہرى سب موجود فتقا - ملاحول فے كہا: اس شتى ميں اپنے مولا سے بھا گا ہوا كو كى غلام ہے، قرعه اندازى كر في سے فاہر بهوجائے گا كه وه كون ہے ۔ چنا خچ قرعه اندازى كي گئي تو اس ميں آ ب عَليه الصَّلَاهُ وَالسَّلام وَلَى غلام ہوں ۔ اس كے بعد آ ب عَليه الصَّلاهُ وَالسَّلام وَالسَّلام وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

علامہ احمد صاوی دَخمَهُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ' حضرت بونس عَلَیْهِ الصَّلَوْ فُوالسَّدُم اینے اجتہاد کی وجہ سے شتی میں سوار ہوئے تھے کیونکہ جب عذاب ہیں تاخیر ہوئی تو حضرت بونس عَلَیْهِ الصَّلَوْ فُوالسَّدُم کو بیگان ہوا کہ اگروہ اپنی قوم میں کھیرے رہے تو وہ انہیں شہید کر دیں گے کیونکہ ان لوگوں کا دستوریہ تھا کہ جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہوجائے تو وہ اسے قمل کردیتے تھے اہذا حضرت بونس عَلَیْهِ الصَّلَوْ فُوالسَّلَام کا کُشتی میں سوار ہونا اللّٰه تعالیٰ کی نافر مانی نہیں اور نہ ہی کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ تھا اور مچھلی کے بیٹ میں قید کر کے ان کا جومُ وَ اخذہ ہواوہ اُولی کام کی مخالفت کی بنا پر ہوا کیونکہ ان کے لئے اُولی کیں تھا کہ آ ہوائی کے آئی کا انتظار کرتے۔ (2)

## فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿ فَالْتَقَبَهُ الْحُوْتُ وَهُوَمُلِيْمٌ ﴿

🧗 تدجعة كنزالاييمان: تو قرعه و الاتو دهكيليه جووَل مين جوا \_ پھرا ہے مچھلی نے نگل ليا اور وہ اپنے آپ کوملامت كرتا تھا۔

🦆 ترجیه کنزُالعِدفان: تو کشتی والے نے قرعہ ڈالا تو پونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہوگئے۔ پھرانہیں مجھلی نے نگل 🦆

◘ .....خازن، والصافات، تحت الآية: ١٤٠، ٢٦/٤، مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٤٠، ص٩٠، ١٠ ملتقطاً.

2 .....صاوى، الصافات، تحت الآية: ١٤٠، ١٧٥٢/٥، ملخصاً.

تنسيره مَا طَالِحَيَانَ } ( 346 )

🖞 لیااوروہ اینے آپ کوملامت کررہے تھے۔

﴿ فَالْتَكَفَّدَ مُالْحُونُ : بِهِر أَنبِين مِحِيلَ فِي تَكُل ليا - ﴾ جب حضرت يونس عَنهُ الصَّلا أَوَالسَّلام وريا مين وَال ويريّ كَيْ توانبين ا یک برای مجھلی نے نگل لیا اور اس وقت آ پ عَلَيْهِ الصَّلو فُوَ السَّلام كا حال بيتھا كه آپ خودكواس بات پر ملامت كرر ہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی اور توم سے جدا ہونے میں اللہ تعالی کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا: ''میں نے حضرت بونس عَلَيُه الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ كُوتِيرِ لِيُ عَذَانْهِيں بنايا بلكه تيرے پييك كواس كے لئے قیدخانہ بنایا ہے للہذاتم نہ توان کی کوئی ہڈی توڑ نااور نہ ہی ان کے گوشت کو کا شا۔ <sup>(1)</sup>

فَكُوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿ لَكُبِثَ فِي بَطْنِهَ إِلَّا يَوْمِر يُبْعَثُونَ فَنَيِنَ لَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ اللهِ

توجمة كنزالايمان: تواكروه تبييج كرنے والانه بوتا فروراس كے بيٹ ميں رہتاجس دن تك لوگ اٹھائے جائيں گے۔ پھرہم نے اسے میدان پرڈال دیااوروہ بیارتھا۔

توجیدہ کنزالعِرفان: تواگروہ شبیح کرنے والانہ ہوتا ۔ تو ضروراس دن تک اس مجھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ الٹھائے جائیں گے۔ پھرہم نے اسے میدان میں ڈال دیااوروہ بھارتھا۔

﴿ فَكُولًا آنَّهُ كَانَ صِنَ الْمُسَيِّحِيْنَ : تواكروه تبيح كرنے والانه بوتا ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كاخلاصه بيد ہے کہ اگر حضرت پینس عَلیْہ الصّالهٔ قُوَالسَّلام وَ کر الٰہی کی کثرت کرنے والے اور مچھلی کے ببیٹ میں "لَا اللّه إِلَّا ٱنْتَ اسْبُ حَنَّكَ " إِنِّيُ كُنْتُ مِنَ الطَّلِيدِينَ "يرُ صِن والله نه موت تو ضرور قيامت كدن تك اس مجعلى كه بيت مين ريته \_(2)

حضرت سعددَ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: ' ومجھل

- 1 ....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٢٤١، ٧/٧٨، ملحصاً.
  - 2 .....حازن، والصافات، تحت الآية: ٣٤ ١-٤٤ ١ ، ٢٧/٤.

وَمَالِيَ ٢٣

َ كَ پِيكِ مِين حضرت يونس عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نَے يه دعا ما عَلَى: "لَآ اللهَ اللَّآ اَنْتَ سُبُحنَکَ اِنِّي تُحُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينُ" اور جومسلمان اس كـ ذريعے اللّٰه تعالى سے دعا ما نَكَ گاتواس كى دعا قبول كى جائے گا۔ (1)

مفسرین فرماتے ہیں: ''تم آسانی کے وقت اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کروتو وہ تمہیں تمہاری بختی اور مصیبت کے وقت یاد کرے گا کیونکہ حضرت یونس عَلیْدِ الصَّلَٰو اُوَ السَّلَام اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تواللّٰہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

ترجید کا کنزُ العِدفان: تواگروہ تیج کرنے والانہ ہوتا۔ تو ضرور اس دن تک اس مچھل کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فَكُوْلا ٓ اَنَّذَكَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿ لَكَبِثَ فِيَ بَطْنِهَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

اس کے برعکس فرعون ساری زندگی تو سرکش، نا فر مان اور اللّٰہ تعالیٰ کو بھولار ہالیکن جب وہ ڈو بینے لگا تو خدا کو یا دکر کے کہنے لگا:

ترجید کنز العِدفان: میں اس بات پرایمان لایا کراس کے سواکوئی معبور نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔

امَنْتُ أَنَّهُ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

توالله تعالى فيارشا وفرمايا:

آلُنَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبْلُ (3)

ترجہا کی کنز العِرفان: (أے کہا گیا) کیا اب (ایمان لاتے ہو؟) حالا تکداس سے پہلے تو نافر مان رہا۔

﴿ فَلَنَهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْعَدَآءِ: پھرہم نے اسے میدان میں ڈال دیا۔ ﴾ جب حضرت بونس عَلَیْه الصَّلَاهُ فُوَ السَّلَام نے دعاما تگی تواللّه تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ ہے آپ ایسے کمزور، والی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ ہے آپ ایسے کمزور، و بلے پتلے اور نازک ہوگئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے، آپ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے جسم کی کھال نرم ہوگئی تھی

1 .....ابن عساكر، حرف السين في آبائهم، عمر بن سعد بن ابي وقاص... الخ، ٣٨/٤٥.

€.....يونس: ۹۰.

۵ .....یونس: ۹۱.

4 ..... تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ٢٤١-٤٤١، ٩/٧٥٣.

نوصراطالحنان

جلدهشتم

348

وَمَالِيَ ٢٣ ﴾ ﴿ الصَّفَاتَ ٧٠ ﴾ ﴿ الصَّفَاتَ ٧٠

اور بدن پرکوئی بال باقی ندر ہاتھا۔ (1)

حضرت یونس عَلَیْه الصَّلاهُ مُوَالسَّلاهِ کَچھل کے پیٹ میں رہنے کی مدت کے بارے میں مختلف اَ قوال ہیں۔اُسی دن یا3 دن یا7 دن یا02 دن یا40 دن کے بعد آ ہے چھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔(2)

## وَٱ نُبُتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِيْنٍ ﴿

و ترجمة كنزالايمان: اورجم في اس يركدوكا بير اكايا-

ا ترجمه كنزالعرفان: اورجم فياس يركدوكا بيرا اكاديا-

﴿ وَاَ نَبُكَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ تَتَقَطِيْنِ : اورہم نے اس پر كدوكا پیڑا گادیا۔ ﴿ جَس جَگد حضرت يونس عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَ السَّلامِ مَحْصَل كَ بِيك سے باہرتشریف لائے وہاں كوئى سايہ نہ تھا تو اللّٰه تعالىٰ نے ان پرسايہ كرنے اور انہيں كھيوں ہے محفوظ ركھنے كے لئے كدوكا بیڑا گادیا اور اللّٰه تعالیٰ كے تھم سے روز انہ ایک بکرى آتی اور اپناتھن حضرت یونس عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَ السَّلام كو جَن مِبارك مِين و كر آپ عَلَيْهِ الصَّلافُ وَ السَّلام كو جَن و شام دودھ بلاجاتی يہاں تک كے جسم مبارك كى جلد شریف یعن كے مال مضبوط ہوئى اور اپنے مقام سے بال اگ آئے اور جسم میں تو انائى آئى۔ (3)

یادرہے کہ کدو کی بیل ہوتی ہے جوز مین پر چھیلتی ہے مگرید آپ عَلَیْدالصَّلَو فُوَ السَّلَام کا معجز و تھا کہ بیکدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا اور اس کے بڑے بڑے بتوں کے سائے میں آپ عَلَیْدالصَّلَو فُوَ السَّلَام آرام کرتے تھے۔

## بزرگان دین کی پیندیده سزی

كدو (يعنى لوكى) كوتا جدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ بهت يستد فرمات تنص ، جسياك حضرت انس دَضِيَ

البيان، الصافات، تحت الآية: ٥٤ ١، ٧٨٨/٧.

2 ..... جلالين، الصافات، تحت الآية: ٥٤١، ص ٢٧٨.

3 ....خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٧/٤، ٢٧/٤.



اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قُرِ مَاتِ بِين ، حَضُورِاً قَدَّ سَ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم كَدُوشِرِيف لِسِند قَر مَاتِ تَصَدِرُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّم اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم اللَّه عَنَالِه وَسَلَّم الله عَنَالِه وَسَلَّم الله عَنَالِه وَسَلَّم الله عَنالِه وَسَلَّم الله عَنالُه عَنالِه وَسَلَّم الله عَنالِه وَسَلَّم الله عَنالِه وَسَلَم الله عَنالُه عَنالُه عَنَالُه عَنَالُه عَنَالُه عَنَالُه عَنَالُو الله وَسَلَّم الله عَنالُه عَنالُه عَنَالُه عَنَالُه وَسَلَّم الله عَنالُه عَنالُه عَنَالُه عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُه عَنالُه عَنالُه عَنَالُه عَنَالُه عَنَالَه عَنالُه عَنالُه عَنَالُه عَنَالُه عَنَالُه عَنالُه عَنَالُه عَنالُه عَنالُه عَنالُه عَنالُه عَنالُه عَنالُه عَنالُه عَنَالُه عَنالُه عَنالُه عَنَالُه عَنالُه عَنَالُه عَنَالَهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُه عَنَالُهُ عَنْ عَنْ عَنَالُهُ عَنَا عَنَالُهُ عَنَا عَنَال

یونہی صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اور بر رگانِ وین دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ بُولِ بهِ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اور بر رگانِ وین دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ بین اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اور بر رگانِ وین دَحْمَةُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ورزی نے دسولُ اللّٰهُ مَعَالَیٰ عَنَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ کی ماتھ گیا ، جُوگ روٹی اور شور باحضوراً قدس صَلَی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کے ماتھ گیا ، جُوگ روٹی اور شور باحضوراً قدس صَلَی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کے ما صَحْد اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کے ما صَحْد اللهُ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کے ما صَحْد اللهُ عَنْهُ کی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهُ مَعَالَیٰ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهُ مَعَالَیٰ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ مَعَالَیٰ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهُ مَعْلَیْهِ وَسَلّمَ کے ما صَحْد اللّهُ وَسَلّمَ کو دوران میں نے حضورا نور صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ کود یکھا کہ بیالے کے کناروں سے کدوکی قاشیں تلاش کررہے ہیں ، اس لئے میں اس ون سے کدولی قاشیں تلاش کررہے ہیں ، اس لئے میں اس ون سے کدولی بیند کرنے لگا۔ (3)

حضرت ابوطالوت دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُ فرمات بين من ميں حضرت انس دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُ كَ پاس حاضر بوا، وه كدوكھار ہے تقے اور فرمار ہے تھے 'اے درخت! تیری كياشان ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے (ادر بيمبت صرف) اس كئے (ہے) كدرسول اكرم صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَجِّهِ عِبِ ركھاكرتے تھے۔ (4)

امام اعظم رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كَ شَاكُر دامام ابو يوسف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَسامِ خِب إِس روايت كا ذكر آيا كه نبى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كدو يسترفرمات تص، تومجلس كايك شخص في كها: ليكن مجھے يسترنبيس - يين كرامام ابو يوسف رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَ لَوَارَ تَعْيَجُ لَى اوراس سے فرمایا: "جَديّدِ الْوِيْمَانَ وَ إِلَّا لَاَ قُتُلَنَّكَ" تجديدِ ايمان كره ورنه مين تمهين قبل كئے بغيرنه چھوڑوں گا۔ (5)

سَيْرِصَاطُ الْجِنَانِ ( 350 ) جلاهش

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الدبّاء، ٢٧/٤، الحديث: ٢٣٠٢.

<sup>2 .....</sup> بيضاوي، الصافات، تحت الآية: ٢١/٥، ٢٧/٥.

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب البيوع، باب ذكر الحيّاط، ١٧/٢، الحديث: ٢٠٩٢.

الحديث: ١٨٥٦.

<sup>5 .....</sup>مرقاة المفاتيح؛ كتاب الصلاة، باب الحماعة وفضلها، الفصل الثالث، ٦٦٣ ١ ، تحت الحديث: ١٠٨٣.

### کدو(لوکی)کےطبی فوائد

لوکی کا استعال نبی کریم اصلّی اللهُ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کی سنت ہے۔طب کے ماہرین نے اس کے بہت سے طبی فوائد بھی بیان کئے ہیں، یہاں ان میں سے 7 طبی فوائد ملاحظہ ہوں۔

- (1).....لوکی میں موجود قدرتی وٹامن کی ،سوڈیم ، پوٹاشیم اور فولا دنہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کاروزانہ استعمال پیٹ کے مختلف اَمراض کے خلاف مُؤثّر حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔
- (2) .....اوکی میں پائے جانے والے اَجزا کی تا ثیر قدر تی طور پر شنڈی ہوتی ہے جوگر می کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ خھکن کا احساس بھی گھٹا دیتا ہے۔
  - (3)....لوکی کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔
    - (4) .... قبض كيم يضول ك لئے لوكى بہت فاكده مندب\_
      - (5)....کروجگر کے در دکودور کرنے میں مفید ہے۔
  - (6) ..... پیشاب کے امراض ، معدے کے امراض اور سرقان کی مرض میں بہت فائدہ ویتا ہے۔
    - (7) ....اس کے بیجوں کا تیل در دسراور سرکے بالوں کیلئے بہت مفید ہے اور نیندلاتا ہے۔

## ﴿ وَآنُ سَلْنُهُ إِلَّهِ مِا تَةِ آلُفٍ آوُ يَزِينُ وْنَ ﴿ فَامَنُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَّ حِيْنٍ ﴿

توجیدہ تکنزالایمان: اور ہم نے اے لا کھآ دمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ یو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔

قرجیدہ کنزُالعِدفان: اور ہم نے اسے ایک لا کھ بلکہ زیادہ آ دمیوں کی طرف بھیجا۔ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔

﴿ وَأَنَّى سَلْنَهُ : اورجم في است بهيجا - ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه يہ ہے كه الله تعالى في حضرت

يزصَ اطْالِحِنَانَ ( 351 ) جلده

یونس عَلَیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّدَهُ کو پہلے کی طرح موصل کی سرز مین میں قوم نِینُوکی کے ایک لاکھ بلکہ اس سے پچھزیا دہ آدمیوں کی سیکھرنے الصَّلوٰهُ طرف انتہائی عزت واحترام کے ساتھ بھیجا، انہوں نے عذاب کے آثار دیکھر کرتے ہر کی تھی، پھر حضرت یونس عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَهُ کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَهُ کی بیعت کی اور اللّٰه تعالیٰ نے آخری عمرتک انہیں آسائش کے ساتھ رکھا۔

نوف: حضرت يونس عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام كَي قوم كَي توبه كابيان سورة يونس آيت نمبر 98 ميں گزر چاہاں واقعہ كابيان سورة انبياء كى آيت نمبر 88،87 ميں بھى گزر چكاہے۔

## فَاسْتَفْتِهِمْ الرِبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿

و تعجمه کنزالایمان: توان سے پوچھوکیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اوران کے بیٹے۔

المرجعة كنزالعِرفان: توان سے پوچھو، كياتمهارے رب كے ليے بيٹياں ہيں اوران كيلئے بيٹے ہيں؟

﴿ فَالْسَكَفَتِهِمْ: نُوان سے بُوچھو۔ ﴾ الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی عَلیْهِ وَالله وَسَلَم کی سلی کے لئے گزشتہ نبیوں اوررسولوں عَلیْهِمُ الصَّلَوٰ هُ وَالسَّلام کے واقعات بیان فرمانے کے بعدان آیات میں قبیلہ جُہَدیّ اور بی سلمہ وغیرہ کفار کے اس عقیدے' فرشتے الله کی بیٹیاں ہیں' کاروکرتے ہوئے ارشاوفر مایا''اے حبیب! صلّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمُ ، آپ ان کفارے بوچھیں کہ کیا تمہارے رب عَزُّوجَلُّ کے لئے بیٹیاں ہیں اوران کیلئے بیٹے ہیں؟ تم اپنے لئے تو بیٹیاں گوارا نہیں کرتے اور انہیں بُری جانے ہواور پھرالیں چیز کوخدا کی طرف منسوب کرتے ہو۔ (1)

## کفار کااپنی بیٹیوں ہے نفرت کا حال

کفارخود بیٹیوں سے کس قدرنفرت کرتے اور انہیں اپنے لئے کتنا باعث ِعار سمجھتے تھے،اس کا حال بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

الحامس عشر ، خازن ، و الصافات ، تحت الآية : ٩٨/٨ ، ١٤٩ ، ٩٨/٨ ، الجزء الخامس عشر ، خازن ، و الصافات، تحت الآية: ٩٤ ، ٢٧/٥ ، داءة طاً

يزصَلطُ الجنَانَ 352

وَ إِذَا بُشِّمَ اَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًّا وَّهُوكَظِيْمٌ ﴿ يَتُوَالَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءَمَا بُشِّمَ بِهِ ﴿ اَيُنْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ اَمُ يَكُسُّهُ فِالثُّرَابِ ﴿ اَلاَسَاءَمَا يَحُكُنُونَ (1)

ترجید کنزالعوفان: اور جب ان میں کی کو بیٹی ہونے کی خوشجری دی جاتی ہے تو دن بھراس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھر تا ہے۔ کیا اے ذلت کے ساتھ رکھے گایا اے مٹی میں دیا دے گا؟ خبر دار! پیکتنا برا فیصلہ کررہے ہیں۔

اور بیکتناافسوں کامقام ہے کہ جس چیز سے وہ اتن نفرت کرتے ہیں اور اپنے لئے اتنا باعث عار مجھتے ہیں کہ اسے زندہ دفن کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں، اسی چیز کووہ اولاد ہی سے پاک رب تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں، الله تعالی ارشاوفر ما تا ہے:

ترجمة كنزالعوفان: كياتمهارك لئ بيااوراس كيك بين -- جب توييخت برى تقسيم -- اَلَّكُمُ النَّاكُرُولَهُ الْأُنْثَى ﴿ تِلْكَ اِذَاقِسُمَةٌ فَيَالِكَ اِذَاقِسُمَةٌ فَيَالِي (2)

اَمُ خَلَقْنَا الْمَلْيِكَةُ إِنَاقًا وَهُمْ شُهِدُونَ ﴿ اللَّهُ مُولِ الْكُومُ اللَّهُ وَإِنَّهُمُ اللَّهُ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ﴿ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَكَ اللَّهُ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ﴿ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَيْدُينَ ﴾ وَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللّه

توجمه کنزالایمان: یا ہم نے ملائکہ کوعورتیں پیدا کیااوروہ حاضر تھے۔ سنتے ہو بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں۔ کہ اللّٰه کی اولا دہے اور بے شک ضروروہ جھوٹے ہیں۔ کیااس نے بیٹیاں پسندکیس بیٹے چھوڑ کر تمہیں کیا ہے کیسا تھم

1 .....نحل:۸۵،۹۵۸

و ۱۲۰۲۱.

(تَسَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ

جلدهشتم

353

#### لگاتے ہو۔تو کیادھیان نہیں کرتے۔ یا تہمارے لیے کوئی تھلی سندہے۔تواپی کتاب لاؤاگر سچے ہو۔

ترجدة كنزًالعوفان؛ يا بم نے ملائكه كوعورتيں پيدا كيااوروه موجود تھے خبر دار! بينك وه اپنے بہتان سے يہ بات كہتے بيں - كه الله كى اولا د ہے اور بينك وه ضرور جھوٹے ہيں - كياالله نے بيٹے چھوڑ كربيٹياں پسندكيس تمهيں كيا ہے؟ تم كيسا حكم لگاتے ہو؟ تو كياتم وهيان نہيں كرتے؟ يا تمہارے ليےكوئى كھلى دليل ہے؟ توا بنى كتاب لاؤاگرتم سے ہو۔

﴿ أَمُرْ خَلَقْنَا الْمَلَوِكَةَ إِنَاقًا: يَا بَمْ فِي مِلا كَلَمُ وَوَرِتِينَ بِيدِ اكِيا تَعَابِ ﴾ كفار فرشتوں كوعورتيں بجعة تھے، ان كى يہ بات اس وقت درست ثابت ہوئتى ہے كہ انہوں نے فرشتوں كو بيدا ہوتے ہوئے ديكھا ہو، ياكس نبي عَلَيْهِ السَّدَم نے انہيں اس كى وكى واضح دليل ہو \_ پہلى صورت كار داس آيت ميں ہے كہ كفار فرشتوں كى بيدائش كے جردى ہو يا ان كے پاس اس كى كوكى واضح دليل ہو \_ پہلى صورت كار داس آيت ميں ہے كہ كفار فرشتوں كى بيدائش كے وقت وہاں موجود نبيں حقے لہذا ان كى بات درست نہيں ۔ اس طرح ايك اور مقام پر كفار كے اس نظر يے كار دركرت ہوئے الله تعالى ارشا وفر ما تا ہے:

ترجید کا کنوالعوفان: اورانہوں نے فرشتوں کوعور تیں گھرایا جو کہ رحمٰن کے بندے ہیں۔ کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب وَجَعَلُوا الْمَلْمِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِلْدُالرَّصْنِ إِنَاقًا ۗ أَشَهِ لُواخَلْقَهُمْ ۗ سَتُكْتَبُشَهَا دَتُهُمُ وَ يُسْتَلُونَ (1)

طلب ہوگا۔

دوسری صورت کاردآیت نمبر 151 تا 154 میں فر مایا کد انہیں کسی نبی عَلیْه السَّلام نے خبر نہیں دی بلکہ ان کے فاسد ند جب کی بنیاد صرت کا در بدترین بہتان پر ہے، چنانچہ الله تعالی ارشاد فر ما تا ہے:

ترجید کانزُ العِرفان :خبر دار! بیتک دداین بهتان سے بید بات کہتے بیں۔ کہ الله کی اولاد ہاور بیتک دو ضرور جموٹے بیں۔ کیااللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کیس تمہیں کیا ہے؟ الآ إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿ وَلَكَ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ الل

تم كيساظكم لكاتي مو؟

....زخرف:۹.

(تفسيرصراط الحنان

جلدهشتم

354

اسى طرح ايك اور مقام پرارشاوفر مايا:

اَفَاصُفْكُمْ مَا بُكُمُ مِالْبَيْدِينَ وَاتَّخَذَمِنَ الْمَلَيْكَةِ إِنَاقًا الْمَالِيَةِ وَلُونَ قُولًا عَظِيمًا (1)

تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔

تیسری صورت بیتھی کہ ان کے پاس اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لئے کوئی واضح دلیل ہوتی اور وہ ان کے پاس موجوز نہیں ،اس کے بارے میں آیت نمبر 155 تا 157 میں ارشاوفر مایا:

ترجید کنزالعرفان : تو کیاتم دھیان نیس کرتے ؟ یاتبهارے لیے کوئی تھلی دلیل ہے؟ تواپنی کتاب لاؤا گرتم سے ہو۔ ٱفَلَاتَذَكَرَّرُونَ۞ آمُرَلَكُمْ سُلُطُنُّ مُّبِيْنُ۞ فَاتُوْا بِكِتْبِكُمْ اِنْكُنْتُمْ صٰدِ قِيْنَ

لبذا ثابت ہوا کہ فرشتوں کوعورتیں مجھنے والا کفار کا نظریہ ہرامتبارے باطل ہے۔(2)

## وَجَعَلُوْابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴿ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَهُمُ الْجَنَّةُ إِنَّهُمُ لَيُحْضُونَ الْمِنْ الْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَيُحْضُونَ الْمِنْ الْجَنَّةُ إِنَّهُمُ لَيُحْضُونَ الْمِنْ الْجَنَّةُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلْمُلُونَ الْمُعْمِلُ مُعْلِمُ مُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ الْمُعِلْمُ لِلْمُعْمُلُونُ الْ

قرجیدہ کنزالاییمان: اوراس میں اور جنوّں میں رشتہ گھہرایا اور بے شک جنوّں کومعلوم ہے کہوہ ضرور حاضر لائے جائیں گے۔

ترجبة كنؤالعرفان: اورانہوں نے اللّٰه اور جنوں كے درميان نسب كارشتهُ تُقهرايا اور بيتك جنوں كومعلوم ہے كہان كى پيشى كى جائے گى۔

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا: اورانهول في الله اورجنول كورميان نسب كارشة طهرايا- إبعض مشركين

🛈 .....بني اسرائيل: ٠ ٤ .

عسير كبير، الصافات، تحت الآية: ٥ ٥ ١، ٩/٩ ٥٣، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٥٠، ٤٩٢/٧، ملتقطاً.

مِرَاطُالِحِيَانَ ( 355 ) حلا<sup>هڤ</sup>

کہتے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جِنّات میں شادی کی جس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ (مَعَاذَ اللّٰہ) اس آیت میں ان کار دکرتے ہوئے ورمیان نسب کارشتہ ٹھہرا کر کیسے عظیم کفر کے مُر تیک ہوئے اور بیشک جنوں کو ملیا گیا کہ مشرکین اللّٰہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان نسب کارشتہ ٹھہرا کر کیسے عظیم کفر کے مُر تیک ہوئے اور بیشک جنوں کو معلوم ہے کہ بیے ہووہ بات کہنے والے ضرور جہنم میں عذاب کے لئے حاضر کئے جا کیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جِنّات سے مرادفر شتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اور کفار نے فرشتوں اور للّٰہ تعالیٰ کی بٹیاں ہیں۔ (مَعَاذَ اللّٰه) (1) اللّٰہ تعالیٰ کے درمیان جونسی رشتہ ٹھہرایا اس سے مرادان کا بیکہنا ہے کہ فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی بٹیاں ہیں۔ (مَعَاذَ اللهُ اِنْ)

### سُبْحُنَاللَّهِ عَبَّايَصِفُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَاللَّهِ النَّهِ الْمُخْلَصِينَ

﴿ تَوجِمة كَنزالايمان: ياكى إلله كوان باتول سے كديہ بتاتے ہيں۔ مگر الله كے يُخ ہوئے بندے۔

﴾ ترجه الكنزالعِرفان: الله اس سے پاك ہے جوبہ بتاتے ہيں۔ مگر الله كے كِينے ہوئے بندے۔

﴿ سُنبُ حَنَ اللهِ : الله بِاک ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے مشرکین الله تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں الله تعالیٰ ان ہے پاک ہے اور الله تعالیٰ کے چنے ہوئے ایما ندار بندے ان تمام باتوں سے الله تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کفار نا بکا رکہتے ہیں۔ دو سرامعنی یہ ہے کہ الله تعالیٰ ان تمام بیہودہ باتوں سے پاک ہے جو مشرکین اس کے بارے میں کہتے ہیں نیز الله تعالیٰ کے چنے ہوئے مؤمن اور متی بندے جہنم کے عذا ب محفوظ رہیں گے۔ (2)

# فَالنَّكُمُ وَمَاتَعُبُدُونَ ﴿ مَا اَنْتُمُعَلَيْهِ بِفُتِنِيْنَ ﴿ إِلَّا مَنْهُوَ صَالِ الْجَعِيْمِ ﴿

❶ .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٥٨، ص ١٠١٠١، من ١٠١٠١، جلالين، الصافات، تحت الآية: ١٥٨، ص ٢٧٩، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ٩ ٥ ١ - ٠ ٦ ، ص ١ ١ . ١ ، ملخصاً.

سيرصراط الجنان ( 356 )

ترجمة كنزالايمان: توتم اور جو يجهم الله كسوالوجة موتم ال كفلاف كسى كوبهكاف والنبيس مراس جو مرات جو مرات الله كسوالوجة موتم الله كسوالوجة موتم الله كسوالوجة موتم الله كسوالوجة الكسوالوجة الكسوالوجة الكسوالوجة الكسوالوجة الكسوالوجة الكسوالوجة الله كسوالوجة الكسوالوجة ال

ترجہ یا کنڈالعرفان: توتم اورجنہیں تم (اللّٰہ کے سوا) پوجتے ہوتم اس کے خلاف (کسی کو) فتنے میں ڈالنے والے نہیں۔ مگراہے جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔

﴿ فَالْتَكُمُّ : تَوْتُمْ \_ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کفار کا فد ب فاسد ہونے پر دلائل بیان کئے گئے جبکہ اس آیت اوراس کے بعد والی دو آیات میں فرمایا گیا کہ اے کفار مکہ! تمہارے سب کے سب بت اور تم الله تعالیٰ کے خلاف کسی کو مگراہ نہیں کر سکتے ، البتۃ اسے مگراہ کر سکتے ، البتۃ اسے مگراہ کر سکتے ہوجس کی قسمت ہی میں یہ ہے کہ وہ اپنی بدکر داری کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو۔ (1)

### وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُمَقَامٌ مَّعُلُومٌ أَنَّ

ترجمه كنزالايمان: اورفر شة كهتر بين بهم مين برايك كاايك مقام معلوم بـ

#### وجها كنزالعوفان : اور (فرشة كتي بين) مم مين برايك كيليّ ايك جلّه مقررب\_

﴿ وَمَاصِنَّا: ہم میں ہرایک کیلئے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تغییر بیہ کدا سے کفار! جن فرشتوں کوتم اللّه تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہو، اللّه تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان نسب ثابت کر کے ان کی عبادت کرتے ہو، ان فرشتوں کا قرار تو بیہ کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب کے مقامات علیحدہ ہیں جہاں رہ کراس کی بتائی ہوئی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی عَبْدِیَّت اور اللّه تعالیٰ کی معبودیَّت کا اقرار کررہے ہیں تو وہ اللّه تعالیٰ کی اولاد کس طرح ہوسکتے ہیں۔ دوسری تغییر بیہ کے حضرت جبریل علیٰ السّادم نے حضور سیدالله تعالیٰ کی اولاد کس طرح ہوسکتے ہیں۔ دوسری تغییر بیہ کے حضرت جبریل علیٰ السّادم نے حضور سیدالله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ ، ہم فرشتوں کے گروہوں میں سے ہرایک کیلئے ایک جگہ مقرر میں عربی وہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُ مَا نے فرمایا کہ آسانوں

❶ ...... تـفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ١٦١-١٦٣، ١٦١٩، ٣٦١/٩، مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٦١ -١٦٣، ص ١٠١١، ما تقطأ

تنسيره اطالحنان

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ ﴿ الْقَنْفُ ٢٧ ﴾ ﴿ الْقَنْفُ ٢٧

میں بالشت بھر بھی جگہالی نہیں ہے جس میں کوئی فرشته نمازنہ پڑھتا ہویات سیج نہ کرتا ہو۔ <sup>(1)</sup>

حضرت البوذر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بِ روايت ہے، رسول کريم صلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فِ ارشاوفر مايا ' ميں وہ يکھو کيشا ہوں جوتم نہيں سنتے ۔ آسان پُر پُر ايا اوراس کا چر چراناحق ہے، اس ميں چارانگی جگہ بھی اليی نہيں جہال فرضتے اپنی پيشانی رکھے اللّه تعالیٰ کے لئے سجد بے ميں نہ ہوں۔ (2)

## وَّاِتَّالَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿ وَإِنَّالَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ١٠٠

و توجهة كنزالايمان: اورب شك جم پر پھيلائے حكم كے منتظر ہيں۔اور بے شك جم اس كي تنبيح كرنے والے ہيں۔

ترجہ نے کنزالعرفان: اور بیشک ہم ( حکم کے انظار میں ) صف یا ندھے ہوئے ہیں۔ اور بیشک ہم (اس کی ) تنبیج کرنے والے ہیں۔

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقَةُ وَنَ : اور بيشك ہم (علم كا تظاريس) صف بائد هے ہوئے ہيں۔ ﴿ اسْ آیت كی ایک تفسیریہ به كور شتے كہتے ہيں : بيشك ہم اطاعت كے مقامات اور خدمت كی جگہوں ميں پر پھيلائے اللّٰه تعالیٰ كے علم كے منتظر ہيں۔ ووسری تفسيریہ ہے كہ جس طرح لوگ زمین میں ضفیں باندھ كرنماز پڑھتے ہيں اسی طرح ہم (آسان میں) صفیں باندھ كرنماز پڑھتے ہيں اسی طرح ہم (آسان میں) صفیں باندھ كرنماز پڑھتے ہيں اسی طرح ہم كے انتظار میں باندھ كرنماز مير ميں ہوئے ہيں۔ (در داللّٰه تعالیٰ كے علم كے انتظار میں صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ (3)

﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُ الْمُسَيِّحُوْنَ: اور بيتك بم (اس ى) تبيح كرنے والے بيں۔ ﴾ يعنى بم الله تعالىٰ كى پاكى بيان كرنے والے بيں۔ ﴾ يعنى بم الله تعالىٰ كى پاكى بيان كرنے والے بيں كہ وہ ہر نقص وعيب سے پاك ہے۔

## وَ إِنْ كَانُوْ الْيَقُولُونَ فَى لَوْ آتَ عِنْدَنَا ذِ كُمَّا مِّنَ الْا وَلِيْنَ فَى

❶.....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ٤٩٥٠،١٦٤؛ ٤٩٥-٤٩٠ خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٨/٤، ١٦٤، ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب الزهد، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما اعلم... الخ، ٤/٠٤ ، الحديث: ٢٣١٩،

السابو سعود ، الصافات ، تحت الآية : ١٦٥ ، ٤٢٤/٤ ، خازن ، و الصافات ، تحت الآية : ١٦٥ ، ٤٨/٤ ، روح المعانى ، الصافات، تحت الآية : ١٦٥ ، ١٦٥ ، ملتقطاً .

نَسَةُ حِمَّالُمُا الحِنَّانِ عَلَيْهِ

حلده

### تَكُنَّا عِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُوابِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ فَكُفَّرُوابِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞

توجهة تتنالايمان: اورب شك وه كمتم تقے اگر جمارے پاس الكوں كى كوئى نصيحت ہوتى \_ تو ضرور بم اللّٰه كے چُنے بندے ہوتے \_ تواس كے منكر ہوئے توعنقريب جان ليس گے ۔

ترجید کنزُالعِدفان: اور بیشک کا فرکتے تھے۔ اگر ہمارے پاس اگلول کی کوئی نصیحت ہوتی۔ تو ضرورہم اللّٰہ کے پُنے ہوئے بندے ہوتے۔ تواس کے منکر ہوئے تو عنقریب انہیں بیتہ چل جائے گا۔

﴿ وَإِنْ كَانُوْ الْمَيْقُولُوْنَ: اور بيشك وه كہتے تھے۔ ﴿ اس آيت اور اس كے بعدوالی تين آيات كاخلاصہ يہ ہے كہ مكہ مكرمه كے كفار ومشركين ناجدار رسالت صلّى الله تعالىٰ عَدَيْهِ وَسَلّم كَى تشريف آورى ہے پہلے كہا كرتے تھے كہا كرجميں بھى پہلے لوگوں پر نازل ہونے والى كتابوں تو رات اور انجيل كى طرح كوئى كتاب ملتى تو ضرور ہم الله تعالىٰ كے چنے ہوئے بندے ہوئے مندے ہماس كى اطاعت كرتے اور اخلاص كے ساتھ الله تعالىٰ كى عبادت بجالاتے اور جس طرح انہوں نے محالایا اس طرح ہم خالفت نہ كرتے ، پھر جب تمام كتابوں حيفظايا اس طرح ہم خولفت نہ كرتے ، پھر جب تمام كتابوں ہو افضل واشرف اور اپنی مثل لانے سے عاجز كرد ہے والى كتاب انہيں ملى يعنى قرآن مجيد نازل ہوا تو يہى لوگ اس کے منکر ہوگئے ، پس عنقر يب بيلوگ اپنے كفر كا انجام جان ليس گے۔ (1)

1 .....مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٦٧ - ١٧٠ ، ص ١١٠ ، ملخصاً .

(تَسَيْرِصَ لِطَالِحِنَانَ)

توجمة كنزالايمان: اورب شك بهارا كلام كررچكا بهارے بھيج ہوئے بندول كے ليے -كه بيشك أنبيل كى مدد ہوگی۔اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیرلو۔اورانہیں و کیھتے رہو کہ عنقریب وه د میکھیں گے۔

ترجدة كنزالعرفان: اوربيشك مارے بيج موئے بندول كے ليے ماراكلام كرر چكاہے كم بيشك انهى كى مردكى جائے گی۔اور بیشک ہمارالشکر ہی غالب ہوگا۔تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیرلو۔اور انہیں دیکھتے رہوتو عنقریب وہ بھی د مکیرلیں گے۔

﴿ وَلَقَنْ سَبَقَتْ كَالِمَتْنَا : اور بيشك ماراكلام كزر چكام - ﴾ كفاركوان كانجام عدران كي بعدالله تعالى في يبال سے ايسا كلام فرمايا ہے جس سے حضور پُر تور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُولُ كُوتَقْوْ يَت حاصل مو - چنانچاس آیت اوراس کے بعدوالی حارآیات کا خلاصہ پیہے کہ بیشک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام لوح محفوظ میں لکھ دیا گیاہے کہ بیٹک انہی کی مدد کی جائے گی اور جس کی ہم مدد کریں وہ بھی مغلوب نہ ہوگا اور بیٹک رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والے اہلِ ایمان کالشکر ہی اینے وشمنوں پر دنیاا ورآ خرت میں غالب ہوگا ،تواہے پیارے حبیب! صَلّی الله تعالى عَلَيْه وَاله وَسَلَّمَ ، جب آب نے جان ليا كه تصرت اور غلب آپ كا اور آپ كى پيروى كرنے والول كاموكاتو آپ ان مشرکین ہے منہ پھیرلیں اوران کی اُذِیَّتوں برصبر فرمائیں یہاں تک کہ آپکوان کےساتھ جنگ کرنے کا حکم دیدیا جائے اور جب ان برعذاب نازل ہوتو انہیں و یکھتے رہیں ،عنقریب وہ لوگ دنیا وآخرت میں طرح طرح کے عذاب ویکھیں گے۔(1)

## ٱفَهِعَنَابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَى بِنُ

€ .....تفسير كبير، الصافات، تحت الآية: ١٧١-١٧٥، ٣٦٣/٩، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٧١-١٧٥، ٩٩٧/٧ . ٩ ؟ ، خازن، والصافات، تحت الآية: ١٧١ - ٢٩/٤،١٧٥ ، مدارك، الصافات، تحت الآية: ١٧١-١٧٥، ص ١٠١، ملتقطاً.

توجههٔ کنزالایمان: تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ پھر جب اترے گاان کے آئگن میں تو ڈرائے گیوں کی کیا ہی بُری صبح ہوگی۔

توجید کنزُالعِدفان: تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جبان کے حن میں عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔

﴿ اَفَهِ عَذَا إِنَّا اَيَسْتَعُ جِلُوْنَ: تو كيابهار عنداب كى جلدى كرتے ہيں؟ ﴾ جباس سے اوپر والى آیت نازل ہوئى تو كفار نے نداق اڑانے کے طور پر کہا كہ بيعذاب كب نازل ہوگا؟ اس كے جواب ميں بير آیت نازل ہوئى۔ اس آیت اوراس كے بعد والى آیت كا خلاصہ بیہ ہے كہ كيا اس پختہ وعيد كے بعد بھى كفار ہمار ہے مذاب كى جلدى كرتے ہيں، پھر جبان كے بعد والى آیت كا خلاصہ بیہ ہے كہ كيا اس پختہ وعيد كے بعد بھى كفار ہمار ہے دانوں كى كيا ہى بُرى صبح ہوگى۔ (1)

## وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنٍ فَي وَ الْمِرْفَسُوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠

ترجمه کنزالایمان: اورایک وقت تک ان ہے منہ پھیرلو۔اورا نظار کروکہ وہ عنقریب دیکھیں گے۔

الترجية كنذالعِرفان: اورايك وقت تك ان سے منه بھيرلو۔اور ديكھتے رہوتو عنقريب وہ بھي ديكھ ليس گے۔

﴿ وَتُوَلَّ عَنْهُمْ اوران سے مند پھیرلو۔ ﴾ بہاں دوبارہ یہ کلام عذاب کی وعیدکوتا کید کے ساتھ بیان کرنے کے لئے کیا گیا ہے اور بیجھی کہا گیا ہے کہ آیت نمبر 174 اور 175 میں کفار کے دُنیّو کی اُحوال کے بارے میں کلام فرمایا گیا اوراب بہاں سے ان کے اُخروکی اَحوال کے بارے میں کلام فرمایا جارہا ہے۔اس صورت میں آیات میں تکرار نہیں ہے۔ (2)

السافات، تحت الآية: ١٧٦ -١٧٧، ٤٢٥/٤، روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٧٦ -١٧٧، ١٩٨٧٠- ١٩٨٠)
 ٩٩٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، والصافات، تحت الآية: ٢٩/٤، ١٧٨.

تَسَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ

# سُبُحٰنَ مَ بِتِكَ مَ بِالْعِزَّةِ عَبَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُوسِلِينَ ﴿ وَالْحَمْثُ لِللَّهِ مَ إِلَّا لَهُ لَمِينًا إِلَّهُ لَا يَنَ ﴿ وَالْحَمْثُ لِللَّهِ مَ إِلَّا لَهُ لَمِينًا فَا لَكُمْ لَا لَكُمْ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

والحي

توجه کنزالایمان: پاک ہے تمہارے رب کوعزت والے رب کوان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغیمروں پر۔اور سب کو بیاں الله کوجو سارے جہاں کارب ہے۔

توجید کنزالعوفان: تمہارار بعزت والاان تمام باتوں سے پاک ہے جووہ بیان کرتے ہیں۔اوررسولوں پرسلام ہو۔اور تمام تعریفیں اس اللّٰہ کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

﴿ سُبُطُنَ مَآبِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَالله

## مورهِ صافّات کی آخری 3 آیات کی فضیلت

سور وصافّات کی ان آخری 3 آیات کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ

- **0**.....تفسير طبري، الصافات، تحت الآية: ١٨٠، ٢٣/١٠ ٥، ملخصاً.
- 2....روح البيان، الصافات، تحت الآية: ١٨١، ٧/٠٠٠، خازن، والصافات، تحت الآية: ١٨١، ٢٩/٤، ملتقطاً.

نَسْيُومِرَاطُالِحِيْانَ 362 حداثُ

حضرت ارقم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: ''جس نے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ کہا: ''سُبُحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ٥ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ ''' تواس نے اپنااجرکا پیانہ کھرلیا۔ (1)

اورحضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْحَرِيْمِ فَرِماتِ بِين، جَے يہ پِسند ہوكہ قيامت كه دن اسے اجركا پيانه بحر بحر كے دياجائے تواسے چاہئے كہ اس كى مجلس كا آخرى كلام يہ ہو:" سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ٥ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ "(2)

الحديث: ١٢٥.

2 ..... تفسير بغوى، الصافات، تحت الآية: ١٨٢، ٤٠/٤.

تَفَسيٰرُصِرَاطُالْجِنَانَ﴾

جلدهشتم

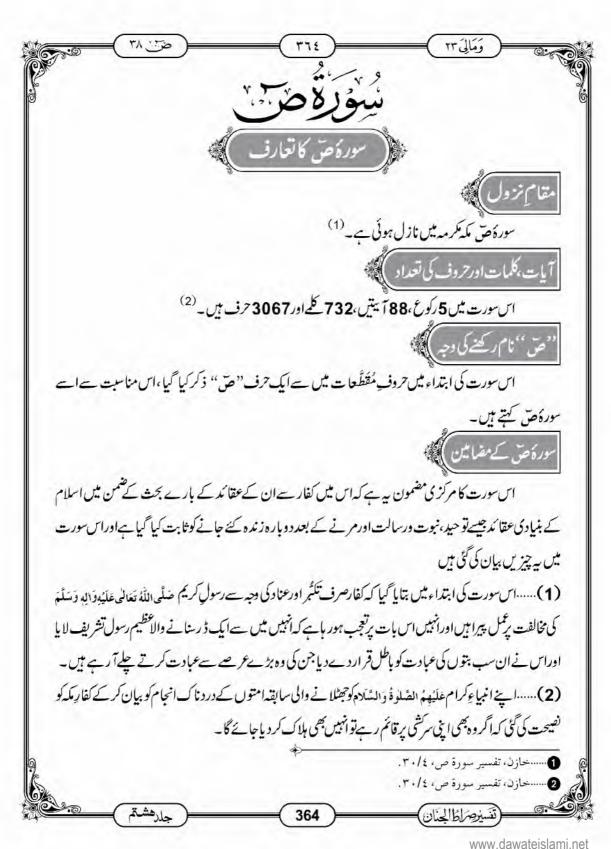

(3) .....حضرت داؤد، حضرت سليمان اور حضرت اليوب عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَواقعات تفصيل كَ ساته بيان كَ َ َ َ كَا َ السَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَواقعات تفصيل كَ ساته بيان كَ َ كَا َ السَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَ الرَّحْفرت المَّالَوَةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَ وَاقعات إجمالي طور بربيان كَ كَ اوران واقعات كوبيان كرنے مقصود في كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوكُواري كُلُولُولِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَيَتابٍ -

(4) ..... آخر میں حضرت آوم عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى تخليق اور شيطان كے انہيں محبدہ نه كرنے والا واقعہ بيان كيا كيا۔

## مورةُ صافّات كے ماتھ مناسبت

سورهٔ ص کی اپنے سے ماقبل سورت ' صافّات' کے ساتھ مناسبت بیہ کہ سورہ صافّات میں حضرت نوح، حضرت ابراجیم ، حضرت اساعیل ، حضرت موئی ، حضرت ہارون ، حضرت الیاس ، حضرت الوطاور حضرت بونس علیّهه مُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے واقعات ذکر کئے گئے اور سورہُ ص میں حضرت وا وُد ، حضرت سلیمان ، حضرت ابوب (اور حضرت آدم علیّه مُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کی طرف اشارہ کردیا گیا تو گویا کہ سورہُ ص سورہُ صافّات میں بیان کئے گئے اور بقیدا نبیاءِ کرام عَلیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کی طرف اشارہ کردیا گیا تو گویا کہ سورہُ ص سورہُ صافّات میں بیان کئے گئے انبیاءِ کرام عَلیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے واقعات کا تَتَمَّم ہے۔ (1)

## بسماللهالرحلنالرحيم

اللُّه كَنام مع شروع جوبهت مهربان رحم والا

أترجمة كنزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونهايت مهريان، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنز العرفان:

## صَوَالْقُرُانِ ذِى الذِّكْنِ أَبِلِ الَّذِينَكَ فَمُ وَافِي عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ٠

المعاليمان: اس نامورقر آن كي تم بلكه كافر تكبراورخلاف ميں بيں۔

1 ..... تناسق الدرر، سورة ص، ص١١٤.

حلدهش

#### ا ترجید کانزُالعِرفان: صَ انصیحت والے قرآن کی قتم۔ بلکہ کا فرتکبراور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔

وق الْقُدُّانِ فِي اللَّهِ عَن اللهِ عَن عَامَرَ اللهُ عَن المُورى اللهُ تعالى بَي بهتر جانتا ہے۔

و الْقُدُّانِ فِي اللَّهِ عَن اللهُ عَن عَامَرَ اللهُ عَن عَامَرَ اللهُ عَن عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَن عَلَيْهِ اللهُ عَن عَامَدُور اللهُ عَن عَلَيْهِ اللهُ عَن الهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

## كُمْ أَهْلَكُنَّامِنُ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْ اوَّلاتَ حِيْنَ مَنَاسِ ﴿

التعجمة كنزالايمان: ہم نے ان سے پہلے كتنى سنگتيں كھيا ئيں تواب وہ پكاريں اور چھوٹنے كاوقت نہ تھا۔

توجیهة کنژالعیرفان: ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کردیں تووہ پکارنے لگے حالانکہ بھا گنے کا وقت نہ تھا۔

﴿ كُمُّ اَهُلَكُنَامِنْ قَبُلِهِمْ مِّنْ قَدْنٍ: ہم نے ان سے پہلے کتنی قویں ہلاک کردیں۔ پہنی اے صبیب! صلّی الله تعالی علیه وَسَلَمُ اللهُ مَعَالی عَلیْهِ وَسَلَمُ اللهُ مَعَالی اللهُ مَعَالی عَلیْهِ وَسَلَمُ اللهِ اللهِ وَسَلَمُ اللهِ اللهِ وَسَلَمُ اللهِ اللهِ وَلَمُ اللهِ اللهِ وَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهُ

المسلمدارك، ص، تحت الآية: ١-٢، ص ١٠١٤، تفسير طبرى، ص، تحت الآية: ١-٢، ١٠٤٥، ٥٥٥، جلالين، ص،
 تحت الآية: ١-٢، ص ١٣٨٠ حازن، ص، تحت الآية: ١-٢، ٢٠/٤، ملتقطاً.

عذاب سے نجات پا جائیں حالانکہ اس وقت بھا گئے اور عذاب سے نجات پانے کا وقت نہ تھااور اس وقت ان کی فریاد ' بیکارتھی کیونکہ وہ وقت مایوس ہوجانے کا تھا، کیکن کفارِ مکہ نے اُن کے حال سے عبرت حاصل نہ کی۔ <sup>(1)</sup>

# وَعَجِبُوۤا اَنْ جَاءَهُ مُ مُّنُذِ مُ مِّنَا لِمُ مِّ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هٰ فَا الْحِرَّ الْحَرَّ

توجمة كنزالايمان: اورانہيں اس كاچنبا ہوا كه ان كے پاس انہيں ميں كاايك ڈرسنانے والاتشريف لايا اور كافر بولے به جاد وگرہے بڑا جھوٹا۔

قرجید کنزُ العِدفان: اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ایک ڈرسنانے والا (رسول) تشریف لا یا اور کا فروں نے کہا: بیرجاد وگرہے، بڑا جھوٹا ہے۔

﴿ وَعَجِبُواْ: اورانهیں تعجب ہوا۔ ﴾ یعنی کفارِ مکہ کواس بات پر تعجب ہوا کہ محمصطفیٰ صلّی اللهٔ نَعَالیٰ عَائیهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ظاہری خِلقَت ، باطنی اَخلاق، نسب اور شکل وصورت میں تو ہم جیسے انسان ہیں ، پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم میں سے صرف وہ رسالت جیسے بلند منصب کے قق وارکھبریں اور جب کفارتا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی عظمت وشان و می کھر حیران رہ گئے تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو (مَعَاذَ الله ) جا ووگر اور جھوٹا کہنے گئے۔ (2)

### اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلهًا وَّاحِدًا ﴿ إِنَّ لَمْ نَالْشَيْءُ عُجَابٌ ﴿

ا ترجمة كنزالايمان: كياس في بهت خداؤل كاليك خداكرويا بشك يرتجيب بات ب-

و ترجها فكنوًا لعِرفان: كيااس في بهت سارے خدا وَل كوايك خدا كرديا؟ بيتك بيضرور بردى عجيب بات ہے۔

اللين، ص، تحت الآية: ٣، ص ٠ ٣٨، روح البيان، ص، تحت الآية: ٣، ٣/٨، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٤١٨ ٤.

﴿ أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلهًا وَاحِدًا: كياس في بهت سار عفدا وَل وايك خداكرديا؟ ﴾ اس آيت كاشان زول يه ب كه جب حضرت عمر فاروق دَ صِي اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ اسلام لائے تو مسلمانوں كوخوشي ہوئي اور كافروں كوانتہائي رنج ہوا، وليد بن مغیرہ نے قریش کے بچیس سرواروں اور بڑے آ دمیوں کو جمع کیا اور انہیں ابوطالب کے پاس لایا۔اُن سے کہا کہتم ہمارے سر داراور بزرگ ہو، ہم تمہارے ماس اللے آئے ہیں کہتم ہمارے اوراینے بھتیج کے درمیان فیصلہ کر دو،ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جوشورش ہریا کررکھی ہے وہ تم جانتے ہو۔ ابوطالب نے حضور سیّر عالّم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُو بِلا كَرَعُرْضَ كَيْ "بيرات كِي قوم كَ لوك بين اورات سي صلح كرنا جائي بين الآي أن كي طرف سے یک نخت اِنحراف ند میجئے حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَعْرِماما " بي مجھ سے كيا جا ہے ہيں؟ أنهول نے کہا: ہم اتنا جا ہے ہیں کہ آ بہمیں اور ہمارے معبودوں کے ذکر کوچھوڑ و یجئے ، ہم آ پ کے اور آ پ کے معبود کو برا نہیں کہیں گے۔حضور پُرنورصَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالد وَسَلَّمَ فِفر مایا كه كیاتم ایك كلم قبول كرسكتے موجس عرب وعجم كے ما لك وفر ماثرَ واجوجا وَ-ابوجهل ني كها: أيك كياء بهم ايسے وس كلي قبول كرسكتے بين مركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فِي فِر مايان كهو"لَا إلله إلَّا اللَّهُ" الى يروه لوك أثمه كنة اور كهني لكه كه كياانهول في بهت سے خداؤل كاليك خدا کردیا، اتنی بہت سی مخلوق کے لئے ایک خدا کیسے کافی ہوسکتا ہے، بیشک بیضرور بڑی عجیب بات سے کیونکہ آج تک ہمارے آباؤ اُجدادجس چیز پر متفق رہے میاس کے خلاف ہے۔ <sup>(1)</sup>

وَانْطَكَقَ الْمَكُوْمِنُهُمُ آَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى الْهَتِكُمُ ﴿ إِنَّ الْمَشُوا وَاصْبِرُوْا عَلَى الْهَتِكُمُ ﴿ إِنَّ الْمُنَا فِي الْمِلْدَةِ الْاَخِرَةِ ﴿ إِنْ لَمْنَا فِي الْمِلْدَةِ الْاَخِرَةِ ﴿ إِنْ لَمْنَا فِي الْمِلْدَةِ الْاَخْرَةِ ﴿ إِنْ لَمْنَا فِي الْمِلْدَةِ الْاَخْرَةِ ﴿ إِنْ لَمْنَا فِي الْمِلْدُ الْمُؤْمِدُونَ فَي اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴾ توجمه کنزالایمان:اوران میں کے سروار چلے کہاس کے پاس سے چل دواورا پنے خدا وُں پرصابرر ہو بے شک اس کے

الآية: ٥٠، ١/٥، ملتقطأ.
 ١٠٠٠ ملتقطأ.

رجده على المحال ( عده على المحال المحال ( عده المحال المحا

#### میں اس کا کوئی مطلب ہے۔ بیتو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہتی بیتو نری نئ گڑھت ہے۔

ترجید کنزالعوفان: اوران میں سے جوسر دار تھے وہ (یہ کہتے ہوئے) چل پڑے کہ (اے لوگو!) تم بھی چلے جا وَاورا پنے معبودوں پر ڈٹے رہو بیشک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے۔ ہم نے بیہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں تنی ۔ بیصرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔

﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلَا فِينَهُمْ : اوران میں سے جوسر دار تھوہ چل پڑے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ سیے کہ حضور سیّد المرسَّلین صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ کا جواب بن کر کفارِ قریش کے سردار ابوطالب کی مجلس سے آپس میں سیکتے ہوئے چل پڑے کہا ہے اوگوا بتم بھی یہاں سے چلے جا وَاورا پے معبودوں کی عبادت کرنے پر ڈٹے رہواور سیا محر مصطفیٰ اصَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ جوتو حید کی بات کررہے ہیں اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض پوشیدہ ہے اور سیبات تو ہم نے بچھلے دین بعنی اپنے آبا وَاَجداد کے دین میں یاسب سے بچھلے دین ، دینِ عیسائیست میں بھی نہیں سی ، کیونکہ عیسائی کھی تین خدا وک کے قائل تھے جبکہ یہ توایک ہی خدا بتاتے ہیں ، یہ صرف ان کی خود سے بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔

## ءَٱنۡزِلَعَكَيۡهِ النِّكُمُ مِنُ بَيۡنِنَا ﴿ بَلَهُمُ فِي شَكِّمِّنَ ذِكْرِي ۚ بَلُ لَّهَا يَذُو قُواعَذَابِ ۞

توجہ کا تنزالا بیمان: کیاان پرقر آن اتارا گیا ہم سب میں سے بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے بلکہ ابھی میری مارنہیں چکھی ہے۔

توجیه کنڈالعِوفان :کیاجمارے درمیان ان برقر آن اتارا گیا؟ بلکہ وہ میری کتاب کے بارے شک میں ہیں بلکہ ابھی انہوں نے میراعذاب نہیں چھا۔

﴿ عَانُنْ إِلَ عَكَيْهِ الذِّكْمُ مِن كَبِينَا: كيا مار عدرميان ان يرقر آن اتارا كيا؟ ﴾ الل مكه ن تاجدار رسالت صلى الله

**— ( 369 )** 

تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَمِنصِ نبوت پرحسد کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں شرف وعزت والے آدمی موجود تھے، اُن میں سے تو کسی پرقر آن نہیں اُترا، خاص حضرت محمد صطفیٰ صلّی اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ پِر ہِی کیوں اترا حالا نکدوہ ہم ہے بڑے اور ہم سے زیادہ عزت والے نہیں ۔ گفار کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں کہ اگر رسول ان کا کوئی شرف وعزت والا آدمی ہوتا تو بیاس کی پیروی کر لیتے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ میری کتا ہے بارے شک میں ہیں کیونکہ وہ اسے لانے والے حضرت محمد صطفیٰ صلّی اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کی تکذیب کرتے ہیں اور بیت کہ ہوں اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میراعذا ب بیتی کہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انجی تک انہوں نے میراعذا ب نہیں چھا ، اگر میراعذا ب جکھ لیتے تو یہ شک ، تکذیب اور حسد بچھ باقی شربتنا اوروہ نبی اگرم صلّی اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی تصد بِنَ کَلَ صَدْ بِنَ اَسْ رَبّنَا اوروہ نبی اگر مِراعذا ب جکھ لیتے تو یہ شک ، تکذیب اور حسد بچھ باقی شربتنا اوروہ نبی اگرم صلّی اللّهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی اصّد بِنَ کُرتَ لِيكُن اس وقت کی تصد بِنَ اِن کے لئے مفید نہ ہوتی ۔ (1)

### نی اکرم صلّی اللّهٔ مَعَالیٰ عَلَیْهُ وَاللّهِ وَسُلَّمَ کی اطاعت ہے دوری کی بٹیا وی وجہ ﴿

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کفار مکہ کے تاجدار رسالت صَلَی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی اطاعت اور فرما نبر داری نہ کرنے کی ایک وجہ وُنُو کی عزت، وجاہت، شرافت اور مال دولت کی وسعت تھی ،اور فی زمانہ بعض مسلمانوں کے اندر بھی اللّٰه تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمْ کی اطاعت وفر ما نبر داری سے دوری کی بنیادی وجہ مالی وسعت اور وُنْیُو کی عیش وعشرت کے سامان کی کشرت نظر آتی ہے،اللّٰه تعالیٰ آنہیں قبر و آخرت کے عذاب سے ڈرنے اور اپنی اطاعت وعیادت کی توفیق عطافر مائے، آمین ۔

## آمُرِعِنْ لَا هُمُ خَزَآ بِنُ مَحْمَةِ مَ بِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ أَ

👌 ترجمه کنزالایمان: کیاوه تمهارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں وه عزت والا بہت عطافر مانے والا۔

و ترجهه الان کا این کے پاس تمہارے عزت والے، بہت عطافر مانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ ﴿ وَالْحِدُونَانِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

﴿ اَمُرِعِنْدًا هُمُ خَزَ آبِنُ مَ حُمَةِ مَ بِنِكَ : كياوه تمهار عدب كى رحت كنزاني بين - كالعنى الله تعالى

اللين، ص، تحت الآية: ٨، ص ، ٣٨، مدارك، ص، تحت الآية: ٨، ص ١٠١٥، ملتقطاً.

نَسْيُومَ لَطُالِحِينَانَ ﴾ ﴿ 370 ﴾ حلاف

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، جُو كَفَاراً بِ كَى نبوت پراعتراض كرر ہے ہيں، كياوہ آب كرب كى رحت كے خزائجى ہيں اور كيا نبوت كى كئي واللہ وسلّم الله تعالى اور اس كى كائيں ان كے ہاتھ ميں ہيں كہ جے چاہيں ويں اور جے چاہيں نہ ديں، وہ اپنے آپ وسمجھتے كيا ہيں، الله تعالى اور اس كى مالكِت كونميں جانتے، وہ عزت والا بہت عطافر مانے والا ہے، وہ اپنى حكمت كے تقاضے كے مطابق جے جو چاہے عطافر مائے اور اس نے اپنے حبیب محم صطفی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُونبوت عطافر مائى توكسى كواس ميں دخل دينے اور چوں چراكرنے كى كيا عجال ہے۔ (1)

# اب کمی کونبوت نہیں ال سکتی

اس آیت معلوم ہوا کہ نبوت اللّٰه تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جے چاہاں سعادت سے مشرف فرماوے الیکن یہ یادر ہے کہ تا جدار رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَی تشریف آوری کے بعداب سی کو نبیس مل سکتی کیونکہ اللّٰه تعالیٰ نے آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرماویا ہے، جبیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

توجید کنز العوفاك : محمر تمهارے مردول میں کی كے باپ نہیں بیں لیكن الله كرسول بیں اور سب نبیول ك آخر میں تشریف لانے والے بیں اور الله سب یحم جاننے والا ہے۔ مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّنْ رِّبَالِكُمُ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَ مَالنَّبِ لِمِّنَ لُوكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (2)

اور حضرت توبان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سیّر المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد قرمایا:

" عنقریب میری امت میں تمیں کذ اب ہوں گے، ان میں سے ہرا کیک کا بید عویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے صالا تکہ میں سب
ہے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (3)

نوٹ بنتم نبوت سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے سور و اُحزاب کی آیت نمبر 40 کی تفییر ملاحظ فرمائیں۔

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 371 ( جلده

<sup>1 .....</sup>مدارك، ص، تحت الآية: ٩، ص ٥١٠١، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>احزاب: و ٤ .

الحديث: ٢٥٢.
 الحديث: ٢٥٢.

## اَمُلَهُمْ مُّلُكُ السَّلْوٰتِ وَالْاَثْنِ ضِوَمَا بَيْنَهُمَا "فَلْيَرْتَقُوْا فِ الْاَسْبَابِ ۞

ترجمہ کنزالامیمان :کیاان کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھان کے درمیان ہے تورسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔

ترجیه کنزُالعِدفان :یا کیاان کے لیے آسانوں اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں۔

﴿ اَمْرَلَهُمْ مُّلُكُ السَّلُوْتِ وَالْاَئْنِ فِي وَمَابَيْنَهُمَا : ياكياان كے ليے آسانوں اور زمين اور جو كھان كے درميان ہے ہوئے ہيں كياان كے ليے آسانوں اور زمين اور مين اور مين اور مين اور مين جو كھوان كے درميان ہے سب كى سلطنت ہے؟ اگر ايبا ہے تو اس صورت ميں انہيں چا ہيے كه رسيوں كے ذريع جو كھوان كے درميان ہے سب كى سلطنت ہے؟ اگر ايبا ہے تو اس صورت ميں انہيں چا ہيے كه رسيوں كے ذريع آسانوں ميں چڑھ جائيں اور ايبا اختياران كے پاس ہوتو جے چاہيں وى كے ساتھ خاص كريں اور كائنات كا انظام اين ہم انہيں اور جب يہ كھونيں ہے تو اللّٰه تعالى كے كاموں اور اس كے انظامات ميں دخل كيوں ديتے ہيں اور انہيں ايس كے كاكيا حق ہے؟ (1)

### جُنْدٌ مَّاهُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ١

و توجدهٔ کنزالایمان: یه ایک ذلیل نشکر ہے نہیں نشکروں میں سے جود ہیں بھگادیا جائے گا۔

السنت فسير طبرى، ص، تحت الآية: ١٠، ١٠/٥٥٥، جلالين، ص، تحت الآية: ١٠، ص ٣٨٠، مدارك، ص، تحت الآية:
 ١٠ ص ١٠-١٦-١١، ملتقطاً.

جلدً

(تَسَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ)

﴿جُنْدٌ: بيابك وليل الشكر ب- ﴾ كفاركوجواب دينے كے بعد الله تعالى نے اين حبيب محمصطفى صلّى الله تعالى عَليْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كُوْسِلَى ديتِ جوئِ ان سے مدوونصرت كا وعده فر ما يا كها بيارے حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ ان كَفَارِ قریش کی جماعت انہیں اشکروں میں سے ایک ہے جوآ ب سے پہلے انبیاء کرام علیہ فی الصّلافة وَالسّلام کے مقابلے میں گروہ بن کرآ یا کرتے تھے اوران پرزیادتیال کیا کرتے تھے،ای وجہ سے وہ ہلاک کردیئے گئے اور یہی حال کفار قریش کاہے کہ انہیں بھی شکست ہوگی۔(1)

حضرت قاوه دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات مِين "الله تعالى في مكرم مين اين حبيب صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کومشر کین کی شکست کی خبر دیتے ہوئے فر مایا: سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ اللَّهُ بُرَ (2)

ترجید کنزالعرفان عقریب سب بھادیے مائیں گ

اوروہ پیٹھ پھیردیں گے۔

اوراس خبر کی صدافت غز و هٔ بدر میں ظاہر ہوگئی۔ (3)

كُنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّ عَادُّوَّ فِرْعَوْنُ ذُوالْا وْتَادِ ﴿ وَثَهُودُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَ أَصْحُبُ لَئِيكَةٍ ﴿ أُولِيكَ الْاَحْزَابُ ﴿ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَنَّ بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ شَ

تدجمه كنزالايمان: ان سے پہلے جھٹلا کچے ہیں نوح كى قوم اور عاداور چوميخا كرنے والافرعون \_اور ثموداورلوط كى قوم اور بن والے بدیمیں وه گروه ان میں کوئی ایسانہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہوتو میر اعذاب لازم ہوا۔

الآية: ١١، ص ، تحت الآية: ١١، ٣١/٤، مدارك، ص ، تحت الآية: ١١، ص ١٦ ، ١٠، ملتقطاً.

.....جمل، ص، تحت الآية: ١١، ٢٧٣/٦.

قرجید کنزُالعِدفان: نوح کی قوم اور عاداور میخوں والافرعون ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔اور شموداورلوط کی قوم اورا کیکہ (نای جنگل) والے۔ یہی گروہ ہیں۔ان میں کوئی ایسانہیں جس نے رسولوں کونہ جھٹلا یا ہوتو میراعذاب لازم ہو گیا۔

﴿ كُنَّ بَتُ قَدِّهُ بَهُمْ تَوْهُرُنُوجِ : ان سے بہلوں كو م جمطا بكل ہے ۔ كان سے اللّه تعالى نے استے صبيب صلّى الله تعالى عليه وَ الله وَ الله تعالى عليه وَ الله وَ

## وَمَا يَنْظُرُهَ وُلا عِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّالَهَامِنْ فَوَاقٍ @

و توجهه النوالايمان: اوريداه نهيس و يکھتے مگرايك جيخ كى جسے كوئى بھيرنهيں سكتا۔

المعرض العرفاك: اوريدايك جيخ كابى انتظار كررہ ميں جھے كوئى پھيرنے والانہيں۔

❶ .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٢١-٤٠، ٩/٨ -١٠، خازن، ص، تحت الآية: ٢١-١٤، ١١/٤-٣٢، ملتقطاً.

سيرص َلظ الجنان ) ( 374 ) جلدها

﴿ وَهَا يَنْظُرُ هَا وُلاَ عَيْحَةً وَّاحِدَةً : اور بيا يك جَيْحُ كابى انظار كرر ہے ہیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں الله آ تعالی نے سابقہ امتوں کے عذابات كاذكر فرما يا اور يہاں سے كفار قريش كے عذاب كاذكر فرمار باہے، چنانچه اس آيت میں ارشاو فرما يا كہ سابقہ ہلاك شدہ امتوں كی طرح كفرو تكذیب میں مبتلا كفار قريش قيامت كے پہلے فقہ كی چيخ كابی انتظار كررہے ہیں جوأن كے عذاب كی مقررہ مدت ہے اوروہ چيخ اپنی ہے جے كوئی چيم نہیں سكتا۔ (1)

# وَقَالُوْا مَ بَّنَا عَجِّلُ لَّنَا قِطَّنَا قَبُلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ اِصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُوْنَ وَاذْكُمْ عَبُدَنَا وَاذْكُمْ عَبُدَنَا وَاذْكُمْ عَبُدَنَا وَاذْكُمْ عَبُدَنَا وَاذْذَالُا كَيْنِ ﴿ إِنَّا اَا اَتُوا الْمُعَبِدُ عَلَى اللَّهُ عَبْدَا لَا يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَبْدَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

توجدہ کنزالایمان:اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے ہم ان کی باتوں پرصبر کرواور ہمارے بندے داور نعمتوں والے کو یاد کروبیٹک وہ بڑاڑجوع کرنے والاہے۔

قرجبه کنڈالعِدفان:اورانہوں نے کہا:اے ہمارے رب!ہماراحصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دیدے ہم ان کی باتوں پرصبر کرواور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤدکو یا دکر دہیشک وہ بڑار جوع کرنے والا ہے۔

﴿ وَقَالُوْا: اورانہوں نے کہا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ نظر بن حارث نے مذاق اڑا نے کے طور پر کہا'' اے ہمارے رب! جہنم کے عذاب کا ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے دنیا میں ہی جلد دیدے۔ اس پر اللّه تعالی نے اپنے حبیب صلّی اللّه تعالیٰ عَنْدُوَ اللّه وَسَلّم سے فرمایا کم آپ ان کفار کی با توں پر صبر کریں اوران کی اُزِیَّتوں کو برداشت کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمار نے نعمتوں والے بندے حضرت واؤد عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّادِ مُو يَا وَلا بِ اِللّه عَنْدُوا لَعْنَا وَلَا عَلَىٰ مَا اللّه عَنْدُ وَاللّم وَاللّم عَنْدُولُ وَالْتِ فَاللّم وَاللّم عَنْدُولُ وَاللّم عَنْدُولُ وَاللّم عَنْدُولُ وَاللّم عَنْدُولُ وَاللّم عَنْدُولُ وَالْتِ فَاللّم وَلّم وَالْتُلْكُولُ وَالْتُولُ وَلَا مِنْ اللّم وَلَا عَالَتُولُ وَاللّم وَلَا عَنْدُولُ وَالْمُ وَلِي وَاللّم وَلّم وَالْمُ وَلّم وَمِاتَ کَاللّه تعالیٰ کی رحمت پردل مضبوط ہوجائے کہ اللّه تعالیٰ کس طرح اپنے مقبول ومجوب بندوں کو اپنے فضل وکرم

• السسابو سعود ، ص ، تحت الآية : ١٥ / ٣١/ ٤ ، خازن ، ص ، تحت الآية : ١٥ ، ٢٢ / ٤ ، مدارك، ص، تحت الآية: ١٥ ، ص ملتقطاً.

(تنسيره كاظ الجنان)

سے نواز تا ہے، لہٰذا اگر حضور پُر نور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كُوكَفَارِ كَ طَرِف سے ایذا عَرِیْنَ وَہِ بِیْنَ اِن ہونے کَ كى ضرورت نہیں كيونكه فضلِ الهی ان سب غمول كودهود ہے گا۔ حضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا فرماتے ہیں: '' ذَالاَ کَیْلِ'' سے مرادیہ ہے كہ حضرت واؤو عَلَیْه الصَّلَو قُوالسَّلَام عباوت میں بہت قوت والے تھے۔ (1)

### حضرت دا وُدعَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامَ كَى عَبِادت كاحالَ 🎇

حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلَام كَ عَبادت كَ بارے بيل حضرت عبد اللَّه بن عمر ودَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَات مروى ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالسَّلَام كَ (نقل) مروى ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالسَّلَام كَ (نقل) روز سب روز ول سے پیند ہیں، (ان كاظريقه پيقاكه) وه أيك دن روز ه ركھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔اللَّه تعالَی كو حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَو قُوالسَّلَام كَي (نقل) نماز سب نماز ول سے پیند ہے، وه آدهى رات تك سوتے، تمائى رات عبادت كرتے، پھريا قى چھا حصہ سوتے تھے۔ (2)

اوربعض اوقات اس طرح کرتے کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار فرماتے اور رات کے پہلے نصف حصہ میں عبادت کرتے اس کے بعدرات کی ایک تہائی آ رام فرماتے کھر باقی چھٹا حصہ عبادت میں گزارتے۔<sup>(3)</sup>

### سيّدالهِ سَلْبِين صَلّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ وَالِهِ وَصَلَّمَ كَى عَبَا وسَ كَا حال ﴾

سيرصراط الجدّان )

<sup>🕕 .....</sup>خازن، ص، تحت الآية: ٢١-١٧-، ٣٢/٤، مدارك، ص، تحت الآية: ٢١-١٧، ص ٢١. ١٠١٧-، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> يخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب احبّ الصلاة الى الله صلاة داود... الخ، ٤٨/٢، الحديث: ٢٤٢٠.

<sup>3 .....</sup> حلالين مع حمل، ص، تحت الآية: ٢٧٥/٦،١٧.

رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب قریب مہیند پھر آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمْ روزه و اربی رہتے تھے۔ سال کے باقی مہینوں میں بھی کہی گیفیّت رہتی تھی کہا گرروزہ رکھنا شروع فرما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر ہر کہا اب بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر ہر مہینے میں تین ون آیا م بیض کے روزے، ووقن ہو وجمرات کے روزے، عاشوراء کے روزے، عشرہ ڈوالحجہ کے روزے، شوال کے چھروزے، معمولاً رکھا کرتے تھے بھی بھی آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمْ نُصُوم عِ وَصَالَ '' بھی رکھتے ہوں گئی کی ون رات کا ایک روزہ، مگراپی امت کوالیاروزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے، بعض سے ابدرَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُمُ مِن جھو بیا کہ یاد سولَ اللَّهُ اِ (صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُمُ مِن جھو بیا اللہ عَمْ میں جھو بیا اللہ اور بلاتا ہے۔ ارشاوفرمایا کہم میں جھو بیا کون ہے؟ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں اوروہ جھو کھلاتا اور بلاتا ہے۔ (1)۔ (2)

❶ .....بحارى، كتاب التمني، باب ما يجوز من اللَّو، ٤٨٨/٤، الحديث: ٧٢٤٦.

€ ....ميرت مصطفىٰ ،شائل وخصائل ، ثماز ، روزه ،ص ۵۹۵-۵۹۷\_

سيرصراط الجنان



ویسے تو ہرانسان اللّٰه تعالیٰ کا بندہ ہے لیکن تعریف کے قابل وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللّٰه تعالیٰ خود فرما دے کہ بیہ ہمارا بندہ ہے، اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے حضرت داؤد عَلَیْهِ الصَّلاٰ فُوَالسَّادِمُ وَا پِنَا بندہ فرما یا اور بیہ حضرت داؤد عَلَیْهِ الصَّلاٰ فُوَالسَّلام کی عظمت وشرافت اور فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے، یونہی اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰه تعالیٰ عَلیْهِ وَالسَّلام کو آنِ یاک میں کئی مقامات برا پنا بندہ فرما یا، جیسے ایک مقام برارشا دفرمایا:

ترجبه فاكنز العِرفان: اگرتم الله براوراس برايمان ركت مو جونم نے اپنے خاص بندے بر فيصله كردن اتارا۔ إِنْ كُنْتُمُ امَنُتُمُ بِاللَّهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ (1)

اورارشادفرمایا:

ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِينَ ٱلْذَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّذَ عِوَجًا (2)

ترجها في كنزُ العِدفاك: تمام تعریفیس اس الله كیلئ بین جس نه این بندے پر كتاب نازل فرمائی اوراس میں كوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔

اورارشادفرمايا

سُبُحٰنَ الَّذِئَ اَسُلَى بِعَبُومِ لَيُلَامِّنَ الْمُسْجِدِالْاَ قُصَا (3) الْمَسْجِدِالْاَ قُصَا (3)

ترجمة كنزالعوفان: پاك بوه ذات جس في المخاص بند كورات كى كچه حصر بين مجد حرام معمجد الصلى تك سركرائى -

اورآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ فَضْيلت كَا كَمَالَ بِيهِ كَهِ اللَّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَو اپنا بنده فرما تا ہے اوراپیز بارے میں فرما تاہے کہ میں ان کارب ہوں، چنانچے ارشاد فرمایا کہ

فَوْسَ بِالْكَ لَنْسُتَكُنَّهُ مُرا جُمَعِينَ (4) توجيدة كنزالعِدفان: توتمبار ربك قتم إنهم ضروران

سب سے پوچھیں گے۔

1 .....انفال: ١٤.

. ١:الكهف: ١

3 .....بني اسرائيل:١.

٥٠.... عجر:٩٢.

حلد

(تَسَيْرِ مِهَاطُ الْجِنَانَ)

## إِنَّاسَخَّىٰ نَاالُجِبَالَ مَعَدُّ يُسَيِّحُنَ بِالْعَثِيِّ وَالْإِشُرَاقِ اللهِ

### المعتمان المنتان المنتك بم في ال كساته بهار مخرفر مادية كتبيج كرتے شام كواورسورج حيكتے۔

🧯 توجیدہ کنزالعِرفان: بیشک ہم نے اس کے ساتھ بہاڑوں کو تالع کردیا کہ وہ شام اور سورج کے حیکتے وقت تنہیج کریں۔ 🅍

﴿ إِنَّا اَسَخَّىٰ ثَا الْبِعِبَالَ مَعَدُ : بِيثِك بم نے اس كے ساتھ بہاڑوں كوتا لع كرديا۔ ﴾ يعنى الله تعالى نے بہاڑوں كوحفرت واؤد عليه الشادة قوالسَّلام كتابع كرديا كہ جب شام اور سورج كے جبكة وقت حضرت واؤد عليه الصّادة قوالسَّلام بيج كرتے وقت حضرت واؤد عليه الصّادة قوالسَّلام بيج كرتے ۔ (1)

﴿ بِالْعَثِيعِ وَالْإِشْرَاقِ: شَام اور سورن کے جَهِلَة وقت ۔ ﴾ اس آیت میں اِشراق و چافت کی نماز کا ثبوت ہے۔ حضرت عبد الله بن عباس دَحِیَ اللهُ تعالیٰ عَنهُ مَا نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا" کیاتم قرآن پاک میں چاشت کی نماز کا ذکر پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بنہیں ۔ آپ دَحیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهُ نے اس آیت کی تلاوت فرمانی :" اِنْ السَحِّن نَا الْحِبَالَ مَعَهُ مُن انہوں نے جواب دیا بنہیں ۔ آپ دَحیَ اللهُ تعَالیٰ عَنهُ نے اس آیت کی تلاوت فرمانی :" اِنْ السَحِّن نَا الْحِبَالَ مَعَهُ لَيْ اللهُ مَن بِالْعَثِيقِي وَالْإِشْرَاقِ "اور فرمانیا کہ حضرت واؤو عَلیْهِ الصَّلوهُ وَالسَّلام عِاشت کی نماز اوافرمانیا کرتے تھے۔ ایک عرصے سے میرے ول میں چاشت کی نماز کے بارے میں کچھ الجھی تھی یہاں تک کہ میں نے اس کا ذکر اس آیت " یُسَیِّحُن بِالْعَشِی وَالْاِشْرَاقِ "میں یالیا۔ (2)

## إشراق وجاشت كي نماز كے فضائل ﴾

آیت کی مناسبت سے یہاں اِشراق و چاشت کی نماز اداکرنے کے دوفضائل ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت انس بن ما لك رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ب روايت ہے، د سولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمايا: "جس في فجركي نماز جماعت كے ساتھ اداكى ، پھروہ سورج طلوع ہونے تك بيٹھ كر اللَّه تعالَى كاذكر كرتار ہا، پھراس فرمايا: "جس نے دوركعت نماز بڑھى تواسے حج اور عمرے كاپوراپورا تواب ملے گا۔ (3)

السنخازن، ص، تحت الآية: ١٨، ٣٢/٤، مدارك، ص، تحت الآية: ١٨، ص١١٠ ، ١، ملتقطاً.

2 .... تفسير كبير، ص، تحت الآية؛ ٨١، ٢٧٥/٩.

3 .....ترمذي، كتاب السفر،باب ذكر ما يستحبّ من الحلوس في المسجد بعد صلاة الصبح...الخ،١/١٠١٠الحديث:٥٨٥.

نَسَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ

وَمَالِيَ ٢٢ ﴿ صَلَىٰ ٢٨ ﴾

(2) ..... جعزت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالى عَنهُ تصروايت ہے، نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاوفر ما يا: 

" جس في جاشت كى نمازكى باره ركعتيں پڑھيں، اس كے لئے الله تعالى جنت ميں سونے كامل بناد ہے گا۔ (1)

اللّه تعالىٰ جمیں بھی اِشراق اور جاشت كى نماز اداكر نے كى تو فِق عطافر مائے، امين ۔

اللّه تعالیٰ جمیں بھی اِشراق اور جاشت كى نماز اداكر نے كى تو فِق عطافر مائے، امين ۔

### وَالطَّلْيُرَمَحْشُوْمَ لَا الْكُلُّلَةَ اَوَّابُ الْ

المعتمة كنزالايمان اور يرند عجمع كئي موع سباس كفر ما نبردار تقد

المعالم المستراك اورجمع كئة بوك برندك،سباس كفر ما نبروار تقد

﴿ وَالطَّالِيرَ مَحْشُوْرَةٌ : اورجَع كَيْ موت بِرند \_ ، يعنى مرجانب \_ جع كَيْ موت برند \_ حضرت وا وَوعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ فَر ما نبر وارت حد حضرت عبد الله بن عباس والسَّلام كَ قر ما نبر وارت حد حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهُ ما صموى م كه جب حضرت وا و وعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ مَن اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا صموى م كه جب حضرت وا و وعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ مِن اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا صموى م كه جب حضرت وا و وعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ مِن اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا صموى م كه جب حضرت وا و وعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ مِن اللهُ عَمَالِي عَنهُ مَا صموى م كَ يَعْ مِن اللهُ عَنهُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ مِن اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ مِن اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ مَا صمول اللهُ عَنهُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ مِن اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ مِن اللهُ عَنهُ مَا صَالَع اللهُ عَنْهُ المَّلَوْةُ وَالسَّلَام عَنْهُ المَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ مِن اللهُ عَنهُ مَا صَالَع اللهُ عَنهُ المَّلَامُ عَنْهُ السَّلَامُ عَنْهُ مَا صَالَع اللهُ عَنهُ عَلَيْدِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام عَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام عَنهُ مَا صَالَع اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ السَّلَةُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ السَّلَامُ عَنْهُ السَّلَةُ مَعَالَى اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

نوٹ: حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلام كے لئے پہاڑوں اور پرندوں كی تسخير كاذكرسور وَ اَنبياء، آيت نمبر 79 اورسور وَ سباء آيت نمبر 10 ميں بھي گزر چكاہے۔

## وَشَدَدنا مُلُكَةُ وَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ٠

🧗 توجیدهٔ کنزالعیرفان: اور ہم نے اس کی سلطنت کومضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق وباطل میں فرق کر دینے والاعلم عطافر مایا۔ 🥊

1 ..... ترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في صلاة الضحي، ١٧/٢، الحديث: ٤٧٦.

2 .....مدارك، ص، تحت الآية: ١٩، ص١٠١٧.

جلا ( 380 )

﴾ ﴿ وَشَكَ دُنَاصُلُكُهُ: اور ہم نے اس كى سلطنت كومضبوط كيا۔ ﴾ يعنى حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلَام كواللَّه تعالى نے وہ أَ أسباب و ذرائع عطا فرمائے جن كے ذريع سلطنت مضبوط ہوتی ہے خواہ وہ لشكر كى صورت ميں ہويا ذاتی عظمت و ہيبت كى صورت ميں ہو۔

﴿ وَالتَّذِينَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ: اورا سے حکمت اور قق وباطل میں فرق کروینے والاعلم عطافر مایا۔ ﴾ اس آیت میں حکمت سے مراد نبوت ہے اور بعض مفسرین نے حکمت سے عدل کرنا مراد لیا ہے جبکہ بعض نے اس سے کتابُ اللّٰه کا علم ، بعض نے فقد اور بعض نے سنت مراد کی ہے۔ اور قول فیصل سے قضا کاعلم مراد ہے جو تق و باطل میں فرق و تمیز کردے۔ (1)

وَهَلُ اللّٰكَ نَبُوُ الْخَصْمِ ﴿ اِذْتَسَوَّ مُواالْبِحُرَابَ أَ اِذْدَخَلُواعَلَى وَالْبِحُرَابِ أَ اِذْدَخُلُواعَلَى دَاوْدَفَقَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوالاتَخَفَّ خَصْلِينِ بَغْي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ دَاوْدَفَقَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوالاتَخَفَّ خَصْلِينِ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ وَافْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿ فَاحْلُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿ فَاحْلُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿ وَالْمُدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿ وَالْمُدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿ وَالْمُدَنِّ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الل

قرجمہ کنزالایہان: اور کیا تہمیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کودکر داؤد کی مسجد میں آئے۔ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا انہوں نے عرض کی ڈریئے نہیں ہم دوفریق میں کدایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو ہم میں سچا فیصلہ فرماد یجئے اور خلاف جی نہ سیجھے اور ہمیں سیدھی راہ بتائے۔ بشک میم رابھائی ہے اس کے پاس ننانوے دُنیمیاں میں اور میرے پاس ایک دُنیماں میں مجھ پر ذور ڈالتا ہے۔

1.....جمل، ص، تحت الآية: ٢٠، ٣٧٧/٦، مدارك، ص، تحت الآية: ٢٠، ص١٢٠ ، ملتقطاً.

يزصَّالُطُالِحِنَانَ ( 381 ) حدث

توجید کا کنٹوالعیدفان: اور کیا تمہارے پاس ان دعویداروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کو دکر مسجد میں آئے۔ جب وہ داؤد پرداخل ہوئے تو وہ ان سے طبراگیا۔انہوں نے عرض کی: ڈریئے نہیں ہم دوفریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فر مادیجئے اور حق کے خلاف نہ کیجئے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتادیں۔ بیشک بیہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننا نوے دُنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دُنبی ہے۔اب بیہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کردواوراس نے اس بات میں مجھ پرزور ڈالا ہے۔

﴿ وَهَلْ اَتُلْكَ نَبُو اللَّهَ صَعِ : اوركياتمهار عياس ان وعويدارون كى خبرا كى - كه مشهور قول عصطابق يه ق ف وال فرشتے تھے جوحضرت واؤ وعلیمالطلو ةوالساكرم كى آزمائش كے لئے آئے تھے،اورانہوں نے جوبيكها "جم ميں سايك نے دوسرے برزیادتی کی ہے 'اس کے بارے میں صدرُ الا فاضل مفتی تعیم الدین مراد آبادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں''ان کا یہ تول ایک مسئلہ کی فرضی شکل پیش کر کے جواب حاصل کرنا تھااور کسی مسئلہ کے متعلق تھم معلوم کرنے کے لئے فرضی صورتیں مقرر کر لی جاتی ہیں اورمُعُینَ اُشخاص کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے تا کہ مسئلہ کا بیان بہت واضح طریقه بر مواور ابهام باقی ندر ہے۔ یہال جوصورت مسلمان فرشتول نے پیش کی اس مقصود حفزت داؤ دعائیدالسنادم کوتوجہ دلا ناتھی اس امر کی طرف جوانہیں پیش آیا تھا اور وہ پیتھا کہ آپ کی ننا نوے پیبیاں تھیں ،اس کے بعد آپ نے ایک اورعورت کو پیام دے دیا جس کوایک مسلمان پہلے سے بیام دے چکا تھالیکن آپ کا بیام پہنچنے کے بعدعورت کے أعِرٌ ه وأقارب دوسرے كى طرف إلتفات كرنے والے كب تھے،آب كے لئے راضى ہوگئے اورآب سے نكاح ہو گیا۔ایک قول میجھی ہے کہاس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکاتھا آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کوطلاق دے دے، وہ آپ کے لحاظ ہے منع نہ کرسکا اور اس نے طلاق دے دی ، آپ کا نکاح ہو گیاا دراس زمانہ میں ایسامعمول تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو اس سے اِستدعا کر کے طلاق دلوالیتنا وربعد عدت نکاح کرلیتا، په بات نه تو شرعاً ناجائز ہے نه اس زمانه کے رسم وعادت کے خلاف الیکن شان انبیاء بہت ارفع واعلی ہوتی ہاس لئے بیآ ب کے منصب عالی کے لائق ندھا تو مرضی الہی بد ہوئی کہ آپ کواس برآ گاہ کیا جائے اوراس کا سبب رہ پیدا کیا کہ ملا مکہ مدعی (یعنی وعویٰ کرنے والے) اور مدعاعلیہ (یعنی جس کےخلاف وعویٰ کیا جائے ) کی

www.dawateislami.net

### شكل ميں آپ كے سامنے پيش ہوئے۔(1)

### بزرگوں سے خلاف شان واقع ہونے والے کام کی اصلاح کا طریقہ

اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہوا ورکوئی امر خلاف شان واقع ہوجائے تو ادب میہ ہوا کہ اگر ہزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہوا ورکوئی امر خلاف شان واقع ہوجائے تو ادب میہ کہ معترضا نہ زبان نہ کھولی جائے بلکہ اس واقعہ کی مثل ایک واقعہ مُتَّصَوَّ رکر کے اس کی نبیت سائلا نہ ومُستفتیا نہ و مُستفیدانہ سوال کیا جائے اور ان کی عظمت واحترام کا لحاظ رکھا جائے اور رہے بھی معلوم ہوا کہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ ما لک ومولی اپنے مُستفیدانہ سوال کیا جائے اور ان کی عظمت واحترام کا لحاظ کہ کہ ان کو سے ساتھ حاضر ہونے کا انبیاء کی الیک عزیق ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا عظم دیتا ہے۔ (2)

نوٹ: اِس آیت کی تغییر میں جو بیان ہوا یہی حقیقت ِ حال ہے بقیہ جو اسرائیلی و یہودی روایات میں اس بارے میں بکواسات مروی ہیں وہ سب جھوٹ اور اِفتر اء ہیں۔

## طبعی خوف نبوت کے مُنا فی نہیں

یا در ہے کہ دیوارکودکر آنے والوں کود کی کرحضرت داؤد عَلَیْہ الصَّلوٰ فُوَ السَّدَم کا گھیرانا فطری اور طبعی تھا کیونکہ کسی مخص کاعادت کے برخلاف بے وقت اور بہرہ تو ڈکراس طرح آناعام طور پر بُری نبیت سے ہی ہوتا ہے اور جوخوف اور گھیراہ طبعی ہووہ نبوت کے مُنا فی نہیں ہوتی۔

### گفتگو کے آ داب کی خلاف ورزی ہونے پر کیا کرنا جائے؟

دیوارکودکرآنے والوں نے آتے ہی اپنی بات شروع کردی اور حضرت واؤد عَلَیْه الصَّلا مُوَالسَّلام خَاموثی کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے ، اس سے معلوم ہوا کہ اگرکوئی شخص گفتگو کے آواب کی خلاف ورزی کر بے تواسے نوراً ملامت اور وُانٹ ڈیٹ کرنے کی بجائے پہلے اس کی بات بن لینی جائے تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواز تھا وُانٹ ڈیٹ کرنے کی بجائے پہلے اس کی بات بن لینی جائے جیسا کہ حضرت واؤد عَلَیْه الصَّلا فُوَالسَّلام نے فرمایا۔ رسولِ یا نہیں اورا گرجواز نہ بھی ہوتو بھی ممکنہ حد تک صبر ہی کرنا چاہئے جیسا کہ حضرت واؤد عَلَیْه الصَّلا فُوَالسَّلام نے فرمایا۔ رسولِ کریم صَلّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ آوابِ گفتگو کی خلاف ورزی ہونے پردرگرز کرتے اور صبر فرمایا کرتے متھاور اس سلسلے

€ .... فترائن العرفان ، ص ، تحت الآية : ۲۲ ، ص ۸۴۰ ـ

2 .....خزائن العرفان ،هل ،تحت الآبية :۲۲ ،هل ۸۴۰ \_

تَسَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ }

حلاهشتم

قرجمة كنزالايمان : دا وُد نے فرمایا بے شک بیتجھ پرزیادتی كرتاہے كه تیری وُ نبی اپنی وُ نبیوں میں ملانے كو مانگتاہے اور بے شک اكثر ساجھوالے ایک دوسرے پرزیادتی كرتے ہیں مگر جوایمان لائے اور اچھے كام كے اور وہ بہت تھوڑے ہیں اب دا وَدَسمجھا كہ ہم نے بیاس كی جانچ كی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا۔

توجید کنځالعِدفان: دا وُد نے فرمایا: بیشک تیری دنبی کواپنی دنبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے بچھ پرزیادتی کی ہے اور بیشک اکثر شریک ایک دوسرے پرزیادتی کرتے ہیں مگرایمان والے ادرا چھے کام کرنے والے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔اور دا وَد بچھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا تو اس نے اپنے رب سے معافی ما گی اور بجدے میں گر پڑا اور رجوع کیا۔

﴿ قَالَ: دا وَو نِے فرمایا۔ ﴾ حضرت دا وَدعَائیهِ الصَّلوٰ فَوَالسَّلام نے دعویٰ من کردوسرے فریق ہے یو چھا تواس نے اعتراف کرلیاء آپءَائیهِ الصَّلوٰ قُوَالسَّلَام نے دعویٰ کرنے والے سے فرمایا که' بیشک تیری دنبی کواپنی دنبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال مرد

حلد

کر کے اس نے چھ پرزیادتی کی ہے اور بیشک اکثر شریک ایک دوسرے پرزیادتی کرتے ہیں مگرائیان والے اورا چھے

کام کرنے والے کسی پرزیادتی نہیں کرتے لیکن وہ ہیں بہت تھوڑے ۔ حضرت واؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامُ کی بیگفتگون کر
فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف و یکھا اور تَبَشُم کر کے وہ آسان کی طرف روانہ ہوگئے۔ اب حضرت واؤو
عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ سَمِحِه کُنَے کہ اللَّه لَعَالَی نے تو صرف انہیں آز مایا تھا اور دنبی ایک کِنا بیتھا جس سے مراد عورت تھی کیونکہ
عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ نَعَالَیٰ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ نَے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ نَے فَوابَشُنَ کُنُی اس کے وہ ہوئے ایک اور عورت کی آپ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ نَے وَوابَشُ
کی تھی اس لئے وہ بی کے پیرا بی میں سوال کیا گیا ، جب آپ نے بی مجھا تو اپنے رب عَزُوجَلَّ سے معافی ما فکی اور تجدے میں
گریڑے اور اللَّه تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ (1)

توف: یادر ہے کہ بیآیت ان آیات میں سے ہے جن کے پڑھنے ادر سننے والوں پر سجد ہ تلاوت کرنا واجب ہوجا تا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یادر ہے کہ اس آیت سے خابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کرنا سجد ہ تلاوت کے قائم مقام ہوجا تا ہے جب کدرکوع میں اس کی نیت کی جائے۔

# اصلاح کرنے کا ایک طریقہ

اللّه تعالیٰ نے اس معاملے میں وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد عَلَیْه الصَّلوٰ فُوَ السَّلام کی تربیت فرمانے کی بجائے جو خاص طریقہ اختیار فرمایا اس میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی ہے منع کرنے والے کے لئے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرنے گئے تو اس وقت حکمت سے کام لے اور موقع کی مناسبت ہدایت کا سامان موجود ہے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرنے گئے تو اس وقت حکمت سے کام لے اور موقع کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے سامنے والا اپنی غلطی خود ہی محسوس کرلے ، اسے زبانی سندیہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور اس کے لئے مثال بیان کرنے کا طریقہ اور کنا ہے ہے کام لینا بہت مُؤثّر ہوتا ہے ، اس میں کسی کی دل آزار ی بھی نہیں ہوتی اور اصل مقصود بھی حاصل ہوجا تا ہے۔

## فَعَفَرْنَالَهُ ذَٰلِكَ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَوُ نَفِي وَحُسْنَ مَا بِ @

الله: ص، تحت الآية: ٢٤، ص١٩، ١٠٠ خازن، ص، تحت الآية: ٢٤، ٣٥/٤، ملتقطاً.

سيزوم الظالجنان ( 385

توجیدہ کنزالابیمان: تو ہم نے اسے بیمعاف فرمادیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اورا چھا ٹھکا ناہے۔

﴿ توجهة كغذَالعِرفان: توجم نے اسے بیمعاف فرمادیااور بیشک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اوراجیھاٹھ کا مذہبے۔

﴿ فَعَفَرُنَالَهُ ذَٰلِكَ : تَوْجُم نَ اسے سِمعاف فرمادیا۔ ﴾ یادر ہے کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیاء کرام علیٰ ہم المسلوۃ و السّدہ کا مقام ومرتبہ دیگر لوگوں کے مقاطع میں انتہائی بلند ہے ای وجہ ہے بہت ہے وہ کام جودوسر ہوتے ، ای لئے تو رَواجوتے ہیں لیکن انہیاء کرام علیْهِ مُن المسلوۃ وَالسَّدُه کی شان اوران کے مقام ومرتبے کے لائق نہیں ہوتے ، ای لئے جب ان سے کوئی خلاف شان کام واقع ہوتا ہے تو الله تعالیٰ اپنی بارگاہ کے ان مقبول بندوں کی تربیت فرمادیتا ہوا وربید محمد الله تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہاء درجے کی عاجزی وانکساری کرتے ہیں اور بدالله تعالیٰ اوراس کے مقبول بندوں کا معاملہ ہے ، وہ جیسے چاہیں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی وانکساری کا اظہار کریں ، عام لوگوں کو بیچی حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف شان کاموں اوران پر کئے گئے بجز وانکسار کو بنیا و بنا کران کے خلاف زبانِ طعی دراز کریں اوران کی عصمت پراعترا ضات کرنا شروع کرویں ، یدا یمان کے لئے زہرِ قاتل کران کے خلاف زبانِ طعی دراز کریں اوران کی عصمت پراعترا ضات کرنا شروع کرویں ، یدا یمان کے لئے زہرِ قاتل کے ایک فرطرنا ک ہے ، اس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔

لِدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنُكَ خَلِيفَةً فِي الْآئُمِ فِي اَلْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَنَ ابْ شَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَنَ ابْ شَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْعُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُ

توجدہ کنزالایمان: اے داؤد بے شک ہم نے مجھے زمین میں نائب کیا تولوگوں میں سچا تھم کراورخوا ہش کے پیچھے نہ جانا کہ مجھے اللّٰہ کی راہ سے بہکادے گی بے شک وہ جو اللّٰہ کی راہ ہے بہکتے ہیں ان کے لیے بخت عذاب ہے اس پر کہ وہ

جلدهشتم

386

(تنسيرصراط الجنان

#### حساب کے دن کو بھول بیٹھے۔

ترجہ فئکنزُالعِرفان: اے داؤد! بیشک ہم نے تخفے زمین میں (اپنا) نائب کیا تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کراور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلناور نہ وہ تجھے اللّٰہ کی راہ ہے بہکادے گی بیشک وہ جو اللّٰہ کی راہ ہے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلادیا ہے۔

### آيت" لِدَاوْدُ إِنَّا جَعَلْمُكَ خَلِيمُفَاةً فِي الْأَرْسِ " عاصل مون والمعلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہو کیں:

- (1).....حكران الله تعالى كوية موئة أحكام كے مطابق ہى چليں اوراس سے باہر ہر گزنہ جائيں۔
- (2) .....اسلامی ریاست کا بنیادی کام حق کوقائم کرنا ہے نیز حکمرانوں پرلازم ہے کہ تنازعات وغیرہ کاحق اورانصاف کےمطابق ہی فیصلہ کریں۔
  - (3) .... حکمران نفسانی خواہشات کی پیروی ہے بچیں کہ یہی چیز راوحق اور عدل وانصاف سے دور کرتی ہے۔

## وَمَاخَلَقُنَاالسَّمَاءَوَالْاَئُمُضَ وَمَابَيْنَهُمَابَاطِلًا لَا لَا لَكَ ظَنَّ الَّذِينَ

1 .....تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٢٦، ٣٨٩-٣٨٧، جلالين، ص، تحت الآية: ٢٦، ص ٣٨٢، ملتقطاً.

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 387 حداث

## كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّاسِ اللَّهَ اللَّهُ اللللللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

توجهة كنذالايمان: اورجم نے آسان اور زمين اور جو يکھان كے درميان ہے بيكار نه بنائے بيكا فرول كا مگان ہے تو كافرول كى خرالى ہے آگ ہے۔

توجید کنوالعدفان: اور ہم نے آسان اور زمین اور جو کھھان کے درمیان ہے بیکار پیدائہیں کیا۔ بید (بیکار پیدا کرنے کا خیال) کا فروں کا گمان ہے تو کا فروں کیلئے آگ ہے خرائی ہے۔

﴿ وَصَاخَلَقْنَاالسَّمَا عَوَالُا مُنْ صَوَمَا بَيْنَهُمَ ابَاطِلاً : اورہم نے آسان اور زمین اور جو پجھان کے درمیان ہے اسے برکار پیدائیس کیا بلکہ برکار پیدائیس کیا ۔ پارشاد فرمایا کہ ہم نے آسان وزمین اور جو پجھان کے درمیان ہے اسے برکار پیدائیس کیا بلکہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ زمین و آسان میں ہماری عبادت کی جائے ، ہمارے آدکامات کی پیروی کی جائے اور ممنوعات سے رکا جائے ۔ یہ برکار پیدا کرنے کا خیال کا فرول کا گمان ہے اگر چدوہ صراحة پینے کہتیں کہ آسان وزمین اور ہما ہونیا ہو ہو کا برا ملئے کے منکر ہیں تو اس کا نتیجہ بہت ہوں اس کا بہت ہے دکھا کہ کی ایجاد کو عبف اور بے فائدہ ما نیں اور جب کا فرول کا گمان سے ہوان کے لئے آگ سے خرابی ہے۔ (۱۱) بیک کی بات کا لازی نتیجہ جو نکاتا ہو وہ اس کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے اور اس پراصل بات کہنے کا بی تھم لگایا جائے گا جیسے بہت سے لوگ ختم نبوت کے وہ اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور اس پراصل بات کہنے کا بی تھم لگایا جائے گا جیسے بہت سے لوگ ختم نبوت کے قائل ہونے کا نام لیتے ہیں لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ انکار ختم نبوت ہے تو انہیں منکرین ختم نبوت ہوں کہا جائے گا۔

# آمُ نَجْعَلُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي

الآیة: ۲۷، ۸/۲، ملتقطاً.
 ۱۰ توسیر طبری، ص، تحت الآیة: ۲۷، ۲۰، ۲۰/۱۰، ۱۰۲۰، مدارك، ص، تحت الآیة: ۲۷، ص ۲۰، روح البیان، ص، تحت الآیة: ۲۷، ۲۷، ملتقطاً.

**ا ج**لاهش

(تَسَيْرِصَ اطْالِحِنَانَ)

## الْأَرْضُ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّاسِ ﴿

قرجمة كنزالايمان: كياجم انہيں جوايمان لائے اورا چھےكام كئے ان جيسا كرويں جوز مين ميں فساد پھيلاتے ہيں يا ہم پر جيز گاروں كوشر يربے حكموں كے برابر گھبراديں۔

ترجیه کنزُالعِدفان :کیا ہم ایمان لانے والوں اورا چھے اعمال کرنے والوں کوزمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کردیں گے؟ یا ہم پرہیز گاروں کو نافر مانوں جیسا کردیں گے؟

﴿ اَمْرَنَجْعَلُ الَّذِي بَيْنَ اَمَنُوْ اَوَعِيلُو الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَثْمِض : كيا ہم ايمان لانے والوں اورا چھے اعمال كرنے والوں كوزين ميں فساد پھيلانے والوں كى طرح كرديں گے؟ ﴾ ارشاد فرمايا كہ كيا ہم ايمان لانے والوں اورا چھے اعمال كرنے والوں كوزين ميں كفراور گناہوں كے ذريعے فساد پھيلانے والوں كى طرح كرديں گے؟ يا ہم پر بيزگاروں كونافر مانوں جبيما كرديں گے؟ ہم ہر گز ايمانہيں كريں گے كونكہ بيہ بات عكمت كے بالكل خلاف ہے جبكہ جو خض جزاكا قائل نہيں وہ ضرور فساد كرنے اورا صلاح كرنے والےكو، فاسق وفاجراور متقى پر بيزگاركو برابر قراردے گا وران ميں كوئى فرق نہ كرے گا، كفاراس جبالت ميں گرفتار ہيں۔ اس آيت كا شانِ نزول بيہ ہے كہ كفار قريش نے مسلمانوں سے كہا تھا كہ قرت ميں جو نعتين تہ ہيں مليں گی وہی ہميں بھی مليں گی اس پر بي آيت كر بيہ نازل ہوئى اور ارشاد فرمايا گيا كہ نيك وہد، مومن وكافر كوبرابر كردينا حكمت كے تقاضے كے مطابق نہيں كفار كا بي خيال باطل ہے۔ (1)

نیک لوگ گنامگاروں جیسے نہیں

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اچھے اعمال کرنے والے برے اعمال کرنے والوں کی طرح نہیں اور نیک لوگ گنا ہگاروں جیسے نہیں ،اب میہ ہم پر ہے کہ ہم نیکی کا راستہ اختیار کر کے اس کی جزا کے حق وار قرار پاتے ہیں یا برے اعمال کر کے ان کی سزا کے متحق بنتے ہیں۔ارشا وِ باری تعالی ہے:

• .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٢٨، ٢٨، ٢٨، ١٠٤٠ مدارك، ص، تحت الآية: ٢٨، ص ٢٠، خازن، ص، تحت الآية: ٢٨، ١٠٢٠ ملاؤك، ع. ٢٨، ملاؤك، ص، تحت الآية: ٢٨،

۲، ملتفظا

رتنسيرصراط الجنان

طران ۲۸

ترجیدة كنزُالعِدفان: اگرتم بھلائى كروگية تم ايخ لئے بى بہتر كروگ اوراگرتم براكروگية تمہارى جانوں كيليے بى بوگا۔

إِنْ آحْسَنْتُمُ آحْسَنْتُمُ لِا نَفْسِكُمْ ﴿ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اور حفرت ابو فررَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، حضورِ اَقد س صلّی اللهٔ تعَالیٰ علیٰہ وْالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاو فرمایا:

''جس طرح کا نے سے انگور حاصل نہیں کیے جا سکتے اسی طرح فاسق و فاجر لوگ متقی اور پر ہیز گارلوگوں کے مرتبے تک نہیں بہتی سکتے ، نیکی اور برائی و وراستے ہیں ، ان میں سے جس راستے کواختیار کروگاس کے انجام تک بہتی جا وگے۔ (2)

اور حضرت ابوقلا به رَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاو فرمایا: ''نیکی بھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جا تا اور حساب لینے والے خداکو بھی موت نہیں آئے گی بتم (نیک یا گناہ گار) جیسے جا ہوبن جا وَ بجیسا کروگے و بیا بجروگے۔ (3)

الله تعالی ممیں برے اعمال ہے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطافر مائے ، امین۔

## كِتْبُ أَنْزَلْنُهُ إِلَيْكُ مُلِرَكٌ لِيَكَّبَرُوٓ الْيَتِهِ وَلِيتَنَكَّرَا وُلُواالْاَ لَبَابِ ﴿

ترجمة كنزالايمان: يدايك كتاب ہے كہ ہم نے تمہارى طرف اتارى بركت والى تا كداس كى آيوں كوسوچيس اور عقل مند نصيحت مانيں \_

توجیدہ کنڈالعوفان: (یقرآن)ایک برکت والی کتاب ہے جوہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تا کیلوگ اس کی آیتوں میں غور وفکر کریں اور عقلمند نصیحت حاصل کریں۔

- 0 .....بني اسرائيل:٧.
- ۳٦٠/٦٧، من سمّى بكنيته، حرف الميم، ابو المهاجر، ٢٦٠/٦٧.
- 3 ..... كتاب الجامع في آخر المصنف، باب الاغتياب والشتم، ١٨٩/١، الحديث: ٢٠٤٣٠.

جل (390

وَمَالِيَ ٢٣ ﴾ ﴿ وَمِنْ ٢٨ ﴾

کواس لئے نازل کیا ہے تا کہ (علم رکھنے والے) لوگ اس کی آیتوں کے معانی میں غور وفکر کریں اوران کی تاویلات جان جائیں اور عقلمنداس سے نصیحت حاصل کریں۔ <sup>(1)</sup>

### قرآن پاک کی آیات ہے دین اُحکام نکالنا ہراکیا کا کام نہیں

قرآن پاک گی آیات سے نصحت تو ہرایک حاصل کرسکتا ہے لیکن اس سے دینی اُحکام تکالنااوراس کی باریکیوں تک رسائی حاصل کرنا ہرایک کا کام نہیں بلکہ صرف ان کا کام ہے جواعلی در ہے کی دینی عشل رکھتے ہیں یعنی ماہر علماءاور خاص طور پر مجمتہدین اس منصب کے اہل ہیں ، عوام کوچاہے کہ قرآن پاک سے دینی مسائل تکا لنے کی بجائے علماء سے حاصل طور پر مجمتہدین اس منصب کے اہل ہیں ، عوام کوچاہے کہ قرآن پاک کی عربی عبارت کو پڑھ لینا نزولِ قرآن مسائل سیکھیں تا کہ غلطیوں سے نی سیکس، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فقط قرآن پاک کی عربی عبارت کو پڑھ لینا نزولِ قرآن کے مقصد کو پورا کرنے کیلئے کافی نہیں بلکہ اس کی آیات کے معنی اوران کا مطلب سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہئے تا کہ اس کی آیات کے معنی اوران کا مطلب سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہئے تا کہ اس کی آیات ہے تھی تا کہ اس کی آیات ہے تو کہ گر آن پاک سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہئے تا کہ اس کی تاریخ کی بات ہے گر آن پاک سیکھنے کی کوشی میں بنائے گئے آدکا بات ہے گر آن پاک سیکھنے کی کرنے دوران کا مطاب تو براس سے چھٹی ہوئی گر دصاف کر کے دوبارہ اس مقام پر رکھ دیا جا تا ہے اورا اگر کبھی اس کی تلاوت کی توفیق تو بات ہے اورا اگر کبھی اس کی تلاوت کی توفیق تو کی مسلمانوں کے حالی زار پر دم فر مائے اور تی ہی توفیق عطافر مائے۔

## وَوَهَبْنَالِدَا وُدَسُلَيْلُنَ لِنِعُمَ الْعَبْدُ لِإِنَّهُ آوَّاكُ اللَّهُ الْعَبْدُ لِللَّهِ الْكَافَ اللّ

﴾ توجعه فاکنزالاییمان: اور ہم نے داؤدکوسلیمان عطافر مایا کیااچھا بندہ بیشک وہ بہت رجوع لانے والا۔

🕻 ترجیه کنزالعِرفان: اور ہم نے دا وُدکوسلیمان عطافر مایا، وہ کیاا چھا بندہ ہے بیشک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔

﴿ وَوَهَ بُنَالِدَا وُدَسُلَيْكُنَ: اور بهم في داؤوكوسليمان عطافر مايا - ارشادفر ماياكهم في حضرت داؤد عليه الصَّاوة وَ

1 .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٢٩/٨ ٢٩.

(تَسَيْرِصَ لطَّ الْجِنَانَ)=

جلدهشتم

السَّلام كوفرزندِاَرْ جَمند حضرت سليمان عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلام عطافر ما يا ،سليمان عَلَيْه الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كيباا جِها بنده ہے ، بيتک وه الله تعالى كى طرف بہت رجوع كرنے والا اور تمام اوقات تنبيح وذكر ميں مشغول رہنے والا ہے۔ (1) اس آيت معلوم مواكد نيك بيٹاالله تعالى كى خاص رحت ہے۔

# إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ الصَّفِيٰتُ الْجِيَادُ الْ فَقَالَ إِنِّ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْجِيَادُ الْ فَقَالَ إِنِّ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْجَادِ اللَّهُ وَعَلَى الْحَدْيِرِ عَنْ ذِكْرِ مَ إِنِّ حَتَّى تَوَامَ تُ الْحِجَابِ اللَّهُ وَعَلَى الْحَدَيْرِ عَنْ ذِكْرِ مَ إِنْ حَتَّى تَوَامَ تُ الْحَجَابِ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ أَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِمُ اللْمُولِقُلُولُ اللَّهُ الل

قرجمہ کنزالایمان: جبکہ اس پر پیش کئے گئے تیسرے پہرکو کہ روکئے تو تین پاؤں پر کھڑے ہوں چو تھے ٹم کا کنارہ زمین پرلگائے ہوئے اور چلا ہے تو ہوا ہوجا ئیں۔ توسلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسندآئی ہے اپنے رب ک یاد کے لیے پھرانہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں جھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ تو ان کی پیڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

توجیدہ کنڈالعِدفان: جباس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑ نے پیش کئے گئے جو تین پاؤں پر کھڑے (اور) چو تھے سے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے جہوئے رب کی یاد کیلئے ان سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ توسلیمان نے کہا: مجھے اپنے رب کی یاد کیلئے ان گھوڑوں کی محبت بیند آئی ہے (پھرانہیں چلانے کا حکم دیا) یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پر دے میں جھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ تو ان کی بیٹر لیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

﴿ اِذْعُرِضَ عَكَيْهِ: جب اس مسل من بیش کئے گئے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان عَلَیْہِ الصَّلَامِ کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد جہاد کے لئے ایک ہزار گھوڑ سے بیش کئے گئے تا کہ وہ آنہیں دیکھ لیس اوران کے آحوال کی گیفیّت سے واقف ہوجا ہیں ،ان گھوڑں میں خو بی بیتی کہ وہ تین یاؤں پر کھڑے

.....جلالين، ص، تحت الآية: ٣٠، ص ٣٨٢، ملخصاً.

نسير صَل طُالِحِنَان )

جلدهشتم

اور چوشے سم کا کنارہ زمین پرلگائے ہوئے تھے جوایک خوبصورت انداز تھااور وہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انہیں کہ وکھے کر حضرت سلیمان عَلیْہ الصَّلَاءُ قَالَ کی رضاءاور دین کی تَقُویتُ والے تھے۔ انہیں کو کھے کر حضرت سلیمان عَلیْہ الصَّلَاءُ وَ السَّدَم نے انہیں جائے گئے کہ حضرت کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ محبت دُنیُوی عُرض سے نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان عَلیْه الصَّلاءُ فُوَ السَّلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نظر سے عائب ہوگئے، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، جب گھوڑے واپس پہنچ تو حضرت سلیمان عَلیْہ الصَّلاءُ ان کی پینڈ لیوں اور گر دنوں پر ہاتھ پھیرنے گئے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چندوجو ہات تھیں، سلیمان عَلیْہ الصَّلاءُ ان کی چندوجو ہات تھیں، کے مقابلے میں بہتر مددگار ہیں۔

(1) .....گھوڑ وں کی عزت وشرف کا اظہار مقصود تھا کہ وہ وشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار ہیں۔

. (2).....اُمورِسلطنت کی خود گرانی فر مائی تا که تمام ځکا ممُستَعِد رہیں۔

(3) .....آ پِعَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَّ السَّلَامِ هُلُورُ ول كَا حَوال اوران كَا مَراض وَعُيوب كَاعلَى ما ہر تصان پر ہاتھ كھير كراُن كى حالت كا امتحان فرماتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان آيات كى تفسير ميں بہت سے غلطاً قوال لكھ ديئے ہيں جن كى صحت پركوئى دليل نہيں اور وہ محض حكايات ہيں جومضبوط دلائل كے سامنے كسى طرح قابلِ قبول نہيں اور يتفسير جوذكركى گئى يہ الفاظِقر آئى سے بالكل مطابق ہے۔ (1)

#### وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْلُنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُنْ سِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ آنَابَ

و توجهه كنزالايمان: اور بيشك بم نے سليمان كوجانچااورا سكة تخت پرايك بے جان بدن ڈال ديا پھررُجوع لايا۔

ترجید کنزُالعِرفان:اور بیشک ہم نے سلیمان کوآ ز مایا اوراس کے تخت پرایک بے جان بدن ڈال دیا پھراس نے رجوع کیا۔

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا اللَّهُ مَا اللَّهِ تَعَالَى عَدِيمِانَ مُوجِانِيا - ﴾ علامه ابوحیان محمد بن یوسف اندلی دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیُه فرمات میں: "اس آیت میں اللّه تعالی نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ جس آزمائش میں حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّادَم کو مِبْتَلا کیا گیا وہ کیاتھی اور نہ ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّدَم کے تخت پرجس بے جان جسم کو ڈالا گیااس کامِصداق

..... حلالين، ص، تحت الآية: ٢١-٣٣، ص ٣٨٦، تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٣١-٣٣، ٣٩/٩-٣٩، ملتقطاً.

كون ہے،البنةاس كى تفسير كے زيادہ قريب وہ حديث ہے جس ميں حضرت سليمان عَلَيُوالصَّلوٰ ةُوَالسَّلام كے إِنُّ شَآءَاللَّه نہ كہنے كاذ كرہے۔ <sup>(1)</sup>

وه حدیث بیرے، حضرت ابو ہر میره دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، سرکار دوعالم صلّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ فَوْ السَّلامِ فَوْ السَّلامِ فَوْ السَّلامِ فَوْ السَّلامِ فَوْ السَّلامِ فَوْ السّوار بیدا ہوگا، کین بیفر ماتے وقت زبانِ گا، ان میں سے ہرایک حاملہ ہوگی اور ہرایک سے راو خدامیں جہادکر نے والاسوار بیدا ہوگا، کین بیفر ماتے وقت زبانِ مبارک سے إِنُ شَاّعَالَی نفر مایا تو ایک ورت کے علاوہ کوئی بھی ورت حاملہ نہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ناقص بچہ مبارک سے إِنُ شَاّعَالَی فَوْ مایا تو ایک ورت کے علاوہ کوئی بھی ورت حاملہ نہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ناقص بچہ بیدا ہوا۔ نبی کریم صَلّی الله تعالی علیٰ وَالله وَسَلّمَ نے فر مایا ''اس کی قتم! جس کے قبط مُ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت سلیمان عَلیْدِ الله وَ مَا الله وَ سَلّمَ فَر مایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوتے اور وہ راو خدا میں سلیمان عَلیْدِ الله وَ اللّه وَ مایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوتے اور وہ راو خدا میں جہاد کرتے ۔ (2)

نوٹ: ایک روایت میں ستر اور ایک روایت میں سو بیویوں کے پاس جانے کا بھی ذکر ہے۔

# قَالَ مَبِّاغُفِرُ لِيُ وَهَبُ لِيُ مُلَكًا لَا يَنْبَغِيُ لِا حَدِيِّ ثِنُ بَعُدِي َ قَالَ مَا لَكُ الْكَانُتَ الْوَهَّابُ ۞

ترجمه کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کولائق نہ ہو بیشک تو ہی ہے بڑی دَین والا۔

ترجید کنزالعِرفان :عرض کی :اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایس سلطنت عطافر ماجومیرے بعد کسی کولائق نہ ہو بیشک تو ہی بہت عطافر مانے والا ہے۔

1 .....البحر المحيط، ص، تحت الآية: ٢٨١/٧،٣٤.

2.....بخاري، كتاب الايمان والنذور، ياب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ٢٨٥/٤، الحديث: ٦٦٣٩.

نَسْيَرِصَ اطْالِجِنَانَ **(394)** جلدهش

﴿ قَالَ: عُرْضَ كَى - ﴾ حضرت سليمان عَليُه الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ فَي إِنْ شَاءًاللَّه كَضِى بَعُول بِرِ استغفار كرك اللَّه تعالى ك طرف رجوع كيا اور بارگا و اللي ميس عرض كى: المعير سارب! مجھي بخش و سے علامه ابوحيان محربن يوسف اندلى دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فَر مات بين: " (مُستحب كاموں كے نه كر سخفے بربھى ) اللَّه تعالى كى بارگاه ميس عاجزى اور إعسارى كا اظهار كرك اس بر مغفرت طلب كرنا انبياء كرام عَليْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور صالحين كا اللَّه تعالى كى بارگاه ميس ايك اوب بهتا كه ان كے مقام ومرتبه ميس ترقى ہو۔ (1)

حضرت الوہر ریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ ہے روایت ہے ، حضوراً قدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد قرمایا:

''خداکی شم! میں دن میں سرّ ہے زیادہ مرتبہ اللّٰه تعالیٰ ہے استغفار کرتا ہوں اوراس کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔ (2)

امام فخر الدین رازی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں ' بعض اوقات ( کسی مقرب) انسان ہے افضل اوراولی کام

نرک ہوجاتا ہے تواس وقت وہ مغفرت طلب کرنے کا مختاج ہوتا ہے کیونکہ نیک بندوں کی نیکیاں مُقرَّ ب بندوں کے نزدیک ان کے اینے حق میں برائیوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ (3)

یعنی عام نیک آدمی جونیک عمل کرتا ہے، مُقَرَّب بنده اس سے بہت بڑھ کرعمل کرتا ہے، اگر وہ بھی عام نیک آدمی جیسا ہی عمل کرے تواہے وہ اپنے حق میں برائی سمجھتا ہے کیونکہ اس کا مرتبہ بیتھا کہ وہ اس سے بڑھ کرعمل کرتا۔
﴿ وَهَبْ لِیْ صُلْکًا لَّا یَکْبُیغِی لِا کَیامِی بَعْلِی یَ : اور مجھے ایسی سلطنت عطافر ماجومیر سے بعد کسی کولائق نہ ہو۔ ﴾ حضرت سلیمان عَلیْه الصَّلَا اللّٰه تعالی سے مغفرت طلب کی ، اس کے بعد ایسی سلطنت کی دعاما تکی جوان کے بعد کسی کولائق نہ ہو۔ کسی کولائق نہ ہو۔

## بھلائیوں کے دروازے کھلنے کا سبب

اس معلوم ہوا کہ (دعامیں) وینی مقاصد کوؤنیوی مقاصد پر مُقدّم رکھنا چاہئے اور بی بھی معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ معفرت طلب کرناونیا میں بھلائیوں کے دروازے کھلنے کا سبب ہے۔ حضرت نوح عَلیْهِ الصَّلَو قُوَّ السَّلَام نے بھی اپنی امت کواس کی تلقین کی ، چنانچی آپ عَلیْهِ الصَّلَو قُوَّ السَّلَام فرماتے ہیں:

1 .....البحرالمحيط، ص، تحت الآية: ٣٨١/٧.٣٥.

2 .....بخارى، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، ١٩٠/٤، الحديث: ٦٣٠٧.

3 ..... تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٣٩ ٤/٩ .٣٠.

معراط الحنان ( 395 )

ترجمة كنزُ العِرفان: تومين ني كما: (الولوا) اين رب ہے معافی مانگو، بیشک وہ بڑامعاف فرمانے والا ہے۔وہ تم پر موسلا دھار بارش جھیجے گا۔اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدو کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنادے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔

قَعُلْتُ السَّغُفِيُ وَالرَبُّكُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفًّا رَّالَّهُ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ غَفًّا رَّالْ يُّرُسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّكْرَامًا أَنَّ وَ يُسُدِدُكُمُ بِأَمُوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَيَجْعَلُ تَكُمُ جَنَّتٍ وَّيَجْعَلَ تَكُمْ أَنُهُمَّا نُهُمَّا

اورالله تعالى في ايخ حبيب صلى اللهُ تعالى عَلَيْه وَاله وَسَلَّمَ عَفْر مايا:

ترجيك كنز العرفان : اوراي فروالول كونماز كاحكم دواور وَأُمُرُا هُلَكَ بِالصَّالُوةِ وَاصْطَيِرْ عَلَيْهَا الْ خود بھی نماز بر ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں ما لگتے لانسئلك برزقًا انحن نورُ قُك (2) (بلکہ)ہم تجھے روزی دیں گے۔<sup>(3)</sup>

يا در ہے كەحضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام نے جوبے شل سلطنت طلب كى وہ مَعَاذَ اللَّه كسى حسد كى وجہ سے نتھی بلکہاس ہے مقصود پرتھا کہ وہ سلطنت آپ کے لئے معجز ہ ہو۔ (<sup>4)</sup>

فَسَخَّرْنَالَهُ الرِّيْحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ مُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَكَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿ وَاخْرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿

توجمة كنزالايمان: توجم في موااس كبس مين كردى كماس كي مم عزم نرم چلتى جهال وه جا بتا اور دِيوبس ميس کردیئے ہرمعماراورغوط خور۔اوردوس ہےاور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔

- 🛈 .....نوح:۱۰۱-۲۲.
  - . ۱۳۲: مله: ۱۳۲.
- 3 ..... تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٣٩٤/٩، ٣٩٤.
  - A .....مدارك، ص، تحت الآية: ٣٥، ص ٢٠ ١ . ١ .

ترجید کنزُالعِدفان: تو ہم نے ہواسلیمان کے قابو میں کردی کہاس کے عکم سے زم زم چلتی جہال وہ پہنچنا چاہتے۔اور ہرمعماراورغوط خورجن کو۔اوردوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے (جنوں کوسلیمان کے تابع کردیا)۔

﴿ فَسَخُونَا لَهُ الرِّيْحَ: ثَوْجَمَ نَے ہوااس کے قابو میں کردی۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان عَدَیه انصّله فَوَالسّلام نے دعا ما نگی تواللّه تعالیٰ نے ہوا آپ عَدیه انصّله فَوَالسّلام کے قابو میں کردی کہ وہ آپ عَدیه انصله فَوَالسّلام کے قابو میں کردی کہ وہ آپ عَدیه انصله فَوَالسّلام کے تعالیٰ اور جم معمار آپ عَلیه انصله فَوَالسّلام کے تعلیٰ انصر معمار آپ عَدیه انصله فَوَالسّلام کے تعلیٰ انصله فَوَالسّلام کے تعلیٰ انصله فَوَالسّلام کے مطابق عجیب وغریب عمار تیں تعمیر کرتا اور غوط خور آپ عَدیه انصّله فَوَالسّلام کے لئے سمندر سے موتی نکالیا۔ ونیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے آپ عَدیه انصّله فَوَالسّلام ہی بیں اور سرکش شیطان بھی آپ عَدیه انصله فَوَالسّلام کے لئے سرا یوں انسانہ می بیں اور سرکش شیطان بھی آپ عَدیه انصله فَوَالسّلام اور سکھانے اور فساد سے رو کئے کے لئے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑواکر ویڈرکرد سے تھے۔ (1)

#### جِنَّا تِ يرحضودِ أَ لَذَكِ صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ كَا لَعَرُّ فَ ﴾

یادرہے کہ جِنّات پرحضور سیّدالمرسَلین صَلّی اللّهُ نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کُوبِیْ نَصَرُّ فَ حاصل تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّهُ نَعَالیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صلّی اللّهُ نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم فَ ارشا وَفَر مایا: ''گزشته رات ایک برا خبیث جن آکر مجھے چھٹر نے لگا تاکہ وہ میری نماز کُومنقطع کروادے، پس اللّه تعالیٰ نے مجھے اس پرقادر کردیا، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب اسے وکھتے، پھر مجھے ایٹ کہائی حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی دعایا وَآگئی کہ ''اے میرے رب! مجھے ایک سلطنت عطافر ماجومیرے بعد کسی کے لاگن نہ ہو تو میں نے اسے ذکیل وخوار کرکے لوٹادیا۔ (2)

اور ہوا بھی آپ صلّی الله تعالی عَلَیْه وَالله وَسَلَّمَ کَ زیرِ تَصَرُّ فَ تَصَی کیونک آپ صلّی اللهٔ تعالی عَلیْه وَالله وَسَلَّمَ تمام مخلوق کے رسول بیں اور اس میں ہوا بھی داخل ہے، البت حضرت سلیم اِن عَلیْه الصّلا فُوّ السّادم کَ تَصَرُّ فات کا ظهور زیادہ ہوا۔

• --- خازن، ص، تحت الآية: ٢٦-٣٨، ٢٦٤، مدارك، ص، تحت الآية: ٣٦-٣٨، ص٢٠، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان... الخ، ٢/ . ٤٥ ، الحديث: ٣٤٢٣.

ينومراظ الجنان (397)

### هٰ ذَاعَظَا وُنَافَامُنُنَ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِحِسَابٍ ١٠

ا ترجمه كنزالايمان: يه بمارى عطام إب توچام تواحسان كرياروك ركه تجھ پر پچھ حساب نہيں۔

ا ترجیه کنزالعِرفان: پیرهاری عطامِ توتم احسان کرویاروک رکھو (تم پر ) کوئی حسابِ نہیں۔

﴿ هٰذَاعَظَا وَ مَا اَبِهِ بِمَارِی عطامے۔ ﴾ الله تعالی نے حضرت سلیمان عَلیْه الصَّلَا هُوَ السَّلام سے فرمایا کہ یہ ہماری عطامے تواب جس پر چا ہوا حسان کرواور جس کسی سے چا ہوروک رکھوتم پر کسی قتم کا کوئی حساب نہیں۔ (1) یعنی آپ کودیے اور نہد سے کا اختیار دیا گیا کہ جیسی مرضی ہوویسے کریں۔

#### الله تعالى انبياء كرام عَلَيْهِمْ الصّلوةُ وَالسّارَم كوديّا بِاور و وَخلوق مِن تَقْسِم مَر تِي مِي

اس آیت معلوم ہوا کہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کُواللَّه تعالیٰ دیتا ہے اور وہ حضرات اللّه تعالیٰ کے تکم مے محلوق میں تقسیم فرماتے ہیں اور اس تقسیم میں انہیں دینے اور نہ دینے کامُطلَقاً اختیار ہوتا ہے۔ حدیثِ پاک میں بھی ہے کہ تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ''اللّه تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم فرما تا ہوں۔ (2) دواَ حادیثِ مبارکہ مزید ملاحظہ ہوں ،

(1) ..... حضرت رہید ہن کعب رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں: میں رات کے وقت رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَی ضدمت میں رہا کرتا اور آپ کے اِستنجاءاور وضو کے لئے پانی لاتا تھا، ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا' ما نگ کیا ما نگ ہوں ۔ ارشاوفر مایا' اس جنت کی رفافت کا سوال کرتا ہوں ۔ ارشاوفر مایا' اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں عرض کی: مجھے یہی کافی ہے۔ ارشاوفر مایا' کھرزیا دہ مجدے کر کے میری مدد کرو۔ (3)

(2) .....امير المومنين حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْم فرمات بين: دسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَسِلَّمَ وَسَلَّمَ وَسِلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَسِلَمَ وَسِلَمَ وَسَلَّمَ وَسِلَمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسَلَمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسِلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمُ وَسُلْمَ وَسُلْمُ وَالْمُوالْمُ وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمَ وَسُلْمُ وَاللَّهُ وَسُلْمَ وَاللّهُ وَسُلْمَ وَسُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُلْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُ لَلْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولِمُ لَلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ

1 .....خازن، ص، تحت الآية: ٢٩، ٢/٤.

الحديث: ۲/۱ علم، باب من يرد الله به حيراً يفقّهه في الدين، ۲/۱ ؛ الحديث: ۷۱.

3 .....مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحثّ عليه، ص٢٥٢، الحديث: ٢٢٦ (٤٨٩).

سيرصراط الحنان

منظور ہوتا تو نعم فرماتے یعنی اچھا،اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے ،کسی چیز کو'لا''یعنی' نن' نے فرماتے تھے۔ایک روز ایک أعراني نے حاضر موکرسوال كيا تو حضور پُرنور صلَّى اللهُ مَعَالىءَ مُنيدو إله وَسَلَّمَ خاموش رہے، پھرسوال كيا تو خاموش اختيار فرمائي، يهرسوال كياتواس يرحضوراً قدس صلى الله تعالى عَلَيْه وَاله وَسَلَّمَ فِي فرمايا" سَلُّ مَا شِئْتَ يَا أَعُوابي " احاً عرالي ! جوتيرا جَى حيا ہے بهم سے ما تنگ حضرت على المرتضى تحرَّمُ اللّهُ مَعَالَى وَجْهَهُ الْكُونِيم قرماتے مِين : سيحال و مَكِير كر ( كه حضو ياقد س صنَّمي اللهُ تَعَالَىٰعَائِيهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَهِ فَرِهَا وِيا ہے جودل میں آئے ما تگ لے) ہمیں اس أعرا بی پررشک آیا، ہم نے اپنے ول میں کہا: اب بیہ حضورِ انورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِي جنت ما تَكُ كَالْمِينَ أعرابي في كَها تو كياكها كه ميس حضورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ارشادفر مایا:عطاہوا۔عرض کی جصور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہے زادِسفر ما نگتا ہوں۔ارشادفر مایا: عطاموا۔ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوااور سیّد عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا ''اس آعرا بی کی ما نگ اور بنی اسرائیل کی ایک بردهها کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھرحضور پُرنور صلّی اللهُ مَعَالَی عَلَیْه واله وسلَّم نے اس کا ذکرارشا وفر مایا کہ جب حضرت موی علیه الصَّالوةُ والسَّلام کووریا میں انز نے کا حکم ہوااوروہ وریا کے کنارے تک پہنچاتواللّٰہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیردیئے کہ خودوا پس ملیٹ آئے۔حضرت مویٰ عَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام فِي عَرض كَي : يا اللَّه إغزَّو جَلَّ ، يه كيا حال بي؟ ارشاد موانتم حضرت يوسف عَنْ إلصَّا لهُ وَالسَّلام كَي قبر كه ياس موان كاجسم مبارك اين ساته كلو حضرت موسى عليه الصّلا فوالسّلام كوقبركا بية معلوم ندتهاء آب في لوكول عفرمايا: ا گرتم میں ہے کوئی حضرت یوسف عَلَیْہِ الصّلو ۃُوالسُّلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہوتو مجھے بتاؤ۔لوگوں نے عرض کی: ہم میں سے تو کوئی نہیں جا نتا البت بنی اسرائیل کی ایک بر ھیاہے، ہوسکتا ہے کہ وہ حضرت یوسف عَلَيْه الصَّالو قُوَ السَّالام کی قبر کے بارے میں جانتی ہوکہ وہ کہاں ہے۔حضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوْ السَّلَام نے اس کے پاس آ ومی بھیجا (جب وہ آگئ تواس ہے) فرمایا: تحجے حضرت یوسف علیدالطلو فوالسلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا: بال فرمایا: تو مجھے بتادے۔اس نے عرض کی: خدا کی قتم میں اس وقت تک نه بتاؤں گی جب تک آپ مجھےوہ عطانہ فرمادیں جو پچھ میں آپ ہے مانگوں۔حضرت موی عَلیْه الصَّلو فَرَ السَّلام فِ فرمایا: تیری عرض قبول ہے۔ برد سیا فے عرض کی: میں آ ب سے بیر ماگنی ہول کہ جنت میں آ ب كيماتهاس درج مين رجول جس درج مين آب جول كيد حضرت موى عليه الصلا أو السلام ففر مايا: جنت ما نگ لے۔(یعنی تھے یمی کانی ہے اتنابرا سوال نہر۔) بردھیانے کہا: خدا کی قتم میں نہ مانوں گی مگریمی کہ آ یہ کے ساتھ

يزصَ أَطْالِحِنَانَ ﴿ 399 ﴾ ﴿ جا

موں \_حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَو اُوَ السَّلَام اس سے بہی ردو بدل کرتے رہے۔اللّٰه تعالیٰ نے وحی بھیجی:ا ہے موسی اوہ جو ما نگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کردو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں ۔حضرت موسی عَلیْهِ الصَّلَو اُوَ السَّلَام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطافر ما دی اور اس نے حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَو اُوَ السَّلَام کَ قبر بتا دی اور حضرت موسی عَلیْهِ الصَّلَو اُوَ السَّلَام تُحْشُ مبارک کوساتھ لے کردریا یارکر گئے۔(1)

اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ نِهِ ابْنِي تصنيفٌ 'الامن والعلميٰ '' ميں بيرحديث إلى كقل كر كاس ك تحت سات إمكات بيان فرمائع بين، ان كاخلاصه بير ب كه حضوراً قدس صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاسَ ارشاد 'جو جی میں آئے مانگ' میں صراحت کے ساتھ عموم موجود ہے کہ جو دل میں آئے مانگ لے ہم سب کچھ عطا فرمانے كا اختيار ركھتے ہيں صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمْ نِهُ أَعْرابِي كُواختيار ملنے بررشك فرمايا،اس سےمعلوم ہوا كه ان كاعقيده يهي تفاكه حضوراً قدس صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كَا مِاتِهِ اللَّهُ تَعَالَى كَارِحت كِتمَام خزانوں اور دنیاوآ خرت کی ہرنعت پر پہنچتاہے یہاں تک کے سب سے اعلیٰ نعمت بعنی جنت جسے چاہیں بخش دیں۔اختیارِ عام ملنے کے بعداً عرائی نے جو ما نگااس برحضور پُرٹورصنِّي اللهُ مَعَالىٰ عَلَيْهُ وَاله وسَلَّمَ كانتجب فرمانا اور بني اسرائيل كي بردهيا كي مثال دينااس بات كي وليل ہے كه اگروه جنت كااعلى سے اعلى درجه ما نكتا تو آپ صَلَّى اللهُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَهِي اسے عطافر ماديتے - برُّ صيا كا حضرت موی علیه الصلافة والسّلام سے جنت میں ان کی رفافت کا سوال کرنا اور حضرت موی علیه الصلافة والسّلام کا بیسوال سن كر فضب وجلال ميں نهآنا بلكه اس سے به كہنا كه بم سے جنت مانگ انواور الله تعالى كا حضرت موى عَلَيْه الصّالو ةُوَالسَّلام كوبره هياكى طلب كے مطابق عطافر مانے كا حكم دينا اور حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَا فَوَ السَّلَام كابرُ هيا كوجت بين اپني رفاقت عطافر ما دینا، بیسب شوامداس بات کی دلیل بین الله تعالی این محبوب بندوں کو بے پناہ اختیارات عطافر ما تا ہے اوروہ اللّٰه تعالیٰ کی عطامے خلوق میں جنت اوراس کے درجات تک تقسیم فرماتے میں ،اس سے ریجی معلوم ہوا کہ خلوق کا ان سے جنت اوراس کے اعلیٰ درجات ما نگناشرک ہر گرنہیں ہے۔<sup>(2)</sup>

(400)

Ответь в предостивния предостивнительным предостивния предостивния предостивния предостивния предостивния предостивния п

السنة قاوى رضوبية رساله: الامن والعلى لناعتى المصطفى بدا فع البلاء ، ۱۰۰/۳۰۰-۲۰۴ ، ملخصاً -

🛊 ترجمة كنزالايمان: اوربيشك اس كے ليے بهارى بارگاه ميں ضرور قرب اوراج پھاٹھكانا ہے۔

و ترجید کنزالعرفان: اور بینک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھ کانہ ہے۔

﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ نَا: اور بيتك اس كے ليے ہمارى بارگاه ميں۔ ﴾ اس سے پہلى آيات ميں و فعتيں بيان كى كئيں جوحضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُود نيا مين عطاكى تكين اوراس آيت مين آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام يرآخرت مين كى جانے والى تغمتول كا ذكر ہے، چنانچدارشا وفر مایا كه ونیامیں اس عظیم سلطنت كے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان عَلَيْه الصَّلو فَوَالسَّلام كے لئے آخرت میں بھی ہماری بارگاہ میں قرب اوراجھا ٹھکانا ہے اوروہ ٹھکا نہ جنت ہے۔<sup>(1)</sup>

اس معلوم مواكدانبياء كرام عَنيهم الصَّافية والسَّلام بارگاه البي مين بري عزت ووجامت والے موتے ميں۔

# وَاذْكُمْ عَبْدَنَا آيُوبَ مُ إِذْ نَا لَى مَ بَنَكَ آنِي مَسَّنِي الشَّيْطِنُ بِنُصْدٍ وَّعَنَابِ 🕁

توجهه کنزالایمان: اور باد کروهمارے بنده ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذالگادی۔

ترجهة كنزالعوفاك: اور بهارے بندے ايوب كويادكروجب اس نے اپنے رب كو پكارا كه مجھے شيطان نے تكليف اور ایذا پہنجائی ہے۔

﴿ وَاذْ كُنْ عَبْدَانَآ ٱلَّيُوبَ: اور ہمارے بندے ایوب کو یا دکرو۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں حضرت دا و داور حضرت

**1** .....خازن، ص، تحت الآية: ٤٠، ٢/٤، ٤٠ ع. ٢/٤، روح البيان، ص، تحت الآية: ٤٠، ٣٩/٨، ملتقطاً.

سليمان عَنَيْهِ مَاالصَلا فُوَالسَّلام كاواقعه بيان كيا كيا اوربيدونول وهمبارك مستيال بين جنهيس الله تعالى في بشانعتيس عطافر مائيس،اباس آيت ميس حضرت ايوب عَلَيْه الصَّلْو هُوَ السَّلام كاوا قعه يا دولا يا جار ما ہے اور بيروه مبارك جستى ميں جنهيں الله تعالی نے طرح طرح کی آن مائشوں کے ساتھ خاص فر مایا۔ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصودان کی سیرت میں غوروقكر كرنا ب، كوياكه الله تعالى في ارشاوفرمايا "اع بيار حبيب! صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ "آب إي تقوم كي جبالت برصبر فرمائيس كيونكه دنيا مين حضرت واؤداور حضرت سليمان عَلَيْهِ هَاالصَّلَاهُ أَوَّ السَّلام سے زيادہ نعمت، مال اور وجابت والاكوني تهيس تقااور حضرت ايوب عَلْيُه الصَّلوةُ وَالسَّلام سے زياده مشقت اور آزمائش ميں مبتلا ہونے والاكوئي نه تقاء آب ان انبیاءِکرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَا حُوال مِین غور فرما نین تا كه آپ جان جائیس كه دنیا كے احوال سی كے لئے ایک جیسے نہیں ہوتے اور یہ بھی جان جائیں ک<sup>و</sup> تقلمند کومشکلات برصبر کرنا حیاہئے۔<sup>(1)</sup>

﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطِنُ بِنُصْبٍ وَّعَنَابٍ: مجص شيطان ن تكليف اورايذا يبيجانى ب- ايك قول يد يك تكليف اورایذات آپ علیهانصلو قوالسکام کی بیاری اوراس کے شدائد مرادین اورایک قول بیا ہے کہ اس سے مراد بیاری کے دوران شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے وسوسے ہیں جو کہنا کام ہی ثابت ہوئے۔

حضرت الوب عَلَيْه الصَّلو أَوْ السَّكر م كوَّ أَر ماكُش مين مبتلاء كئ جانع ك مختلف أسباب بيان كم يحت مين الوالبركات عبدالله بن احد سفى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ قرمات عِين 'الله تعالى في خطاكى وجد عص حضرت الوب عليه الصّلوة والسّلام كوآ ز مائش ميں مبتلانهيں كيا بلكرآ ب عليه الصلوة والساكام كورجات (مزيد) بلندكرنے كيلئے آز مائش ميں مبتلا كيا-(2)

يادر ہے كہا چھے برے تمام افعال جيسے ايمان ، كفر ، اطاعت اور مُعصِيّت وغيره كاخالق اللّه تعالىٰ ہے اور ان افعال كو بيداكرنے ميں الله تعالى كاكوئي شريك نہيں، برا فعال كوجھي اگر جد الله تعالى نے بيدافر مايا بيكن اس كادب اورتعظیم کا تقاضایہ ہے کہ کلام میں ان افعال کی نسبت الله تعالی کی طرف نه کی جائے۔(3) اس ادب کی وجہ سے حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلَو أَوَالسَّكَام في تكليف اورايذ البهجاني كنسبت شيطان كي طرف فرما كي ب-

1 ..... تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٤١، ٣٩٦/٩.

2 .....مدارك، ص، تحت الآية: ٤١، ص ٢٣.١٠

٣٠٠٠. تفسير قرطبي، ص، تحت الآية: ١٥٥/٨،٤١، الجزء الخامس عشر.

www.dawateislami.net

#### اللّٰه تعالىٰ اپنے نیک بندوں کوآ زما تاہے

توٹ: حضرت ایوب عَلَیْدالصَّلو قُوَ السَّلام کی بیاری اور مال واولا دکی ہلاکت کا تفصیلی بیان سور ہُ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 میں گزر چکا ہے۔

#### أُثُرُكُ فُ بِرِجُلِكَ فَلْ اَمُغْتَسَكُّ بَاسِ دُوَّ شَرَابُ ﴿

و توجعة كنزالايمان: بهم في فرمايازين براينا باوك ماريه بي شندا چشمه نهاف اور پيني كور

المعربية كنزًالعِرفاك : (بهم نے فرمایا:) زمین پراپنایاؤں مارو۔ بینهانے اور پینے کیلئے پانی کا تھنڈا چشمہ ہے۔

﴿ أُنَّى كُفْ بِوِجُلِكَ : بَمِ فِرْ ما يَا: زَمِن بِرا بِنَا يَا وَل مارو - ﴾ الله تعالى في حضرت ابوب عَلَيه الصّلوة وَالسّلام كى دعا قبول فرما في اوران كى طرف وحى فرما في كه ' زمين برا بنا يا وَل مارو - چنا نچه آ ب عليه الصّلوة والسّلام في زمين بريا وَل مارا تواس سے معظمے يافى كا ايك چشمه ظاہر موااور آ ب عَليه الصّلوة وَالسّلام سے کہا گيا كه بينها في اور چينے كيك يافى كا تصندا چشمه ہے - چنا نچه آ ب عَليه الصّلوة وَالسّلام في اس جسمے سے يافى بيا اور خسل كيا توالله تعالى في آ ب عَليه الصّلوة وَالسّلام في الصّدادة وَالسّلام في الله بيا اور حسل كيا توالله تعالى في آ ب عَليه الصّلوة وَالسّلام في الله بيا اور حسل كيا توالله تعالى في آ ب عَليه الصّلوة وَالسّلام في الله بيا اور عن من اور تكيفيس دور فرما و يس (2)

الحديث: ٦٤٠٦. الحديث: ٩٠٦٠. الصبر على البلاء، ١٧٩/٤، الحديث: ٩٠٤٠.

الآية: ٢٤، ٤٣/٤، حلالين، ص، تحت الآية: ٢٤، ٢٩٨/٩، خازن، ص، تحت الآية: ٣٤، ٤٣/٤، حلالين، ص، تحت الآية: ٢٤، ٥٣/٤، ملتقطاً.

سيرصرًاطُالجنَان 403 جدده

# وَوَهَبْنَالَةَ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ مَحْمَةً مِّنَّاوَذِ كُرْى لِأُولِ الْآلْبَابِ ﴿

ترجیه کنزالایمان: اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابراور عطافر مادیئے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندول کی نصیحت کو۔

ترجید کنزالعرفان: اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقمندوں کی نفیحت کے لئے اسے اس کے گھروالے اور ان کے برابر اور عطافر مادیئے۔

﴿ وَوَهَ مَنْ اللَّهُ آهُلَهُ : اور ہم نے اسے اس کے گھروالے عطافر مادیئے۔ ﴾ حضرت حسن اور حضرت قماد ہ دَ ضِی اللهُ تعالیٰ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضرت ایوب عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی جواولا دمر چکی تھی اللّٰه تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اپنے فضل ورحمت سے استے ہی اور عطافر مائے۔ (1)

﴿ وَ فِهِ كُونِي الْأُولِي الْآلْبَابِ : اور تقلندوں كى تقيحت كے لئے۔ ﴾ يعنى ہم نے حضرت ابوب عَلَيْه الصَّلَوةُ وَ السَّلَامُ كُواْ زَمالُشُّ مِي مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامُ كُواْ زَمالُشُ مِي مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَو اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَو اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَو اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وَخُنْ بِيَدِكَ ضِغْتَا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثُ ﴿ إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا الْكَاوَ الْكَاوَ الْكَاوَ ال

🐉 توجهة كنزالايمان: اورفر ما يا كداين باته مين ايك جهار و لےكراس سے مارد بے اور قتم ندتو را بے شك ہم نے اسے 🐉

1 ..... تفسير طبري، ص، تحت الآية: ٢٦٠، ١٠/١٩ ه، ملخصاً.

2 ....خازد، ص، تحت الآية: ٤٣/٤، ٤٣/٤.

يزصَ اطْالِحِدَان ( 404 )

وَمَالِيَ٣٢ ﴿ صَلَىٰ ٢٣ ﴾

#### صابر پایا کیاا چھابندہ بے شک وہ بہت رجوع لانے والاہے۔

توجها کن العرفان: اور (فرمایا) این باتھ میں ایک جھاڑو لے کراس سے ماردواور قسم نی تو ڑو۔ بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے بیشک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔

﴿ وَخُنْ بِيَبِكَ ضِعْتُ الورا عِيم الصح مل المي جمال ولو ﴾ يمارى كن ما ندمين حضرت الوب عليه الصّلوة والسّلام ك وحدا يك باركه بي المي الله وقو السّلام ك خدمت مين حاضر بمو كين الس برآب عليه الصّلوة و السّلام ك خدمت مين حاضر بمو كين الس برآب عليه الصّلوة و السّلام في خدمت مين حاضر بموكني السّلام في السّلام المبين جمال و مارون كار جب حضرت الوب عَلَيْه الصّلوة و السّلام في السّلام في المسلام في المسلوم الله المارويا في السّلام في المارويا في المارويا في المارويا في المارويا في المارويا في المارويات المسلوم المسلوم المسلوم المراويات المسلوم المسلوم

حضرت اليوب عَلَيْهِ الصَّلَّوةُ وَالسَّلام كَفْتَم كُمَا فِي كَالْيك سبب او پريان موااور دوسراسببيان كرتے موئے اعلیٰ حضرت امام احمدرضا خان دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہيں: حضرت سيدنا اليوب عَلَيْهِ وَعَلَى نَيِيَا الصَّلَّوةُ وَالسَّلام اللهُ تعالیٰ عَلَيْهِ مَع اللهِ عَلَيْهِ مَع اللهُ وَالسَّلام تعا، وه آ پ كيلئ محنت ومزدورى كر كے خوراك مهيا فرماتی تعين ، يعقوب بن الحق بن ابرا بيم عَلَيْهِ مَه الصَّلَوةُ وَالسَّلام تعا، وه آ پ كيلئ محنت ومزدورى كر كے خوراك مهيا فرماتی تعين ، يعقوب بن الحق بن ابرا بيم عَلَيْهِ مَه الصَّلَوةُ وَالسَّلام كی خدمت میں زیادہ کھانا پیش كيا تو حضرت ايوب عَلَيْه الصَّلام كی خدمت میں زیادہ کھانا پیش كيا تو حضرت ايوب عَلَيْه السَّلام كی خدمت میں زیادہ کھانا پیش كيا تو حضرت ايوب عَلَيْه الصَّلام كی خدمت میں زیادہ کھانا پیش كيا تو تحضرت ايوب عليْه السَّلام كی خدمت میں زیادہ کھانا پیش كيا تو تحضرت ايوب عليّه السَّلام كی خدمت میں زیادہ کھانا پیش كيا تو آ پ نے قتم كھائى كه اس كوايك سو مواكد شايدوہ كي كامال خيانت كي ذريعه حاصل كرلائى ہيں ، اس پر آ پ كوغصة آيا تو آ پ نے قتم كھائى كه اس كوايك سو جھرى ماروں گا۔ (2) آ گے كي تفصيل وہى ہے جواوير بيان ہوئى۔

#### حضرت الوب عَلَيْهِ الصّلو هُوَ السَّادَم كَى زوجه برِرحمت اورتخفيف كاسبب

مفسرین نے حضرت الوب علیه الصّلاة وَ السّلام کی زوجہ پراس رحمت اور تخفیف کا سبب میربیان کیا ہے کہ بیاری کے زمانہ میں انہوں نے اپنے شوہر کی بہت اچھی طرح خدمت کی اور آپ کے شوہر آپ سے راضی ہوئے تو اس کی

س...بيضاوى، ص، تحت الآية: ٤٤، ٥/٥؛ جلالين، ص، تحت الآية: ٤٤، ص٣٨٣، ملتقطاً.

2 ..... قاوى رضويه رساله: الجوبرالثمين في علل نازلة اليمين ١٣٠/١٣٠ \_

سيرصَ لِطَّالِجِنَانَ 405 ( 405

بركت سے الله تعالى نے آپ يربيآساني فرمائي۔(1)

شوہر کوخوش رکھنا ہیوی کیلئے نہایت تواب کا کام ہے اور تنگ کرنا اور ایذاء پہنچانا سخت گناہ ہے، ہمارے ہاں بعض اوقات معمولی میں بات پر ہیویاں شوہر سے طلاق کا مطالبہ کردیتی ہیں، اور بیر کت شوہر کیلئے نہایت تکلیف دِہ ہوتی ہے، ایسی عور توں کے لئے درج ذیل 3 اَحادیث میں بھی بہت عبرت اور نصیحت ہے، چنانچہ

(1) .....حضرت ثوبان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنهُ سے ارشا وفر مایا:''جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔(2)

(2) .....حضرت توبان دَصِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا:''جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے خلع لی تو وہ جنت کی خوشبونہ سونکھ سکے گی۔(3)

(3) ..... جعنرت معاذرَ ضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے ، جعنورِ اَقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ مَا يَا: '' جب عورت السيخ شو ہر كو دنيا ميں ايذا ويتى ہے تو حورِ عِين كہتى ہيں خدا تجھے قبل كرے إسے ايذا نه وے بياتو تيرے پاس مہمان ہے عنقريب تجھ سے جدا موكر ہمارے پاس آئے گا۔ (4)

اللَّه تعالى اليي عورتول كوعقلِ سليم اور مدايت عطافر مائے ، امين \_

### شری حیلوں کے جواز کا ثبوت

فقہاءِ کرام نے اس آیت سے شرعی حیاوں کے جواز پر اِستدلال کیا ہے، چنانچی فقاوی عالمگیری میں ہے''جو حیلہ کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل سے فریب وینے کیلئے کیا جائے وہ مکروہ ہے اور جوحیلہ اس لئے کیا جائے کہ آدمی حرام سے نے جائے یا حلال کو حاصل کرلے وہ اچھا ہے۔ اس فتم کے حیاوں کے جائز ہونے کی دلیل اللّٰه عَرَّوَجًلَّ کا یہ فرمان ہے:

ترجيد كنزًا لعِرفان : اور (فرايا) اين باته س ايك جمار و

وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثَافَاضُرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثُ

- الاية: ٤٤،٤٤٤٤، ملخصاً.
- 2 .....ترمذي، كتاب الطلاق واللغان، باب ما جاء في المختلعات، ٢/٢ . ٤ . الحديث: ٩١٩١.
- الحديث: ١١٩٠. الطلاق واللعان، باب ما جاء في المختلعات، ٢/٢ .٤ ، الحديث: ١١٩٠.
  - 4 ....ابن ماجه، كتاب النكاح، باب في المرأة تؤذي زوجها، ٤٩٨/٢ ، الحديث: ٢٠١٤ .

سَيْرِصَ اطْالِحِنَانَ

جلدهشتم

406

لے کراس سے ماردواور شم نہ توڑو ۔ <sup>(1)</sup>

البتہ یادرہے کہ قابلِ اعتماد مُفتیانِ کرام سے رہنمائی لئے بغیرعوامُ النّا س کوکوئی حیلہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ بعض حیلوں کی شرعی طور پراجازت نہیں ہوتی اور بعض اوقات حیلہ کرنے میں ایسی غلطی کرجاتے ہیں جس کی وجہ سے حیلہ ہوتا ہی نہیں۔

﴿ إِنَّا وَجَدُّنَهُ صَابِدًا: بِهِ مُنك بهم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ ﴾ یعنی بے شک بهم نے حضرت ایوب عَلَیْه الصَّلاهُ وَ السَّلام کو جان ، اولا واور مال میں آز مائش پر صبر کرنے والا پایا اور اس آز مائش نے انہیں اللّٰه تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے اور کسی مَعصِیَت میں مبتلا ہو جانے برنہیں ابھارا۔ وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے بیشک وہ اللّٰه تعالیٰ کی طرف بہت رجوع لانے والا ہے۔ (2)

حضرت عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ عصروى م كه حضرت اليوب عَلَيْهِ الصَّلَو قُوالسَّكَام قيامت ك دن صبر كرنے والول كے سردار ہول گے۔(3)

وَاذُكُنْ عِلْدَنَا إِبْرَهِيْمَ وَ إِسْحَى وَيَعْقُوْبَ أُولِالْآيْنِي وَ الْحَقَويَعْقُوْبَ أُولِالْآيْنِي ف الْاَبْصَانِ إِنَّا اَخْلَصْهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّانِ فَ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَا الْمُحْمَانِي فَيَ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَانِ فَي

ترجمه کنزالایمان: اور یا وکرو بهارے بندول ابراہیم اور ایخق اور یعقوب قدرت اورعلم والوں کو۔ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھرکی یاد ہے۔ اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پہندیدہ ہیں۔

1 .....فتاوي عالمگيري، كتاب الحيل، الفصل الاول، ٢٦٠/٦.

2 ..... تفسير طبرى، ص، تحت الآية: ٤٤، ١١/١٠، ٥٠ بيضاوى، ص، تحت الآية: ٤٤، ٥/٥، ملتقطاً.

١٦٦/١٠ نبي الله، ١٦٦/٠.

جلده

تفسيرص لظالجنان

توجہ نے کنٹالعیوفان: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور لیعقوب کو یا دکر وجوقوت والے اور بمجھ رکھنے والے تھے۔ بیٹک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا وہ اس( آخرت کے ) گھر کی یاد ہے۔ اور بیٹک وہ ہمارے نز دیک بہترین کئے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔

﴿ وَاذْ كُنْ عِبْدَنَا آ اِبْرُوهِ يُمْ وَ اِسْعَقَ وَ يَعْقُونَ : اور ہارے بندوں اہرا ہیم اور اسحاق اور لیعقوب کو یا دکرو۔ اس آ بیت اور اس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ میہ کہا ہے بیارے حبیب اصلی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ ، ہمارے عنایتوں والے خاص بندوں حضرت اہرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَوَالسَّلام ، اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَ السَّلام ، اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَ السَّلام ، اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَ السَّلام ، اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَ السَّلام ، اور ان کے بیٹے حضرت ابعقوب عَلَیْه الصَّلاهُ وَ السَّلام کو یا دکریں کہ آئیس اللّٰه الله الله الله تعالیٰ کی معرفت اور عبادات پر قوت حاصل ہوئی۔ بیشک ہم نے آئیس ایک کھری بات سے چن لیا اور وہ بات آخرت کے گھرکی یا دیہ کہ دوہ اور وہ بات آخرت کی یا دولات نے ، کثر ت سے آخرت کا ذکر کرتے اور دنیا کی محبت نے اُن کے دلوں میں جا کہ ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ (1)

﴿ وَ النَّهُ مُ عِنْدُنَ نَا : اور بیشک وہ ہمارے نزویک۔ کہ امام فخر الدین رازی دَعْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں 'اس آ بیت سے علیاء نے انہیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلاهُ وَ السَّلام کی عِصْمَت ( یعنی گناہ سے یاک ہونے ) پر اِستدلال کیا ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس علیاء نے انہیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلاءُ وَ وَالسَّلام کی عِصْمَت ( یعنی گناہ سے یاک ہونے ) پر اِستدلال کیا ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس

وَاذْكُنُ إِسْلِعِيْلُ وَالْبَسَعَ وَذَاللَّهُ لِلسَّعَ وَذَاللَّهُ لِلسَّا وَكُلُّ مِّنَ الْاَخْيَامِ ﴿

آیت میں انہیں کسی قید کے بغیراً خیار فر ما یا اور یہ بہتری ان کے تمام اُفعال اور صفات کوعام ہے۔ (2)

🕏 ترجيعة كنزالايمان: اوريا دكروا تملعيل اوريسع اورذُ والكِفْل كواورسب البجه عيل \_

ترجید کنزالعِدفان: اوراساعیل اوریسع اور ذوالکفل کو یاد کرواورسب بهترین لوگ بین \_

• -----روح البيان ، ص ، تحت الآية : ٤٥ - ٤٦ ، ٢٦/٨ ؛ مدارك، ص، تحت الآية: ٤٥ - ٤٧ ، ص ٢٠ ، ١ ، حازن، ص، تحت الآية: ٥٤ - ٤٧ ، و ٢٠ ، حازن، ص، تحت الآية: ٥٤ - ٤٧ ، و ٢٠ ، حازن، ص، تحت الآية: ٥٥ - ٤٧ ، و ٢٠ ، حازن، ص، تحت الآية: ٥٤ - ٤٧ ، و ٢٠ ، حازن، ص، تحت

2 ..... تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٤٠٠/٩،٤٠.

408

﴿ وَاذْ كُنَّ إِسْلِعِيْلَ وَالْبَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ : اوراساعيل اوريسع اور ذوالكفل كويا وكرو- إيعن اعبيب! صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آبِ حضرت اسماعيل ، حضرت يَسَع اور حضرت ذوالكِفل عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ فَضاكُل اوران ك صبر کو یاد کریں تا کہ ان کی سیرت ہے آپ کوشلی حاصل ہو۔ <sup>(1)</sup> اور ان کی پاک خصلتوں سے لوگ نیکیوں کا ذوق وشوق حاصل کریں اوروہ سب پہترین لوگ ہیں۔

يا در ہے كەحضرت يَسَع عَلَيْه الصَّلَو هُوَ السَّلام بني امرائيل كِ أنبياء بين سے بين ، أنبيس حضرت الياس عَلَيْه الصَّلوة وَالسَّلَامِ نَے بنی اسرائیل برا پناخلیفه مقرر کیا اور بعد میں انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔حضرت و واللِّفل علی مَینَاوَعَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَالسَّلَام كَي نبوت مِين اختلاف إو الصحيح بديد كدوه نبي مين - (2)

هٰ ذَا ذِ كُرُ ۗ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِدُنَ لَحُسَّ مَا إِن ﴿ جَنَّتِ عَدْتِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبُوابُ أَنَّ مُتَّكِيدُنَ فِيهَايَدُ عُوْنَ فِيهَابِفَا كِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَّشَرَابِ ﴿ وَعِنْدَهُمْ فَصِلْتُ الطَّرُفِ أَتُرَابُ ﴿

ترجمه كنزالايمان: يفيحت باورب شك يربيز كارول كالهكانة بهلا بين ك باغ ان كے ليے سب دروازے کھلے ہوئے۔ان میں تکبیدلگائے ان میں بہت ہے میوے اور شراب ما تکتے ہیں۔اوران کے پاس وہ بیبیاں ہیں کہ اپنے شو ہر کے سوااور کی طرف آ کھنیں اٹھا تیں ایک عمر کی۔

ترجها فكنزالعوفان: ييضيحت إوربيتك يربيز كارول كيلئ اجها له كانه ب\_ بسنے كے باغات بيں جن كےسب دروازےان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ان میں تکبیراگائے ہول گے۔ان باغول میں وہ بہت سے پھل میوےاور پینے کی چیزیں مانگیں گے۔اوران کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جوشو ہر کے سواکسی اور کی طرف آئکھ نیس اٹھا تیں، جوہم عمر ہوں گ۔

1 ....خازن، ص، تحت الآية: ٤٨، ٤/٤٤، ملحصاً.

2 .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٤٨، ٤٧/٨، صاوى، ص، تحت الآية: ٤٨، ١٧٧٦، ملتقطاً.

﴿ هٰ لَهُ الْإِنْ مَيْ اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مِنْ مَعَ اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَالَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ جوہم نے آپ کی طرف نازل کیااس کے ذریعے ہم نے آپ کواور آپ کی قوم کوفسیحت کی ہے۔ دوسرامعنی بیہ کاویر والى آيات ميں انبياء كرام عَليْهِ فرالسَّلام كى جوسيرت بيان موئى بدان كا ذكر جميل ہے جو بميشه موتار ہے گا۔(1) ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا إِبِ : اور بيك يربيز كارول كيك اجماعمكاند - ﴾ آيت كاس حصاوراس كي بعدوالي تین آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرے اور انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں اوراس کی نافر مانی سے بیخے میں اس کا خوف رکھا توان کیلئے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے اور وہ اچھا ٹھکانہ ہے کے باغات ہیں، جب وہ ان باغات کے درواز ول تک پنجیں گے تو انہیں اپنے لئے کھلا ہوایا ئیں گے، فرشتے تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گےتم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھاانجام کیا ہی خوب ہے۔ان باغات میں و فقش و نگار کئے ہوئے تختوں برٹیک لگائے ہول گے۔ان باغوں میں وہ بہت سے پھل میوے اورشراب مانکیں گے۔اوران کے پاس ایسی بیویاں ہول گی جواینے شوہر کے سواکسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کرنہ دیکھیں گی اوروہ سب عمر میں برابر ہوں گی ایسے ہی حسن وجوانی میں بھی برابر ہوں گی ، آپس میں محبت رکھنے والی ہوں گی ، ایک کودوس ہے ہے بغض ، رشک اور حسد نہ ہوگا۔ (<sup>2)</sup>

## هٰ فَامَاتُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اللهِ إِنَّ هٰ فَالرِزْقُنَامَا لَهُ مِنْ فَهَادٍ أَفَّ

ترجمة كنزالايمان: يهيهوه جس كالتمهين وعده دياجا تاب حساب كون \_ بيشك يه بمارارزق ب كبهي ختم نه موگا \_

ترجية كنزالعِرفان: يهوه ہے جس كاتهميں حساب كون كيلئے وعده كياجا تا ہے۔ بيتك بيرہمارارزق ہے،اس كيلئے مجھی ختم ہونانہیں ہے۔

﴿ هٰ ذَا مَا تُوْعَدُونَ: بيوه ٢ جس كاتمهيں وعده كياجا تا ہے۔ ﴾ يعنی فرشتے ان كہيں گے: اے پر ہيز گارو! بيثواب

❶ .....تفسيرطبري، ص، تحت الآية: ٩٤، ٠١/٥٩٥، روح البيان، ص، تحت الآية: ٩٤،٨/٨، ملتقطأ.

2 ..... تفسيرطبري ، ص ، تحت الآية : ٤٩ ، ١٠ / ٥٩ ٥ ، روح البيان ، ص ، تحت الآية : ٤٩ - ٢ - ٢ - ٤٠ ٤ ، خازن، ص،

حت الآية: ٩٤-٢ ٥، ٤/٤٤، ملتقطأ.

اور نعمتیں وہ ہیں جن کا حساب کے دن کے لئے نبی علیٰہ الشائدہ کی زبان سے تہمیں وعدہ کیاجا تا ہے۔(1) ﴿ إِنَّ هٰ لَهٰ الْرِدْ قُتَا: بیشک سے ہمارارزق ہے۔ ﴾ یعنی پر ہیزگاروں کے لئے جو إنعام واکرام ذکر کیا گیا ہے ہماراعطا کردہ رزق ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہےگا۔

# هٰ ذَا وَ إِنَّ لِلطَّغِيْنَ لَشَّمَ مَا إِنَّ مِلْ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئُسَ الْبِهَادُ ﴿ هُلَا اللهِ اللهُ اللهُ

توجہہ کنزالایہان: ان کوتو یہ ہے اور بے شک سر کشوں کا بُراٹھ کا نا۔جہنم کہ اس میں جائیں گے تو کیا ہی بُرا بچھونا۔ان کو یہ ہے تواسے چکھیں کھولتا پانی اور بیپ۔اوراس شکل کے اور جوڑے۔

ترجید کافزالعوفان: (نیکوں کیلئے تو) میر ہے) اور بیٹک سرکٹی کرنے والوں کیلئے براٹھ کا نہ ہے۔ جہنم ہے جس میں واخل موں گے تو وہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے تو جہنمی اسے چکھیں۔ اور اسی طرح کے دوسرے مختلف اقسام کے عذاب ہوں گے۔

1 ....روح البيان، ص، تحت الآية: ٥٠، ٩/٨ ٤-٥٠.

(تنسيرصرًاطُ الجنَّانَ

3-3

عذاب ہوں گے۔(1)

جہنمیوں کی پیپ کی کیفیت

حضرت ابوسعیدخدری دَّضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، د سولُ اللَّه صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا '' اگر عَسَا ق یعنی جہنیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہادیا جائے تو پوری دنیا والے بد بودار ہوجا کیں۔(2)

### هٰ ذَافَوْجُ مُّ قُتَحِمٌ مَّعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ النَّهُمُ صَالُوا النَّاسِ ١٠

ترجمهٔ کنزالاییمان:ان سے کہاجائے گایہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھنسی پڑتی ہے جوتمہاری تھی وہ کہیں گےان کو کھلی جگہ نہ ملوآ گ میں توان کو جانا ہی ہے وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں۔

ترجدہ کنزالعوفان: بیایک اور فوج ہے جوتمہارے ساتھ دھنسی جارہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدیز نہیں، بیشک بیآگ میں داخل ہورہے ہیں۔

﴿ لَهُ إِنَّا اَفَوْجُ مُّ قَتَحِمٌ مَّعَكُمُ نيها بِيك اورفوج ہے جوتمہارے ساتھ وھنسی جارہی ہے۔ پھیے بیچھے ان کی پیروی کرنے دَصِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا نے فَر مایا کہ جب کا فرول کے سردارجہنم میں داخل ہول گے اوران کے بیچھے بیچھے ان کی پیروی کرنے والوں کی فوج ہے والے بھی جارہے ہول گے تو جہنم کے خازن ان سرداروں ہے کہیں گے ' بیٹمہاری پیروی کرنے والوں کی فوج ہے جو تہماری طرح تمہاری طرح تمہارے ساتھ جہنم میں دھنسی جارہی ہے۔' کا فرسردارجہنم کے خازن فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے:ان پیروکاروں کو (جہنم میں) کھلی جگہ نہ ملے ، بیشک ہماری طرح یہ بھی آگ میں داخل ہورہے ہیں۔ (3)

قَالُوْا بَلُ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًّا بِكُمْ أَنْتُمْ قَتَّامْتُمُوكُ لِنَا فَيِئْسَ الْقَهَاسُ ۞

الستفسير كبير، ص، تحت الآية: ٥٥-٨٥، ٩/٩، ٤-٤، ٤٠ روح البيان، ص، تحت الآية: ٥٥-٨٥، ٨/، ٥-١٥، حازن،
 ص، تحت الآية: ٥٥-٨٥، ٤٤/٤، ملتقطاً.

2 ..... ترمذي، كتاب صفة جهنّم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ٢٦٣/٤، الحديث: ٩٣ ٢٥.

الآية: ٩٥، ٤/٤ ٤-٥٥، ملخصاً.

ملاء كلاء

(تَسَيْرِصَ لِطَالِحِنَانَ

#### قَالُوُا مَ بَّنَامَنُ قَتَّ مَلِنَا هُنَا فَزِدُهُ عَنَا بَاضِعُفًا فِي التَّاسِ ١٠

توجمة كنزالايمان: تابع بولے بلكة تهبيل كلى جگه نه ملويه صيبت تم جمارے آگے لائے تو كيا بى براٹھ كانا۔ وہ بولے اے جمارے دب جو يہ صيبت جمارے آگے لايا اے آگ ميں دوناعذاب بڑھا۔

توجیدہ کنزالعِدفان: (پیروکار) کہیں گے بلکہ تہہیں کوئی خوش آمدیز نہیں ہم ہی یہ مصیبت ہمارے آ گے لائے ہوتو کیا ہی براٹھکا نہ ہے۔(پھرپیروکار) کہیں گے:اے ہمارے رب! جو یہ صیبت ہمارے آ گے لایا اے آ گ میں وُ گناعذاب بڑھا۔

و قالوُا: وہ کہیں گے۔ پینی پیروکارا پنے سرداروں ہے کہیں گے: بلکہ تہمیں کھلی جگہ نہ ملے تم ہی بیعذاب ہمارے آگوا: وہ کہیں گے۔ پہلے کفراختیار کیا اور پھر ہمیں بھی اس راہ پر چلایا تو جہنم بہت ہی براٹھ کانہ ہے۔ (1) اس سے معلوم ہوا کہ اہلِ جنت آپس میں اتفاق کا شکار ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اہلِ جنت آپس میں اتفاق کا شکار ہوں گے۔ پقالوُا: وہ کہیں گے۔ پینی پیروی کرنے والے کفارا پنے سرداروں کے متعلق بارگا والہی میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب اعروج بن جو بیعذاب ہمارے آگے لایا اسے آگ میں ہم سے دگناعذاب دے کیونکہ وہ کا فربھی ہے اور کا فر گربھی اور ہم صرف کا فربیں۔ (2)

وَقَالُوْامَالِنَالَانَرِى مِجَالًا كُنَّانَعُتُهُمُ مِّنَ الْاَشُرَامِ ﴿ اَتَّخَذُنَهُمُ مِنَ الْاَشُرَامِ ﴿ اَتَّخَذُنَهُمُ مِنَ الْاَنْمُ مِنَ الْاَنْمُ مَا لَا يُصَامُ ﴿ اِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ مِنْ النَّامِ ﴿ النَّامِ ﴿ النَّامِ ﴿ النَّامِ ﴿ النَّامِ ﴿ النَّامِ ﴿ الْمُلِالنَّامِ ﴿ الْمُلْالِمُ النَّامِ النَّامِ ﴿ الْمُلْالِمُ النَّامِ النَّامِ ﴿ الْمُلَالِمُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ ﴿ الْمُلْلِلْمُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ اللَّهُ الْمُلْلِمُ النَّامِ اللَّامِ النَّامِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

و توجهة كنزالايدمان: اور بولي تهميل كيا بهوا بم ان مَردول كونييل و يكھتے جنہيں بُراسمجھتے تھے۔ كيا ہم نے انہيں بنسي بناليا

1 .....خازن، ص، تحت الآية: ٢٠، ١/٥٤.

2 .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٦١، ٨٢/٥ -٥٢، ملخصاً.

يزومَاطُالِمِنَانَ 413 ( جلد

#### یا آ تکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں۔ بے شک بیضر ورحق ہے دوز خیوں کا باہم جھگڑا۔

ترجید کنزُالعِدفان: اورکہیں گے: ہمیں کیا ہوا کہ ہم ان مردوں کونہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برا شار کرتے تھے۔ کیا ہم نے انہیں (ایسے ہی) ہنمی بنالیا تھایا آئنکھیں ان کی طرف سے پھر گئے تھیں؟ بیشک بیدوز خیوں کا باہم جھگڑ ناضرور حق ہے۔

﴿ وَ قَالُوْ ا: اوروہ کہیں گے۔ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب کفار جہنم میں غریب مسلمانوں کو نہ دیکھیں گے تو کفار کے سردار کہیں گے: ہمیں جہنم میں وہ غریب مسلمان نظر کیوں نہیں آرہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شار کرتے تھے اور انہیں ہم اپ دین کا مخالف ہونے کی وجہ سے شریر کہتے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے انہیں حقیر سمجھتے تھے، پھر کہیں گے کہ کیا ہم نے انہیں نداق نہ بنالیا تھا جبکہ حقیقت میں وہ ایسے نہ تھے اور وہ دوز خ میں آئے ہی نہیں ہیں نیز ہمارا اُن کے ساتھ اِستہزاء کرنا اور اُن کا فداق اڑا نا باطل اور غلط تھا یا ہماری آئکھیں ان کی طرف سے پھر گئی تھیں اس لئے وہ ہمیں نظر نہ آئے ۔ دوسری آیت کے آخری جھے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یا اُن کی طرف سے ہماری آئکھیں اور دنیا میں ہم اُن کے مرتبے اور بزرگی کونہ و کھے سکے۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ کفار جہنم میں ایک دوسرے کو پہچا نیں گے اور دنیا گی با تیں بھی یاد کریں گے۔

#### قُلْ إِنَّهَا آنَامُنُنِ مُ وَمَامِنَ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّامُ فَيَ

🗗 توجههٔ تنزالاییهان: تم فر ماؤمیں ڈرسنانے والا ہی ہوں اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللّٰه سب پر غالب۔

التوجیه که کنزالعِوفان: تم فرما وُ: میں صرف ڈرسنانے والا ہوں اور کوئی معبوز نہیں مگر ایک الله جوسب پر غالب ہے۔

﴿ قُلُ بَمْ فرماؤ - ﴾ اس سورت كى ابتداء من بيان ہوا كہ جب تا جدارِرسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالُوكُولَ كُو الله تعالى كى وحدائيت ، اپنى رسالت اور قيامت كے قل ہونے پرايمان لانے كى دعوت دى تو كفار نے اپنى جہالت كا شوت پيش كرتے ہوئے آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كُوجاد وكرا ورجھوٹا كہا، پير الله تعالى نے مختلف انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ

1 .....خازن، ص، تحت الآية: ٦٢-٦٢، ٤٥/٤، ملخصاً.

(تنسيرصراط الحنان)=

جلدهشتم

الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَواقعات بيان فرمائِ تا كدان كى سيرت كوسا منے رکھتے ہوئے كفار كى جہالت برصبر كرنا آسان ہواور كفارائي فر پر إصرار اور جہالت كوچھوڑ كرائيان قبول كرنے كى طرف راغبہ ہوں ،ان چيزوں كو بيان كرنے كے بعد اب پھراللّه تعالى وحداثيت ،رسالت اور مرنے كے بعد اٹھائے جانے كا بيان فرمار ہاہے ، چنانچيار شاد فرمايا: 'الے حبيب! صَلَّى اللّه تعالى علاقہ وَسَلَّم ، آپ كفارِ مكہ سے فرماویں كہ بيں صرف خہيں اللّه تعالى كى طرف سے تمہارے كفراور گناہوں كي بدلے عذاب كا دُرسانے والا ہوں اور يہ بھی فرماویں كہ اللّه تعالى كے سوااور كوئى معبوز ہیں ، وہ اكبيل ہے ، وہ اپنی ذات ، صفات اور افعال میں اصلاً شرک كوقبول نہيں كرتا ،اس كى بارگاہ كے علاوہ اور كوئى جائے بناہ نہيں ، وہ اپنے علاوہ ہر ممكن چيز پرغالب ہے ۔ وہ آسانوں اور زمین اور ان كے درميان موجود تمام مخلوقات كا مالك ہے تو يہ س طرح ہوسكتا ہے كہ اس كاكوئی شريك ہواوراس كی شان ہے كہ وہ عزت والا اور بڑا بخشنے والا ہے ۔ (1)

## مخلوق كاخوف دوركرنے كا وظيف

علامها ساعیل حقی دَ حُمَهُ اللهِ مَعَالِيْ عَلَيْهِ فرماتے ہیں''جوکوئی''یَا قَهَّادُ"روزانه ایک ہزار بار پڑھ لیا کرے تواس کے دل سے مخلوق (کاخوف) دور ہوجائے گا۔<sup>(2)</sup>

#### مَ بُالسَّلُوتِ وَالْآنُ مِن وَمَابَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَقَّامُ الْ

🥞 ترجمه كنزالايمان: ما لك آسانول اورزيين كااورجو كجهاأن كے درميان ہے صاحب عزت برا بخشنے والا۔

🧗 ترجیههٔ کهنزًالعیوفان: وه آسانوں اور زمین کا اور جو یجھان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے،عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔

﴿ مَ بُ السَّمَا وَ وَالْاَ مُن صَ وَمَا بَيْنَهُمَا : وو آسانوں اور زمین کا اور جو پھان کے درمیان ہے سب کامالک ہے۔ ﴾ امام فخر الدین رازی دَحْمَةُ اللهِ تعالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں 'اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں الله تعالیٰ نے اپنی 5 صفات بیان فرمائی ہیں: (1) واحد (2) تُمّار (3) رب (4) عزیز (5) عُقار الله تعالیٰ کی وحداثیت وه چیز ہے کہ جس کے بیان فرمائی ہیں: (1) واحد (2) تُمّار (3) رب (4) عزیز (5) عُقار الله تعالیٰ کی وحداثیت وه چیز ہے کہ جس کے

البيان، ص، تحت الآية: ٦٥، ٦/٩ ٠٤، روح البيان، ص، تحت الآية: ٦٥، ٨/٥٥، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، ص، تحت الآية: ٩٥/٨ ،٦٥.

يزصَاطُالِجِنَانَ طلاحِنَانَ طلاحِنَانَ طلاحِنَانَ طلاحِنَانَ طلاحِنَانَ طلاحِنَانَ طلاحِنَانَ المُعَالِّ

طران ۲۸

بارے میں اہلِ حق اور شرکین کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی صفت' 'قَبّار'' بیان فر ماکرا پنی وحداثیت پر استدلال فر مایا، اور بیصفت اگر چہ اللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیت پر دلالت کرتی ہے لیکن صرف اسے من کرلوگوں کے دلوں میں شدیدخوف بیٹے جاتا، اس لئے اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے بعدا پنی تین وہ صفات بیان فر مادیں جواس کی رحمت، فضل اور کرم پر دلالت کرتی ہیں۔

پہلی صفت: وہ آسانوں اور زمین کا اور جو کچھان کے درمیان ہے سب کارب ہے۔ اس صفت کی کامل معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب زمین وآسان کی تخلیق اور عناصر اربعہ وغیرہ میں الله تعالی کی حکمت کے آثار میں غور وفکر کیا جائے اور بیا یک ایساندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ، الہذا جب تم ان چیزوں کی تخلیق میں الله تعالی کی حکمت کے آثار میں غور کروگے تواس وقت الله تعالی کے رب ہونے کو پیچان جاؤگے۔

دوسری صفت: الله تعالی عزیز یعنی عزت اور غلبے والا ہے۔ اس صفت کو بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ الله تعالی کے رب ہونے کا سن کرکوئی ہے کہ ہسکتا تھا کہ ہاں! الله تعالی رب تو ہے کیکن وہ ہر چیز پر قاور نہیں ، الله تعالی نے اس بات کا جواب دے دیا کہ وہ عزیز ہے، یعنی ہر ممکن چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے جبکہ اس پرکوئی چیز غالب نہیں۔

تیسری صفت: الله تعالی بوا بخشنے والا ہے۔ اس صفت کو بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ہے بات کہ سکتا تھا کہ

یرن سے الملہ تعالی رہ ہے اور وہ احسان فرمانے والا ہے لیکن وہ اطاعت گزاروں اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں پراحسان فرمانے والا ہے لیکن وہ اطاعت گزاروں اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں پراحسان فرمانے والا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی اس طرح دے دیا کہ جو شخص 70 سال تک اپنے کفریر قائم رہے ، پھراپنے کفرسے (تجی) تو بہ کرلے تو میں گنا ہاگاروں کے زُمرے سے اس کا نام خارج کردوں گا اور اپنے فضل و رحمت سے اس کے تمام گنا ہوں پر پردہ ڈال دوں گا اور اسے نیک لوگوں کے مرتبے تک پہنچا دوں گا۔ (1)

### قُلُهُونَبَوُّ اعَظِيمٌ ﴿ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٠

ا توجههٔ کنزالایمان: تم فر ما ؤوه برای خبر ہے۔تم اس نے غفلت میں ہو۔

1 ..... تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٦٦، ٢٩٩ . ٤٠

تَفَسِيرِ صَلِطًا لِجِنَانَ ﴾

( جلدهشتم

416

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ ﴿ ٢١٤ ﴾ ﴿ وَمَالِيَ ٢٣ ﴾ ﴿ وَمَنْ ٢٨

#### ترجيه الكنزالعِرفان: تم فرما ووه ايك عظيم خبر ب\_تم اس منه يهير بهوئ مو

﴿ هُوَنَهُ وَّا عَظِيمٌ : وه ایک عظیم خبرہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیٰہِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ فرمادیں کہ قرآن پاک اور جو کچھ اس میں تو حید ، نبوت ، قیامت ، حشر اور جنت ودوز خ وغیره کے بارے میں بیان کیا گیا یہ عظیم الشان خبرہ اور اے کا فرو! تمہارا حال بیہ ہے کہتم اس سے غفلت میں بوکہ مجھ پرایمان نہیں لاتے اور قرآن یاک اور میرے دین کونہیں مانتے۔ (1)

#### مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَا الْاَعْلَى اِذْ يَغْتَصِمُونَ ﴿

المعتمة المنالايمان: مجھے عالم بالاكى كيا خرتھى جبوه جھڑتے تھے۔

#### و ترجيه كنزالعِرفان: مجھ عالَم بالاكى كوئى خرنہيں تھى جب وہ بحث كرر ہے تھے۔

﴿ اَذْ يَخْتَصِبُوْنَ : جِبِوه بِحَثُ كُررہ ہے تھے۔ ﴾ بحث كرنے والوں كے بارے بيں ايك قول بيہ كمان سے مراد وه فرضة بيں جوحفرت آدم عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَ السَّلَام كَ خَلِيْق كے بارے بيل الفتاكور ہے تھے۔ اس صورت بيل بي حضورسيّد المرسَلين صَلَى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم كَي نبوت صَحِح ہونے كى ايك دليل ہے، مُدّ عابيہ كدا كر بين نبه وتا تو عالَم بالا ميں فرشتوں كا حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَ السَّلَام كے بارے ميں سوال وجواب كرنا مجھے كيام علوم ہوتا ، اس كى خردينا ميرى نبوت اور ميرے پاس وى آنے كى دليل ہے۔ دو مراقول بيہ كمان سے وہ فرشتے مراد بيں جواس چيز ميں بحث كر رہے تھے كمون سے كام گنا ہوں كا كفارہ بن جاتے بيں۔ (2)

#### حضوراً قدى صلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَوْعَالَمِ بِالاَ كَفْرِشْتُولِ كَى بحث كاعلم عطاموا

البيان، ص، تحت الآية: ٦٧-٦٨، ٦/٨ ه، ملتقطاً.

2 .....قرطبي، ص، تحت الآية: ٩ ٦ ، ١ ٦ / ٦ ٦ ١ - ١ ٦ ١ ، الجزء الخامس عشر، مدارك، ص، تحت الآية: ٩ ٩ ، ص ٢٧ ، ١ ، ملتقطاً.

سيرصَ لَظُ الْجِنَانَ 417 حلاه

ا بينے رب عَزَّوَ جَلَّ كو بدار ہے مشرف ہوا (حضرت عبد الله بن عباس دَحِيّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے بيں كەمىرے خيال ميں بير واقعزواب كاب )حضوراً قدس صلى الله تعالى عَلَيْه وَاله وسَلَّم فرمات بيس كه الله تعالى فرمايان احمر إ (صلى الله تعالى عليه وَالِهِ وَسَلَّمَ ) تهميس معلوم بي كه عالم بالا كفر شيخ كس بحث مين مين مين في عرض كي: و ونهيس حضور برنور صلّى الله تَعَالَى عَلَيْهُ وَالله وَسَلَمْ فِي فَر مايا: پيم الله تعالى في اپناوست رحمت وكرم مير دونول شانول كورميان ركهااورميس في اس كے فيض كا اثرابيخ قلب مبارك ميں پايا تو آسان وزمين كى تمام چيزيں مير علم ميں آگئيں پھر الله تعالى نے فرمايا: "ا محمد! (صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ) كياتم جانع هوك عالم بالا كفرشة كس چيز كے بارے ميں بحث كرر ب مېں؟ میں نے عرض کی: ' ہاں، اے رب!عزَّوَ جَلَّ، میں جانتا ہوں، وہ گفّا رات میں بحث کررہے ہیں اور گفّا رات پیر ہیں ، نماز وں کے بعد مسجد میں گھیرنا ، پیدل جماعتوں کے لئے جانا ،جس وفت سردی وغیرہ کے باعث یانی کا استعمال نا گوار ہواس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔جس نے بیکیااس کی زندگی بھی بہتر ،موت بھی بہتر اور وہ گنا ہوں ہے ایبایاک صاف فكے كاجسااين ولادت كون تھا۔الله تعالى فرمايا "احتمرا صلى الله تعالى عليه وسلم) نمازك بعد بددعا كيا كرو: "اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَإِذَا اَرَدُتَّ بِعِبَادِكَ فِنُنَةً فَاقْبَضْنِي الْيُكَ غَيْرَ مَفْتُونٌ"\_(1)

بعض روا پتوں میں بیہے کہ سر کا رووعالم صَلَّى اللّٰهُ مَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے فر مایا: ' مجھ پر ہر چیز روثن ہوگئ اور میں نے پیچان کی۔(2)

اورایک روایت میں ہے کہ جو کچھ مشرق ومغرب میں ہے سب میں نے جان لیا۔(3)

علامه علا وَالدين على بن محر بن ابرا ہيم بغدادي دَحْمَهُ اللهِ مَعَالىٰ عَلَيْهِ جو كه خازن كے نام مے معروف ميں ، اين تقسيرين 'دونون شانون كدرميان باتهر كھنے اور شندك محسوس مونے" كمعنى بدييان فرماتے ميں كه الله تعالى في حضورا كرم صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كاسينيَه مبارك كھول ديااور قلب شريف كومُتُوّ ركر ديااور جن چيزوں كوكو كي نه جانتا ہوان سب کی معرفت آپ کوعطا کر دی حتی کہ آپ نے نعمت ومعرفت کی ٹھٹڈک اپنے قلبِ مبارک میں یائی اور جب قلب

١٠٠٠٠٠ ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة ص، ٥٨/٥ ١ الحديث: ٢٢٤٤.

<sup>2 .....</sup> ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة ص، ١٦٠/٥ الحديث: ٢٢٤٦.

٣٠٠٠٠ ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة ص، ٥٩/٥، الحديث: ٢٢٤٥.

شریف منور ہو گیااور سینۂ پاک کھل گیا تو جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللّٰہ تعالیٰ کے بتانے سے جان لیا۔ <sup>(1)</sup>

#### اِنُ يُوْخَى اِلَيَّ اِلَّا ٱتَّهَا اَنَانَانِ يُرُمُّمِينُ ۞

ا ترجمه كنزالايمان: مجھنويني وي ہوتى ہے كہ مين نہيں مگرروش ڈرسانے والا۔

﴿ ترجید کنزالعِرفان بمحصوری می وحی موتی ہے کہ میں تو کھلا ڈرسنانے والا ہی موں۔

﴿ اِنْ يَكُوْ حَى اِلنَّ بِمِصِوْ يَهِ وَى ہوتی ہے۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی ہیہے کہ میری طرف جونیبی اُ مور کی وحی کی جاتی ہے جن میں عالَم بالا کی خبریں بھی شامل ہیں وہ اس لئے ہے تا کہ میں اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو کھلا ڈرسناؤں۔ دوسرا معنی ہیہے کہ مجھے صرف اس چیز کا تھم دیا گیا ہے کہ میں عذا ہے اللہ کا کھلا ڈرسنادوں اور خدا کا پیغام پہنچادوں ، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا مجھے تھم نہیں دیا گیا۔ (2)

اِذْقَالَ مَابُكُ لِلْمَلْلِكَةِ اِنِّ خَالِقُ بَشَمًا مِّنْ طِيْنِ ﴿ وَالْمَالِكَةُ الْمُلْكِلَةُ وَنَافَ مَنْ وَحِي فَقَعُوالَهُ الْمَحِدِيْنَ ﴿ وَمَنْ الْمَلْلِكَةُ وَنَافَ مِنْ الْمُلَالِكَةُ وَكَانَ مِنَ الْمُلْلِكَةُ وَكَانَ مِنَ الْمُلْلِكَةُ وَكَانَ مِنَ الْمُلْفِرِيْنَ ﴿ السَّكُلُمُ وَكَانَ مِنَ الْمُلْفِرِيْنَ ﴾ فَلَمُ مُعُونَ ﴿ وَلَا إِبْلِيسَ السَّكُمُ وَكَانَ مِنَ الْمُلْفِرِيْنَ ﴾ فَلَمُ مُعُونَ ﴿ وَلَا إِبْلِيسَ السَّكُمُ وَكَانَ مِنَ الْمُلْفِرِيْنَ ﴾ فَلَمُ مُنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ الللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللْهُ الللْلِلْمُ الللْمُولِقُولُ الللْمُولِقُولُ الللْمُولِقُولُ الللْمُلْمُ وَلَا الللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

1 ....خازن، ص، تحت الآية: ٧٠، ٢/٤٠.

ابوسعود، ص، تحت الآية: ٧٠، ٤٩/٤٤، مدارك، ص، تحت الآية: ٧٠، ص ٢٠، ملتقطأ.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

#### اِلْ يَوْمِ الدِّيْنِ @

ترجیدہ کنزالایدمان: جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فر مایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنالوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھوٹلوں تو تم اس کے لیے تجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے تحدہ کیا ایک ایک نے کہوئی باقی نہ رہا۔ مگر ابلیس نے اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کا فروں میں ۔ فر مایا اے ابلیس مجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے تجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں۔ بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے جھے آ گ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فر مایا تو جنت سے نکل جا کہ تو را ندھا گیا۔ اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔

ترجید کنزالعِدفان: جب تمہارےرب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ پھر جب میں اسے ٹھیک بنالوں اور اس میں اپنی خاص روح پھوٹکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑجانا۔ تو تمام فرشتوں نے انکھے سجدہ کیا۔ سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور وہ کا فروں میں سے ہو گیا۔ (اللّٰہ نے) فرمایا: اے ابلیس! تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے بحرہ کرے جے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی متکبروں میں سے؟ اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے ٹی سے پیدا کیا۔ اللّٰہ نے فرمایا: تو جنت سے نکل جا کہ بیشک تو دھ تکارا ہوا ہے۔ اور بیشک قیامت تک تجھ یرمیری لعنت ہے۔

﴿إِذْ قَالَ مَا بِكَالِمَ لَلِمَكَةِ : جب تمهار برب فرشتوں سے فرمایا۔ ﴾ كفار مكہ چونكہ حسداور تكبر كى بنا پرستدالمرسكين صلى الله تعالى في حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَو فُوَ السَّلام صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے جھ رَّتِ عَصِي اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَو فُوَ السَّلام كَيْ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے جھ رُقے بيان فرمايا تا كہ اسے من كروه عبرت حاصل كريں اور اپنے حسد و تكبر سے باز قام كيں۔ (1)

یہ واقعت تفصیل کے ساتھ سور و بقرہ کے چوتھے رکوع میں بیان ہو چکا ہے اوراس کے علاوہ سورہ اعراف سورہ

1 ..... تفسير كبير، ص، تحت الآية: ٧١، ٩/٩ . ٤ .

تَسَيْرِهِ مَاطُالِجِنَانَ

جلدهشتم

چر، سور ہُنی امرائیل اور سورہ کہف میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی سات آیات میں بیان کئے گئے واقعے کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں میں سے حضرت آدم علیہ المہ لو گؤوالسنادہ کو پیدا کروں گئی ہے جدے میں اس کی پیدائش کلمل کردوں اور اس میں اپنی خاص روح پھوٹک کراسے زندگی عطا کردوں تو تم اس کے گئی جدے میں چلے جانا، جب حضرت آدم علیہ المسلم لو گؤوالسنادہ کی تخلیق کے مراحل مکمل ہو گؤواللہ تعالی کے تھم سے تمام فرشتوں نے اس کے جدے میں چلے جانا، جب حضرت آدم علیہ المسلم لو گؤوالسنادہ کی تخلیق کے مراحل مکمل ہو گؤواللہ تعالی کے تعم سے تمام فرشتوں نے اس کے تعربی اللہ تعالی نے فرمایا: اے المیس المجھی اس آدم علیہ الصلا فُوالسنادہ کو تجدہ کرنے ہے کس چیز نے روکا جسم میں نے اپنے موالی نے فرمایا: اے المیس المجھی اس آدم علیہ الصلا فُوالسنادہ کو تعربی کا خیوہ ہوئے جانے اور میں ہوئے جب بھی میں انہیں کی مرادیتھی کہ اگر حضرت آدم علیہ الملہ الموالی نے فرمایا نو جنا کہ اس کے جانے اور میرے برابر بھی ہوئے جب بھی میں انہیں تجدہ نہ کرتا چہ جانیکہ ان سے بہتر ہوکر انہیں تجدہ کروں ۔ اللہ تعالی نے فرمایا: تو جنت سے نکل جا کہ بیشک تو اپنی سرشی، نافر مانی اور تکبر کے باعث دورت کا را اللہ تعالی نے فرمایا: تو جنت سے اکل جا کہ بیشک تو اپنی سرشی، نافر مانی اور تکبر کے باعث دورت کا را اللہ تعالی نے اس کی مورت برابر بھی ہیں۔ پھر بہت ہوا ہوا ہی نے دورت بھی اور طرح کے عذاب بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے اس کی صورت بدل دی ، وہ بہلے حسین تھا بدشکل روسیاہ کردیا گیا اور اس کی نورانیت سلب کردی گئی۔ (۱) اللہ تعالی نے اس کی صورت بدل دی ، وہ بہلے حسین تھا بدشکل روسیاہ کردیا گیا اور اس کی نورانیت سلب کردی گئی۔ (۱)

# قَالَ مَبِّ فَانْظِرُ فِي اللَّي وَمِي يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَانْكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿ قَالَ مَا لَمُنْظِرِينَ ﴿ قَالَ مَالْمُعُلُومِ ﴿ وَالْمَالُونُونَ ﴿ وَالْمُعَلُومِ ﴿ وَالْمُعَلُومِ ﴿ وَالْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ ﴿ وَالْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ ﴿ وَالْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ ﴿ وَالْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ ﴿ وَالْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ ﴿ وَالْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّومِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِّمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

ترجمة كنزالايمان: بولاا مير بررب ايبا بيتو مجھے مہلت و ساس دن تك كدوه الحفائے جائيں فرمايا تو تُومہلت والوں ميں ہے۔اس جانے ہوئے وقت كے دن تك ۔

ترجية كنزالعوفان:اس نے كہا:اے ميرےرب! (اگرايابى م) تو مجھےلوگوں كے اٹھائے جانے كے دن تك

.....مدارك، ص، تحت الآية: ٧١-٧٨، ص٧٢ - ١٠٢٨، خازن، ص، تحت الآية: ٧١-٧٨، ٤٧/٤ ، ملتقطاً.

#### مہلت دے۔اللّٰہ نے قرمایا: پس بیشک تومہلت والوں میں سے ہے معین وفت کے دن تک۔

﴿ قَالَ مَنَ اللّٰهِ الصّابِ عَلَيْهِ الصّابِ اللّٰهِ السّائي عَن الحرار اللّٰهِ اللّٰهِ الصّلْوَةُ وَالسَّلام اوران كَى اولا و مردود ہوگیا تواس نے عرض كُن اے ميرے رب الرّابيانى ہے تو مجھے حضرت آدم عَليْهِ الصّلوٰةُ وَالسَّلام اوران كى اولا و كِفَا ہونے كے بعد جزاكے لئے اٹھائے جانے كے دن تك مہلت دے اس ہا بليس كى مراديتى كہ وہ انسانوں كو مراہ كرنے كے لئے فراغت پائے اوران سے اپنا بغض خوب نكالے اور موت سے بالكل في جائے كيونكه أصفے كے بعد موت نہيں ۔ اللّٰه تعالى نے ارشاد فرمایا: پس بيشك تو مُعيّن وقت كے دن تك مہلت والوں ميں ہے ہے بہاں مُعيّن وقت سے قيامت كے بہلے في تك كا وقت مراد ہے كہ جھے ملوق كى فنا كے لئے مُعيّن فرمايا سياہے۔ (1)

وقت سے قيامت كے بہلے في تك كا وقت مراد ہے كہ جھے ملوق كى فنا كے لئے مُعيّن فرمايا سياہے۔ (1)

تو في: ابليس كے مہلت طلب كرنے كا بيان سورة اعراف كى آيت نمبر 14 اور سورة حجر كى آيت نمبر 36 ميں ہم گرز ديكا ہے۔

# قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُويَنَّهُمْ آجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَطِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَطِيْنَ ﴿ الْمُخْلَطِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُخْلَطِينَ ﴾

توجهه کنزالایمان: بولاتو تیری عزت کی قتم ضرور میں ان سب کو گمراه کردوں گا۔ مگر جوان میں تیرے پُخنے ہوئے بندے ہیں۔

توجیدہ کنوُالعِوفان: اس نے کہا: تیری عزت کی مشم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دول گا۔ مگر جوان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔

﴿ قَالَ: اس نَے کہا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مہلت ملنے کے بعد ابلیس نے کہا: ''یارب! تیری عزت کی قتم! میں حضرت آ دم عَلیْهِ الصَّلَوْ أَوَّ السَّلَامِ کی اولا دے سامنے گناموں کو سجا سنوار کراوران کے دلوں میں شکوک

1 .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٧٩-٨١، ١٥/٨.

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 422 ( جل

وشبهات پیدا کرکےان سب کو گمراه کردول گاالبتة حضرت آ دم عَلَيْه الصَّلوةُ وَالسَّادَم کی اولا دمیں سے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ میرے وارسے بچےرہیں گے۔(1)

اس معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام علیٰهم الصّلاة والسّلام اور بہت سےصالحین پرشیطان کا وا وَنہیں چلتا کہ وہ ان ہے گناہ ما کفر کرادے۔

# قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّا تُوْلُ ﴿ لَا مُكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِتَّنَ تَبِعَكَ مَا لَكُونُ مَا كُنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِتَّنَ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْجُمَعِيْنَ ﴿ مِنْهُمُ الْجُمَعِيْنَ ﴿ مِنْهُمُ الْجُمَعِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: فرمايا توسيح بيه اورميس سيح بى فرما تا مول \_ بيشك ميس ضرورجهنم بحردول كالتجه سے اوران ميس سے جتنے تیری پیروی کریں گےسب سے۔

توجید کنؤالعِرفان: الله نے فرمایا: تو حق (میری طرف ہے ہی ہوتا ہے) اور میں حق ہی فرما تا ہوں۔ بیشک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔

﴿ قَالَ: فرمایا ۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا: ' تو سیح بیہ جوہم ارشاد فرماتے ہیں اور میں سے ہی فرما تا ہوں، بینک میں ضرور تھھ سے اور تیری ذُرِّیّت سے اور انسانوں میں سے جتنے لوگ این اختیار سے گمراہی میں تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ (<sup>2)</sup>

قُلُمَا اَسُّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍوَّ مَا اَنَامِنَ الْمُتَكِيِّفِيْنَ ﴿ اِنْهُو اِلَّا قُلُمَا اَنَامِنَ الْمُتَكِيِّ فِي اِنْهُو اِلَّا اللهُ اللهُ

1 ....روح البيان، ص، تحت الآية: ٨٢-٨٣، ١٦٦٨.

2 .....روح البيان، ص، تحت الآية: ٨٤-٨٥، ١٦٨٨.

توجدہ کنزالامیمان: تم فر ماؤمیں اس قرآن پرتم سے کچھا جزنہیں مانگآا اور میں بناوٹ والوں میں نہیں۔ وہ تونہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔اورضر ورایک وقت کے بعدتم اس کی خبر جانو گے۔

توجیدہ کنزالعوفان: تم فرماؤ: میں اِس پرتم سے بچھا جرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گھڑنے والول میں سے نہیں ہوں۔ پیتو سارے جہان والوں کیلئے نصیحت ہی ہے۔اور ضرورایک وقت کے بعدتم اس کی خبر جان لوگ۔

﴿ قُلْ : ہم فرماؤ۔ ﴾ یعنی اے صبیب اِحلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسُلَمْ ، آپ مشرکین سے فرمادیں کہ میں وحی کی تبلیخ اور رسالت کی اوائیگی پرتم سے دنیا کا مال طلب نہیں کرتا بلکہ میں کسی اجرت کے بغیر تمہیں دین کی تعلیم ویتا ہوں اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہوا ورقر آنِ پاک میں نے اپنے پاس سے بنالیا ہو۔ (1) بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے انبیا ءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کا سروار بنایا ہے اور بیقر آنِ پاک بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

#### عالم کوا گرمئله معلوم نه بهوتو وه خاموش رہے اورا بنی طرف سے گھڑ کرنہ بتائے 💸

اس آیت سے اشارۃ معلوم ہوا کہ عالم کواگرکوئی مسئلہ معلوم نہ ہوتو وہ خاموثی اختیار کر ہے اورخود گھڑکر نہ بتائے کہ یہ بھی تکلُف میں داخل ہے۔ حضرت مسروق دَجِی اللّٰہ تَعَالیٰ عَنْهُ فَر ماتے ہیں'' ایک شخص کِندہ میں سے بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایسادھواں آئے گا جومنا فقوں کے کا نوں اور آ تکھوں میں داخل ہوجائے گا اور اہلِ ایمان کو اس سے صرف اتنی تکلیف پہنچ گی جیسے زکام ہوجا تا ہے۔ یہ بن کرہم ڈرگئے ، چنا نچہ میں حضرت عبد اللّٰه بن مسعود دَجِی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُ کی خدمت میں حاضر ہوگیا اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے (جب میں نے واقعہ بیان کیا) تو وہ غضبنا کہ ہوئے ، پھر سید سے ہیڑھ گئے اور فر مایا''جوکس بات کوجا نتا ہوتو کے اور جو نہ جا نتا ہوتو اسے کہنا چا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ خوب جا نتا ہوتو کے اور جو نہ جا نتا ہوتو اسے کہنا چا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے نبی کریم صلّٰی اللّٰهُ کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے ہے کہ جس بات کو نہ جانے تو کہہ دے کہ میں نہیں جا نتا ، کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے نبی کریم صلّٰی اللّٰهُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ وَ اللّٰہ تعالیٰ نے نبی کریم صلّٰی اللّٰهُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ وَ اللّٰہُ تعالیٰ نے نبی کریم صلّٰی اللّٰهُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ وَ اللّٰہ قالیٰ نے نبی کریم صلّٰی اللّٰهُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاءُ عَلَاہُ وَ اللّٰہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاءُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاءُ عَلَاہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ تعالیٰ اللّٰہُ اللّٰہ عَلَالَٰہُ اللّٰہ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَلَامَ عَلَاہُ عَلَیْ وَ اللّٰہُ عَلَا لَا اللّٰہُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَاہُ عَلَاہُ عَالُہُ وَ اللّٰہُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَیْ وَلّٰہُ عَلَامُ عَلَیْ عَلَیْہُ اللّٰہُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ وَاللّٰہُ عَلَامُ وَ سَلّٰمُ عَلَامُ عَلَیْ عَلَامُ اللّٰہُ عَلَامُ عَلَیْمُ عَلَیْ عَلَیْمُ اللّٰہُ عَلَامُ عَلَیْ عَامُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ وَا عَلَیْمُ عَلَیْمُ الل

ترجيه كنزالعرفان: تم فرماؤ: مين إس يرتم ي كه

قُلُ مَا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّ مَا اَنَا

۱۹۷۱، ۸۲ م۱۷۱۸ من تحت الآیة: ۸۲ ۸۱ ۸۷۲.

يرصراط الحنان

حلد

www.dawateislami.net

اجرت نہیں مانگیااور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں

مِنَ الْمُتَكِيِّفِيْنَ

(1) يول\_

حضرت ابوموسیٰ اشعری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنُهُ نَے ایپ ایک خطبے میں فرمایا" جوآ دمی کسی چیز کاعلم رکھتا ہوتو اسے چاہئے کہ وہ لوگوں کوسکھائے اور وہ بات کہنے سے بچے جس کاعلم نہ رکھتا ہوور نہ وہ دین سے نکل جائے گا اور تکلُّف کرنے والوں میں سے ہوگا۔ (2)

الله تعالى عمل كى توفق عطافر مائے، امين \_

﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَا كَا : اور ضرورتم ال كى خبر جان لوگے۔ ﴾ يعنى اے كفار مكہ! ضرورتم ايك وقت كے بعد قر آن كى خبروں كے حق اورسچا ہونے كو جان جا وگے۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فر ما يا كه الله وقت سے مرادموت كے بعد كا وقت ہے اور ايك قول بيہ ہے كہ اس سے قيامت كا دن آ جانے كے بعد كا وقت مراد ہے۔ (3)

1 ..... بخارى، كتاب التفسير، سورة الم، ٩٧/٣ ؛ الحديث: ٤٧٧٤.

2 .....سنن دارمي، المقدمة، باب في الذي يفتي الناس في كلِّ ما يستفتى، ٧٤/١، الحديث: ١٧٤.

3 ....خازن، ص، تحت الآية: ٨٨، ٤٨/٤.

سننوم اطالحنان



مقا يزول)

سورة زُمُراس آيت" قُلُ لِعِبَادِى الَّذِينَ أَسُرَفُوْ اعَلَى أَنْفُسِهِمْ "اوراس آيت" أَمَّلُهُ نَزَّل أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ "كَعَلاوه مَكِيهِ عِهِ-(1)

آیات ،کلمات اور حروف کی تعداد)

اس سورت ميں 8 ركوع، 75 آيتيں، 1172 كليماور 4908 حروف ہيں۔(2)

" ذُمَرٌ"نام رکھنے کی وجہ

ذُمْرِ کامعنی ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں ،اوراس سورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کوگروہ درگروہ جہنم کی طرف ہانکنے اور آیت نمبر 73 میں اسپنے رب عزّوَ جَلَّ ہے ڈرنے والوں کوگروہ درگروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام''سورہ دُمُر''رکھا گیا ہے۔

سورةُ زُمَر كَى نَصْلِت

حضرت عائشة صديقه دَضِى اللهُ تعَالى عَنها فرماتى بين جضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ (اسْخَلَسُل سے) روزہ رکھتے حتی کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ افطار نہیں فرما کیں گے اور بھی روزہ نہر کھتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گئے کہ اب آپ ماللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہمرات سورهُ بَی اسرائیل اور سورهُ زُمُر کی تلاوت فرمایا کر تر سے (3)

سورۂ ذُمَر کےمضامین

اس سورت كامركز ى مضمون يه ب كماس ميس الله تعالى كوجوداوراس كى وحداثيت بردلائل ذكرك عن من

- € ....خازن، تفسير سورة الزمر، ٤٨/٤.
- 2 ....خازن، تفسير سورة الزمر، ٤٨/٤.
- .....مسند امام احمد، مسند السيّدة عائشة رضي الله عنها، ٤٣٧/٩، الحديث: ٢٤٩٦٢.

(تنسيز مَا طُالحَنَان) 426

اورقر آنِ پاک کواللّه تعالیٰ کی وحی ہونا ہتا یا گیاہے اوراس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُواخلاص کے ساتھ الله تعالی کی عبادت اور اطاعت کرتے رہنے کا حکم دیا اور بیر بیان فرمایا کہ الله تعالی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے اور مشرکین کے ان شُبہات کو زائل فرمایا ہے جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے اور ان کی عبادت کو الله تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بھھتے تھے۔

- (2) .....الله تعالی کی وحداثیت پرزمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے ، سورج اور چاند کے مُسَرِّر ہونے اور مختلف مراحل میں انسان کی تخلیق سے اِستدلال فر مایا گیا اور کفار کی اس عادت پران کی فدمت بیان کی گئی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بتوں کی بجائے الله تعالی کی بارگاہ میں گریدوز اری کرنے لگ جاتے ہیں اور جب انہیں آسانی ملتی ہے تو وہ الله تعالی کو بھول جاتے ہیں۔
- (3) ..... مسلمانوں اور کفار کے مابین فرق بیان کیا گیا کہ مسلمان دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مند ہوں گے اور کفار دونوں جہان میں بد بخت رہیں گے اور عذاب دیکھ کرتمنا کریں کہ کاش فدرید دے کروہ اس عذاب سے آج جا کیں۔

  (4) ..... قرآنِ پاک کی عظمت وشان بیان کی گئی کہ جب مسلمان اس کی آیتیں سنتے ہیں تواللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ان کے دل نرم پڑجاتے ہیں جبکہ اس کے برعکس اللّٰہ تعالیٰ کی وحدائیت کے دلائل من کر کفار کے دل مزید بدخت ہوجاتے ہیں۔
  - (5) ..... گنام گاروں كوسلى دى گئى كروه الله تعالى كى رحمت سے مايوس ند موں الله تعالى بخشفے والامهر بان ہے۔
  - (6) ....اس سورت کے آخر میں قیامت کے احوال بیان کئے گئے اور کافروں اور مسلمانوں کی جزاء بیان کی گئے۔

# سورہُ صَ کے ساتھ مناسبت

سورہ زُمر کی اپنے سے ماقبل سورت "ص" کے ساتھ ایک مناسبت بیہ کہ سورہ ص کے آخر میں قر آنِ مجید کا بدوصف بیان کیا گیا کہ قر آن قر سارے جہان والوں کیلئے تھیجت ہی ہے اور سورہ زُمر کی ابتداء میں قر آنِ پاک کا بدوصف بیان کیا گیا کہ کتاب کا نازل فرمانا اس الله کی طرف سے ہے جوعزت والا بھمت والا ہے تو گویا کہ ارشاد فرمایا:

جلدهشتم

427

وَمَالِيَ ٢٢ ﴾ (الْزَهَرُ ٢٩

قرآن وہ کتاب ہے جوسب جہان والوں کے لئے ہے اور جسے عزت و حکمت والے الله تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ گا ور جسے عزت و حکمت والے الله تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ گا ورسری مناسبت بیہ ہے کہ سور ہُ صَن میں حضرت آ دم علیٰ والصَّلٰو اُوَ السَّالٰم کی تخلیق کا ذکر کیا گیا اور سور ہُ زُمَر میں حضرت آ دم علیٰ والصَّلٰو اُوَ السَّالٰم کی زوج یُمحتر مد حضرت حواء رَضِی اللهُ تعالیٰ عَنْهَا کی پیدائش اور ان سے دیگر انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا۔ (1)

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

اللّٰه كے نام ہے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

ترجية كنزالايمان:

الله كےنام سے شروع جونهايت مهريان ، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنز العرفان:

#### تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ()

و توجهه كنزالايمان: كتاب اتارنا ب الله عزت وحكمت والح كى طرف ســ

الله عرجية كنزُ العِدفان : كتاب كانازل فرمانا اس الله كي طرف سے ہے جوعزت والا ، حكمت والا ہے۔

﴿ تَنْوِیْلُ الْکِتْبِ: تَمَاب كانازل فرمانا - ﴿ اَسَ آیت كاایک معنی یہ ہے کہ اس کتاب قرآن پاکونازل فرمانا اس الله تعالی کی طرف سے ہے جوعزت والا ، حکمت والا ہے ، کی اور کی طرف سے ہر گرنہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اسے نی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهُ مَعَالٰهِ وَسَلَّمَ نے این پاس سے بنالیا ہے ۔ دوسرام معنی یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم اور خصوصاً اس مبارک سورت کونازل کرنے والا الله تعالی ہے البذاتم اسے غور سے سنواور اس کے احکامات برعمل کرو کہ یہ کتاب عزیز ، اسے جھینے والاعزیز ، اسے لے کرآنے والا فرشت عزیز اور جس پرنازل ہوئی وہ بھی عزیز ہے۔ (2)

1 .....تناسق الدرو، سورة الزمر، ص ١١٤-١١٥.

2 .....روح البيان، الزمر، تحت الآية: ١، ٦٨/٨.

حلا

#### إِنَّا ٱنْزَلْنَا الكِنْكِ الْكِتْبِ الْحَقِّ فَاعْبُواللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿

#### ﴾ توجعه كنزالايمان: بيشك مم في تمهارى طرف بدكتاب حق كے ساتھ اتارى توالله كو پوجوزے اس كے بندے موكر۔

و ترجیه کنوالعِدفان: بیتک ہم نے تمہاری طرف بیکتاب قل کے ساتھ اتاری تواللّٰه کی عبادت کرواس کے بندے بن کر۔

﴿ إِنَّا آنْرَ لُنَا اللَّهُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ: بِينَك بم في تمهارى طرف يدكتاب قل كساته اتارى - العنى الله بيارك حبيب! صَلَى الله تعَالَى الله تعَالَى الله تعَالَى الله تعَالَى الله تعالَى عَبْدِ وَالله تعالَى وحداثيت برقائم رہتے ہوئے اخلاص كے اس ميں كوئى شك نهيں اور وہ حتى طور برقمل كے قابل ہے اور آپ الله تعالى كى وحداثيت برقائم رہتے ہوئے اخلاص كے ساتھ اس كى عبادت كرتے رہيں ۔

بعض مقسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے مے کیکن اس مراد آپ صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ کی امت ہے۔ (1)

#### الله تعالى كى عبادت اخلاص كے ساتھ كرنى جائے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہئے کہ اس میں نہ شرک کا کوئی شائبہ ہوا در نہ ہی اللّٰہ ہوا در جولوگ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

إِلَّا الَّذِيثَ تَابُوْا وَاصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللهِ وَاخْلَصُوْا دِيْنَهُمُ لِللهِ فَأُولِإِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ آجْرًا عَظِيمًا (2)

ترجید کنزالعیرفان: مگروہ لوگ جنہوں نے تو بہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور الله کی ری کومضبوطی سے تھام لیا اور اپنادین خالص الله کے کر لیا تو بیمسلمانوں کے ساتھ ہیں اور عنقریب الله مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔

البيان، الزمر، تحت الآية: ٢، ٩/٨، جلالين، الزمر، تحت الآية: ٢، ص ٣٨٥، ملتقطاً.

. ١٤٦: النساء: ٦٤١.

(تَفَسِيرُ صِرَاطًا لِجِنَانَ)

جلدهشتم

429

توجمہ تنزالاجیمان: ہاں خالص اللّٰہ ہی کی بندگی ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوااور والی بنا لیے کہتے ہیں ہم تو آنہیں صرف اتن بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ میں اللّٰہ کے پاس نزویک کردیں اللّٰہ ان میں فیصلہ کردے گااس بات کا جس میں اختلاف کررہے ہیں بے شک اللّٰہ راہ نہیں ویتا اے جوجھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔

ترجید کنزالعِدفان بن لوا خالص عبادت الله بی کیلئے ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوااور مددگار بنار کھے ہیں (وہ کہتے بین:) ہم توان بتوں کی صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں تا کہ یہ میں الله کے زیادہ نزد یک کرویں۔الله ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کردے گاجس میں بیاختلاف کردہے ہیں بیشک الله اسے مدایت نہیں دیتا جو جھوٹا، بڑا ناشکر اہو۔

﴿ اَلَا لِللّٰهِ اللّٰهِ يَنُ الْعَالَى بَن لو! خالص عبادت اللّٰه بی کیلئے ہے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ ہیے کہ اے لوگو! سن لوکہ شرک ہے خالص عبادت اللّٰه تعالیٰ بی کیلئے ہے کیونکہ اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق بی نہیں اور وہ بت پرست جنہوں نے اللّٰه تعالیٰ کے علاوہ اور معبود طهر اللّٰے بیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ (اللّٰه تعالیٰ کو خالق مانے کے باوجود) کہتے ہیں کہ بم توان بتوں کی صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں تا کہ یہ ہمیں اللّٰه تعالیٰ کے زیادہ نزد کیکر دیں تو یہ بھے والے جھوٹے اور ناشکرے ہیں لیخی جھوٹے اور ناشکرے ہیں لیخی جھوٹے تو اِس بات میں ہیں کہ بتوں کو خدا کا قرب دلانے والا سجھتے ہیں اور ناشکرے اس کے بین کہ خدا کی نعمتیں کھا کر اور اس کو خالق مان کر پھر بھی شرک کرتے ہیں تو ان کا فروں کا مسلمانوں کے ساتھ تو حید و شرک میں جواختلاف ہے اس کا فیصلہ قیامت میں اللّٰہ تعالیٰ ہی فرمائے گا اور وہ فیصلہ ایمان واروں کو جنت میں اور کا فروں کو دوز خ میں وافل کرنے کو رابے ہوگا۔

www.dawateislami.n

#### مرف الله تعالی کی رضا کے لئے کیا جائے والا تمل مقبول ہے 🖟

اس آیت معلوم ہوا کہ وہی ممل قابلی قبول ہے جوصرف الله تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا جائے ، اسی طرح حضرت بیزیدر قاشی دَضِی الله تعالیٰ عنه معلوم ہوا کہ وہی ممل قابلی قبول ہے جوصرف الله تعالیٰ عنه فی الله تعالیٰ اسی ممل کو قبول فرما تا ہے جو خالص اس کے لئے کیا جائے ، پھر آپ صلی الله تعالیٰ عنه فی الله تعالیٰ عنه فی الله تعالیٰ الل

#### الله نعالی کے مقبول یندوں کو وسلہ مجھنا شرک نہیں

یا در ہے کہ کسی کواللّٰہ تعالیٰ ہے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنا شرک نہیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ تک چنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرنے کا قرآنِ پاک میں حکم دیا گیاہے، جبیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا الله وَ البَّعُوَ اللهِ عَنْ اللهِ عَدْرواوراس مَنُوا الله عَدْرواوراس الوَيسِيْلَةَ (2) مَنُوا الله عَدْرواوراس الْوَيسِيْلَةَ (2)

البتہ جے وسیلہ مجھا جائے اسے معبود جاننا اور اس کی پوجا کرنا ضرور شرک ہے۔ یہ فرق سامنے رکھتے ہوئے اگر انبیاءِ کرام عَلَیْهِم الصّلاف وَالسّادِم اور اولیاءِ عِظام دَحْمَهُ اللّهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِم وَاللّه تعالیٰ ہے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ بچھنے ہے متعلق اہلِ حق کاعقیدہ اور نظریة ویکھاجائے تو واضح ہوجائے گا کہ ان کا یہ عقیدہ شرک ہر گرنہیں ، کیونکہ وہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِم الصّلاف وَالسّادِم اور اولیاءِ عظام دَحْمَهُ اللّهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِم وَمعبود ہیں مانتے اور نہ ہی ان کی عبادت کرتے ہیں بلکہ معبود صرف اللّه تعالیٰ کو مانتے ہیں اور صرف الله تعالیٰ کو مانتے ہیں اور صرف اللّه تعالیٰ کو مانتے ہیں اور صرف اس کی عبادت کرتے ہیں جبکہ انہیں صرف اللّه تعالیٰ کا مقبول بندہ مان کر اس کی بارگاہ تک وجہ نے کہ وہ وہ جہ ہیں۔ آیت میں مشرکوں کی بتوں کو وسیلہ ماننے کی تر دید دو وجہ سے ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ وہ ایک موجود ہے کہ ہم ان کی عبادت اس کئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرویں۔ دوسرار واس وجہ سے کہ وسیلہ مانا اصل میں انہیں کی عبادت اِس کئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرویں۔ دوسرار دارس وجہ سے کہ وسیلہ مانا اصل میں انہیں کی عبادت اِس کئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرویں۔ دوسرار دارس وجہ سے کہ وسیلہ مانا اصل میں انہیں کی عبادت اِس کئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرویں۔ دوسرار دارس وجہ سے کہ وسیلہ مانا اصل میں انہیں

€....در منثور، الزمر، تحت الآية: ٣، ٢١١/٧.

٠٠٠٠مأئده: ٢٥.

تنسيره كاظالجنان

۔ شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ماننا ہےاور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کی اجازت اَنبیاءواَولیاءوُسلحاء کو ہے نہ کہ بتوں گ کو ،تو بتوں کوشفیع ماننا خدا پر جھوٹ ہے۔

### كُوْ آىَ ادَاللهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِتَّا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ لُسُبُحْنَهُ ﴿ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّالُ ۞

توجدة كنتالايمان الله الني لي بجيه بناتاتوائي مخلوق ميس سے جسے جاہتا چن ليتا پاكى ہے اسے وہى ہے ايك الله كسب برغالب \_ سب برغالب ـ

توجيط كنزالعِوفان: اگرالله اپنے ليے اولا دبنانے كاارادہ فرما تا تواپی مخلوق میں سے جے جاہتا چن ليتاوہ پاک ہے۔ وہی ایک الله سب پر غالب ہے۔

خَكَقَ السَّلُوٰتِ وَالْاَ مُضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكُوِّمُ الَّيْلُ عَلَى النَّهَا مِ فَيُكُوِّمُ النَّهُ النَّهَا مِ فَيُكُوِّمُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِ النِهُ النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّالِقُلْمُ النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ الْمُعُلِمُ النَّامُ الْمُعَلِمِ الْمُعَامِلُولُ النَّامُ الْمُعَامِلُولُولُ النَّامُ النِلْمُ ا

١٠٠٠ مدارك، الزمر، تحت الآية: ٤، ص٠٣٠ - ١٠٣١ ، خازن، الزمر، تحت الآية: ٤، ٤٩/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ 432 ( جلاهُ الْعَنَانَ 432 )

#### اَلاهُوَالْعَزِيْزُالْغَقَّالُ۞

توجه مین الایمان:اس نے آسان اور زمین حق بنائے رات کودن پر لیبیٹنا ہے اور دن کورات پر لیبیٹنا ہے اوراس نے چانداور سورج کوکام میں لگایا ہرا یک ایک گھرائی میعاد کے لیے چلنا ہے سنتا ہے وہی صاحبِ عزت بخشے والا ہے۔

قرجها كنزًا العِدفان :اس نے آسان اور زمين حق كے ساتھ بنائے ، وہ رات كودن پر لِيثِتا ہے اور دن كورات پر لِيثِتا ہے اوراس نے سورج اور جا ندكوكام ميں لگايا ہرا يك، ايك مقرره مدت تك چلتار ہے گا۔ بن لوا وہي عزت والا ، بخشنے والا ہے۔

﴿ خَلَقَ السَّلُوْتِ وَالْاَ مُن مِي اِلْحَقِّ: اس نَهُ مان اور زمين مِن كَي ما تهو بنائ \_ السَّلُوتِ وَالْاَ مُن اللَّه تعالَى واحد ہے، اس كاكوئى شركي نبيں، وہ غلبوالا، قدرت والا ہے اور اس آيت ميں اپنے اوصاف بيان كركے اللَّه تعالى نے اپنی وحد انیت اور قدرت كی دليل دیتے ہوئے فرمایا كه اللَّه تعالى نے زمين اور آسان باطل اور بركار نبيں بنائے بلكہ بشار عكمتوں بر شمل بنائے بيں، وہ بھی رات كی تاريك حدك و بھیا تا ہے اور بھی دن كی روشنی ہے رات كے حصہ كو بھرا و بہے كہ بھی دن كا وقت كم كركے رات كو بڑھا تا ہے اور بھی رات كا وقت كم كركے دن كو بڑھا تا ہے اور بھی رات كا وقت كم كركے دن كو بڑھا تا ہے اور بھی رات كا وقت كم كركے دن كو بڑھا تا ہے اور بھی رات كا وقت كم كركے دن كو بڑھا تا ہے اور بھی رات كا وقت كم كركے دن كو بڑھا تا ہے اور اللّه تعالى نے سورج اور چا ندكوكام ميں لگایا، ان ميں سے ہرا يك قيامت بر ھے والا بڑھے بڑھا رنظام پر چلتار ہے گا، (جب اللّه تعالى كے اوصاف به بین تو اس كاكوئی شريك كس طرح ہوسكتا ہے ) من لوا بيشك تك اللّه تعالى اس شخص كو مزاد ہے بر قادر ہے جو سورج اور چا ندكی تنجر سے نصیحت حاصل نہ كرے اور اسے بخشے والا ہے جو ال

خَلَقَكُمْ مِّنَ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّجَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَاوَ ٱنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ

❶.....روح البيان ، الزمر ، تحت الآية : ٥٠ ٧٢/٨-٧٣ ، خازن ، الزمر ، تحت الآية: ٥٠ ٤ ٩/٤ ، مدارك، الزمر، تحت الآية: ٥٠ - ٣٠ . د. ادة ماأ

ص ١٠٣١، ملتقطا.

سَيْرِصَ اطْ الْجِنَانَ ﴾

## الْاَنْعَامِ ثَلَيْيَةَ اَزْوَاجٍ لِيَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّ لَمِتِكُمْ خَلَقًامِّنُ بَعْدِ الْاَنْعَامِ ثَلَيْتُ الْدُونِ أُمَّ لَمُ اللهُ الل

توجمہ تنظالایمان: اس نے تہمیں ایک جان سے بنایا پھراس سے اس کا جوڑ اپیدا کیااور تمہارے لیے چو پایوں سے آٹھ جوڑے اتارے تہمیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعداور طرح تین اندھیریوں میں میہ ہے اللّٰہ تمہارار باس کی بادشاہی ہے اس کے سواکسی کی بندگی نہیں پھر کہاں پھیرے جاتے ہو۔

ترجید کنزالعِدفان: اس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا پھراسی سے اس کا جوڑ ابنایا اور تمہارے لیے چو پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنایا اور تمہارے لیے چو پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے بمہمیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ اللّٰہ تمہارارب ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَّاحِدَةٍ الس فَيْهِ مِن الله تعالى وحدانيت اورقدرت بِداكيا - اس عيبلى آيت من الله تعالى ك وحدانيت اورقدرت بردلائل اورقدرت بردلائل الله تعالى وحدائيت اورقدرت بردلائل ديءَ جاري مِن :

پہلی دلیل بیارشا وفر مائی کہا ہے لوگو! اللّه تعالیٰ نے تمہیں ایک جان حضرت آ دم عَلَیُوالصَّلو هُوَ السَّلام سے پیدا فر مایاء پھرانہی سے حضرت حوارَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهَا کو پیدا فر مایا۔

دوسری دلیل بیارشادفر مائی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تہارے لئے اونٹ، گائے ، بکری اور بھیڑسے آٹھ جوڑے پیدا کئے ، جوڑوں سے مراوز اور مادہ ہیں۔

تَسَنوصَراطُ الحنّان ﴾

جلدهشتم

434

تیسری دلیل بیارشادفرمائی کہ الله تعالی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے،

ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ تین اندھیروں سے مراد پیٹ، بچہ دانی اوراس کی جھلی کا

اندھیرا ہے اورایک حالت کے بعد دوسری حالت کی تخلیق سے مراد یہ ہے کہ پہلے نطفہ، پھر جمے ہوئے خون، پھر گوشت کے مکڑ ہے اور پھر مکمل بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی کامل قدرت سے ان

چیز وں کو پیدا فرمایا صرف وہی الله تعالی تمہار ارب ہے، اس کی باوشاہی ہے نہ کہ کسی اور کی ، اس کے سوانہ کوئی خالق ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے دور ہوتے ہوکہ اس کی عبادت کے لائق ہے۔ دور ہوتے ہوکہ اس کی عبادت کے موادر اس بیان کے بعد حق راستے سے دور ہوتے ہوکہ اس کی عبادت چھوڑ کرغیر کی عبادت کرتے ہو۔ (1)

اِنْ تَكُفُرُوْا فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ "وَلا يَرْضَى لِعِبَا دِوَالْكُفُنَ " وَ اِنْ اللَّهُ وَلا يَرْضَى لِعِبَا دِوَالْكُفُنَ " وَ لا تَرْبُ وَازِنَ اللَّهُ وَلا يَرْضَهُ لَكُمْ اللَّهُ وَلا تَرْبُ وَ ازْنَ اللَّهُ وَلا يَرْبُكُمُ اللَّهُ وَلا تَرْبُ وَ اللَّهُ وَلِا تَرْبُ وَ اللَّهُ وَلا يَرْبُكُمُ اللَّهُ وَلَا تَرْبُ وَ اللَّهُ وَلا يَرْبُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

توجیدہ کنزالایدمان: اگرتم ناشکری کروتو بے شک اللّٰہ بے نیاز ہے تم ہے اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پیند نہیں اور اگر شکر کروتو اسے تمہارے لیے پیند فر ما تا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتادے گا جوتم کرتے تھے بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔

توجید کنزالعوفان:اگرتم ناشکری کروتو بیشک اللّه تم ہے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسندنہیں کر تا اور اگرتم شکر کروتو اسے تمہارے لیے پسند فر ما تا ہے اور کوئی بوجھا تھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی پھرتمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتادے گا جوتم کرتے تھے بیشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔

﴿ إِنْ تَكُفُّرُوا : الرَّتِم ناشكري كرو- ﴾ اس آيت مين كفارے خطاب فرمايا گيااورايك احمال يہ ہے كه تمام لوگوں سے

1 .....مدارك، الزمر، تحت الآية: ٦، ص ٢٠١، خازن، الزمر، تحت الآية: ٦، ٤٩/٤، ملتقطاً.

(تنسيرهم لظ الجنان)

جلدهشتم

خطاب فرمایا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت بردیئے گئے دلائل کامشاہدہ کرنے کے بعد بھی اگرتم (کفرکرے)اللّٰہ تعالیٰ کی ناشكرى كروتو بينك الله تعالى تمهار ايمان اورته مارى طاعت وعبادت سے بنياز ہواورتم ہى اس كے مختاج موء ايمان لانے میں تمہارا ہی نفع ہےاور کا فرہوجانے میں تمہارا ہی نقصان ہےاورا گرچہ بندوں کے کفروا بمان سے اللّٰہ تعالٰی کو كوئى نفع يا نقصان نہيں كيكن الله تعالى اپني رحت سے اپنے بندوں كى ناشكرى كو پسندنبيں كرتا كيونكه اس ميں بندوں كا نقصان ہےاوراگرتم ایمان قبول کر کے شکر کروتو اسے تمہارے لیے پیند فرما تا ہے کیونکہ وہ تمہاری کامیابی کاسب ہے،اس پر تہمیں اللّٰہ تعالیٰ توابِ دے گااور جنت عطافر مائے گااور کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ نے ہیں پکڑا جائے گا (البته گمراہ کرنے والوں بران کا اپنا بوجھ بھی ہوگا اور دوسرے گمراہوں کا بھی جنہیں اِنہوں نے بہرکایا ہوگا )، پھرتمہمیں آخرت میں اینے رب عَدْوَ جُدَّ ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتادے گا جوتم و نیامیں کرتے تھے اوراس کی تمہیں جزادے گا، بیشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔(1)

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَامَ بَّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدُعُوا اللهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ آثَنَ ادَّالِيُضِكَ عَنْ سَبِيلِهِ لَقُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قِلِيلًا ﴿ إِنَّكَ مِنْ أَصْحُبِ التَّاسِ ۞

ترجمة كنزالايمان: اورجب آوى كوكوئي تكليف پهونچتى جائے ربكو يكارتا جاسى طرف جمكا بوا چرجب الله نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھااور اللّٰہ کے لیے برابروالے تھبرانے لگتا ہتا کہاس کی راہ سے بہکادےتم فر ماؤتھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے بےشک تو دوز خیوں میں ہے۔

ترجدة كنزالعوفاك: اورجب آدى كوكوئى تكليف يهيني عن تواية ربكواس كى طرف رجوع كرتے موئ يكارتا ہے

🗈 ..... بحر المحيط ، الزمر ، تحت الآية : ٧، ٧/ ٠ ٠٤ ، بيضاوي، الزمر ، تحت الآية: ٧، ٥٩/٥ ، مدارك ، الزمر ، تحت الآية: ٧ ، ١٠٣١-١٠٣١ : خازن، الزمر، تحت الآية: ٧، ٤٩/٤ - ٠٥، ملتقطأ.

﴾ کیمر جب اللّٰہ اسےاپنے پاس سے کوئی نعمت دید ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکارر ہاتھااور ﴾ اللّٰہ کے لئے شریک بنانے لگتا ہے تا کہ اس کے راستے سے بہکاد ہے تم فر ماؤ: تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھالے بیٹک تو دوز خیوں میں سے ہے۔

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَالَ بَهُ مُونِيْبِاللَيْهِ : اورجب آوی کوکوئی تکلیف پیچی ہے قواہے رب کواس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپناری یا کوئی اور تکلیف وشدت پیچی ہے تو وہ اپنے رب عزّوج ٹی کی طرف ہی رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے اوراس مصیبت کو دورکر نے کے لئے اس سے فریاد کرتا ہے ، پھرجب الله تعالی اسے اپنی اسے کوئی نعت دیدے اوراس کی تکلیف دورکر کے اس کے حال کو درست کروے تو وہ اس شدت و تکلیف کوفر اموش کردیتا ہے جس کے لئے اس نے الله تعالی سے فریاد کی تھی اور حاجت پوری ہونے کے بعد پھر بت پرسی میں مبتلا ہوجاتا ہے اور وہ صرف اپنی گرائی کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو بھی الله تعالی کدین سے گراہ کرنا شروع کردیتا ہے۔ اے صبیب! صَلَّی الله تعالی علیہ وَالِد وَسَلَم ، آپ اس کافر سے فرما دیں کہ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے اور دنیا کی زندگی کے دن پورے کرلے بیشک تو قیامت کے دن دور خیوں بیس سے ہے۔ (1)

#### مصيبت وراحت مين مسلماتون كاحال

کفار کے اس طرزِ عمل کوسا منے رکھتے ہوئے ہم اپنی حالت پر خور کریں تو بے شار مسلمان ایسے نظر آئیں گے جو مصیبت، پریشانی یا بیاری آنے پر نہ صرف خود دعاؤں ، التجاؤں اور اللّٰه تعالیٰ سے مُنا جات میں مصروف ہوجاتے ہیں بلکہ اینے عزیز وں ، رشتہ داروں اور دوست احباب سے بھی دعاؤں کا کہنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی اللّٰه تعالیٰ نے ان کی مصیبت و پریشانی یا بیاری دور کر دے تو دوبارہ ایسے ہوجاتے ہیں گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر انہوں نے اللّٰه تعالیٰ کو مصیبت و پریشانی یا بیاری دور کر دے تو دوبارہ ایسے ہوجاتے ہیں گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر انہوں نے اللّٰه تعالیٰ عطافر مائے اور انہیں اپنے اس طرزِ عمل کو بدلنے کی تو فیق عطافر مائے در اس اور کریم صدّی اللّٰه تعالیٰ علیْه وَالله وَسَلّمَ نے ارشاد فر مایا:

الآية: ٨، ١/٢٥-، ٨، تفسير كبير، الزمر، تحت الآية: ٨، ١/٨٧-، ٨، تفسير كبير، الزمر، تحت الآية: ٨، ٢٨/٩ ، ملتقطاً.

يزصَّ اطّالجنان 437 (جدف

"''جے بیہ بات پہند ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ ختیوں اور مَصا ئب میں اس کی دعا قبول فرمائے تواسے جائے کہ وہ راحت وآ سائش کے دنوں میں اللّٰہ تعالیٰ سے بکثر ت دعا کرے۔ <sup>(1)</sup>

توجههٔ کنزالایدمان :کیاوه جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں جود میں اور قیام میں آخرت سے ڈر تااورا پنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیاوہ نافر مانوں جیسا ہوجائے گاتم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اورانجان نسیحت تو وہی مانتے ہیں جوعقل والے ہیں۔

ترجہ یا کانڈالعِرفان بکیاوہ شخص جو تجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرمانبر داری میں گز ارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امیدلگار کھتا ہے (کیاوہ نافر مانوں جیسا ہوجائے گا؟) تم فرماؤ: کیاعلم والے اور بے علم برابر ہیں ؟عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔

﴿ اَمَّنَ هُوَ قَانِتُ اَنَا عَالَیْلِ سَاجِدًا اَوَّ قَانِیمًا : کیاوهٔ خص جوسجد اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما نبرداری میں گزارتا ہے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیاوہ خض جوسجد ہے اور قیام کی حالت میں رات کے تمام اوقات فرما نبرداری میں گزارتا ہے ، آخرت کے عذا ب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب عَزْوَجَلً کی رحمت یعنی مغفرت اور جنت کی امیدلگار کھتا ہے ، وہ نافر مانی اور غفلت میں رہنے والے کی طرح ہوسکتا ہے ؟ ہرگز نہیں ۔ اے حبیب! صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ ، آپ فرما نبی کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں ؟ جب یہ برابر نہیں تو اطاعت گزار وفر ما نبردار اور عافل و نافر مان کس

1 .... ترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء الله دعوة المسلم مستحابة، ٢٤٨/٥ ، الحديث: ٣٣٩٣.

جلد**ہ** 

(تنسيره الطالحنان)

طرح برابر ہوسکتے ہیں، لیکن الله تعالیٰ کی نصیحتوں سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں حضرت عبد الله بن عباس دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ مَا سے مروی ہے کہ بیآ یت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ مَا کہ شان میں نازل ہو کی اور حضرت عبد الله بن عمر دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ مَا سے مروی ہے کہ بیآ یت حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عمارا ورحضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عمارا ورحضرت سلمان دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ مُ کے حق میں نازل ہو کی ۔

عمارا ورحضرت سلمان دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ مُ کے حق میں نازل ہو کی ۔

#### رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل میں

اس آیت سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل اور عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں ، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا ملک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا ملک وجہ تو ہے کہ رات کا ملک ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں اس لئے دن کے مقابلے میں دل بہت فارغ ہوتا ہے اور اللّٰه تعالیٰ کی طرف توجہ اور خشوع دن سے کاروبار بند ہوتے ہیں اس لئے دن کے مقابلے میں دل بہت فارغ ہوتا ہے اور اللّٰه تعالیٰ کی طرف توجہ اور خشوع دن سے زیادہ رات کا وقت چونکہ راحت و آرام اور سونے کا ہوتا ہے اس لئے اس میں بیدار رہنانفس کو بہت مشقت اور تکلیف میں ڈالتا ہے لہذا اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔

#### مومن پرامیداورخوف کے درمیان رہنالازم ہے 🕌

اس آیت سے بیجی ثابت ہوا کہ مومن کے گئے لازم ہے کہ وہ امیداورخوف کے درمیان ہو،اپنے عمل کی تقصیر پرنظر کر کے اللّٰہ تعالی کے عذاب سے ڈرتار ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کا امید وارر ہے۔ دنیا میں بالکل بخوف ہونایا اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مُطْلَقاً مایوں ہونا یہ دونوں حالتیں قرآن کریم میں کفار کی بتائی گئی ہیں، چنانچہ ارشا و باری تعالیٰ ہے:

اَفَامِنُوْامَكُمَ اللهِ فَلَايَامَنُ مَكُمَ اللهِ اِلَّا اللهِ اِلَّا اللهِ اِلَّا اللهِ اِلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ترجید کانز العرفان : کیاده الله کی خفیہ تدبیر سے بےخوف بیں توالله کی خفیہ تدبیر سے صرف تباه ہونے والے اوگ ، ی مے خوف ہوتے ہیں۔

اورارشادفرمایا:

....اعراف: ٩٩.

جلرهشتم

439

(تَنسيرصَ لطُ الجنَّانَ

ترجيه كنزُ العِرفان: بينك الله كرحت سى افراوك، ى ناميد موت بير (2) ٳڹۧۜڎؘڒڮٳؽؙۺؙڡؚڽٛ؆ؖۏڿٳۺۨڡؚٳڒۜٙڒٳڷٚڡۧۅؙڡؙ ٳڷؙڵڣؚؠؙۏڹٙ<sup>(١)</sup>

#### امیداورخوف کے درمیان رہنے کی نضیلت

حضرت الس دَضِي الله تعَالَى عَنهُ سے مروی ہے، بی کریم صلّی الله تعالی علیه وَاله وَسلّم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے کے ، وہ مرنے کے قریب تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا''تم اپ آپ کوکیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کی : یاد سو لَ الله! اصلّی الله تعالی عَلیه وَاله وَسلّم ، خدا کی قسم اللّه تعالی (کرمت) کی امید بھی ہے اور گنا ہوں کا خوف بھی۔ تا جدار رسالت صلّی الله تعالی عَلیه وَاله وَسلّم نے ارشاد فرمایا''جب مومن کے دل میں اس موقع پرید دونوں با تیں جمع ہوتی ہیں تو الله تعالی وہ چیز عطافر ما تاہے جس کی بندہ امید کرتا ہے اور اس چیز سے بخوف کردیتا ہے جس سے بندہ ڈرتا ہے۔ (3) موقع کی میں اگن یُستوی الّن نین یَعْم ہُون کو الله تعالی نے علم اور علی عرام ہیں؟ کاس آبت سے علم اور علی عرام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ الله تعالی نے علم والوں کو بے علموں سے ممتاز فرما یا ہے۔

#### علاء کے فضائل پر شتل 4 اُ حادیث

بکشرت اَحادیث میں بھی علماء کے فضائل بیان کئے گئے ہیں ،ان میں سے 4 اَحادیث یہاں ورج ذیل ہیں، چنا نچہ

(1) ..... حضرت حذیفہ بن ممان دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے ، تاجدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: دعلم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تہارے دین کی بھلائی تقوی و پر ہیز گاری (میں) ہے۔ (4)

(2) .....حضرت ابودر داءدَ ضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: "عالم کی عابد پرفضیلت الیک ہے جیسے چودھویں رات کے جیاند کی تمام ستاروں پرفضیلت ہے۔ (5)

0 .....يوسف:۸۷.

- 2 .....مدارك، الزمر، تحت الآية: ٩، ص٣٢ ، ١، خازن، الزمر، تحت الآية: ٩، ١٤.٥ ، ملتقطًّا.
  - 3 ..... ترمذي، كتاب الجنائز، ١١-باب، ٢٩٦/٢، الحديث: ٩٨٥.
  - 4 ..... عجم الاو سط، باب العين، من اسمه: على، ٩٢/٣، الحديث: ٣٩٦٠.
  - 5 .....ابو داؤد، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، ٤٤٤٤، الحديث: ٢٦٤١.

سيزهمَ لطَّ الجِنَانَ ﴾

جلرهشتم

www.dawateislami.net

(3) .....حضرت ابوامامه بابلی رضی اللهٔ تعالی عنهٔ فرماتے ہیں ، حضور پُرنور صَلَّی اللهٔ تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عبادت گزار، تو حضوراً قدس صَلَّی اللهٔ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ نَے ارشاد فرمایا: ' عالم کی فضیلت عبادت گزار پرالی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادفی پر ہے ، پھر سرکار دوعاکم صَلَّی اللهٔ تعالیٰ علیٰه وَالله تعالیٰ اس کے فرشتے ، آسانوں اور زمین کی مخلوق کی کہ چیونیماں اپنے سوراخوں میں اور مجھلیاں لوگوں کو (دین کا) علم سکھانے والے پر درود تھیجتے ہیں۔ (1)

(4) .....حضرت جابر بن عبد الله دَ عِن اللهُ مَعَ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ ا

قُلْ لِعِبَادِالَّذِينَ امَنُوااتَّقُوْا مَبَّكُمْ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ التَّنْيَا حَسَنَةٌ وَٱلْمِضُ اللهِ وَاسِعَةٌ لِقَمَايُوفَى الصَّدِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞

توجہ کنزالایمان: تم فرما وَاے میرے بندوجوایمان لائے اپنے رب سے ڈروجنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے ا اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللّٰہ کی زمین وسیع ہے صابروں ہی کوان کا ثواب بھر پوردیا جائے گائے گئتی۔

ترجید کانزُالعِرفان: تم فرماؤ:اے میرے مومن بندو!اپنے رب سے ڈرو۔جنہوں نے بھلائی کی،ان کے لیے اِس و نیامیں بھلائی ہےاوراللّٰہ کی زمین وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں ہی کوان کا ثواب بے حساب بھر پور دیا جائے گا۔

€ .... ترمدَى، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ٢١٣/٤، الحديث: ٢٦٩٤.

2.....شعب الايمان، السابع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضل العلم وشرفه، ٢٦٨/٢، الحديث: ١٧١٧.

سَيْرِصَ لِطَالِجِنَانَ 441 ( جلاهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلم

﴿ قُلُ: ثَمْ فَرَمَا وَ ﴾ الى آيت ميس سيرالمرسكين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَكُمُ دِيا كَيا كَدَآ بِ اللَّ ايمان كوفيهوت فرما كيل أ اورانهيل تقوى وير بيزگارى اورعبادت ورياضت كى ترغيب دلا كيل، چنا نچدارشا دفر ما يا كدا ب حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ فرمادي كه اللّه تعالى ارشا دفرما تا ہے: اسے مير سے ايمان والے بندو! تم اللّه تعالى كى اطاعت وفرما نبردارى كركے اوراس كى نافرمانى سے خودكو بچاكرائي رب عَدْوَجَلَّ كے عذاب سے دُرو۔ (1)

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوْا فِي هَلِ وَاللَّهُ فَيَا كَسَنَهُ \* : جنهوں نے بھلائی کی ان کے لیے اِس ونیا میں بھلائی ہے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت کی اور اچھے اعمال بجالائے ان کے لئے اس ونیا میں بھلائی لیعن صحت و عافیت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے اس ونیا میں عبادت کی اور اچھے اعمال بجالائے ان کے لئے آخرت میں بھلائی یعنی جنت ہے۔ (2)

﴿ وَ اَنْهِ صُّ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ : اور اللّٰه کی زمین وسعے ہے۔ ﴾ اس آیت میں بجرت کی ترغیب ہے کہ جس شہر میں گنا ہوں کی کثر ت ہوا ور وہاں رہنے ہے آ دمی کو اپنی دینداری پر قائم رہنا دشوار ہوجائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور وہاں سے بجرت کرجائے۔ شان بزول: یہ آیت مہا جرین حبشہ کے قل میں نازل ہوئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب دَسِی اللّٰه فَعَالَیٰ عَنُهُ اور ان کے ہمراہیوں کے قل میں نازل ہوئی جنہوں نے مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کیا اور بجرت کی اور اینے دین پر قائم رہے، اسے چھوڑ نا گوارانہ کیا۔ (3)

﴿ إِنَّمَا يُعَوِّى الصَّيِرُونَ آجُرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابِ: صبر كرنے والوں بى كوان كا تواب بے صاب بھر پورو ما جائے گا۔ ﴾ يعنی جنہوں نے اپنے دين پرصبر كيا اور اس كی حدود پر پابندی ہے مل پيرار ہے اور جب بيكى آفت يا مصيبت ميں مبتلا ہوئے تو دين كے حقوق كى رعايت كرنے ميں كوئى زيادتى نه كى انہيں ديگر لوگوں كے مقابلے ميں بے حساب اور كر پور تواب ديا جائے گا۔ (4)

#### صبر کرتے والوں کو بے صاب اجر ملے گا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ قیامت کے دن انہیں بے حساب

- ❶ .....ابو سعود، الزمر، تحت الآية: ١٠، ٢٤، ١٠ ٤، مدارك، الزمر، تحت الآية: ١٠، ص٣٣ ١، ملتقطاً.
  - 2 ..... بيضاوى، الزمر، تحت الآية: ١٠،٥٠٠، خازن، الزمر، تحت الآية: ١٠،٥١/٤، ملتقطاً.
    - 3 .....خازن، الزمر، تحت الآية: ١٠، ١/٤ ٥، ملخصاً.
      - ١٠٠٠-ابوسعود، الزمر، تحت الآية: ١٠ ، ٢٦١/٤.

حلا

اجروثواب دیاجائے گا۔ یہاں ان کے اجروثواب سے متعلق حدیثِ پاک بھی ملاحظہ ہو، چنانچیہ

حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمَ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا ''مصیبت اور بلا میں ببتلار ہنے والے (قیامت کے دن) حاضر کئے جا کیں گے، نداُن کے لئے میزان قائم کی جائے گی اور نداُن کے لئے (اعمال ناموں کے) دفتر کھولے جا کیں گے، ان پراجرو تواب کی (بے صاب) بارش ہوگ جائے گی اور نداُن کے لئے (اعمال ناموں کے) دفتر کھولے جا کیں گے، ان پراجرو تواب کی (بے صاب) بارش ہوگ یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے ان کا بہترین تواب و کھے کرآ رز وکریں گے کہ ''کاش (وہ اہلِ مصیبت میں ہوئے اور) ان کے جسم قینچیوں سے کائے گئے ہوتے (تاکہ آئے یو برکا اجریائے)۔ (1)

اور حضرت علی مرتضی تحرِّم الله تَعَالَی وَجُههٔ الْحُوِیْم فر ماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے علاوہ ہرنیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا کیونکہ صبر کرنے والوں کو بے انداز ہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ (2) الله تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور مصائب وآلام آنے کی صورت میں صبر کرنے کی توفیق عطافر مائے ،امین۔

#### قُلُ إِنِّى أُمِرُتُ أَنَ اَعُبُدَ اللَّهَ مُخُلِطًا لَّهُ البِّيْنَ ﴿ وَأُمِرُتُ لِآنَ ٱكُونَ اَوَّلَ الْسُلِيدُينَ ﴿

توجیدہ کنزالایمان: تم فرما و مجھے تکم ہے کہ اللّٰہ کو پوجوں زااس کا بندہ ہوکر۔اور مجھے تکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں۔

توجید کنزالعِدفان: تم فرماؤ: مجھے کم ہے کہ میں الله کی عبادت کروں اسی کیلئے دین کوخالص کرتے ہوئے۔اور مجھے کھم ہے کہ میں الله کی عبادت کروں اسی کیلئے دین کوخالص کرتے ہوئے۔اور مجھے کھم ہے کہ میں سب سے پہلامسلمان بنوں۔

﴿ قُلُ إِنِّيَّ أُمِدْتُ بَمْ فرما وَ: مجهة عمم إلى آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه يد كدا حسبب! صلّى

❶ .....معجم الكبير، ابو الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس، ١١/١٤ ، الحديث: ١٢٨٢٩.

2 .....خازن، الزمر، تحت الآية: ١٠٤،١٠.

جلا ( جلا

اللهٔ تعالیٰعکیْدواله وسَلَمْ ، آپ اپن قوم کے مشرکین سے فرماویں کہ الله تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ سرف الله تعالیٰ کی عبادت کروں اور کسی کواس کا شریک نہ تھم ہراؤں اور مجھے میر سے ربع فروجل نے بیتھم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے (الله تعالیٰ کے صفور) گردن رکھوں اور عبادت گراروں اور مخلص لوگوں میں سب سے مقدم اور سبقت لے جانے والا ہوں۔الله تعالیٰ نے پہلے اخلاص کا تھم دیا جودل کا عمل ہے پھراطاعت یعنی اعمالِ جوارح کا تھم دیا اور چونکہ شرعی اَ حکام رسول سے حاصل ہوتے ہیں ، وہی ان اَ حکام کو پہنچانے والے ہیں تو وہ ان کے شروع کرنے میں سب سے مقدم اور اوّل ہوئے۔الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کو بیتم و سے کرلوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ دوسروں پراس کی پابندی انتہائی ضروری ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لئے نبی اگرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کو بیتم کم الله تعالیٰ عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کو بیتم کم الله تعالیٰ عَلَیْدِوَ الله وَسَلَّمَ کو بیتم کم کم دوسروں پراس کی پابندی انتہائی ضروری ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لئے نبی اگرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰعَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کو بیتم کم دیا ہوں۔ (1)

#### قُلُ إِنِّيَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ مَ بِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿

توجدة كنزالايمان بتم فرما وَبالفرض اگر مجھ سے نافر مانی ہوجائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

توجیدہ کانڈالعیرفان: تم فرماؤ: بالفرض اگر مجھ سے نافر مانی ہوجائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کاڈر ہے۔

﴿ قُلْ : ثم فرماؤ - ﴾ اس آیت کاشانِ نزول بیہ بے کہ کفار قریش نے نبی کریم صلّی اللّهٔ تعَالیٰ عَلیْه وَاللهِ وَسَلّم سے کہاتھا کہ آب اپنی قوم کے سرداروں اور اپنے رشتہ داروں کونہیں دیکھتے جولات وعُر کی کی پوجا کرتے ہیں۔ اُن کے ردمیں بیہ آیت نازل ہوئی اور اللّه تعالیٰ نے اپنے صبیب صلّی اللّه تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم سے فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے فرمادیں ''اگر بالفرض مجھ سے اللّه تعالیٰ کے حکم کی نافر مانی ہوجائے تو مجھے اپنے رب عَزْوَجَلَ سے ایک بڑے دن یعنی قیامت

❶ .....تفسير طبرى ، الزمر ، تحت الآية : ١١-١٢ ، ٠ ، ٦٢٣/١ ، خازن ، الزمر ، قحت الآية : ١١-١٢ ، ١/٤ ٥ ، مدارك ، الزمر ، فحت الآية: ٢١-١٢ ، ص٣٣ ، ١ ، ملتقطاً .

رصَالطُالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 444 ﴾

جلده

۔ '' کے عذاب کا ڈرہے۔<sup>(1)</sup>مرادیہ ہے کہ میں خدا کے عذاب سے بیچنے کی کوشش کروں یا آبا وَاَجداد کی مخالفت سے بچوں۔ وہ آبا وَاَجداد جو اللّٰہ کے عذاب ہے بچانہیں سکتے۔

قُلِ اللهَ اَعُبُكُ مُخْلِطًا لَهُ دِينِي ﴿ فَاعْبُكُ وَامَاشِئْتُمْ مِّنُ دُونِهِ ﴿ قُلِ اللهِ اَعْبُكُ وَامَاشِئْتُمْ مِّنُ دُونِهِ ﴿ قُلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

ترجیه کنزالایمان: تم فرماؤمیں الله ہی کو پوجتا ہوں نرااس کا بندہ ہوکر ۔ تو تم اس کے سواجے چا ہو پوجوتم فرماؤپوری ہاراخیں جواپنی جان اورا پنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے ہاں ہاں یہی کھلی ہار ہے۔

ترجید کنڈالعِرفان بتم فرماؤ: میں اللّٰه ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہوکر نے تم اس کے سواجس کی عبادت کرنا چاہئے ہو، کرلو۔ (اے نبی) تم فرماؤ: بلاشبہ نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ س لو! یہی کھلانقصان ہے۔

﴿ قُلُ : ثَمْ فرماؤ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب اِصَلَّی اللهُ نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ ، آپ این قوم کے مشرکین سے فرماویں کہ میں کی اور کی عبادت نہیں کرتا بلکہ خالص الله تعالیٰ کا بندہ ہو کر صرف اس کی عبادت کرتا ہوں اور اے گفار! تم الله تعالیٰ کے سواجس کی چاہوعبادت کرو۔ جب مشرکین نے تاجد اررسالت صَلَّی اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله تعالیٰ نے ارشاوفر ما یا کہ عَیْهِ وَالله وَسَلَّمُ ، آپ ان سے فرماویں: بیشک حقیقت میں نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں اے حبیب! صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالوں کو قیامت کے دن خمارے میں ڈالا کہ خود گراہی اختیار کرکے اور گھر والوں کو گیامت کے دن خمارے میں ڈالا کہ خود گراہی اختیار کرکے اور گھر والوں کو گمراہی

€ .....مدارك، الزمر، تحت الآية: ١٠، ص٣٣٠، تفسير طبري، الزمر، تحت الآية: ١٠، ١٠/٢٢، ملتقطاً.

(تنسيرهم لطالجنان)

میں مبتلا کر کے ہمیشہ کے لئے جہنم کے مستحق ہو گئے اور جنت کی ان عالیشان نعمتوں ہے محروم ہو گئے جوایمان لانے پر انہیں ملتیں ۔ سن لوا یہی کھلانقصان ہے۔ یا درہے کہ بیہ جوفر مایا گیا: دمتم اللّٰہ تعالیٰ کے سواجس کی جا ہوعبادت کرؤ'اس میں شرک کی اجازت نہیں بلکہ انتہائی غضب کا اظہارہے۔(1)

#### لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ التَّامِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ لَا ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهُ عِبَادَةً لِعِبَادِفَاتَّقُونِ ١٠

توجمة كنزالايمان: ان كاويرآ ك كے بہاڑ ہيں اوران كے نيچ بہاڑاس سے الله ڈرا تا ہے اپنے بندول كوا ب میرے بندوتم جھے سے ڈرو۔

ترجید کنزالعرفان ان کیلئے ان کے اوپر سے آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے پنچ پہاڑ ہوں گے۔اللّٰہ اپنے بندوں کوائی سے ڈراتا ہے،اے میرے بندو! توتم مجھ سے ڈرو۔

﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَكُ مِّنَ التَّامِ: ال كيلي ال كاوير ، آك كريها وي الله اوي في آك كريبال ہونے کامعنی یہے کہ ہرطرف ہے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔(<sup>2)</sup>

#### کافردں کو ہرطرف ہے آگ تھیرے ہوئے ہو گ

ایک اورمقام پر کفار کے اس عذاب کاذ کر کرتے ہوئے اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترجمة كنز العرفان: جس دن عذاب أنبيس ان كاوير سے اور ان کے یاؤں کے نیچے سے ڈھانی لے گااور (الله) فرمائے گا:اپنے اعمال کامزہ چکھو۔

يَوْمَ يَغُشُّهُمُ الْعَنَ الْمِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ ٱٮؙڄُلِهِمۡ وَيَقُوْلُ ذُوۡقُوٰاهَا كُنْتُمُتَعۡمَلُوْنَ <sup>(3)</sup>

- .....حازن، الزمر، تحت الآية: ٤١-٥١، ١/٤٥، مدارك، الزمر، تحت الآية: ١٠-٥١، ص٣٣، ١، روح البيان، الزمر، تحت الآية: ٤١-٥١، ٨٧/٨، ملتقطأ.
  - 2 .....مدارك، الزمر، تحت الآية: ١٠٣٠ ص ١٠٣٤.
    - ه .....عنکبوت: ۵٥.

اور حضرت سوید بن غفلہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ فرماتے ہیں'' جب اللّٰه تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنی ایپ ماسواسب کو بھول جا ئیں تو ان میں سے ہر شخص کے لئے اس کے قد ہرا برآ گ کا ایک صندوق بنایا جائے گا بھراس پرآ گ کے تالوں میں سے ایک تالالگادیا جائے گا، پھراس شخص کی ہررگ میں آگ کی کیلیں لگادی جا ئیں گی، پھراس صندوق کو آگ کے دوسر سے صندوق میں رکھ کرآگ کا تالالگادیا جائے گا، پھران دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گا تالالگادیا جائے گا، پھران دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گا تو اب ہرکا فریہ سمجھے گا کہ اس کے سوااب کوئی آگ میں ندر ہا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "لَهُمْ مِنْ فَوْقِيهِمْ ظُلَلُ "اورارشاد فرمایا:

ترجیدہ کنزُالعِرفان:ان کے لئے آگ بچھونا ہے اوران کے اویرے(ای کا) اوڑ ھناہوگا۔ (1) لَهُمْ مِّنْجَهَنَّمَ مِهَادُّوَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ

الله تعالی جماراایمان سلامت رکھاورجہنم کے عذابات ہے جماری حفاظت فرمائے ، امین۔
﴿ ذَٰلِكَ يُحَوِّ فُ اللّٰهُ عِبَا دَخُ : اللّٰه اللّٰهِ اللّٰهِ عَبَا دَخُ : اللّٰه اللّٰهِ عَبَا دُخُ اللّٰه اللّٰه عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ الللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰ

1 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، الشعبي، ٢٨١/٨، الحديث: ١٠.

2 ..... تفسير طبري، الزمر، تحت الآية: ٢١٠، ١٠٤/١، مدارك، الزمر، تحت الآية: ٢١، ص ٢٠٤.

يزصَّ اطّالِجنَانَ 447 (حلا

ترجمة كنزالايمان: اوروه جوبتوں كى پوجائے بي اور الله كى طرف رجوع ہوئے أخيس كے ليے خوشنجرى بو قوش سناؤمیرےان بندوں کو۔جوکان لگا کربات سنیں پھراس کے بہتر پرچلیں یہ ہیں جن کواللّٰہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کوعقل ہے۔

ترجید الله کی طرف رجوع کیا نہیں کے لیے خوشخری ہے تو میرے بندوں کوخوشخری سنادو۔جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھراس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہیں جنہیں الله نے ہدایت دی اور یہی عقلمند ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا: اورجنبون نيتون كي يوجاعاجتناب كيا- اس آيت اوراس ك بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی یو جا کرنے سے اجتناب کیااور اللّٰہ نعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اوراس کی توحید کے اقر اربصرف اسی کی عبادت اوراس کے علاوہ تمام معبودوں سے براءت کا اظہار کیا ، انہیں کے لئے دنیامیں اور آخرت میں خوشخری ہے، ونیامیں نیک اعمال کی وجہ ہے اچھی تعریف، موت کے وقت اور قبر میں رکھے جانے کے وقت راحت اور یونہی آخرت میں قبروں سے نکا لنے کے وقت،حساب کے لئے کھڑے ہوتے وقت، میل صراط پارکرتے وقت، جنت میں واخل ہوتے وقت اور جنت میں الغرض ان تمام مقامات پر بھلائی، راحت اور رحمت انہیں حاصل ہوگی ،تواہے پیار ہے حبیب! صَلَّى اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَمِير ہےان بندوں کوخوشخبری سناووجو کان لگا کر غورے بات سنتے ہیں، پھراس پڑمل کرتے ہیں جس میں ان کی بہتری ہو۔ یہ ہیں جنہیں اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور وحدانيت كاقراركى مدايت دى اوريبي عظمند بين -شان نزول حضرت عبدالله بن عباس دَضي اللهُ تعالى عنهما في فر ما یا کہ جب حضرت ابو بکرصد این دَضِی اللهُ تعالیٰ عَنهُ ایمان لائے تو آ پ کے پاس حضرت عثمان ، حضرت عبدالرحلٰ بن عوف،حضرت طلحہ،حضرت زبیر،حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت سعید بن زبید دَضِیّ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ آئے اوران سے حال دریافت کیا، انہوں نے اپنے ایمان کی خبر دی تو بید حضرات بھی من کرایمان لے آئے۔ان کے حق میں بیآیت "فَبَشِّرُعِبَادِ ....الأيه" نازل مولى \_ (1)

 النومر، تحت الأية: ١٧ -١٨٠، ١٠٤/١٠، ٢٢٥-٦٢٥، جلالين، الزمر، تحت الأية: ١٧ -١٨٠، ص٣٨٦، خازن، لزمر، تحت الآية: ١٧-٨١، ٤/٢٥.

#### یا دہ بہتراً حکام پڑمل کرنے والے بشارت کے مستحق ہیں گ

قرآن وحدیث میں مسلمانوں کو جواحکام دیئے گئے ہیں ان میں ثواب کے اعتبار سے فرق ہے، یوں بعض اعمال بعض سے بہتر ہیں، جیسے تنگدست مقروض کوآسانی آنے تک مہلت دینااور قرض معاف کر دینا دونوں بہتر ہیں لیکن قرض معاف کر دینامہلت دیئے سے زیادہ بہتر ہے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

ترجید کنزالعوفان: اورا گرمقروض تنگدست بهوتواس آسانی تک مهلت دواورتمهارا قرض کوصدقد کردیناتمهار لئے سب سے بہتر ہے اگرتم جان لو۔ وَ إِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْ اخْيُرُ ثَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ (1)

اسی طرح جیسی کسی نے تکلیف پہنچائی ولیبی اسے سزادینا اور صبر کرنا دونوں جائز ہیں کیکن صبر کرنا سزادینے سے زیادہ بہتر ہے جیسا کہ اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

وَ إِنْ عَاقَبْتُ مُ فَعَاقِبُوْ ابِيِشُلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهِ مَعْ مَرِهِ اللهِ اللهُ ا

یوبنی سب سے بہتر نیک عمل وہ ہے جو اِستقامت کے ساتھ ہواگر چقوڑ اہی کیوں نہ ہوجیسا کہ حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاو فرمایا'' تم استے عمل کی عادت بناؤجیتے کی تم طافت رکھتے ہو، پس بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہواگر چیکم ہی ہو۔ (3)

جولوگ جائزا دکام پڑمل کرتے ہیں وہ ملامت کے مستحق نہیں اور جوثو اب کے کام کرتے ہیں وہ قابلِ تعریف ہیں لیکن جوزیادہ بہتر اعمال بجالاتے ہیں وہ زیادہ ثواب کے مستحق اور زیادہ قابلِ تعریف ہیں۔

#### ٱفَكَنُ حَقَّ عَكَيْهِ كَلِمَةُ الْعَنَ ابِ ﴿ أَفَا نُتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي التَّاسِ ﴿ أَفَا نُتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي التَّاسِ ﴿

٠٢٨٠. بقره: ٢٨٠.

2 ---- نحل: ۲۲۱.

ابن ماجه، كتاب الزهد، باب المداومة على العمل، ٤٨٧/٤، الحديث: ٤٢٤.

جلد (449

توجیدہ کنزالایمان: تو کیاوہ جس پرعذاب کی بات ثابت ہوچکی نجات والوں کے برابر ہوجائے گا تو کیاتم ہدایت دے میں میں میں میں میں اسلامی میں اسلامی کی است شاہد کی بات شاہد کی اسلامی کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں كرآ گ كے مستحق كو بجالو گے۔

ترجید کنزُالعِدفان: تو کیاوہ جس پرعذاب کی بات ثابت ہوچکی ہے (وہ نجات والوں کے برابر ہوجائے گا؟ ہر گزنہیں۔) تو کیاتم اسے جوآگ کامستحق ہے بچالو گے؟

﴿ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَنَابِ : توكياوه جس يرعذاب كى بات البت موجكى ہے۔ ﴾ بت يرتى سے بيخ والول كا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے بت پرستوں کا حال بیان کیاجار ہاہے۔اس آیت کامعنی بیہے کہ جس کے بارے میں الله تعالی کے علم میں ہے کہ وہ جہنمی ہے کیاوہ اس کی طرح ہوسکتا ہے جس پرعذاب واجب نہیں ہوا۔ (وہ ہرگزاس کی طرح نہیں ہوسکتا۔)(1)

﴿ أَفَا نُتَ نُتُقِدُ مَنْ فِي النَّاسِ: تُوكياتم اس جوآ ك ين ب بجالوك؟ ﴾ اس آيت كامعنى يه كر جوازى بد بخت ب اور) جس کے بارے میں الله تعالی کے علم میں ہے کہ وہ اپنے خبیث اعمال کی وجہ ہے جہنم میں جانے کا حقد ارہے تو کیا آبات ہدایت دے کرجہنم سے بچالیں گے، ہر گرنہیں۔<sup>(2)</sup>

لكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوُ الرَبَّهُمُ لَهُمْ غُمَّ فُ مِّنْ فَوْقِهَا غُمَّ فُ مَّبْنِيَّةٌ لَّ تَجْرِيُ مِنْ تَعْتِهَا الْالْفُورُهُ وَعُدَاللهِ لَلا يُغْلِفُ اللهُ الْبِيْعَادَ ۞

توجمة كنزالايمان: ليكن جواب رب سے در ران كے ليے بالا خانے بيں ان پر بالا خانے بنے ان كے نيچ نهريں بہیں اللّٰه کا وعدہ اللّٰہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

🛈 .....روح البيان، الزمر، تحت الآية: ١٩، ١/٤ ٩٠-٩، تفسير سمرقندي، الزمر، تحت الآية: ١٩، ٣٠/٣، منتقطاً.

2 .....تفسير سمرقندي، الزمر،تحت الآية:٩ ١ ، ٣٠/٣ ١ ، جلالين، الزمر،تحت الآية: ٩ ١ ،ص٦ ٣٨، حازن، الزمر، تحت الآية:

١ ، ٢/٤ ه ، ملتقطأ.

برصراط الحنادة

﴿ لَكِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كرتے ہوئے فرمایا اللّٰی اللّٰہ اللّٰ

حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، تا جدار رسالت صلّی اللهٔ تعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے ارشاو فرمایا: ' بے شک جنتی لوگ اپنے مقامات میں فرق کے باعث اپنے سے اوپر بالا خانے والوں کوایسے دیکھیں گے جس طرح اُفق میں مشرق یا مغرب کی جانب کسی روشن ستارے کود یکھتے ہوں ۔ صحابۂ کرام دَضِیَ اللهُ تعَالَی عَنهُمُ نے عُرض کی: عاد سولَ الله اصلَّی اللهٔ تعالیٰ عَلَیْهِوَ الله وَسَلَّم، وہ تو انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلام کی منزلیس ہیں دوسرے وہاں کیسے کہنی علی ارسولَ الله اصلَّی الله تعالیٰ برایمان لائے اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کی تصدیق کی قصد اِق کی تصدیق کی۔ (2)

[ توجدة كنزالايمان: كياتونے نه ويكھا كه الله نے آسان سے پانی اتارا پھراس سے زمين ميں چشمے بنائے پھراس سے ﷺ

1 ....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٠، ٢/٤٥.

2 .....يخاري، كتاب بده الخلق، باب ما جاء في صفة الجنّة وانّها مخلوقة، ٣٩٣/٢، الحديث: ٣٢٥٦.

تنسير صلط الجنان

جلدهشتم

451

کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی پھرسو کھ جاتی ہے تو ثو دیکھے کہ وہ پیلی پڑگئی پھراسے ریز ہ ریز ہ کر دیتا ہے بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو۔

ترجید کنٹالعوفان: کیا تونے نہ دیکھا کہ اللّٰہ نے آسان سے پانی اتارا پھراسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا پھراس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے پھروہ کھیتی خشک ہوجاتی ہے تو تُو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑجاتی ہے پھر اللّٰہ اسے منگڑ نے کمڑے کردیتا ہے، بیشک اس میں عقل مندول کیلئے تھیجت ہے۔

﴿ اَلَمْ تَتَرَبُيا تُونِ فِيهِ مِيكَا آيت مِين الله تعالى في آخرت كا وصاف بيان فرمائة تا كوفقلنداس كى طرف راغب بهول جبكه اس آيت مين و نيا كه اوصاف بيان فرمائة تا كه ان مين و نيا كى محبت سے دورى بيدا بو و اس آيت كا خلاصديہ ہے كہ الله تعالى في آسمان سے بارش نازل فرمائى، پھراس پانى كوفتلف جگہوں كى طرف بھيجا، پھر اس آيت كا خلاصديہ ہے كہ الله تعالى اس پانى سے مختلف رنگوں جيسے زرد، سبز، سرخ ، سفيداور و تقلف اسے مين مين موجود چشموں مين واخل كرديا، پھر الله تعالى اس پانى سے مختلف رنگوں جيسے زرد، سبز، سرخ ، سفيداور و تقلف قسموں جينے گيہوں ، جَو اور طرح طرح کے غلى كھيتى نكالت ہے، پھروہ كھيتى خشك بوجاتى ہواور تو د كھتا ہے كہوہ سربز و شاداب بونے کے بعد بيلى بڑجاتى ہے پھر الله تعالى اسے كھڑ ہے كھڑ ہے كرد بتا ہے ۔ بے شك جس نے نباتات ميں ان احوال كامشاہدہ كيا ہے تو وہ جان جائے گا كہ حيوان اور انسان كا حال بھى اسى طرح ہے كہ اگر چياس كى عمر لمي بوليكن ايك دن ايسا آئے گا كہ اس كارنگ پيلا بڑجائے گا اور اس كے أعضاء وائجزاء تو شخ لگيس گے اور بالآخراس كا انجام موت دن ايسا آئے گا كہ اس كارنگ پيلا بڑجائے گا اور اس كے أعضاء وائجزاء تو شخ لگيس گے اور بالآخراس كا انجام موت ہونیا تات میں ان آخوال كامشاہدہ كركا پئى ذات اور زندگى میں غور كرے گا تو اس سے اس كے دل میں دنیا اور اس كی رنگينيوں سے نفرت پيدا ہوگى۔ (1)

اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَةَ لِلْإِسْلَامِ فَهُ وَعَلَى نُوْسٍ مِّنْ مَّ بِهِ \* فَوَيْلٌ اللهِ مَا لَا لِهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَ

.... تفسير كبير، الزمر، تحت الآية: ٢١، ٣٩/٩ ٤٤.

سيرصراط الجنان

ترجمہ کنزالایمان: تو کیاوہ جس کاسینہ اللّٰہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اس جبیا ہوجائے گاجوسنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یا دِخدا کی طرف سے خت ہو گئے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔

ترجیه کنزالعوفان: تو کیاوه جس کاسینه الله نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے (اس جیسا ہوجائے گاجو ننگدل ہے ) تو خرابی ہے ان کیلئے جن کے دل الله کے ذکر کی طرف سے خت ہوگئے ہیں۔ وہ کھلی گراہی میں ہیں۔ میں ہیں۔

﴿ اَفَكَنُ شَرَحَ اللّٰهُ صَدِّى وَ اللّٰهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ المَالمُولِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

اَيك اورمقام پرالله تعالى ارشادفرماتا به فَكَنْ يُردِاللهُ اَنْ يَنْهُ لِي هُ يَنْفُرَهُ حَمَّلُ مَا لَا فَكُنْ يُردُ اَنْ يُضِلَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

ترجید کنز العرفان : اور جے الله برایت وینا جا ہتا ہے تو اس کا سینداسلام کے لیے کھول ویتا ہے اور جے گراہ کرنا چا ہتا ہے اس کا سینی تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ زبرد تق آسان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح الله ایمان نہ لانے والوں پرعذاب مسلط کر دیتا ہے۔

1 ....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٢، ٣/٤.

2 .....انعام: ١٢٥.

(تَسَيْرِصَ لِطُالِحِنَانَ

جلدهشتم

453

ہے اوراس میں وسعت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام دَحِنی اللهُ تَعَالَی عَنْهُمْ نے عرض کی: اس کی کیاعلامت ہے؟ ارشاد فرمایا: ''دہیں تگی کے گھر (لینی جنت) کی طرف متوجہ ہونا اور دھوکے کے گھر (لینی دنیاہے) دورر ہنا اورموت کے لئے اس کے آنے سے پہلے آ مادہ ہونا۔<sup>(1)</sup>

﴿ فَوَيْلٌ لِنْقْسِيةِ قَالُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْمِ اللهِ: توخرالي إن كيلي جن عدل الله عذرك طرف سيخت موك ہیں۔ کی بینی ان کے لئے خرابی ہے جن کے پاس اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یا اس کی آیات کی تلاوت کی جائے تو وہ پہلے ے زیادہ سکڑ جائیں اوران کے دلول کی بختی زیادہ ہوجائے ، یہی لوگ جن کے دل بخت ہو گئے حق سے بہت دوراور تھلی گراہی میں ہیں۔(2)

#### اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر ہے مومنوں کے دل زم ہوتے اور کا فروں کے دلوں کی گئی بڑھتی ہے

علامعلى بن محمة خازن دَعْمَةُ الله تعالى عَليْه ايني مشهورتصنيف تفسير خازن مين فرمات بين و نفس جب خبيث موتا ہے تواسے حق قبول کرنے سے بہت دوری ہوجاتی ہے اور الله تعالیٰ کا ذکر سننے سے اس کی بختی اور دل کا غبار بڑھتا ہے اور جیے سورج کی گرمی ہے موم نرم ہوتا ہے اور نمک سخت ہوتا ہے ایسے ہی الله تعالی کے ذکر ہے مونین کے دل نرم ہوتے ہیں اور کا فروں کے دِلوں کی شختی اور بڑھتی ہے۔<sup>(3)</sup>

اس آیت سے ان لوگوں کوعبرت حاصل کرنی جا ہے جنہوں نے الله تعالیٰ کے ذکر سے روکنا پناشعار بنالیا ہے، وہ صوفیوں کے ذکر کوبھی منع کرتے ہیں،نماز وں کے بعد الله کا ذکر کرنے والوں کوبھی روکتے اور منع کرتے ہیں،ایصال ثواب کے لئے قرآن کریم اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدعتی بتاتے ہیں اوران ذکر کی محفلوں سے بہت گھبراتے اور دور بھا گتے ہیں ،اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی تو فیق عطافر مائے ۔حضرت عبداللّٰہ بن عمر دَضِیَ اللّٰہُ مَعَالٰی عَنْهُمَا ہے روایت ہے، حضور يُرنور صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالهِ وَسَلَّمَ فِي ارشاو فرمايا: "اللَّه تعالى ك ذكر كسوازياده تفتكونه كياكرو كيوتكه الله تعالى کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگودل کی سختی ہے،اورلوگوں میں الله تعالی سے زیادہ دوروہ ہوتا ہے جس کاول سخت ہو۔(4)

- 1 .....الزهد الكبير للبيهقي، الجزء الخامس، ص ٦ ٥٦، الحديث: ٩٧٤.
  - 2 ..... ابوسعود، الزمر، تحت الآية: ٢٢، ٢٠٥٤، ملخصاً.
    - 3 ....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٢، ٢/٤٥.
  - 4 ..... ترمذي، كتاب الزهد، ٦٢-باب، ١٨٤/٤ ، الحديث: ٩ ٤١٩ .

# الله نَزَلَ احْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهًا مَّتَانِيَّ تَقْشَعِيُّمِنْ هُ وَلَا الله عَنْ الْحَدِيْثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهًا مَّتَانِيُ الله عَلَوْدُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ الله جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْسُونَ مَا تَبَهُمُ ثَمَّ تَلِيْنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ الله فَيُعَلِي الله فَي الله عَلَى الله ع

توجمة كنزالايمان: الله نے اتارى سب سے اچھى كتاب كداول سے آخرتك ايك بى بے دوہر بے بيان والى اس سے بال كھڑ ہے، ہوتے ہيں ان كے بدن پر جوا بنے رب سے ڈرتے ہيں پھران كى كھاليں اور دل زم پڑتے ہيں ياو خدا كى طرف رغبت ميں بيدالله كى ہدايت ہے راہ دكھائے اسے جسے جا ہے اور جسے الله مگراہ كرے اسے كوكى راہ دكھانے والانہيں۔

توجدہ کن کالعوفان: اللّٰہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس سے
ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جواپنے رب سے ڈرتے ہیں پھران کی کھالیں اور دل اللّٰہ کی یاد کی طرف
نرم پڑجاتے ہیں۔ یہ اللّٰہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللّٰہ گراہ کرے اسے
کوئی راہ دکھانے والانہیں۔

﴿ اَللّٰهُ نَذَوَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ : اللّٰه في سب عالي كتاب الارى - اس آيت مين الله تعالى في آنِ پاك كي اراوصاف بيان فرمائيس -

پہلا وصف: قرآن پاکسب سے اچھی کتاب ہے۔قرآن شریف عبارت اور معنی دونوں اعتبارے سب ہے۔ ایس اسے کی میں اس طرح کہ بیا ایسافصیح و بلیغ کلام ہے کہ کوئی کلام اس سے کچھ نبست ہی نہیں رکھ سکتا، اس کامضمون انتہائی دل پزیر ہے حالا تکہ بینہ عام کلاموں جیسی نظم ہے نہ شعر بلکہ پڑے نرالے ہی اُسلوب پر ہے اور معنی میں بیا ہی عظیم الشان نعمت کا رہنما ہے اور اس میں باہمی اور معنی میں بیا ہمی میں باہمی

حلاء 455

الزُّمِرُ ٣٩

كوئى مكرا ؤاوراختلاف نہيں۔

دومراوصف: يه كتاب شروع سے آخرتك حسن وخوبي ميں ايك جيسى ہے۔

تیسراوصف: یہ کتاب مُثاثی ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ دوہ برے بیان والی ہے کہ اس میں وعدے کے ساتھ وعید، امر کے ساتھ نبی اورا خبار کے ساتھ اُ کام ہیں۔ دوسرامعنی یہ ہے کہ یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی ہے۔
چوتھاوصف: اس کی تلاوت کرنے سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوجاتے ہیں جواپنے رب عوّر وَجَلَّ سے ڈرتے ہیں، پھران کی کھالیں اور دل اللّٰہ تعالیٰ کی یا دکی طرف رغبت میں زم پڑجاتے ہیں۔ حضرت قیا دور خبی الله تعالیٰ عندہ نے فرمایا کہ میہ اُولیا اُللّٰہ کی صفت ہے کہ ذکر اللّٰہ سے اُن کے بال کھڑے ہوتے ، جم کرزتے ہیں اور دل چین یا تے ہیں۔ (1)

اللّه تعالیٰ عدالی عدما ہے کہ جمیں بھی اپنا حقیقی خوف نصیب کرے۔ حضرت عباس دَضی الله تعالیٰ عدائہ عدائہ عدائہ عدائہ عدائہ عدائہ تعالیٰ عدائہ تعالیٰ

#### اَفَمَنْ يَتَّقِى بِوَجُهِمُ سُوْءَ الْعَنَ ابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقِيْلَ لِلظّٰلِينَ الْعَلْلِينَ ذُوْقُوامَا كُنْتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿

1 ....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٢، ٢٤/٥-٤٥، ملخصاً.

2 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان ... الخ، ١/١ ٩ ٤، الحديث: ٣٠٨.

....خازن، الزمر، تحت الآية: ٣٣، ٤/٤.

حلا

(تَسَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ)

توجهه کنزالاییهان: تو کیاوه جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا پنے چبرے کے سوانجات والے کی طرح ہوجائے گااور ظالموں سے فر ما یاجائے گا پنا کمایا چکھو۔

توجیدہ کنزالعوفان: تو کیاوہ جو قیامت کے دن اپنے چبرے کے ذریعے برے عذاب کورو کنے کی کوشش کرے گا (وہ نجات پانے دالوں کی طرح ہوسکتا ہے؟ )اور ظالموں سے فرمایا جائے گا:اپنے کمائے ہوئے اعمال کا مزہ چکھو۔

﴿ اَ فَمَنْ يَتَنَقِيْ بِوَجُهِم اللّهِ عَالَيْهِ الْعِنْ اَبِيوْ مَ الْقِلْمَةِ: تو كياوه جوقيامت كودائي جرے كورريع برے عذاب كوروكنے كى كوشش كرے گا۔ ﴾ اللّه تعالى نے ان اوگوں پر دو چيزيں لازم فرماديں جن كول (اللّه تعالى كوررے) سخت ہوگئے، (1) دنيا ميں گراہی۔ اس كا ذكر او پر والى آيت ميں ہوا، (2) آخرت ميں شديد عذاب اس كا ذكراس آيت ميں جس كا ذكر ہے اس سے مرادوہ كا فرہے جس كے ہاتھ گردن كے ساتھ ميں ہوا، وكا فرہ ہے جس كے ہاتھ گردن كے ساتھ ملاكر باندهد ديئے جائيں گے اور اس كى گردن ميں گندهك كا ايك جاتا ہوا پيا ڈپڑا ہوگا جو اس كے چركو كو كون اللّه وگا الله ہوگا ، اس طرح اسے اوندها كركے آئي جہنم ميں گرايا جائے گا۔ آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ تو كيا وہ جو قيامت كے دن اپنے چيرے كو دُهال بنا كر اس كے ذريع برے عذاب كوروكنے كى كوشش كرے گا وہ اس مومن كی طرح ہوسكتا ہے جوعذاب سے مامون اور محفوظ ہو؟ ہرگر نہيں ۔ اور ظالموں سے جہنم كے خازن كہيں گے: دنيا ميں جو كفر سركشى اختيار كى جوعذاب سے مامون اور محفوظ ہو؟ ہرگر نہيں ۔ اور ظالموں سے جہنم كے خازن كہيں گے: دنيا ميں جو كفر سركشى اختيار كى خان اس كاوبال وعذاب برداشت كرو۔ (1)

.....تفسير كبير، الزمر، تحت الآية: ٢٤، ٤٨/٩؛ خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٤، ٤/٤، ٥، ملتقطاً.

طُالْجِنَانَ 457 حَلَّا

تدجمه کنزالایمان: ان سے اگلول نے جھلایا تو انھیں عذاب آیا جہاں سے انھیں خبر نہ تھی۔اور اللّٰہ نے انھیں ونیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا کیا اچھاتھا اگروہ جانتے۔

ترجمة كنزالعِرفان ان سے پہلے لوگوں نے جمٹلا یا توان کے پاس وہاں سے عذاب آیاجہاں سے انہیں خبرنہ تھی۔اور الله نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور بیشک آخرت کا عذاب سب سے برا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگروہ جان کیتے۔

﴿ كُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ:ان سے بہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ ﴾اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ کہ ا حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، جس طرح آب كي قوم ني آب كوجمثلا ياسي طرح كفار مكد سي يهل كافرول ني بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا توان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے عذاب آنے کا انہیں خطرہ بھی نہ تھا اور وہ غفلت میں بڑے ہوئے تھے۔اللّٰہ تعالی نے انہیں ونیا کی زندگی میں رسوائی کامزہ چکھایا کہ سی قوم کی صورتیں مسح کیں، کسی کوز مین میں وصنسایا ،کسی کوفتل اور جلا وطنی میں مبتلا کیا ،کسی پریانی کا طوفان جھیجااورکسی پر پیخر برسائے اور بیشک آ خرت کا جوعذاب ان کے لئے تیار کیا گیاہے وہ دنیا کےسب عذابوں سے بڑا ہے۔اگر وہ اس بات کو جان لیتے اور تكذيب كرنے كى بجائے ايمان لي تے توان كيلئے بہتر ہوتا۔(1)

#### آبيت" كَنَّابً الَّذِهِ بَيْنَ مِنْ قَبْلِيهِمْ" سے حاصل ہونے والی معلومات

اس سے دوبا تیں معلوم ہو کیں۔

- (1) ....غفلت بھی کفار کے عیوب میں سے ایک عیب ہے، یعنی سرکشی کرنااور انجام سے بخبر رہنا۔
- (2)....بھی بڑملی کی سزاد نیامیں بھی مل جاتی ہے تگریہ سزا آخرت کی سزا پراٹر انداز نہ ہوگی بلکہ وہ سزاپوری بوری علیحدہ ہے۔

وَلَقَدُ ضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُ مُرِيتَ ذَكَّرُونَ ﴿

❶.....خازن، الزمر، تحت الآية: ٥٠-٢٦، ٤/٤، مدارك، الزمر، تحت الآية: ٥٥-٢٦، ص٣٦، ١، روح البيان، الزمر، تحت لآية: ٥١-٢٦، ١/١٠١، ملتقطاً.

ترجدة كنزالايمان: اور بے شك ہم نے لوگوں كے ليے اس قرآن ميں ہر شم كى كہاوت بيان فرمائى كه كى طرح انہيں وهيان ہو۔

﴿ مَرْجِهِ اللّٰهُ الْعِرْفَانِ: اور بیشک ہم نے لوگوں کے لیے اس قر آن میں ہوشم کی مثال بیان فرمائی تا کہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔ ﴾ ﴿ وَلَقَدُ خَمْدَ بُنَا لِللّٰهَ اِسْ فِيْ الْفَدُ الْنِ عِنْ كُلِّ مَثَلٍ: اور بیشک ہم نے لوگوں کے لیے اس قر آن میں ہوشم کی مثال بیان فرمائی۔ ﴾ ارشا وفر مایا کہ بیشک ہم نے لوگوں کے لیے اس قر آن میں وہ تمام مثالیس بیان فرمائی ہیں جن کی اپنے دین کے معاملے میں غور کرنے والے کو ضرورت ہے تا کہ وہ (انہیں پڑھاور من کر) نصیحت قبول کریں۔ <sup>(1)</sup>

#### قرآن پاک میں سب کی ضرور توں کا کھا ظار کھا گیا ہے

یادرہے کہ قرآنِ کریم میں دلائل، مثالیں، بشارت، ڈرانا، عشقِ الہی اور نعتِ مصطفیٰ سب ہی مذکور ہیں کیونکہ قرآنِ پاک ساری و نیا کے لئے آیا ہے اور ہر جگہ اور علاقے کے لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، ان میں سے کوئی دلائل سے مانتا ہے، کوئی خوف ہے، کوئی عشق ومحبت ہے، اس لئے قرآنِ پاک میں سب کی ضرور توں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

#### قُرُ النَّاعَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞

المعرض المن الديمان :عربي زبان كاقرآن جس ميں اصلاً بجي نہيں كہيں وہ ڈريں۔

المرجمة كنؤالعِرفان: عربي زبان كاقرآن جس ميں كوئى ٹيڑھا پڻ نہيں تا كەوە ۋريى ــ

﴿ قُنُ النَّاعَةَ بِيَّا : عربي زبان كاقرآن - كلينى اس قرآن كى زبان عربي ہے اور بيايا فضيح ہے كہ جس نے فصاحت و بلاغت كے ماہر ترين افراد كو بھى اپنى مثل بنالانے سے عاجز كرديا اور بيآيات كے باہمى كلرا و اور اختلاف سے پاك ہے اور اس لئے نازل ہوا تاكہ لوگ الله تعالى سے ڈريں اور كفر و تكذيب سے بازآئيس ۔ (2)

€ .....بيضاوي، الزمر، تحت الآية; ۲۷، ٥/٥.

.....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٨، ٤/٤ ٥.

ظالجنّان (459 جلد

قرآن یاک کی یمی شان بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترجيه كنزالعرفاك بتم فرماؤ: الرآ وى اورجن سباس بات يرشفق موجا كيل كداس قرآن كى مانند لي كي تواس كامثل ندلاتكيل كالرچدان مين ايك دوسر كامددگار مو-

ترجيدة كنزالعوفان: توكياياوك قرآن مين فورنيس كرت اورا گریقرآن الله کےعلاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف یاتے۔ قُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى آنُ يَّأْتُوْ ابِيثُلِ هٰ فَاالْقُرُانِ لَا يَأْتُوْنَ بِيثُلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ هُمُ لِبَعْضٍ ظَهِيُرًا <sup>(1)</sup> اورفرما تاہے:

ٱفَكَايَتَ مَبَّرُونَ الْقُرُانَ لَوَكُوكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللّٰهِ لَوَجَدُاوُا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (<sup>2)</sup>

#### ضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا سَّجُلًّا فِيهِ شُرِّكَاءُ مُتَشْكِسُوْنَ وَمَجُلًّا سَلَبًا لِّرَجُلٍ مَلْ يَسْتَوِيْنِ مَثَلًا ﴿ ٱلْحَدْثُ بِاللَّهِ ﴿ بَلَّ ٱ كُثَّرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: الله ايك مثال بيان فرما تا به ايك غلام مين كل بدخوآ قاشر يك اورايك زي ايك مولى كاكياان دونول كاحال ايك سام سب خوبيال الله كوبلكه ان كما كرنهين جائة -

ترجمه الكنالعوفان: الله في ايك غلام آدى كى مثال بيان فرمائى جس ميس كى بداخلاق آ قاشريك مول اورايك ايسا 🕏 غلام مرد ہوجوخالص ایک ہی کاغلام ہو کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ سب خوبیاں اللّٰہ کیلئے ہیں بلکہان میں اکثر تہیں جانتے۔

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا: اللَّه ايكمثال بيان فرما تا ہے۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى في ايك مثال بيان فرما كرمون اور كافريين فرق بيان فرمايا ہے۔اس آيت كامعنى بيے كدا ، بيار حسبب اصلى الله تعالى عليه وَالله وَسَلَّم ، آب اين اقوم

🚹 .....بنی اسرائیل:۸۸,

مَاطُالِحِنَانَ

کے سامنے ایک مثال بیان فرما کیں اور ان سے دریافت فرما کیں کتم اس مرد کے بارے میں گیا گہتے ہو جو گئی بدا خلاق آ قا وَل کا غلام ہواور وہ آ قا آپس میں اختلاف کریں اور ہرایک دعویٰ کرے کہ بیمرد میرا غلام ہے، ان میں سے ہر ایک آ قا اے اپنی طرف تھینچتا ہے اور اپنے اپنے کام بتا تا ہے، وہ غلام حیران اور انتہائی پریشان ہے کہ س کا تھم بجالائے اور کس طرح آپنے تمام آ قا وَل کوراضی کرے اور خود اس غلام کو جب کوئی حاجت وضرورت ورپیش ہوتو کس آ قا سے اور کس طرح آپنے تمام آ قا وَل کوراضی کرے اور خود اس غلام ہو، وہ اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کر کے اسے کہ ، اور اس مرد کے بارے میں کیا گئے ہو جو ایک ہی آ قا کا غلام ہو، وہ اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کرسکتا ہے ، اس کوکوئی پریشانی پیش نہیں آئی ۔ مجھے بتا کہ کہ ان دونوں غلاموں میں ہے کس کا حال اچھا ہے (یقینا ای غلام کا حال اچھا ہے جبکہ مشرک کہ ان دونوں غلام کی طرح ہے کہ اس کے باتی کی عبادت کرتا ہے اس لئے اس کا حال اچھا ہے جبکہ مشرک مومن اور کا فرکا ہے کہ مومن ایک مالک کا بندہ ہے ، اس کی عبادت کرتا ہے اس لئے اس کا حال اچھا ہے جبکہ مشرک جماعت کے غلام کی طرح ہے کہ اس نے بہت ہے معبود قرار دے دیئے ہیں اس لئے اس کا حال اچھا ہے جبکہ مشرک عباعت کے غلام کی طرح ہے کہ اس نے بہت ہے معبود قرار دے دیئے ہیں اس لئے اس کا حال اجھا ہے جبکہ مشرک مواکوئی عبادت کی عبادت کرتا ہے اس کا میں کا حال اجھا ہے جبکہ مشرک عبادت کی عباد تیں جانے تو کہ اللّٰہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو اکیلا ہے اور اس کے سواکوئی معبود تبیس ، بلکہ ان کفار میں اکثر یہ بات نہیں جانے کہ اللّٰہ تعالیٰ کیا عبادت کا مستحق تبیں ۔ (1)

#### ٳؾۜٛڰؘڡؘؾۣؾٛۊٳٮٚۿؙؗؠٝڡۜؾؚؿٛۏؾؘڿٞ

ترجمه منزالا بيمان: بيشكتمهين انتقال فرمانا باوران كوبهي مرنا ب\_

﴿ ترجیه کنوالعِدفان: (اے حبیب!) بیشک تههیں انتقال فرمانا ہے اوران کوبھی مرنا ہے۔

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَّ إِنَّهُمُ مَّيِّتُوْنَ: بِيَكَمْهِي انتقال فرمانا بِ اوران كوبھى مرنا ب اس آيت بين ان كفار كارو ب جوسر كاردوعاكم ملى الله فعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى وفات كا انتظار كياكرت تص انہيں فرمايا گياكہ خود مرف والے موكر دوسر كى موت كا انتظار كرنا جمافت ہے۔ (2)

1 ....خازن، الزمر، تحت الآية: ٢٩، ٥/٤، ملخصاً.

2 .....جلالين مع صاوى، الزمر، تحت الآية: ٣٠، ١٧٩٦/٥.

ظالجنان (461 جلد

#### نبیاءِ کرام علیہ م الصّلوة والسَّادم کی موت ایک آن کے لئے ہوتی ہے گا

کفارتوزندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں اور انبیاء کرام عَدَیهِ مُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی موت ایک آن کے لئے ہوتی ہے بھراُنہیں حیات عطافر مائی جاتی ہے۔ اس پر بہت سے شرعی دلائل قائم ہیں ، ان میں سے دویبال وَکر کئے جاتے ہیں۔ جھرا نہیں حیات ابودرواء دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَدُیهُ وَاللهُ مَعَالَیٰ عَدُوالِهِ وَسَلَّمَ نَا اللهُ تَعَالَیٰ عَدُوالِهِ وَسَلَّمَ عَدُولِهِ وَالسَّلَامُ عَدِيمُ وَاللّهُ عَاللّهُ عَدَاللّهُ تَعَالَیٰ عَدُولُ اللّهُ عَدَاللّهُ اللّهُ عَدَاللّهُ عَدَاللّهُ عَدَاللّهُ عَدَاللّهُ عَدَاللّهُ عَدَاللّهُ عَدِيمُ مِن اللّهُ عَدَاللّهُ عَدَالًا عَدُولُ عَدَاللّهُ عَدَاللّهُ عَدَاللّهُ عَدِيمُ مِن اللّهُ عَدَاللّهُ عَدَاللْهُ عَدَاللّهُ عَدَاللّه

(2) .....حضرت الس بن ما لكرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ب روايت ب ،سيّد المرسلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمايا: "انبياء كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام ابْتِي قَبِرول مِين زنده بين اوران مِين نماز يرُّ عقد مِين \_(2) اعلى حضرت دَحْمَهُ اللهِ فرمات بين:
تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين:

اَنبیا کو بھی اجل آنی ہے گر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اُسی آن کے بعد اُن کی حیات مثلِ سابق وہی جسانی ہے

#### ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ عِنْ لَا يَاكُمْ تَخْتَصِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِقِيلَةِ عِنْ لَا يَالْكُمْ تَخْتَصِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

التحمه المنزالايمان: پھرتم قيامت كردن اپنے رب كے پاس جھكروگ۔

ا ترجیه کنزالعِرفان: پھر (اےلوگو!)تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑ وگے۔

﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ مَنْ بِهِمْ مَ ﴾ ارشاد فرمایا کدا ہے لوگو! پھر مرنے کے بعدتم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھٹر و گے۔اس جھٹر سے ہے مرادیہ ہے کدانبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْ أُوَالسَّادِم اُمت پر ججت قائم کریں گے کدانہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور دین کی دعوت دینے میں بہت زیادہ کوشش صَرف فرمائی اور کا فربے فائدہ معذرتیں پیش کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا

- ❶ ....ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، ٢٩١/٢، الحديث: ١٦٣٧.
  - 2 .....مسند ابو يعلى، مسند انس بن مالك، ثابت البناني عن انس، ٢١٦/٣ ، الحديث: ٢٤١٢.

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 462 حداث

الن ع

www.dawateislami.net

الزُّمِرُ ٣٩

ہے کہ اس سے سب لوگوں کا جھکڑنا مراد ہے کہ لوگ دُفیوی حقوق کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ اور ہرایک اپناحق طلب کرےگا۔ (1)

#### بندول کے حقوق کی اجمیت

اس آیت سے بندول کے حقوق کی اہمیت بھی واضح ہوئی، الہذا جس نے کسی کا کوئی حق تگف کیا ہے اسے چاہے جائے کہ اپنی زندگی میں ہی اس کاحق ادا کروے یا اس سے معاف کروالے ورنہ قیامت کے دن حق کی ادا کیگی کرنا پڑی تو وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ یہاں اس سے متعلق 2 اَحادیث بھی ملاحظہوں، چنانچہ

(1) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پرزیا دتی کی ہوتو اسے جا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے جس دن درہم و دینار پاس نہ ہوں گے۔اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے توظلم کے برابر ان میں سے لے لئے جائیں گے اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں توظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس پرڈال دیئے جائیں گے۔ (2)

(2) .....حضرت ابو ہر پر و دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، سر کا رِدوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَ اللهِ وَسَلَّمْ فَ ارشا و فرمایا:

'' کیاتم جانتے ہوکہ مفلس وکنگال کون ہے؟ صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ مُ نے عرض کی: ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہوں نہ سامان ۔ ارشا دفر مایا: ''میری اُمت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز ، روزے ، زکو ق لے کر آیا اور یوں آیا کہ اِسے گالی دی ، اُسے تہمت لگائی ، اِس کا مال کھایا ، اُس کا خون بہایا ، اُسے مارا ۔ اِس کی نیکیوں میں سے کچھ اِس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھائس مظلوم کو ، پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں (اس کے پاس ہے) ختم ہوجائیں تو ان مظلوم وں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی ، پھر اس نیکیاں (اس کے پاس ہے) ختم ہوجائیں تو ان مظلوم وں کی خطائیں کے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی ، پھر اس کے میں بھنک دیا جائے گا۔ (3)

الله تعالیٰ ہمیں دوسروں کی حق تکلفی کرنے ہے محفوظ فرمائے اور جن کے حقوق تکف ہو گئے تو دنیا کی زندگی میں ہی ان کے حق ادا کر دینے کی تو فیق عطا فرمائے ،امین۔

سيرصراط الجنان (463

<sup>1 .....</sup>روح البيان، الزمر، تحت الآية: ٣١، ١٠٦/٨ . ١

<sup>2 ....</sup> بخارى، كتاب المظالم و الغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل... الخ، ١٢٨/٢، الحديث: ٢٤٤٩.

<sup>€ .....</sup>مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ص٤ ١٣٩، الحديث: ٩ ٥ (١٨٥١).



طْلَعُ ٢٤ كالنَّظِيرُ ٢٤ كالنَّظِيرُ النَّظِيرُ النَّالِيلُولِ النَّظِيرُ النَّظِيرُ النَّظِيرُ النَّعْلِيلُ النَّالِيلُ النَّاسِلُولِ النَّلْعُمِيرُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النّلِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولِ النّلِيلُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّلْمُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّلْمُ النَّالِيلُ النَّلْمُ النَّالِيلُ النَّلْمُ النّلِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِيلِيلُولِ النَّلِيلِيلِيلُولِ النَّلْمُ النَّالِيلُولِ النَّلْمُ النَّالِيلُولِ النَّلْمُ النَّالِيلُولِ النَّلْمُ النَّالِيلُولِ النَّلْمُ النَّالِيلُولِ النَّلْمُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّلْمُ النّلِيلُولِ النَّلْمُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّلْمُ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِيلِيلُولِيلِيلُولِ النَّلْمُ النَّالِيلُولِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِيلُولِ النَّالِيلُولِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ

پارهنبر..... 24

### فَهَنُ اَظُلَمُ مِتَّنُ كَنَابَ عَلَى اللهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَةً اللهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَةً اللهِ وَكُذَّبَ اللهِ وَكُذَّبَ اللهُ عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَ عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ فِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ فِرِيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَل

توجمہ کنزالایمان: تواس سے بڑھ کر ظالم کون جواللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اُس کے پاس آئے کیا جہنم میں کا فروں کا ٹھکانانہیں۔

ترجید کنزالعِدفان: تواس سے بر رس کر ظالم کون جواللّه پرجھوٹ باندھے اور حق کوجھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا کا فروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟

﴿ فَكُنُّ اَظُلَمُ مِنَّ نُكُنَ بَعَلَى اللهِ : تواس سے برط حکر ظالم کون جوالله پر جھوٹ باند ھے۔ ﴿ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ الله تعالیٰ ی مخلوق بین سب سے زیادہ ظالم وہ ہے جوالله تعالیٰ کے لئے شریک ثابت کرے اوراس کے لئے اولاد قرارد ہے ، پھر کہے کہ ہمیں الله تعالیٰ نے بہی حکم دیا ہے اور الله تعالیٰ کی اس کتاب کو جھٹلائے جواس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلّی الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم کی رسالت کا اثکار کرے جنہیں الله تعالیٰ نے اس کی طرف مبعوث فرمایا ہے اور خود ہی جھالو کہ کیا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنم میں نہیں ہونا چا ہے جوالله تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور رسول کریم صلّی الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَسَلَم کی تصدیق کرنے ہے انکار کرے اور قرآن بیال کے انگار کے اور تو وہ تی میں اس کا ٹھکانہ ہے ۔ ( ایسی الله تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور رسول کریم صلّی الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَسَلَم کی تصدیق کرنے ہے انکار کرے اور قرآن بیاک کے اُحکامات کی بیروی کرنے سے منہ موڑے۔ ( یقیناً جنم ہی میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ ) (1)

اللَّه تعالى برجھوٹ باندھنے كى صورت

يادر بىك الله تعالى برجهوث باند سن كامختلف صورتين بين ،ايك صورت تويبال آيت كي تفسير مين بيان موكى

.....تفسير طبري، الزّمر، تحت الآية: ٢٢، ١ ١/١، ملخصاً.

4 جلد

= (تفسيره كلظ الجنان)

كه الله تعالى كاشر يك هم انا اوراس كے لئے اولا وقر اردينا الله تعالى پرجھوٹ بائد هناہے، اور دوسرى صورت بيان كرتے ہوئے علامه احمد صاوى دَحْمَةُ اللهِ تعَالىٰ عَلَيْهِ قرماتے ہيں: الله تعالىٰ پرجھوٹ بائد هنے كى صورتوں ہيں سے ايك صورت بيجى ہے كماس كے رسول مله وَ تعالىٰ عَلَيْهِ وَ الله وَ مَلْمَ بِرجھوٹ بائد هاجائے، مثلاً يوں كم كه دسولُ الله مَلَى صورت بيجى ہے كماس كے رسول مله وَ تعالىٰ عَلَيْهِ وَ الله وَ مَلْمَ نَعْ مَا لَيْهُ عَمَالَىٰ عَلَيْهِ وَ الله وَ مَلْمَ نَعْ مَا لَهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ الله وَ مَلْمَ فَى اللهُ عَمَالَىٰ عَلَيْهِ وَ الله وَ مَلْمَ فَى اللهُ عَمَالَىٰ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ الله وَ مَلْمَ فَى اللهُ عَمَالَىٰ اللهُ عَمَالَىٰ اللهُ عَمَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ مَلْمَ فَى اللهُ عَمَالِي وَ اللهُ وَ مَلْمَ فَى اللهُ عَمَالِي وَ مَلْمَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ مَلْمَ مَنْ اللهُ عَمَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ مَلْمَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

للبنداجولوگ اپنی گھڑی ہوئی باتیں نبی کریم صلّی الله تعالی عَلیْدوَالِهِ وَسَلَمْ کی طرف یاان کی شریعت کی جانب منسوب کرتے ہیں وہ بھی الله تعالی پرجھوٹ باند صنے والوں ہیں شامل ہیں۔ ہمار معاشرے میں اس کی ایک عام مثال میں ہے کہ پچھلوگ SMS یا بیک محلا کے وغیرہ کے دریعے قرآن پاک اور دسولُ الله صلّی الله عَلیْدوَالِهِ وَسَلَمْ کی طرف جھوٹی با تیں منسوب کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں اور انہیں عام کرنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور بعض طرف جھوٹی با تیں منسوب کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں ۔ عوامُ النّاس کو چاہئے کہ آیات واُ عادیث اور برزگانِ دین اوقات عام نہ کرنے پرجھوٹی وعیدیں بھی بیان کردیتے ہیں۔ عوامُ النّاس کو چاہئے کہ آیات واُ عادیث اور برزگانِ دین کے اَقوال وغیرہ پرجشمل اسلامی SMS مستند علاء کرام سے تصدیق کروائے بغیر کسی کومت بھیجیں ، کیونکہ الله تعالی اور اس کے حبیب صلّی الله تعالی اور اس کے حبیب صلّی الله تعالی عَلیْدوَالِهِ وَسَلَمْ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی وعید بہت تحت ہے ، جیسا کہ تھے بخاری میں حضرت مغیرہ دُوسِی الله تعالی عَلیْدوَالِهِ وَسَلَمْ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر جھوٹ باند ھے گی طرح نہیں ہے ، جو بھی پرجان ہو جھ کرجھوٹ باند ھے گا تواسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے۔ (2)

الله تعالى بميں اپنی اور اپنے حبیب صلّی الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ كَا طَرف كُونَى بَعِی جَمُونُ بات منسوب كرنے سے بيجنے كى تو فِق عطافر مائے ، امين ۔

#### وَالَّذِي كَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَإِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿

1 .....صاوى، الزّمر، تحت الآية: ٣٢، ١٧٩٧/٥.

2 .....بخارى، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النّياحة على الميّت، ٢٧٧١، الحديث: ٢٩١.

سَيْرِصَلْطُ الْجِنَانَ ﴿ 465 ﴾

#### ۔ توجیدہ کنزالامیمان:اوروہ جو بیرسچ لے کرتشریف لائے اوروہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈروالے ہیں۔

المعرف العرفان: اوروه جوية من كرتشريف لائے اوروه جس نے ان كى تصديق كى يہى پر ميز گار ہيں۔

﴿ وَالَّذِي كَ جَاءَ بِالصِّدُقِ: اوروه جوير على كرتشريف لائ - اس آيت ميں صِدق سے كيام راد ب اور اسد لائے اللہ اللہ على والے اور اسد لائے اللہ على مقد يق كى تقد اللہ كار نے والے سے كيام راد ہاں بارے ميں مقسرين كے مختلف أقوال بيں ، ان ميں سے 5 قول درج ذيل بيں ،

- (1) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ الْرَمَاتَ بِينَ "صدق مراد الله تعالَى كى وحدانيت باور اسے كرتشريف لانے والے مرادرسول كريم صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِين اوراس كى تصديق كرنے والے بھى آپ صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَى بِين كراسي آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَ كَلُوقَ تَكَ بِهِ جَايا-
- (2) .....صدق سے مراد قرآنِ پاک ہے،اے لانے والے جبر میل امین عَلیْه السَّلام ہیں اوراس کی تصدیق کرنے والے نبی کریم صلّی الله تَعَالٰی عَلَیْه وَالِهِ وَسَلَّم میں -
- (3) .....حضرت على المرتضى تحوَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْمِ اور مفسرين كَى اليك جماعت مروى به كري كرتشريف لا في والله وَمَلَمَ عَيْنِ وَمَلَمَ عَيْنِ اوراس كى تصديق كرف والع حضرت البو بمرصديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَدُهُ وَمَلَمَ عَيْنِ اوراس كى تصديق كرف والع حضرت البو بمرصديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَدُهُ عَلَى -
- (4) ..... ي كَاكِرَتْشِر يف لان والے مراد حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بين اور تصديق كرنے والے عليه وَاللهِ وَسَلَّمَ بين اور تصديق كرنے والے عليم مونين مراد بين \_
- (5) ..... يَح كِرَتشريف لانے والے اور تصديق كرنے والے سے ايك پورى جماعت مراد ہے، تشريف لانے والے انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلَام بين اور تصديق كرنے والے سے مرادوہ لوگ بين جنہوں نے ان كى بيروى كى۔ (1) ﴿ اُولَيِّكَ هُمُ الْمُتَقَوُّونَ : يمِي بِر بيزگار بين ۔ ﴾ يعنى وہ لوگ جن كے بياً وصاف بين (جواو پر بيان ہوئے) يمي الله

1 .....خازن، الزَّمر، تحت الآية: ٣٣، ٤ /٥٥-٥، تفسير كبير، الزَّمر، تحت الآية: ٣٣، ٢/٩ ٥٤، مدارك، الزَّمر، تحت الآية: ٣٣، ص١٠٨ ٨، ملتقطاً.

يزومراط الجنان (6

حدرهشة

تعالیٰ کی وحدامیّت کا قرار کرے، بتوں ہے بیزاری ظاہر کر کے،اللّٰہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی اوراس کی نافر مانی ہے ۔ اِجتناب کرکے اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

#### لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَى رَبِّهِمُ لَذَلِكَ جَزَّوُ اللَّهُ عُسِنِيْنَ أَنَّ

🥞 توجدة كنزالايدان:ان كے ليے ہے جووہ جا ہيں اپنے رب كے پاس نيكوں كا يہى صلہ ہے۔

ا ترجیدہ کا کنوالعیرفان:ان کیلئے ان کےرب کے پاس ہروہ چیز ہے جو یہ جا ہیں گے۔ یہ نیک بندوں کا صلہ ہے۔

﴿ لَهُمْ مَّا لَيَشَاءُ وَنَ عِنْدَى مَ بِيهِمُ : ان كيلي ان كرب كے پاس بردہ چيز ہوگی جوبيجا بيں گے۔ ﴾ اس آيت ميں متق لوگوں كے أخروى انعامات كوبيان كيا گيا ہے، چنانچه اس آيت كا خلاصه بيہ ہے كہ ان متقى لوگوں كے لئے دنيا ميں اچھے اعمال كرنے كے بدلے آخرت ميں ہروہ نفع ہے جودہ جا ہيں گے اوروہ ہر طرح كے نقصان سے محفوظ رہيں گے، نيك بندوں كا يہى صلہ ہے۔

#### الله تعالیٰ کے مُقَرِّب بندوں کو ملنے والی قدرت اور اختیار کی

یادر ہے کہ الله تعالی کے بعض مقرب بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا میں بھی الله تعالی بی قدرت واختیار ویتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوجا تا ہے جیسے محجے بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی الله تعالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَمَ نے ارشاوفر مایا:
'' کیا میں تمہیں بتا دوں کہ جنتی کون ہیں؟ ہروہ کمز وراور گمنام آدی کہ اگر وہ الله تعالی کے بھروسے پرفتم کھا بیٹھے تو الله تعالی اسے سے اگر وہ الله تعالی اسے سے اگر وے ۔ (2)

اور سی مسلم میں ہے، حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشاد فرمایا'' بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال پَر اگند و ہیں ، اور لوگ انہیں اپنے درواز ول سے دھتاکاردیتے ہیں (لیکن ان کامقام یہ ہوتا ہے کہ ) اگروہ اللّٰہ تعالٰی کے جروے پرفتم کھالیں تواللّٰہ تعالٰی ان کی فتم کو سچا کردیتا ہے۔ (3)

- ۱۰۳۰۰ تفسير طبري، الزّمر، تحت الآية: ۳۳، ۱/۱۱.
- 2 ..... بخارى، كتاب الادب، باب الكبر، ١١٨/٤ ١، الحديث: ٧١ .٦.
- € .....مسلم، كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب فضل الضّعفاء والخاملين، ص١٤١٦، الحديث: ١٣٨ (٢٦٢٢).

سيرصرًاطُ الجنّان ( 467 )

یبال ایک بڑی ولچے بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اولیاء دَّحْمَةُ اللهِ نَعَالَی عَلَیْهِمْ کیلئے یہ فضیلت اللہ بیاں کہ وہ جو چاہیں ہوجاتا ہے تو بہلوگ کہتے ہیں کہتم نے آئییں خدا بنا ویا، یا بہتو خدا بنانے والی بات ہوگئ ۔

ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ جنت میں تو ہرجنتی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی تو کیا جنت میں تمام لوگ خدا بن جا کیں گے؟ یا اس آیت میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بندوں کو جنت میں خدا بن جانے کی بشارت سنار ہی ہے۔ مَعَاذَ الله ،اصل بہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں اولیاء کے لئے ثابت کیا جائے یا آخرت میں جنت میں ہرجنتی کیلئے وہ بہر حال الله تعالیٰ کی عطا ہے کہ سب بچھ دنیا میں اولیاء کے لئے ثابت کیا جائے یا آخرت میں جنت میں ہرجنتی کیلئے وہ بہر حال الله تعالیٰ کی عطا سے ہوگا لہذا یہاں شرک کا تَصَوُّ ربھی نہیں کیا جاسکتا اور جولوگ ایسی چیزوں کو شرک کہتے ہیں وہ حقیقت میں نہ تو شرک کا مطلب جانے ہیں اور نہ بی خدا کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔

### لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمُ اَسُواَ الَّذِي عَمِدُوْا وَيَجْزِيهُمُ اَجْرَهُمُ بِالْحُسَنِ اللهُ عَنْهُمُ الْجُرَهُمُ الْجُرَهُمُ بِالْحُسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَدُونَ ﴿

توجمة كنزالايمان: تاكه الله ان سے أتارد برے سے برا كام جوانہوں نے كيااورانہيں اُن كے ثواب كاصلہ دے الجھے سے اجھے كام پر جودہ كرتے تھے۔ اجھے سے اجھے كام پر جودہ كرتے تھے۔

ترجید کنزالعِدفان: تاکہ الله ان سےان کے برے کام مٹادے جوانبول نے کیے اور انہیں ان کا جردے ان ایجھے کاموں پر جووہ کرتے تھے۔

﴿لِيُكَفِّوَ اللَّهُ: تَاكَهُ اللَّهُ مِثَاوِے۔ ﴾ امام محمد بن جربیطبری دَحَمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ' ان نیک بندوں کو اللّه تعالَی نیا میں کئے ہوئے ان کے وہ برے کام میں بندوں کو اللّه تعالَی و نیا میں کئے ہوئے ان کے وہ برے کام مثاد ہے جن کا صرف ان کے رب تعالَی کو علم تھا اور جو انہوں نے ظاہری طور پر برے کام کئے ، پھر ان سے تو بہ و استغفار کی اور اللّه تعالَی کی طرف رجوع کیا تو انہیں بھی مٹاد ہے۔ یونہی انہوں نے و نیا میں اللّه تعالَی کی رضا والے جو اجھے کام کئے تھے ان پر اللّه تعالَی کی مشاور عطافر مائے۔ (1)

..... تفسير طبري، الزّمر، تحت الآية: ٢٥، ١١١٢.

تَسَيْرِهِ مَاطًا لِحِنَانَ

جلدهشتم

# اَكَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴿ وَمَنْ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴿ وَمَنْ لِيَّهُ لِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّضِلٍ ۗ لَيُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّضِلٍ ۗ لَيُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّضِلٍ ۗ وَمَنْ يَهُدِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّضِلٍ ۗ لَيُ اللهُ بِعَزِيْدٍ فِي اللهُ عَزِيْدٍ فِي اللهُ ال

توجهة كنزالايهان: كيا الله اپني بندول كوكافى نهيس اورته بيس از راتے بيں اس كے سوا اُوروں سے اور جے الله مگراه كرے اس كى كوئى ہدايت كرنے والانهيں \_اور جے الله ہدايت دے اُسے كوئى بهركانے والانهيں كيا الله عزت والا بدله لينے والانهيں؟

توجهة كنزَالعِرفان: كيااللَّه اپندے كوكافى نہيں؟ اور وہ تہہيں اللَّه كے سواد وسروں سے ڈراتے ہيں اور جے اللَّه گراه كرے اس كيلئے كوئى مدايت وينے والانہيں۔اور جے اللَّه مدايت دے اسے كوئى بہركانے والانہيں۔كيا اللَّه سب پرغالب، بدله لينے والانہيں؟

﴿ وَيُحَوِّ فُونَكَ بِالَّذِي يَنَ مِنْ دُونِهِ : اوروه تهميس الله كسوادوسرول عدرات ميں - النان ول : بعض غسرين فرمايا كه كفارع ب في تركم يم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كُوبَوْل عدرًا ناجا بااور آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ وَ

جدراه 🚤 🚅

(تَسَيْرِصَ لِطَالِحِنَانَ)

ے کہا گہ آپ ہمارے معبود ول یعنی بتوں کی برائی بیان کرنے سے باز آئے ورنہ وہ آپ کواس طرح نقصان پہنچا ئیں گئے کہ ہلاک کردیں گے باعقل کوفاسد کردیں گے۔ (1) اس پر بیآیت نازل ہوئی ،اور بعض مفسرین کے زوی بیآیت حضرت خالد بن ولید دَضِی اللهُ تعَالی عَنهُ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت قادہ دَضِی اللهُ تعَالی عَنهُ فرمات ہیں ' حضرت خالد بن ولید دَضِی اللهُ تعَالی عَنهُ مُرَّد کی بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت قادہ دوضی اللهُ تعَالی عَنهُ مُرَّد کی بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت قادہ دوضی اللهُ تعَالی عَنهُ مُرَّد کی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تاکہ اسے کلہاڑے کے ذریعے توڑویں ، جب اس کے قریب پنچے تو اس کے خدمتر گارنے کہا'' اے خالد بن ولید اس بت سے ڈرو کیونکہ یہ بڑی تو ت والا ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز مظہر نہیں سکتی ۔ حضرت خالد بن ولید دَضِی اللهُ تعَالی عَنهُ نے اس کی پرواہ کے بغیر کلہاڑے سے مُرِّد کی بت کی سامنے کوئی وزیا ہے کوئی آپ کے حضرت خالد بن ولید دَضِی اللهُ تعالی عَنهُ کوڈرانا گویا کہ نجی کریم صلّی اللهُ تعالی عَنهُ وَ اللهِ وَسَلّمَ کے حَمّم سے بی بیکا م کیا وَسُلّمَ کوڈرانا ہے کیونکہ آپ دَضِی اللهُ تعالی عَنهُ وَ اللهِ وَسَلّمَ کے حَمّ من اللهُ تعالی عَنهُ مِن الله تعالی کے سواد و سروں سے قااس لئے آبیت میں نبی اکرم صلّی اللهُ تعالی عَنهُ وَ اللهِ وَسَلّمَ ہے فرمایا گیا کہ وہ تہمیں اللّه تعالیٰ کے سواد و سروں سے وُراتے ہیں۔ (2)

آیت کے اس حصے کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے پیارے حبیب! صلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ، کفار کی حافت کا بیرحال ہے کہ وہ آپ کو اللّه تعالیٰ کے سواا پنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں حالا نکہ ان کے بناوٹی معبود خود بے جان اور بے بس ہیں اور اگر بالفرض انہیں کوئی قدرت حاصل بھی ہوتی تو وہ اللّه تعالیٰ کے مقابلے میں عاجز بی رہتے اور جب حقیقت بیکہ اللّه تعالیٰ اپنے بندے کوکافی ہے تو ان کا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبودوں سے ڈرانا باطل اور بے کارہے۔

﴿ وَمَنْ يَّضْلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا فِي اللَّهُ مَراه كرے اس كيلئے كوئى ہدايت دينے والانہيں۔ ﴾ آيت كاس حصاوراس كے بعدوالى آيت كا فلاصہ بيہ كہ بيہ باتيں اسى وقت فائده مند ہيں جب بندے كوہدايت اور توفيق حاصل مواوراصل بات بيہ كہ جس كى بدعمليوں كى وجہ سے الله تعالى اس ميں گمرا بى بيدا فرماد بي تواسے كوئى ہدايت دينے والا نہيں اور جے الله تعالى ہدايت يعنى ايمان كا نورد بي تواسے كوئى بہكانے والانہيں۔ مزيد فرمايا كه كيا الله تعالى سب برغالب

نَسَيْرِهِ مَاطًا لِجِنَانَ ﴾

<sup>2 ....</sup>قرطبي، الزّمر، تحت الآية: ٣٦، ١٨٨/٨، الجزء الخامس عشر.

اور بدلہ لینے والانہیں؟ کیوں نہیں؟ یقیناً ہے تو جب الله تعالیٰ ہی غالب ہے اور بتوں کا عاجز و بے بس ہونا بھی ظاہر ہے تو پھر کا فروں کا بتوں سے ڈرانا حمافت نہیں تو اور کیا ہے۔

وَلَإِنْ سَالْتَهُمْ مِّنْ خُلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَثْهُ مَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُولِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

توجمه کنزالایمان: اورا گرتم اُن سے پوچھوآ سان اورزمین کس نے بنائے؟ تو ضرور کہیں گے اللّٰہ نے تم فرماؤ بھلا اُ بناؤ تو وہ جنہیں تم اللّٰہ کے سوالو جتے ہواگر اللّٰہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیاوہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے یا وہ مجھ پر مبر فرمانا چاہے تو کیاوہ اس کی مبر کوروک رکھیں گے تم فرماؤ اللّٰہ مجھے بس ہے بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں۔

قرجمه كن كالعِدفاك : اورا كرتم ان سے بوچھو: آسان اور زمين كس نے بنائے؟ توضر وركہيں گے: "اللّه نے" تم فرماؤ: كما بھلابتاؤكة جنہيں تم اللّه كسوابوجة بواكر اللّه مجھوكى تكليف يہنجانا چاہتو كياوه اس كى بھيجى بوكى تكليف كونال دي كے يا اگر اللّه مجھ برمهر بانى فرمانا چاہتو كياوه اس كى مهر بانى كوروك سكتة بيں؟ تم فرماؤ: مجھے اللّه كافى ہے۔ توكل كرنے والے اسى يربحروسه كرتے ہيں۔

﴿ وَلَكِينَ سَالَتُهُمُّ : اورا الرَمْ ان سے پوچھو۔ ﴾ یعنی اے حبیب اصلی اللهٔ تعالی عَلَیْهِ وَالِدِ وَسَلَمَ ، جو مشرکین آپ کواپنے باطل معبود ول سے ڈرانا جاہ رہے ہیں آپ اگران سے پوچھیں کہ' آسان اور زمین کس نے بنائے؟ تو وہ ضرور کہیں گے: الله تعالیٰ نے بنائے ہیں ، یعنی یہ شرکین قادراور علم و حکمت والے خداکی ہستی اوراس کی کامل قدرت کا اقر ارکرتے ہیں اور ویسے بھی یہ بات تمام مخلوق کے نزویک تسلیم شدہ ہے اور مخلوق کی فطرت اس کی گواہ ہے اور جو محض آسان وزمین میں اور ویسے بھی یہ بات تمام مخلوق کے نزویک تسلیم شدہ ہے اور مخلوق کی فطرت اس کی گواہ ہے اور جو محض آسان وزمین میں اور ویسے بھی یہ بات تمام مخلوق کے نزویک تسلیم شدہ ہے اور مخلوق کی فطرت اس کی گواہ ہے اور جو محض آسان وزمین میں اور ویسے بھی یہ بات تمام محلوق کے نزویک ساتھ میں اور میں میں اور ویسے بھی یہ بات تمام محلوق کے نزویک ہو اور میں اور میں میں اور ویسے بھی یہ بات تمام محلوق کے نزویک ساتھ میں اور ویسے بھی یہ بات تمام محلوق کے نزویک ساتھ کی میں بات تمام محلوق کے نزویک ساتھ کی میں بات تمام محلوق کے نزویک ساتھ کی میں بات تمام کی ساتھ کی میں بات تمام کی اور اس کے نو کے نواز میں میں بات تمام کی کو نو کی نواز کی اس کی کو نواز کی نواز کی کی کو کو نواز کی نواز کو کے نواز کی نواز کے نواز کی نواز کے نواز کی نواز کی نواز کا نواز کی نواز ک

حلاه

کے عجائبات اوران میں پائی جانے والی طرح طرح کی موجودات میں نظر کرے تواسے یقینی طور پر معلوم ہوجا تا ہے کہ پیموجودات ایک قادراور حکیم کی بنائی ہوئی ہیں۔

یفرمانے کے بعد الله تعالی اپنے حبیب صلّی الله تعالی علیه وَ الله وَ ا

#### الله تعالی پرتو گُل کرنے کی تعلیم

توکل کاعام نہم معنی ہے ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللّٰہ تعالی پر چھوڑ ویا جائے اور یا در ہے کہ قرآنِ پاک اوراَ حادیثِ مبارکہ میں بیسیوں مقامات پر اللّٰہ تعالیٰ پرتوکل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ان میں سے ایک مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

ترجيد كنزالعوفان: اورجو الله ربحروس كري وهات

وَمَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (<sup>2)</sup>

• السسروح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٣٨، ١١/٨، ١١، عازن، الزّمر، تحت الآية: ٣٨، ١/٤، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٣٨، ص ٣٨، ١-٣٩، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٣٨، ص ٣٨، ١-٣٩، ١، ملتقطاً.

.٣: قاسسطلاق: ٣.

يزومَ لطُالِحِنَانَ

جلدهشتم

کافی ہے۔

اور حضرت عبدالله بن عباس دضی الله تعالی عنه ما سروایت ہے، نبی کریم صلّی الله تعالی عائیہ واله و سلّم نے ارشاد فرمایا" جے یہ بات پیند ہوکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مُحظم بن جائے تواسے چاہئے کہ الله تعالی سے ڈراکرے اور جے یہ بات خوش کرتی ہوکہ وہ سب لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے تواسے چاہئے کہ الله تعالی پرتوکل کیا کرے اور جے یہ بات اچھی لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہوجائے تواسے چاہئے کہ جو مال و دولت اس کے ہاتھ میں اور جے یہ بات اچھی لگے کہ وہ الله تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ (1)

الله تعالی ہمیں توکل اور یقین کی دولت عطافر مائے ، ایمن سے الله تعالی ہمیں توکل اور یقین کی دولت عطافر مائے ، ایمن ۔

### قُلْ لِقَوْمِ اعْمَلُوْ اعْلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَ فَلَا يَكُونَ فَ فَلَا يَعْمَلُونَ فَ فَلَا يَعْمَلُونَ فَ فَلَا يَعْمَلُونَ فَكَانُونَ فَكَانُونَ فَكَالِكُمْ فَالْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَنَا الْمُ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

توجهه کنزالایمان: تم فرماؤا ہے میری قوم اپنی جگه کام کیے جاؤمیں اپنا کام کرتا ہوں قوآ گے جان جاؤگے۔ کس پرآتا ہے وہ عذاب کدأے رُسوا کرے گا اور کس پراُتر تاہے عذاب کہ رہ پڑے گا۔

ترجیدهٔ کهنزالعِدفان بَم فرماؤ:ا مے میری قوم!تم اپنی جگه پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں تو عنقریب تم جان لوگ۔ کس پرآتا ہے وہ عذاب جواسے رسوا کر دے اور کس پر ہمیشہ کاعذاب اثر تاہے؟

﴿ قُلُ : ثم فرماؤ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب اِصَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ ، آپ کی قوم کے وہ مشرک جنہوں نے بتوں کو معبود بنالیا ہے اور وہ اللّه تعالیٰ کی بجائے ان بتوں کی عباوت میں مصروف ہیں ، اور آپ کو ان بتوں سے ڈراتے ہیں ، آپ ان سے فرما دیں ' اے میری قوم اگر تم نہیں مانے تو تم اپنی جگه پر کام کیے جا واور میری عداوت و دشمنی میں تم سے جو جو ساز شیں اور حیلے ہو سکیں سب ہی کر گزرواور میں اپناوہ کام کرتا ہوں جس پر جا واور میری عداوت و دشمنی میں تم سے جو جو ساز شیں اور حیلے ہو سکیوں سب ہی کر گزرواور میں اپناوہ کام کرتا ہوں جس پر

€ .....مكارم الاخلاق لابن ابي دنيا، باب ما جاء في مكارم الاخلاق، ص٨، الحديث: ٥.

(تنسير مراط الجنان)=

جلدهشتم

مامور ہوں، میری ذمہ داری دین قائم کرنا ہے اور اس میں اللّٰہ تعالیٰ میراحامی وناصراور مددگار ہے اور اس پرمیر انجروسہ ہے، بس عنقریب تم جان لو گے کہ رسوا گن عذاب کس پر آتا ہے اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اتر تا ہے؟ چنانچے غزوہِ بدر کے دن وہ مشرکین رسوائی کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ (1)

## إِنَّا ٱنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَلَى فَلِنَفْسِهُ ﴿ وَمَنَ الْمُتَلَى فَلِنَفْسِهُ ﴿ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴾

توجمه کنزالایمان: بیشک ہم نے تم پریہ کتاب لوگول کی ہدایت کوئی کے ساتھا تاری توجس نے راہ پائی تواپنے بھلے کو اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا اور تم کچھان کے ذمہ دار نہیں۔

توجها کنوالعِدفان: بیشک ہم نے حق کے ساتھ تم پریہ کتاب لوگوں کی ہدایت کیلئے اتاری توجس نے ہدایت پائی تواپنی ذات کیلئے ہی (پائی) اور جو گمراہ ہوا تواپنی جان کے خلاف ہی گمراہ ہوااور تم ان پرکوئی ذمہ دار نہیں ہو۔

﴿ إِنَّا آنُوْلُنَا عَلَيْكُ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ: بيشك بم فِي كَسَاتِهِم فِي بِيك اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ

ترجید کنزالعوفان: اگروہ اس بات پرایمان نہ لائیں تو ہوسکتا ہے کہتم ان کے بیچھے تم کے مارے اپنی جان کو تم کردو۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى اثَارِهِمُ إِنَ لَّمُ يُؤْمِنُوا بِهٰنَ الْحَدِيثِ إَسَفًا (2)

اورارشادفرما تاہے:

تعلَّكَ بَاخِعٌ تَّفْسَكَ آلَّا يَكُونُوا

ترجيد كنزالعرفان: (احسب!) كبيل آب إنى جان كو

1 .....تفسير طبرى، الزّمر، تحت الآية: ٣٩ - ٠٤، ١ /٨-٩، حازّن، الزّمر، تحت الآية: ٣٩ - ٠٤، ١/٤ ٥-٧٥، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٣٩- ٠٤، ص ١٠٣٩، ملتقطاً.

2 ..... کهف:٦.

جلدهشتم

رصَ اطّالِحنَان)

ختم نه کردواس غم میں کہ بیلوگ ایمان نہیں لاتے۔

مُؤُمِنِيْنَ (1)

اورارشادفرما تاہے:

فَلاتَنُهُبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَاتٍ (2)

توجید کنزالعرفان: توحر تول کی وجہ ان پرتہاری جان نہ چلی جائے۔

اور جب الله تعالی نے مضبوط دلائل، مثالیں اور وعدہ ووعید بیان کر کے مشرکین کار دکر دیا اور اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو سور و زمر کی آیت نمبر 4 میں الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَا لَا لَهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَا لَهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَا لَهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَا لَهُ وَسَلَّمَ وَمَا لَا لَهُ وَسَلَّمَ وَمَا لَا لَهُ وَسَلَّمَ وَمَا لَا اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَا وَمُوت ہے کہ یہ کتاب آپ پر بازل فر مائی ہے اور اے مجرزہ بنا کرنازل کیا ہے جو کہ اس بات کا جوت ہے کہ یہ کتاب الله تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، الہٰذاجو ہدایت حاصل کر ہے تو اس راہ یا بی کا نقصان اور و بال اسی پر پڑے گا، اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ کی یہ ذِ مہ داری نہیں ہوا تو اس کی گرائی کا نقصان اور و بال اسی پر پڑے گا، اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ کی یہ ذِ مہ داری نہیں کہ جوارونا چارانہیں ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں بلکہ ایمان قبول کرنا یا نہ کرنا اِن مشرکین کے ذمے ہے، آپ سے کہ چارونا چارانہیوں کا مُؤاخذہ نہ ہوگا۔ (3)

اَللهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَبُتُ فِي مَنَامِهَا ﴿
فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى اَجَلِّ
فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى اَجَلِّ
مُسَمَّى اللهُ فَا ذَلِكَ لَا لِتِ لِقَوْمِ لِيَّتَقَدُّونَ ﴿

🧗 توجهة كنزالاييمان: اللّه جانوں كووفات ديتا ہےان كى موت كے وقت اور جونه مريں اُنہيں ان كے سوتے ميں پھر

€....شعراء:٣.

۵....فاطر:۸.

3 ...... تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ١٤، ٩/٥٥، خازن، الزّمر، تحت الآية: ١٤، ٤٧٤، ملتقطاً.

الجنّان 475 ( 475

جس پرموت کا حکم فرمادیا اُسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعادِ مقرر تک چھوڑ دیتا ہے بیشک اِس میں ضرور نشانیاں ہیں سوینے والوں کے لیے۔

ترجید کنزُالعِدفان: الله جانوں کوان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے اور جونہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پرموت کا حکم فرمادیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کوایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بیشک اس میں ضرور سوچنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

﴿ اَللّٰهُ يَتُوَفَّى الْاَ نَفْسَ حِيْنَ مَوْتِهَا : اللّٰه جانوں کوان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ کی بعنی اللّٰه تعالیٰ جانوں کوان کی زندگی کی مدت پوری ہوجانے پر روح قبض کر کے وفات دیتا ہے اور جن کی موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا انہیں ان کی نیند کی حالت میں ایک فتم کی وفات دیتا ہے، پھر جس پر حقیقی موت کا حکم فرما دیتا ہے تو اس کی روح کواس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا اور جس کی موت مقدر نہیں فرمائی تو اس کی روح کوموت کے وقت تک کیلئے اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا اور جس کی موت مقدر نہیں فرمائی تو اس کی روح کوموت کے وقت تک کیلئے اس کے جسم کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ بینک اس میں ضرور ان لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جو سوچیں اور سمجھیں کہ جو اس پر قادر ہے وہ ضرور کر دوں کو زندہ کرنے پر بھی قاور ہے۔ (1)

### نیندایک طرح کی موت ہے)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نینز بھی ایک قسم کی موت ہے اور حضرت جابر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، رسولِ اگرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا'' نینزموت کی بہن ہے۔ (2)

لہذا ہمیں چاہئے کہ سوتے وقت اور نیند سے بیدار ہوتے وقت وہ دعا کیں پڑھ لیا کریں جن کا درج ذیل دو اُحادیث میں ذکر ہے،

🕕 ....خازن، الزَّمر، تحت الآية: ٢٤، ٥٧/٤، ملخصاً.

2 .....معجم الاوسط، ياب الميم، من اسمه: مقدام، ٢٩٣/٦، الحديث: ٦٨٨١.

(تَفَسِيرِصِرَاطُالِجِنَانَ)

الله امیں تیرےنام کے ساتھ سوتا اور جاگتا ہوں۔' اور جب بیدار ہوتے تو یوں (دعا) فرماتے "اَلُـحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ اَحُيَانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ'' اللَّه تعالیٰ کاشکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف (ہمیں قیامت کے دن) لوٹنا ہے۔<sup>(1)</sup>

(2) ..... حضرت ابو ہر رہ ورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، رسول کریم صلی الله تعالی علیه وَ الله مَا الله تعالی علیه و الله معلوم نیس که اس کے بعد بستر پرکیا چیز آئی ہے۔ پھر لیٹے وقت کے "با السیم ک رَبّی وَ صَعَفُ جَنبی وَ بِک السے معلوم نیس که اس کے بعد بستر پرکیا چیز آئی ہے۔ پھر لیٹے وقت کے "با السیم ک رَبّی وَ صَعَفُ جَنبی وَ بِک ارُفَعُهُ فَانُ الله عَلَى اله

أَمِراتَّخَنُ وُامِنُ دُونِ اللهِ شُفَعَاءً فَلُ آوَلَوْ كَانُوْ الا يَمْلِمُونَ شَيْئًا وَلَوْ كَانُوْ الا يَمْلِمُونَ شَيْئًا وَلَوْ كَانُوْ الا يَمْلِمُونَ شَيْئًا وَلَوْ كَانُوْ السَّلُوتِ وَ وَلا يَعْقِلُوْنَ ﴿ قُلْ لِللّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَا مُمْلُكُ السَّلُوتِ وَ وَلا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ لِللّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَا مُمْلُكُ السَّلُوتِ وَ الْاَمْ ضَافَةً اللَّهُ السَّلُوتِ وَ الْاَمْ ضَافَةً اللَّهُ السَّلُوتِ وَ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُوتِ وَ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُوتِ وَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ السَلَّالِقُولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

توجمہ کنزالایمان: کیا اُنہوں نے اللّٰہ کے مقابل کچھ سفارشی بنار کھے ہیں تم فرماؤ کیا اگر چہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں تم فرماؤ شفاعت توسب اللّٰہ کے ہاتھ میں ہے اُسی کے لیے ہے آسانوں اور زمین کی باوشاہی پھر

❶ .....بخاري، كتاب الدّعوات، باب وضع اليد اليمني تحت الخدّ الايمن، ٢/٤ ١٩ ١٠ الحديث: ٢٣١٤.

2 .....ترمذي، ابواب الدّعوات، ٢٠-باب، ٨٧/٩، الحديث: ٢٠٤، مطبوعه دار ابن كثير دمشق، بيروت.

مُلِطُّالِحِيَّانِ ﴾ ﴿ حَلَّامُ الْحَيَّانِ ﴾ ﴿ حَلَّالْحِيَّانِ ﴾ ﴿ حَلَّالْحِيَّانِ ﴾ ﴿ حَلَّامُ الْحَيْثُ

www.dawateislami.net

#### تہیں اُسی کی طرف پلٹنا ہے۔

توجید کنزُالعِدفان: کیاانہوں نے اللّٰہ کے مقابلے میں پھے سفارتی بنار کھے ہیں؟ تم فرماؤ: کیااگر چہوہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ پھے تھے موں ہم فرماؤ: تمام شفاعتوں کا مالک اللّٰہ ہی ہے۔اسی کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہی ہے پھرتم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

﴿ آوِراتَ حَمَّا وَاحِنْ دُونِ اللهِ شُفَعًا ءَ کیاانہوں نے الله کے مقابع میں کچھ سفار ٹی بنار کھے ہیں؟ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شرکین الله تعالی کے علاوہ جن باطل معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، کیاانہوں نے الله تعالی کے مقابع کے دو الله تعالی کے مقابعت کے وقت شفاعت کریں گے الله تعالی کے مقابع ہوں الله تعالی کے مقابع ہوں الله تعالی کے مقابع ہوں کا بناتے ہواگر چہ کریں گے ؟ اے صبیب! صَلَّى الله تعالی علی عَدْ ہوں الله تعالی عائم ہوں ) اگر چہ وہ کی چیز کی سمجھ بوجھ ندر کھتے ہوں؟ اگرتم اس وجہ ہوں کہ ہوں کی پوجا کرتے ہوکہ وہ الله تعالی کی بارگاہ میں تہاری سفار شکریں گے تو پھر آئیس چھوڑ کر صرف الله تعالی کی عبادت کرنا شروع کر دواور صرف اسے بی اپنا معبود ما تو کیونکہ تمام شفاعتوں کا ما لک الله تعالی ہی ہوگا۔ آسانوں اور زمینوں میں صرف الله تعالی ہی کی سلطنت اور بادشاہت ہے جبکہ تہارے باطل معبود ول کو ذرہ بھر بھی بادشاہت حاصل نہیں البندا تم صرف الله تعالی ہی کی سلطنت اور بادشاہت ہے جبکہ تہمارے باطل معبود ول کو ذرہ بھر بھی بادشاہت حاصل نہیں البندا تم صرف الله تعالی ہی کی سلطنت اور بادشاہت ہے اور جو تہمیں و نیا میں اور مرنے کے بعد اپنی طرف لوٹے وقت بھی نفع اور نقصان اس کی عبادت کروجس کی بادشاہت ہے کونکہ مرنے کے بعد تہمیں اس کی عبادت کروجس کی بادشاہت ہے کونکہ مرنے کے بعد تہمیں اس کی عباد نے برقد رہ ترد رہنا ہے کونکہ مرنے کے بعد تہمیں اس کی طرف لوٹا ہے۔ (1)

وَ إِذَا ذُكِمَ اللهُ وَحُلَهُ الشَّمَا ثَنَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ وَإِذَاذُكِمَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهَ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞

.....تفسير طيري، الزّمر، تحت الآية: ٣٤-٤٤، ١٠/١، ملخصاً.

478

ترجمة كنزالايمان: اور جب ايك الله كاذكركياجا تا ہے دل سمٹ جاتے ہيں اُن كے جو آخرت پرايمان نہيں لاتے اور جب اُس كے سوااً وروں كاذكر ہوتا ہے جبى وہ خوشيال مناتے ہيں۔

توجدة كنزُالعِرفان: اور جب ايك الله كاذ كركياجا تائة آخرت پرايمان ندلانے والوں كے دل متنفر بوجاتے ہيں اور جب الله كاد كر بوتا ہے واس وقت وہ خوش بوجاتے ہيں۔

﴿ وَإِذَا ذُكِمَ اللّهُ وَحُلَ اللّهُ عَزُوجَ الكِ اللّه كَاذَكُر كَيَاجَاتَا ہے۔ ﴿ اسْ آیت میں مشرکین کے برے اعمال کی ایک اور تیم بیان کی جارہی کہ جب ایک اللّه عَزُوجَلُ کاذکر کیاجاتا ہے یعنی یہ کہ وہی تنہا معبود و مالک ہے تو منکرین آخرت کے دلوں میں ذکر خدا سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ سینوں میں گھٹن محسوس کرتے ہیں نیز تنگ دل اور پر بیثان ہوتے ہیں اور نا گواری کے اثر ات ان کے چروں پر ظاہر ہوجاتے ہیں اور جب اللّه تعالیٰ کی بجائے ان کے بتوں کاذکر ہوتا ہے تو اس وقت خوش ہوتے ہیں اور دلوں میں بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں ، یہ ان کی جہالت اور جماقت کی دلیل ہے کیونکہ اللّه تعالیٰ کاذکر توسب سے بڑی سعادت ، تمام بھلائیوں کی بنیا داور دلوں کی شعنڈک ہے جبکہ بے جان اور خسیس بتوں کا ذکر جہالت وحماقت ہے۔

### قُلِ اللهُمَّ فَاطِمَ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ عُلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَا دَقِ اَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوْ افِيْدِ يَخْتَلِفُونَ ۞

توجه کنزالایمان بتم عرض کرواے اللّٰه آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے نبہاں اور عیاں کے جانے والے تو این بندوں میں فیصلہ فرمائے گاجس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔

توجہہ کنٹالعِرفان: تم عرض کرو: اے اللّٰہ! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جانے والے! تواہیۓ بندوں میں اس چیز کا فیصلہ فرمائے گاجس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔

جلده

(تَفَسِيرِ مِرَاطًا لِجِنَانَ

#### وعاقبول ہونے کے لئے پڑھی جانے والی آیت

زیرِتفسیر آیت کے بارے میں حضرت سعید بن مسیّب دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَی عَنْهُ ہے منقول ہے کہ بیر آیت پڑھ کر جو دعاما نگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ (2)

لہذاجب بھی کوئی دعامانگیں تو اُس سے پہلے مذکورہ بالا آیت بڑھ لیس اِن شَدَاءَ الله دعا قبول ہوگی۔

وَلَوْاَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوْامَا فِالْاَثُونِ جَبِيْعًا وَمِثْلَهُمْ مِّنَاللهِ لافتت وابه مِن سُوِّءِ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَبَدَالَهُمْ مِّنَاللهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْ ايَحْتَسِمُوْنَ ﴿ وَبَدَالَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَمُوْ اوَحَاقَ مِهِمُ مَّا كُانُوْ ابه يَسْتَهُوْءُونَ ﴿

ترجیدہ کنزالایمان: اورا گرظالموں کے لیے ہوتا جو بچھ زمین میں ہے سب اوراس کے ساتھ اُس جیسا تو بیسب چھڑائی میں دیتے روزِ قیامت کے بڑے عذاب سے اورائنہیں اللّٰہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جوان کے خیال میں نہ تھی۔ اوران پرایٰ کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اوران پر آپڑاوہ جس کی ہنسی بناتے تھے۔

1 ..... تفسير كبير، الزِّمر، تحت الآية: ٢٤، ٥٧/٩.

2 .....مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٤٦، ص ١٠٤١.

ينان ( ج

ترجیدہ کنڈالعوفان: اورا گرجو پکھاز مین میں ہے وہ سب اوراس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھڑکارے کے عوض وہ سب کا سب دید سے اوران کیلئے اللّٰه کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اوران پران کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے اوران پر وہی آ پڑا جس کا وہ نداق اڑاتے تھے۔

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّانِ بِنَ ظَلَمُوا : اورا كَر ظالموں كى ملك ميں ہوتا۔ ﴾ مشركين كے باطل مذہب كوبيان كرنے كے بعداس آيت اوراس كے بعدوالى آيت ميں الله تعالى نے ان كے لئے تين وعيديں بيان فرمائى ہيں۔

میں وعید: اگر بالفرض کا فرپوری دنیا کے اُموال اور ذخائر کے مالک ہوتے اور اتنا ہی اور بھی ان کے مِلک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دیدیتے تا کہ کسی طرح بیا اُموال دے کرانہیں اِس عذابِ عظیم سے رہائی مل جائے لیکن وہ قبول نہ کیا جائے گا۔

دوسری وعید: بروزِ قیامت ان کیلئے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کامعنی بیہ ہے کہ ان کے لئے ایسے شدید عذاب ظاہر ہوں گے جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا۔

تیسری وعید: اُن پران کے برے اعمال کے آثار ظاہر ہوجا کیں گئے جوانہوں نے دنیا میں کئے تھے جیسے اللّٰه تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اوراس کے دوستوں پرظلم کرنا وغیرہ اور نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَ خِبردینے پروہ جس عذاب کا غذاتی اڑا یا کرتے تھے وہ نازل ہوجائے گا اور مشرکین کو گھیر لے گا۔ (1)

﴿ وَبِكَ اللَّهُ مُ مِّنَ اللَّهِ مَالَمْ يَكُو نُوْ ايَحْتَسِمُوْنَ : اوران كيلي الله كي طرف ہوہ ظاہر ہوگا جس كا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ﴾ اس آیت كی تفسیر میں ہے بھی کہا گیا ہے كہ شركین گمان كرتے ہوں گے كدأن كے پاس نیكیاں بیں لیكن جب نامیا عمال تھلیں گے تو بدیاں ظاہر ہوں گی۔ (2)

#### نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیرے ڈرنا جائے گ

یا در ہے کداس آیت میں اگر چہ مشرکین کے لئے وعید کا بیان ہے کیکن اس میں مسلمانوں کے لئے بھی عبرت

السّستفسير كبير، الزّمر، تحت الآية:٤٧ -٨٩،٤٨ - ٤٥ خازن، الزّمر، تحت الآية: ٤٧ -٤٨،٤، ١٤٨٥، روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٤٧ - ١٢٠/٨ ، ١- ١٢١ )، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الزَّمر، تحت الآية: ٤٧، ص ١٠٤١.

تَفَسِيرِهِ مَاطَالِحِنَانَ ﴾

جلدهشتم

اور نصیحت ہے اور انہیں بھی چاہئے کہ نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ ہمارے کر برگان دین اس حوالے سے کس قدر خوفز دہ رہا کرتے تھے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، چنانچ حضرت محمد بن منکدر دخمة اللهِ تَعَالیٰ عَلیْه کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ گریہ وزاری کرنے لگے۔ لوگوں نے وجہ لوچھی تو فر مایا ''میرے پیشِ نظر قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں بہت خوفز دہ ہوں ، پھرآپ دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلیْهِ نے یہی آیت تلاوت کی اور فر مایا '' مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جنہیں میں نیکیاں شار کر رہا ہوں کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لئے بدیاں بن کرنہ ظاہر ہوجائیں۔ (1)

الله تعالی ہمارے نیک اعمال کومحفوظ فرمائے اوران کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے ، امین۔

## فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا مُثَمَّ إِذَا خَوَّ لَنْهُ نِعْمَةً مِتَّالًا قَالَ إِنَّمَا أَوْ الْمَانَ فُرَّدُ مُعَانَا مُثَلِّ وَعَانَا مُثَمَّ إِذَا خَوَّ لَنْهُ نِعْمَةً وَالْمِنَ الْمُعْمَلِا يَعْمَمُونَ ۞ الْوَتِيْتُهُ وَعَلَيْمِ لَمِ لَمِ مِنْ فَتَنَقُّ وَالْمِنَ الْمُعْمَلِا يَعْمَمُونَ ۞ الْوَتِيْتُهُ وَعَلَيْمِ لَمِ اللَّهِ مِنْ فِي فَتَنَقُّ وَالْمِنَ الْمُعْمِلُونَ هُمُ الْمُعْمَلُونَ هُمُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

توجهه منزالایمان: پھر جب آ دمی کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے پھر جب اُسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت ک عطافر مائیں کہتا ہے بیتو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے بلکہ وہ تو آ زمائش ہے مگران میں بہتوں کو علم نہیں۔

توجید کانو العوفان: پھر جب آ دمی کوکوئی تکلیف بہنچتی ہے تو ہمیں پکار تا ہے پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطافر مائیں تو کہتا ہے بیتو مجھے ایک علم کی بدوات ملی ہے بلکہ وہ تو ایک آ زمائش ہے مگران میں اکثر لوگ جانے نہیں۔

﴿ فَا ذَامَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا: پَرجب آوی کوکوئی تکلیف پینچی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ پینی یوں تو مشرک اپنے معبودوں کے ذکر سے مند بگاڑتا ہے کیکن جب اسے کوئی تکلیف پینچی ہے تو وہ اس معبودوں کے ذکر سے مند بگاڑتا ہے کیکن جب اسے کوئی تکلیف پینچی ہے تو وہ اس وقت ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے مدوطلب کرتا ہے، پھر جب ہم اپنے فضل سے اس کی تکلیف دور کر دیں اور اسے اپنے

1 .....مدارك، الزُّمر، تحت الآية: ٤٧، ص ١٠٤١.

نسيره كلظ الجنان

جلدهشتم

پاس ہے کوئی نعمت عطافر مادیں تو وہ اس راحت و نعمت کو ہماری طرف منسوب کرنے کی بجائے یوں کہتا ہے کہ میں معاش کا جوعلم رکھتا ہوں اس کے ذریعے ہے میں نے بید دولت کمائی ہے، حالانکہ ایسانہیں بلکہ بیراحت اور نعمت اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے آز مائش اور امتحان ہے جس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اس کے ملنے پرشکر کرتا ہے یا ناشکری ہیکن ان میں اکثر لوگ جانبے نہیں کہ پنعمت اور عطا استدراج اور امتحان ہے۔ (1)

مصیبت اور راحت کے وقت مشرکوں گی ملی حالت کود کھتے ہوئے ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی تو مصیبت میں خدا کو یا دکرنے اور خوش کے وقت بھلادیئے کے مرض میں مبتلا تونہیں ہیں۔حضرت ابوہریر ودَحِی اللّٰهُ مَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صلّی اللّٰهُ مَعَالَى عَنْهُ وَاللّٰهِ وَسُلّمَ نے ارشا وفر مایا ''جو یہ چاہے کہ صیبتوں کے وقت اللّٰهُ مَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صلّی اللّٰهُ مَعَالَى عَنْهُ وَاللّهِ وَسُلّمَ نے ارشا وفر مایا ''جو یہ چاہے کہ صیبتوں کے وقت اللّٰهُ تعالَی عَنْهُ وَاللّمَ مَعَالَى اللّٰهُ تعالَى عَنْهُ مِنْ یا دوما نگا کرے۔ (2)

الله تعالی ہمیں راحت و تکلیف ہرحال میں اپناؤ کراورا پٹی اطاعت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

#### نعت آز مائش اورامتحان بھی ہوسکتی ہے **ک**

2 ..... ترمذي، كتاب الدّعوات، باب ما جاء الَّ دعوة المسلم مستجابة، ٢٤٨/٥ ، الحديث: ٣٣٩٣.

(تفسيرصراط الجنان)

❶ .....روح البيان،الزّمر، تحت الآية: ٩٤٠ ٨/١٢ ١-٢٢٠، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٩٤٠ ص ١٤٠، جلالين، الزّمر، تحت الآية: ٤٤٠ ص ٣٨٩، ملتقطاً.

حساب دینا ہے۔اے کاش!ان کی مجھے میں بدیات آجائے کہ دنیا کی سب بعتیں عارضی اور فانی ہیں اور دنیا میں تعمین دے کر انہیں آز مایا بھی جاسکتا ہے اس لئے ان نعمتوں پر تکبر وغرور کرنے اور ان پر مطمئن ہونے کی بجائے آخرت میں ملنے والی دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی جا ہے ۔اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت اورعقل سلیم عطافر مائے ،ا مین۔

#### قَدُقَالَهَاالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيَآا غُنى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ @

ا ترجمه کنزالایمان:ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہ چکے تو اُن کا کمایاان کے کچھ کام نہ آیا۔

🗗 ترجید کنزالعیرفان:ان سے پہلول نے بھی ایسے ہی بات کہی تھی توان کی کمائیاں ان کے پچھاکام ندآئیں۔

﴿قَدْقَالَهَا الَّذِيثِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: ان سے پہلول نے بھی ایسے ہی بات کی تھی۔ پیغی کفار مکہ سے پہلے جولوگ ازرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ'' پیلوت تو ہمیں ایک علم کی بدولت ملی ہے۔مفسرین فرماتے ہیں'' پہلوں سے مراد قارون اوراس کی قوم ہے۔قارون نے بیکہا تھا کہ بیر (خزانہ) تو مجھے ایک علم کی بنا پرملا ہے جومیرے یاس ہے،اور قارون کی قوم چونکہ اس کی اس بے ہودہ گوئی پر راضی رہی تھی اس لئے وہ بھی کہنے والوں میں شار ہوئی۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں 'دممکن ہے کہ قارون کے علاوہ سابقہ امتوں میں ہے اورلوگوں نے بھی ایسا کہا ہو۔ <sup>(1)</sup> ﴿ فَمَا اَعْلَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُونَ: توان كى كمائيان ان كي يحمكام ندآئيس كي يعنى جونعت أنبين لى اس نے ان سے بختی اور عذاب دور نہ کیا اور نہ ہی اس نعت نے انہیں کو کی فائدہ دیا۔ <sup>(2)</sup>

فَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوْا <sup>ل</sup>َوَالَّذِينَ ظَلَمُوْامِنْ هَوُّلآ ءِسَيُصِيْبُهُمْ سَيَّاتُ مَا كُسَبُوا لُومَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ١

❶ ..... تفسير طبري، الزّمر، تحت الآية: ٥٠، ١٣/١١، روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٥٠، ٢٢/٨، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ، ٥، ٢٢/٨ .

توجههٔ کنزالایمان: توان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں اوروہ جوان میں ظالم ہیں عنقریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں اوروہ قابو نے ہیں نکل سکتے۔

ترجید کنزالعِدفان: تو اُن کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں اُنہیں پہنچیں اور اِن میں (بھی) جوظالم ہیں عنقریب ان پران کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آپڑیں گی اوروہ اللّٰہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔

﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوْ انتوان كِمَاتِ ہوئے اعمال كى برائياں انہيں پہنچیں۔ پہلے لوگوں نے جو برے اعمال كے برائياں انہيں پہنچیں۔ پہلے لوگوں نے جو برے اعمال كئے تھے، أن كى سزائيں انہيں پہنچیں اورا ہے جبیب! صلى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ كے ہم عصر وہ لوگ جوشرک كر كے اپنى جانوں برظلم كررہے ہیں عنقریب پہلوں كی طرح ان پر بھى ان كے لفراور گنا ہوں كى سزائيں آپڑیں گیا اوروہ اپنے برے اعمال اورا خلاق كى بناپر الله تعالىٰ كوب بس نہيں كر سكتے۔ كفار مكہ كوان كے اعمال كى سزائيں مليں ، چنا نچه ان پر قحط كى مصيبت أئى اوروہ سات برس تك قحط كى مصيبت ميں مبتلا ركھ گئے اور غزوہ بدر كے دن ان كے برائيں مرداوق كى رديئے گئے۔ (1)

### اَوَكُمْ يَعْلَمُو اَنَّ الله يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِمُ لَا إِنَّ فِي اللهُ عَلَمُ وَالله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

توجہ کنزالایمان: کیا اُنہیں معلوم نہیں کہ اللّٰہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے جا ہے اور تنگ فرما تا ہے بیشک اِس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔

ترجید کنوالعوفان بکیا انہیں معلوم نہیں کہ اللّٰه روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے جا ہتا ہے اور تنگ ( بھی ) فرما تا ہے۔ بیشک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

1 .....روح البيان، الرِّمر، تحت الآية: ١ د، ٢٢/٨ ، ملحصاً.

نَسيرصَ لطَّ الجنَّانَ

جلدهشتم

﴿ اَوَلَمْ يَعُلَمُوْا: كَيَا اَبْهِيں معلوم بهیں۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْه وَاللهِ وَسَلَّم ، جن او گوں کی ہم نے تکلیف و دورکر دی اور وہ ہمار ااحسان ماننے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ متیں تو ہمیں ہمارے علم کی بنا پر ملی ہیں ، کیا وہ جانے نہیں کہ تکلیف اور راحت ، وسعت ، علی اور مصیب الله تعالیٰ کے دست قدرت میں ہادراس کے علاوہ اور کوئی یہ قدرت میں ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی یہ قدرت میں رکھتا ، کیا وہ جانے نہیں کہ الله تعالیٰ اپنے بندوں میں ہے جس کے لئے چاہروزی کشادہ کردے اور جس کے لئے چاہے تنگ کردے ۔ بشک یہ بندوں پر الله تعالیٰ کی چیتیں ہیں تا کہ وہ ان کے ذریعے عبرت اور نصیحت حاصل کے چاہے تنگ کردے ۔ بشک یہ بندوں پر الله تعالیٰ کی چیتیں ہیں تا کہ وہ ان کے ذریعے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور بے شک رزق کی وسعت اور تنگی میں ایمان والوں کے لیے اس بات پر ضرور دلائل ہیں کہ رزق وسیح اور تنگ کرنے والا الله تعالیٰ ہی ہے تو جو خص ان نشانیوں کو د کیھ لے گا اور دلائل کو بچھ لے گا تو وہ نعمت ملئے کو اپنے علم اور کوشش کی طرف منسوب نہیں کرے گا بلکہ اے الله تعالیٰ کا ہی فضل و کرم اور اس کی عطاقر اردے گا۔

قُلْ لِعِبَادِى الَّذِيْنَ ٱسْرَفُوْاعَلَ ٱنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ مَّ حُمَةِ اللهِ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

توجدة كنزالايمان بتم فرماؤا ميرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی كی اللّٰه كى رحت سے نا أميد نه ہو بيتك اللّٰه سب گناه بخش ديتا ہے بيتك وہى بخشنے والامهر بان ہے۔

توجهة كنؤالعوفاك: تم فرماؤ: الم مير مدوه بندوجنبول في اپني جانول پرزيادتي كى! الله كى رحمت سے مايوس نه بونا، بيتك الله سب گناه بخش ديتا ہے، بيتك وى بخشے والامهر بان ہے۔

﴿ قُلُ : تُم فرماؤ۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے بندوں پراپی کامل رحمت بضل اوراحسان کا بیان فرمایا ہے، چنانچ ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں الله تعالیٰ علیہ وَسَلَمُ ، آپ فرماوی که الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے ' اے میرے وہ بندو! جنہوں نے کفراور گناموں میں مبتلا موکرا پی جانوں پرزیادتی کی ہتم الله تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ مونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفروشرک پر تمہارامُو اخذہ موگا، بیشک الله تعالیٰ اُس کے سب گناہ بخش ویتا ہے جوا پنے ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفروشرک پر تمہارامُو اخذہ موگا، بیشک الله تعالیٰ اُس کے سب گناہ بخش ویتا ہے جوا پنے

تَسَيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

کفرسے باز آئے اوراپنے گناہوں سے میچی تو بہ کرلے ، بیٹک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کرکے مہر بانی فرمانے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں متعددروایات بیں،ان میں سے ایک بیہے،حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ الله تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا فَرِماتے بیں'' مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بار ہافل و نِ ناکا اِر تکاب کیا تھا، یہ لوگ نی کریم صلّی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے بیں وہ با تیں تو بہت اچھی بیں لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہوجائے کہ کیا ہمارے اسے سارے گنا ہوں کا کفارہ ہوسکتا ہے؟اس پریہ آیت نازل ہوئی:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ اِلهَا اخْرَوَلا يَقْتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اِلَّابِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ (2)

ترجید کانوالعِرفان: اوروہ جوالله کے ساتھ کی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اوراس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جے الله نے حرام فرمایا ہے اور بدکاری نہیں کرتے ہے۔

اوريرآيت نازل مولى: قُلُ لِعِبَادِيَ الَّـنِ يُنَ اَسُرَفُوْ اعَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوْ امِنْ مَّ حُمَةِ اللهِ

ترجيدة كنز العوفان بتم فرماؤ:ا مير ده بندوجنهول في اپني جانوں پرزيادتی ك!الله كى رحت سے مايوس نه مونا (3)

#### گنا ہگاروں کوالله تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا حیا ہے گ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگر چہ بڑے بڑے اور بے شار گناہ صادر ہوئے ہوں کیکن اسے اللّٰه تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چا ہئے ، کیونکہ اللّٰه تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے اور اس کی بارگاہ میں تو بہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت عُر عُر ہ کی حالت کونہیں پہنچ جاتا ،اس وقت

- النّسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٣٥، ٩/٣٦٤-٤٦٤، جلالين مع جمل، الزّمر، تحت الآية: ٣٥، ٩/٦، ٤٤٠-٤٤، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٣٥، ص ٤٤٠)، ملتقطاً.
  - 2 .....فرقان: ٦٨.
  - 3 .... بخارى، كتاب التفسير، باب يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم... الخ، ٣١٤/٣، الحديث: ٨٨١٠.

تَسَيْرِصَاطُالِعِيْانَ 487 حداده

سے پہلے بہندہ جب بھی الله تعالی کی بارگاہ میں اپنے گنا ہول سے تی توبر کے گا توالله تعالیٰ اپنے فضل ورحت ے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرمادے گا۔ الله تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیابات ہے، چنا تي حضرت انس بن ما لك دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ تِي روايت بِي أَكُرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ اللَّهُ تعالی ارشاد فرما تا ہے: ''اے انسان! جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امیدر کھتا رہے گامیں تیرے گناہ بخشار ہوں گا، عاہے تھے میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پروانہیں۔اے انسان!اگر تیرے گناہ آسان تک پہنچ جائیں، پھر تو بخشش ما نگے تو میں بخش دوں گا مجھے کوئی پروانہیں۔اے انسان!اگر تو زمین مجرگناہ بھی میرے پاس لے کرآئے کیکن تونے شرک نہ کیا ہوتو میں تہمیں اس کے برابر بخش دوں گا۔(1)

اس آيت كامفهوم مزيد وضاحت سي تجھنے كيليج امام غز الى دَحْمَةُ اللهِ مُعَالَىٰ عَلَيْهِ كابيكلام ملاحظه فر مائيس: جَوْخُص سرتا یا گناموں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں تو بہ کا خیال پیدا ہوتو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری تو بہ کیسے قبول ہوسکتی ہے؟ وہ (پہر کہر کر) اے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوس کر دیتا ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوس کو دوركر كاميدر كھاوراس بات كويادكرےكه الله تعالى تمام كنابول كو بخشف والا باور بے شك الله تعالى كريم ب جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، نیز توبہ ایس عبادت ہے جو گناموں کومٹادیتی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

ترجية كنزالعرفان بتم فرماؤ:ا يمير وه بندوجنهول نے اپنی جانوں پرزیاوتی کی الله کی رحت سے مایون نہونا، بيشك الله سب كناه بخش ويتاب، بيشك وبي بخشف والامهربان ب-اورايخ رب كى طرف رجوع كرو-

قُلُ لِعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَّ انْفُسِهِمُ لاتَقُنَطُوا مِنْ مَّحْمَةِ اللهِ التَّاللَّهُ يَغْفِرُ النُّ نُوْبَجِبِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُونُ الرَّحِيْمُ ۞ وَأَنِيْبُوا إِلَّى مَا بِكُمْ (2)

تواس آیت میں الله تعالی نے اپنی طرف رجوع ( یعنی توب ) کرنے کا تھم دیا۔

اورارشادفرمایا:

ترجيدة كنزالعرفان: اوربيك ميساس آدى كوبهت بخشة

وَ إِنَّى لَغَفَّامٌ لِّبَنْ تَابَوَامَنَ وَعَبِـلَ صَالِحًا

❶ .....ترمدى، كتاب الدّعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار... الخ، ١٨/٥، الحديث: ٥٥١.

مَاطُالِحِنَانَ

مَنْ أَظْلَمُ ٢٤)

219

والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر

ثُمُّاهُتَكِي (1)

ہدایت پررہا۔

تو جب تو بہ کے ساتھ مغفرت کی توقع ہوتو ایسا شخص امید کرنے والا ہے اور اگر گناہ پر إصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہوتو یہ کے ساتھ مغفرت کی توقع ہوتو یہ کے سے ایک شخص بازار میں ہواوراس پر جمعہ کی نماز کہ ہوجائے ،اب اس کے دل میں خیال آئے کہ وہ نماز جمعہ کے لئے جائے لیکن شیطان اس سے کہتا ہے کہتم جمعہ کی نماز نہیں پاسمتے لہذا یہاں ہی کھہر وہ کیکن وہ شیطان کو جھٹلاتے ہوئے دوڑ جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز جمعہ پالے گاتو یہ مخص امید رکھنے والا ہے اور اگر وہ شخص کاروبار میں مصروف رہے اور یہا میدر کھے کہ امام میرے یا کسی اور کے لئے درمیانے وقت تک انتظار کرے گایا کسی اور وجہ ہے منتظر رہے گا جس کا اسے علم نہیں ہے تو یہ شخص دھو کے میں مبتلا ہے۔ (2)

الله تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اوراپی رحمت ومعفرت سے حقیقی امیدر کھنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

#### کسی حال میں بھی الله تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں

یادرہے کہاس آیت میں اگر چہا کی خاص چیز کے حوالے سے الله تعالی کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا گیا لیکن عمومی طور پر ہر حوالے سے الله تعالی کی رحمت سے مایوس اور ناامید ہونا منع ہے، لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ وہ زندگی میں آنے والی پے در پے مصیبتوں ، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے الله تعالی کی رحمت سے ہرگز مایوس اور ناامید نہو کیونکہ یہ کا فروں اور گراہوں کا وصف اور کبیرہ گناہ ہے، چنانچے سور ویوسف میں حضرت یعقوب عَلَيْوالصَّلَوْهُ وَالسَّلام کا قول نقل کرتے ہوئے الله تعالی ارشا وفرماتا ہے:

وَلَاتَّالِيَّسُوْامِنُ مَّوْجِ اللهِ لَا إِنَّهُ لَلا يَالِيَّسُ توجِبهُ كَنْزَالِعِرفان: اور الله كار مت عايوس نه بوء من مَّاوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفِرُ وْنَ (3) بيك الله كار مت عافر لوگ بى نامىد بوت بين ــ بيث الله كار مت عافر لوگ بى نامىد بوت بين ــ

اور حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كا قول نقل كرت بوع ارشاد فرما تاب:

٠٨٢: الله ١٨٨.

٤٧٣/٣ قالوم الدّين، كتاب ذمّ الغرور، بيان ذمّ الغرور وحقيقته وامثلته، ٤٧٣/٣.

....يوسف:۸۷.

حلدهشتم

489

تنسيره كاظالجنان

ترجيدة كنزُ العِرفان: مراهول كسواا بنرب كى رحت مكون نااميد بوتا ي؟

وَمَنْ يَتَقْنَطُ مِنْ مَّ حْمَةِ مَبِّهَ إِلَّا الظَّالَّوْنَ (1)

اور کافرشخص کے بارے میں ارشا وفر ماتا ہے:

ترجيد كان العرفان: آدى بهلائى ما نكف ينبيس أكاتا اور اگركوئى برائى بنچوتوبهت نااميد، برا مايوس بوجاتا ہے۔ لَا يَسْتُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ (2)

اور حضرت على المرتضى حَوَّمَ اللهُ مَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْمِ سے بِهِ جِهَا گیا کہ بیرہ گناہوں بیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ حَرَّمَ اللهُ مَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْمِ فَى فِر مایا''الله تعالى كى خفيہ تدبیر سے بے خوف اوراُس كى رحمت سے مايوس اور ناميد ہونا۔(3)

اور حضرت عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ عَالَى عَنهُ فرماتے ہیں: دوباتوں میں ہلاکت ہے، (1) ما یوی۔ (2) خود پیندی۔

امام محمد غزالی دَخمَهُ اللهِ مَعَالَیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: آپ دَضِیَ اللهُ مَعَالَیْ عَنهُ نے ان دوبا توں کوجمع فرمایا کیونکہ سعادت کا حصول کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے اور مایوس آ دمی نہ کوشش کرتا ہے اور نہ ہی طلب کرتا ہے جبکہ خود پیند آ دمی میعقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے اس لئے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (4)

لہذا ہرمسلمان کو جا ہے کہ کسی حال میں بھی الله تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوا ورمُصائب وآلام میں اس کی بارگاہ میں دست وعادر از کرتارہ کیونکہ الله تعالی ہی حقیقی طور پرمشکلات کودور کرنے والا اور آسانیاں عطافر مانے والا ہے۔الله تعالی ہمیں اپنی رحمت سے مایوس اور ناامید ہوجانے سے محفوظ فرمائے، امین۔

٥٠...حجر:٥١

2 .....خم السجدة : ٩ ٤ ..

3 .... كنز العمّال، كتاب الاذكار، قسم الاقعال، فصل في التفسير، سورة النّساء، ١٦٧/١، الجزء الثاني، الحديث: ٣٢٢٦.

◘ .....احياء علوم الدّين، كتاب ذمّ االكبر والعجب، الشطر الثاني من الكتاب في العجب، بيان ذمّ العجب وآفاته، ٣/٣ ٤٥.

سيرص لظ الحنان

#### وَانِيْبُوْ اللَّهُ وَالسِّلُمُوالَةُ مِنْ قَبْلِ آنْ يَالْتِيكُمُ الْعَلَابُ ثُمَّ وَالْمِيْ الْعَلَابُ ثُمَّ لاتُنْصُرُونَ ﴿

توجههٔ کننزالامیهان:اوراپنے رب کی طرف رجوع لا وَاوراس کے حضور گردن رکھوفبل اس کے کہتم پرعذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔

ترجیدہ کنڈالعوفان:اوراپے رب کی طرف رجوع کرواوراس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھوکہ تم پرعذاب آئے پھرتمہاری مددنہ کی جائے۔

﴿ وَأَنْ يَنْبُو اللَّى مَا يَكُمْ مَ اورا عِنْ رب كَى طرف رجوع كرو- ﴿ اس سے بَهِلَى آیت میں بیان فر مایا گیا كہ جوكفروشرك اور گناموں سے بَهِلَى آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے بندوں كوجلدتو بہ كرنے كا تحكم دیتے ہوئے ارشاد فر مایا كہا ہے ميرے بندو! كفروشرك اور گناموں سے تجى تو بہ كركے اپنے رب عَزْوَجَلُ كى طرف رجوع كرو اوراس وقت سے بہلے اخلاص كے ساتھ اللّٰه تعالىٰ كى فر ما نبردارى كروكة تم پردنیا میں عذاب آجائے ، اگرتم نے تو به ندكى تو عذاب سے چھ كارایا نے میں تمہارى كوئى مددندكى جائے گا۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ فقط اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گنا ہوں میں مصروف رہنا درست نہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنا ہوں سے تیجی تو بہ مطلوب ہے اور جوتو بہ کرنا چھوڑ دے گا تو اس کے لئے بڑی وعید ہے۔

وَاتَّبِعُوَا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنُ مَّ بِلَّمْ مِّنُ قَبْلِ اَنْ يَالْتِيكُمُ مِّنُ مَا الْفَكُمُ مِنْ مَا الْفَكُمُ مِنْ مَا الْفَكُمُ وَنَ اللهُ مَا الْفَكُمُ وَنَ اللهُ اللهُ مَا الْفَكُمُ وَنَ اللهُ مَا الْفَكُمُ وَنَ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا الله

البيان، الزّمر، تحت الآية: ٤٥، ٨/٦٩، ١٩ الجزء الخامس عشر، ابن كثير، الزّمر، تحت الآية: ٤٥، ٧/٩٩، روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٤٥، ٧/٢٧، ملتقطاً.

يزصَاطُالِجِنَانَ 491 ( 491

# مَافَرَّ طُتُّ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿ اَوْتَعُولَ السَّخِرِينَ ﴿ اَوْتَعُولَ السَّخِرِينَ ﴿ اَوْتَعُولَ حِيْنَ تَرَى لَوْ اَنَّ اللهُ هَلَا نِي لَكُنْتُ مِنَ النَّقِيثَ ﴿ اَوْتَعُولَ حِيْنَ تَرَى لَوْ اَنَّ اللهُ هَلَا نِي لَكُنْتُ مِنَ النَّهُ عَلَى اللهُ عَسِنِينَ ﴿ الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِلْ كُونَ مِنَ النَّهُ عَسِنِينَ ﴾ الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كُونَ مِنَ النَّهُ عَسِنِينَ ﴾

قوجہ فائنزالایہ مان :اوراس کی پیروی کروجوا چھی ہے اچھی تمہارے رب ہے تمہاری طرف اُتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پراچا تک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ کہ کہیں کوئی جان بینہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جومیں نے اللّٰه کے بارے میں کیس اور بیشک میں ہنی بنایا کرتا تھا۔ یا کہے اگر اللّٰه مجھے راہ دکھا تا تو میں ڈروالوں میں ہوتا۔ یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔

توجہ فئکنٹالعِدفان: اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے
پہلے پیروی اختیار کرلو کہ تم پراچا تک عذاب آجائے اور تمہیں خبر (بھی) نہ ہو۔ (پھراییانہ ہو) کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے
افسوس ان کوتا ہیوں پر جو میں نے اللّٰہ کے بارے میں کیس اور بیٹک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا کہے: اگر
اللّٰہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پر ہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھے تو کہے: اگر مجھے ایک مرتبہ لوٹنا (نصیب)
ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوجا تا۔

﴿ وَالتَّبِعُواٰ: اور بیروی کرو۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ بیہ کہ اے لوگو! اس سے پہلے کہ تم پراچا تک عذاب آجائے اور تہمیں خبر بھی نہ ہو، تم وہ کا م کروجس کا اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قر آنِ پاک میں تہمیں تھم دیا ہے اور جس کا م ہے منع کیا ہے اس سے باز آجاؤ۔ پھر ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتا ہموں پر جومیں نے اللّٰہ تعالی کے بارے میں کیس کہ اس کی فرما خبر داری نہ کر سکا اور اس کے تی کونہ پہچانا اور اس کی رضا حاصل کرنے کی فکرنہ کی اور میشک میں تو اللّٰہ تعالیٰ کے دین کا اور اس کی کتاب کا فداق اڑانے والوں میں سے

www.dawateislami.net

تھا۔ یا کوئی جان سے کہے کہ اگر اللّٰہ تعالی مجھے اپنادین قبول کرنے اور اپنی فرما نبر داری کی توفیق ویتا تو میں بھی پر ہیز گاروں کم میں سے ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھے تو کوئی جان سے کہے: اگر مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نکیال کرنے والوں میں سے ہوجا تا۔ (1)

#### بَلَى قَدْجَاءَتُكَ الْيَيْ فَكَنَّ بِنَ بِهَا وَاسْتُكْبَرُتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ ﴿

و توجهة كغزالايمان: بإل كيون نبيس بيثك تير بياس ميرى آيتين آئين تو تُو نے انبين جھٹلا يااور تكبر كيااور تو كافرتھا۔

توجهة كن العرفان: مال كيون نبيس! بيشك تيرے پاس ميرى آيتين آئين تو تُو نے انبين جھٹلا يا اور تكبر كيا اور تو انكار كرنے والوں ميں سے ہوگيا۔

﴿ بَيْلَ: ہاں كيوں تہيں۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے ان باطل عذروں كار دكرتے ہوئے گويا كدار شادفر مايا: "ہاں كيوں تہيں! تيرے پاس قر آن پاك پہنچا اور قق و باطل كى راہيں تم پر واضح كردى گئيں اور تجھے حق و ہدايت اختيار كرنے كى قدرت بھى دى گئى، اس كے باوجود تونے حق كوچھوڑ ااور اس كوقبول كرنے سے تكبركيا، گراہى اختيار كى اور جو تحكم ديا گيااس كى ضدو مخالفت كى ، تواب تيرايد كہنا غلط ہے كہ الله تعالى مجھے راہ دكھا تا توميں ڈرنے والوں ميں سے ہوتا اور تيرے تمام عذر جھوٹے ہیں۔ (2)

### وَيَوْمَ الْقِيلَةِ قَرَى الَّذِينَ كَنَ بُواعَلَى اللهِ وُجُوهُهُمُ مُّسُودَّةً اللهِ وَكُوهُهُمُ مُّسُودَّةً اللهُ اللهِ وَجُوهُهُمُ مُّسُودَةً اللهُ اللهِ وَكُوهُهُمُ مُّسُودَةً اللهُ اللهُ اللهِ وَكُوهُمُ اللهُ اللهُ

❶ .....تفسير طبري، الزّمر، تحت الآية: ٥٥-٨٥،١ ١٨/١-، ٢، خازن، الزّمر، تحت الآية: ٥٥-٨٥، ١٤.٦-١٦، ملتقطاً.

الله مداوك، الزّمر، تبحت الآية: ٥٩، ص١٠٤٤.

ينومَاظالِمنَان 493 ( 493 )

توجهة كنزالايمان: اور قيامت كردن تم ديكھو گے أنہيں جنہوں نے اللّه پر جھوٹ باندھا كه أن كے منه كالے ہيں كيا مغرور كاٹھكانا جہنم ميں نہيں۔

توجيعة كنزًالعِرفان: اور قيامت كه دن تم الله برجهوث باند صنے والوں كود يَجھوگ كه ان كے منه كالے ہوں گے۔ كيامتكبروں كاٹھكانہ جہنم ميں نہيں ہے؟

### وَيُنَجِّى اللهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَّءُ وَلاهُمُ يَحْزَنُونَ ﴿

ر تعجمة كنزالايمان: اورالله بچائے گاپر ہیز گاروں كوأن كى نجات كى جگه ندانېيں عذاب چھوئے اور ندانېيں غم ہو۔

توجیدہ کنزُالعِدفان: اور اللّٰه پر ہیز گاروں کوان کی نجات کی جگہ کے ذریعے بچائے گا۔ نہ آنہیں عذاب جھوئے گااور نہ وغملین ہوں گے۔

﴿ وَيُنَتِّى اللهُ الَّذِي ثِنَ اتَّقَوُا: اور الله بربيز گارول كونجات و علاله اس عيبلي آيت مين جملان والول كا أخروى حال بيان بوا اور اس آيت مين بربيز گار مسلمانول كا أخروى حال بيان كيا جار باب، چنانچدارشا و فرمايا كه قيامت ك

الزّمر، تحت الآية: ٢٠، ص٤٤، ١٠خازن، الزّمر، تحت الآية: ٢٠، ١/٤، ملتقطاً.

نَسْيُومَ لَطَالِحِينَانَ 494 ( جلاف

الزُّمِرُ ٣٩

دن الله تعالی شرک اور گنا ہوں سے بیخے والوں کونجات کی جگہ جنت میں بھیج کر تکبر کرنے والوں کے ٹھکانے جہنم سے بچالے گا اور ان کا حال میہ ہوگا کہ ندان کے جسموں کوعذاب چھوئے گا اور ندان کے دلوں کونم مہنچے گا۔ (1)

#### جہنم کے عذاب ہے نجات کا سبب اور تفقو کی کے فضائل کی کے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں پر بینزگاری اختیار کرنا یعنی کفر وشرک اور گنا ہوں سے بچنا قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات پانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس سے متعلق ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاو فرما تا ہے:
وَلَوْ اَنَّهُمُ اُمَنُو اُوَا تَنَّقُو اَلَمَتُو بُدُ مِنْ عِنْدِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اورارشادفرما تاہے:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ لَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْهُولُ الْكُلُهَا دَآيِمٌ وَّظِلُهَا لَتِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۚ وَعُقْبَى الْلَفِرِيْنَ الثَّالُ (3)

اورارشاوفرما تاہے:

وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى مَبِّكَ حَتُمًا مَّقُضِيًّا ﴿ ثُمَّنُكَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوُا وَّنَكَ مُ الظّٰلِيدِيْنَ فِيهَا جِثِيًّا (4)

ترجہا کنزُ العِرفان: جس جنت کا پر ہیز گاروں سے وعدہ
کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پنچے نہریں جاری
ہیں ،اس کے پھل اور اس کا سامیہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ
پر ہیز گاروں کا انجام ہے اور کا فروں کا انجام آگ ہے۔

ترجہ فی کنز العوفان: اور تم میں سے ہرایک دوز خ پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ تمہارے رب کے ذمہ پر حتی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ پھر ہم ڈر نے والوں کو بچالیس گے اور ظالموں کواس میں گھنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔

- ....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٢٦، ١٣٠/-١٣١، ملتقطاً.
  - ٧٠٠٠٠٠قره: ١٠٢٠
  - 🕄 .....رعد: ۴۵.
  - .۷۲،۷۱ مریم: ۷۲،۷۱.

يزصَ لِطَالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 495

جلرهشتم

www.dawateislami.net

نَّمَنْ أَظْلَمُ ٢٤)

کہ نا جو کا فر ہے تواسے جائے کہ ایمان لائے اور ہرمومن کو جائے کہ وہ گنا ہوں سے بچے اور نیک اعمال کرے ' ارد سے مدر ہاڑی تال کی جہ مدر سے جہنم کریں میں میں میں در معرب نا ان فرم میں ہوتا ہے۔

تا كه قيامت كے دن الله تعالى كى رحمت ہے اسے جہنم كے عذاب سے نجات ملے اور جنت ميں داخلہ نصيب ہو۔ ترغيب

ك كئة تقوى ويربيز گارى اختيار كرنے ك 15 فضائل ملاحظه مون:

(1).....الله تعالى كى بارگاه ميں عزت والاوہ ہے جو متقى ہے۔ (1)

(2) .....الله تعالى متقى لوگول كے ساتھ ہے۔ (2)

(3).....الله تعالى مقى لوگوں كو پيند فرما تا ہے۔ (3)

(4).....جنت متقى لوگوں كے لئے تيار كى گئى ہے۔ (<sup>4)</sup>

(5)....قیامت کے دن متقی لوگوں کومہمان بنا کر الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ (<sup>5)</sup>

(6) .....متقى لوگول كے لئے الله تعالى كے ياس نعمتوں والى جنتيں ہيں۔(6)

(7).....الله تعالى مقى لوگوں كامددگارہے۔<sup>(7)</sup>

(8) ....متقى لوگ قيامت كون ايك دوسرے كووست بول ك\_(8)

(9).....متقى لوگ امن والے مقام ميں ہوں گے۔<sup>(9)</sup>

(10).....آخرت كااچھاانجامتقى لوگوں كے لئے ہے۔ (10)

(11).....تقوى فضيات حاصل مونے كاسب ہے۔(11)

1 .....عجرات: ١٣٠.

٠١٩٤١.....2

3 ....ال عمران:٧٦.

4 ----ال عمران:١٣٣٠.

5 .....مريم: ٥٨.

6 .....قلم: ٢٤.

7 ----- جاثیه: ۹ ۹ .

🛭 .....زخرف:۲۷.

🧿 .....دخان: ۱ ه .

....هو د: ۱ ه .

🕕 .....معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: عبد الرحمن، ۹/۳ ۳۲ الحديث: ٩ ٤٧٤ .

Ja )

فَمَنْ أَظْلَمُ ٢٤ ﴾ ﴿ ١٩٧ ﴾ ﴿ الْأَبْعَرُ ٣٠

- (12).....تقوی بہترین زادِراہ ہے۔<sup>(1)</sup>
- (13) ..... جسے تقوی عطا کیا گیااہے دین ودنیا کی بہترین چیز دی گئی۔(<sup>2)</sup>
  - (14).....تقوى آخرت كاشرف ب\_\_(13)
    - (15).....متقى لوگ سر دار ہیں۔<sup>(4)</sup>

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ و پر ہیز گاری اختیار کرنے کی توفیق عطافر مائے اور اپنے کرم ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے ، امین ۔

#### ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ عَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ كِيْلُ · · · اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ كِيْلُ ·

المعدة كنزالايمان: الله مر چيز كاپيداكرنے والا بے اوروه مرچيز كا مخارب ـ

و ترجهة كنزًالعِرفان: الله مريز كاخالق ب اوروه مريز برنگهبان بـ

﴿ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءً: اللّٰه ہر چیز کا خالق ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اللّٰه تعالی دنیا اور آخرت میں ہونے والی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز میں جیسے جاہے تَصَرُّ ف فرما تاہے۔ (<sup>5)</sup>

#### حاجات پوری ہونے اور مَصائب دور ہونے ہے متعلق ایک مفید وظیفہ

جس شخص کوآندهی، آسانی بجلی یاکسی اور چیز سے نقصان پینچنے کا ڈر ہویا وہ تنگدستی کا شکار ہوتو اسے جاہئے کہ کثرت سے "یَا وَ کِیُلُ" پڑھا کرے،اس سے اِنْ شَآءَ اللّٰه عَدَّوَجَلُّ حاجتیں پوری ہوں گی، مصبتیں دور ہوں گی اور پڑھنے والے کے لئے رزق اور بھلائی کے درواز کے کھلیں گے۔ <sup>(6)</sup>

- € ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الباب الاول، الفصل الثاني، ١/٢٤، الجزء الثالث، الحديث: ٦٣٢٥.
- 2 ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الباب الاول، القصل الثاني، ١/٢ ٤ ، الجزء الثالث، الحديث: ٦٣٨ ٥.
  - 3 .... مسند الفردوس، باب الشين، ٢٥٨/٢، الحديث: ٢٦٠٠.
- ◘ ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الباب الاول، الفصل الثاني، ٢١/٢، الجزء الثالث، الحديث: ٥٦٥.
  - 5 .....خازن، الزّمر، تحت الآية: ٢٦، ٢١/٤، جلالين، الزّمر، تحت الآية: ٢٦، ص ٣٨٩.
    - 6 .....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٢٦، ١٣١/٨، ملحصاً.

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 497 ( جلدهش

### لَهُ مَقَالِيْ دُالسَّلُوٰتِ وَالْاَرْمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا بِالنِّ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُو

توجمة كنزالايمان:أس كے ليے ہيں آسانوں اورزمين كى تنجياں اورجنہوں نے الله كى آيتوں كا زكاركياوہى نقصان ميں ہيں۔

ترجید کنزُالعِدفان: آساتوں اور زمین کی تنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں اور جنہوں نے اللّٰه کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

﴿ لَهُ مَقَالِيْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ: آسانوں اور زمین کی تجیال اس کی ملیت میں ہیں۔ پینی رحت، رزق اور بارش وغیرہ کے خزانوں کی تجیال الله تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، وہی اُن کاما لک ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عثمان دَضِی الله تعالیٰ عنه فی تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، وہی اُن کاما لک ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عثمان دَضِی الله تعالیٰ کہ نُم میں الله تعالیٰ عنه فی تعالیٰ عنه فی الله تعالیٰ عنه فی الله تعالیٰ عنه فی الله تعالیٰ عنه فی الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ ال

#### زيين كے خزانول كى تنجيال حضوراً قدر ساملى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوبِهِي عطامِونَي مِين اللهُ

یادر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی تنجیاں اپنے صبیب صَلّی اللّٰهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کُوبھی عطافر مائی
ہیں، چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک دن تا جدار رسالت صَلّی اللّٰهُ وَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ شَهدائے اُحدیر نماز
پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے جیسے میت پرنماز پڑھی جاتی ہے، پھرمنبر پرجلوہ افروز ہوکر فرمایا ''میں تمہارا پیش رّو

1 .....جلالين، الزُّمر، تحت الآية: ٦٣، ص ٣٨، مدارك، الزَّمر، تحت الآية: ٦٣، ص ٤٥ ، ١٠ ملتقطاً.

سَيْرِصَ لِطُالِجِنَانَ 498 ( جلاهُ الْعِنَانَ )

299

ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور بے شک خدا کی قتم! میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں یا (یے فرمایا کہ مجھے ) زمین کی تنجیاں عطافر ما دی گئی ہیں اور بے شک خدا کی قتم! مجھے تمہارے متعلق بیدڈ رنہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم و نیا کی محبت میں پھنس جاؤگے۔ (1)

اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَمِا خُوبِ فرمات مِين:

اِن کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالکِ گل کہلاتے یہ ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیوں کا انکار کیا۔ پیعنی جبہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وی ہر چیز پرنگہبان ہے، آسانوں اور زمین کی تخیاں اس کی ملکت میں ہیں اور کفاران چیز وں کوشلیم بھی کرتے ہیں تو ان پرلازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحداثیت کوشلیم کریں، اس لئے یہاں فر مایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت وشان کا اقرار کرنے کے باوجود جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحداثیت اور جز اور زائے مضمون پر شتمل آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھا ئیں کے کیونکہ انہوں نے ثواب کے مقابلے میں سز اکواختیار کیا اور کفرونفاق کی چابی سے اپنے آپ کے لئے عذاب کے درواز کے کھول لئے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار ہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں اور میآیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص کا فرنہیں اسے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ (2)

#### قُلُ اَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُو ۚ إِنَّ اَعُبُدُ اللَّهِ اللَّهِ لُونَ ﴿

الله كسود المان على الله كسواد وسرك ك يوجين كو مجهد من الله الله كسواد وسرك ك يوجين كومجه ساكمت الموار الله

﴾ [ توجهة كلنُّالعِوفاك: تم فرماؤ: الي جابلو! كياتم مجھاس مات كاحكم ديتے ہوكہ ميں اللّٰه كے سواكسي اور كى عبادت كروں؟ ]

﴿ قُلْ : تُم فرما وَ - ﴾ مشركين نے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ سے كہا كرآ بِ ہمار \_ بعض معبودول كى

1 ..... بخارى، كتاب الجنائز، باب الصّلاة على الشهيد، ٢/١ ه٤، الحديث: ٤٣٢٨.

2 ..... تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٦٣، ٢٧١/٩.

499

عبادت کریں تو ہم آپ کے معبود پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اللّه تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ اے صبیب! صَلّی اللّه نعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم ، آپ ان کفار قریش ہے فرمادیں جو آپ کو اپنے آبا وَ اَجداد کے دین لیخی بت پرسی کی طرف بلاتے ہیں کہ اے جابلو! دلاکل کے ساتھ اللّه تعالیٰ کی وصدائیت کاحق ہونا اور کفروشرک کا باطل ہونا ثابت ہوجانے کے باوجود کیا جھے یہ کہتے ہو کہ میں اللّه تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کروں؟ انہیں جابل اس لئے فرمایا گیا کہ اس سے پہلے حقیقی معبود کے یہ اوصاف بیان ہوئے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور آسان وز مین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں اور یہ بات خااہر ہے کہ بتوں کا تعلق جمادات سے ہے اور وہ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور جو شخص اسنے مقدس اور عظمت فاہر ہے کہ بتوں کا تعلق جمادات سے ہے اور وہ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور جو شخص اسنے مقدس اور وہ کوئی تفع یا نقصان نہیں جبان جسموں کی عبادت میں مشغول ہوتو وہ بہت بڑا والے اوصاف سے موصوف معبود کی عبادت سے منہ پھیر کران بے جان جسموں کی عبادت میں مشغول ہوتو وہ بہت بڑا والے اوساف سے موصوف معبود کی عبادت سے منہ پھیر کران بے جان جسموں کی عبادت میں مشغول ہوتو وہ بہت بڑا اس کے بیاں انہیں جابل فر مایا گیا۔ (۱)

# وَلَقَدُا وُجِى النِكُو الى الذِينَ مِن قَبُلِكَ لَإِن الشَّرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَلَاكُ لَإِنَ الشَّرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوربيتك وحى كى گئ تمهارى طرف اورتم سے الكوں كى طرف كدا سے سننے والے اگر تونے الله كا شريك كيا تو ضرور تيراسب كيا دھرا أكارت جائے گا اور ضرور تو ہاريس رہے گا۔

توجید کنوُالعِوفان: اور بیشک تمهاری طرف اورتم سے الگوں کی طرف بیوحی کی گئی ہے کہ (اے ہر سنے والے مخاطب!) اگر تونے شرک کیا تو ضرور تیرا ہڑمل بر با د ہوجائے گا اور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوجائے گا۔

﴿ وَلَقَدُ أُوْجِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ مَبْلِكَ: اوربيك تهارى طرف اورتم سے اللوں كى طرف يودى كى كئ

● ...... تفسير كبير، الرّمر، تحت الآية: ٦٤، ٩ /٧١-٤٧٦، حازن، الزّمر، تحت الآية: ٦٤، ٤ /٦٢، روح البيان، الرّمر، تحت الآية: ٤ تـ /٣٢/٨، ملتقطاً.

سيرصرًا طُالِحِدَان) (00

ہے۔ پیعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، بیٹک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بیودی کَ کی گئی ہے کہا گر بالفرض تم نے اللّه تعالیٰ کا شریک کیا تو ضرورتمہا را ہم ل برباد ہوجائے گا اور ضرورتم خسارہ پانے والوں میں سے ہوجاؤگے۔

اس آیت میں خطاب اگر چرحضورِ اقد س صلّی اللهٔ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے مهلین مرادسنے والے ہیں کیونکہ الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو (اور تمام انبیاءِ کرام عَلیْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کو) شرک سے معصوم فرمایا ہے۔ (1)

ياس آيت ميں ايك نامكن چيز كونامكن چيز پر مُوقوف كيا گياہے، جيسےاس آيت ميں ہے:

توجید کانوالعرفان: تم فر ماؤ: (ایک ناممکن بات کوفرض کر کے کہتا ہوں کہ )اگر رحمٰن کے کوئی بیٹا ہوتا توسب سے پہلے میں

(اس کی)عبادت کرنے والا ہوتا۔

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحُلِنِ وَلَكَّ ۚ فَآنَا آوَّلُ الْعَبِدِيْنَ (2)

## بَلِ اللهَ فَاعْبُ لُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿

ترجمه كنزالايمان: بلكه الله مى كى بندگى كراورشكروالول سے ہو۔

﴿ بَكُ: بِلَكَ: بِلَكَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ مَشْرِكِين جُوآ پِ كُوبتُوں كَى يِوجا كرنے كا كہتے ہيں آپ ان كى بات كى طرف توجہ نہ ديں بلكہ اللّٰه تعالىٰ بى كى بندگى كرتے رہيں اور اللّٰه تعالىٰ نے اپنے فضل وكرم سے جونعتيں آپ كوعطافر مائى ہيں ، اللّٰه تعالىٰ كى عبادت بجالا كران كى شكرگز ارى كرتے رہيں۔ (3)

الزّمر، تحت الآية: ٢٥، ٢٠/٤، حلالين، الزّمر، تحت الآية: ٢٥، ص ٣٩، ملتقطاً.

2 .....زخرف: ۸۱.

€....روح البيان، الرَّمر، تحت الآية: ٦٦، ١٣٣/٨، ملخصاً.

جلدها

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ)

## وَمَاقَكَ مُواالله وَقَقَ لَهِ إِلاَ مُنْ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَالسَّلُواتُ مَطُولِيَّ الْمِيدِينِهِ لَمُهْ الْمُهُ فَعَا قَبْضَتُهُ النَّسُوكُونَ ﴿ وَالسَّلُولُ وَتَعَلَى عَبَّا النَّسُوكُونَ ﴿ وَالسَّلُولُ وَتَعَلَى عَبَّا النَّسُوكُونَ ﴿ وَالسَّلُولُ وَالسَلِيْ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَلِيْلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالْمَالِيْلُولُ وَالسَّلُولُ وَالْمَالِيْلُولُ وَالْمَالِقُلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالْمَالِي السَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالسَّلُولُ وَالْمَالِي السَّلُولُ وَالْمَالِقُلُولُ وَالْمَالِي اللَّالِي السَالِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالِقُلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالِقُلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُولِي وَالْمُولُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُولِي وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّالِي مَا مُعَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ واللَّالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ و

توجمه کنزالایمان: اوراً نہوں نے الله کی قدرنہ کی جیسا کہ اس کاحق تھااوروہ قیامت کے دن سب زمینوں کوسمیٹ دے گااوراس کی قدرت سے سب آسان لیسٹ دیئے جائیں گےاوراُن کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔

ترجید کافل اورانہوں نے الله کی قدر نہ کی جیسااس کی قدر کرنے کافل تھااور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اوراس کی قدرت ہے تمام آسان لیلٹے ہوئے ہوں گے اوروہ ان کے شرک سے پاک اور بلندہے۔

﴿ وَمَاقَكُ مُرُوااللّٰهَ حَتَّى قَدْرِم إِ : اورانہوں نے الله کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ﴾ یعنی اے حبیب !
صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم ، جو مشرکین آپ کو بتوں گی بوجا کرنے کی دعوت و سے رہ ہیں انہوں نے اللّٰه تعالٰی کی وی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا ، اس وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوئے ، اگر وہ عظمت اللّٰہی سے واقف ہوتے اوراس کا مرتبہ پہچا نتے تو ایسا کیوں کرتے ! اس کے بعد اللّٰه تعالٰی اپنی عظمت وجلال بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اوراس دن کوئی بھی زمین کے سی جھے پراپنی ظاہری مِلکیّت کا دعویٰ نہ کرسکے گا اوراس کی قدرت سے تمام آسمان لیلیے ہوئے ہوں گے اور اللّٰه تعالٰی کا فروں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ (1)

یہاں آیت کے اس حصے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچ حضرت عبد الله بن عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ مَعَالَیٰ اللهُ تَعَالَیٰ آسان کولیسٹ عَنهُ مَنا ہے، رسول کریم صلّی الله تَعَالَیٰ قالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمْ نِے ارشاوفر مایا'' قیامت کے دن الله تعالیٰ آسان کولیسٹ کرا ہے دست وقدرت میں لےگا، پھر فرمائے گا'' میں موں بادشاہ کہاں ہیں جَبّار؟ کہاں ہیں مُتَكَبِّر؟ ملک وحکومت کے دعویدار؟ پھر زمینوں کولیسٹ کرا ہے دوسرے دست وقدرت میں لےگا اور یہی فرمائے گا''میں ہوں بادشاہ کہاں

البيان، الزّمر، تحت الآية: ٢٧- ٢٣/١١ - ٢٧- روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٦٧، ١٣٤/٨ - ١٣٥ ، ملتقطاً.

سَيْرُ صَلَطًا لِحِنَانَ ﴾ ( 502 )

ہیں زمین کے باوشاہ؟ (1)

## وَنُفِحَ فِي الصَّوْمِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَ مُضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ الثُمُ الْفِحَ فِيهِ الْخُرى فَاذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان:اورصُور پھونكاجائے گا توبے ہوش ہوجائيں گے جتنے آسانوں ميں ہيںاور جتنے زمين ميں مگر جے اللّٰه جاہے پھروہ دوبارہ پھونكاجائے گاجبجی وہ د كيھتے ہوئے كھڑے ہوجائيں گے۔

ترجید کنزالعوفان: اور صُور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسانوں میں بیں اور جتنے زمین میں بیں سب بیہوش ہوجائیں گے مگر جے اللّٰہ چاہے پھراس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تواسی وقت وہ و کیھتے ہوئے کھڑے ہوجائیں گے۔

﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّورِ مِينَ بِهِو مَكَ مارى جائے گی۔ ﴾ آیت کے اس حصیل پہلی بارصور پھو نکنے کا بیان ہے،
اس سے جو ہے ہوشی طاری ہوگی اس کا بیاثر ہوگا کہ فرشتوں اور زمین والوں میں سے اس وقت جولوگ زندہ ہوں گے
اوران پرموت نہ آئی ہوگی تو وہ اس سے مرجا کیں گے اور وہ ہزرگ ہستیاں جنہیں ان کی دُمیُوی موت کے بعد پھر اللّٰه
تعالیٰ نے انہیں زندگی عنایت کی ہوئی ہے اور وہ اپن قبروں میں زندہ ہیں جیسے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام اور شہداء،
ان پراُس تُقید سے بِہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی۔ (2) اور جولوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخہ کا شعور
ہمی نہ ہوگا۔

﴿ إِلَّا هَنْ شَاءَ اللّٰهُ : مَكْرِجِ اللّٰهِ عِلْبِ - ﴾ يعنى پهلى مرتبه صور پھو تكنے كے بعد آسانوں ميں اور زمين پرموجود تمام فرشتے اور جاندار مرجائيں گالبتہ جے اللّٰه تعالىٰ جِلْ ہے اُس وقت موت نہ آئے گی۔ اس اِستثناء میں کون کون داخل ہے اس بارے میں مفسرین کے بہت ہے اُقوال میں ، ان میں ے 4 قول درج ذیل میں :

الحديث: ٧٣٨٢، مسلم، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: مالك النّاس، ٣٣/٤، الحديث: ٧٣٨٢، مسلم، كتاب صفة القيامة و الحنة والنار، ص ١٤٩٩، الحديث: ٢٢٨٨).

2 .....جمل، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٢٧٦٦.

(تَفَسَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ)

جلرهشتم

پہلاقول: حضرت عبدالله بن عباس دَصِى الله تعالى عنه منا نے فرمایا کہ بے ہوتی کے تقد ہے حضرت جریل، آجوزت میکا نیل، حضرت میکا نیل، حضرت میکا نیل، حضرت اسرافیل اور حضرت مملک الموت علیه م السّالام کے علاوہ تمام آسان اور زمین والے مرجا نمیں گے، پھر الله تعالی پہلے اور دوسر نے تقد کے درمیان جو چالیس برس کی مدت ہاس میں اُن فرشتوں کو بھی موت دےگا۔

ووسراقول بہ ہے کہ جنہیں پہلے تقد ہے موت نہیں آئے گی ان سے مراوشہداء ہیں جن کے لئے قران مجید میں "بیل آخیکا تھ" آیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء ہیں جوتلواری جمائل کئے عش کے گردحاضر ہوں گے۔

"بیل آخیکا تھ" آیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء ہیں جوتلواری جمائل کئے عش کے گردحاضر ہوں گے۔

تیسراقول: حضرت جابر دَحِی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا کہ اس وقت جنہیں موت نہیں آئے گی وہ حضرت موکی علیه الصّالا فُوَ السّالام ہیں، چونکہ آپ علیہ الصّالا فُوَ السّالام کو وطور پر بے ہوش ہو چکے ہیں اس لئے پہلی مرتب صور پھو تکنے سے آپ الصّالا فُوَ السّالام ہو بی جابوش ہو جکے ہیں اس لئے پہلی مرتب صور پھو تکنے سے آپ علیہ الصّالا فُوَ السّالام ہو بی اس لئے پہلی مرتب صور پھو تکنے سے آپ علیہ الصّالا فُوَ السّالام ہو بی اس کے بہوش نہ ہوں گے بلکہ آپ علیہ الصّالا فُوَ السّالام ہیں الله میں اللہ میں الله میں گے۔

چوتھا قول میہ کہ پہلی بارصور پھو نکے جانے کے وقت جنہیں موت نہ آئے گی وہ جنت کی حوریں اورعرش و کرس کے رہنے والے ہیں۔حضرت ضحاک دَحْمَةُ اللّٰهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَا قول ہے كَمُسْتَثَنَّىٰ رضوانِ جنت،حوریں،وہ فرشتے جو جہنم پر مامور ہیں اور جہنم کے سائب، پچھو ہیں۔ (1)

﴿ ثُمَّ نُفِحَ فِيْكِ أُخْدَى: پَعِراس مِين پِعونک ماری جائے گی۔ ﴾ آیت کے اس جھے میں دوسری بارصور پھو نکے جانے کا بیان ہے جس سے مردے زندہ کئے جائیں گے، چنانچے ارشاد فر مایا کہ پھر دوسری مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گ تواسی وقت وہ دیکھتے ہوئے اپنی قبروں سے زندہ ہوکر کھڑے ہوجائیں گے۔

و یکھتے ہوئے کھڑے ہونے ہے یا تو بیمرادہ کہوہ چرت میں آ کرمبہوت شخص کی طرح ہرطرف نگاہیں اُٹھا اُٹھا کردیکھیں گے یا بیمعنی ہیں کہ وہ بیدد کھتے ہوں گے کہ اب انہیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔اس وقت مونین کی قبروں پرالله تعالی کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جا کیں گی جیسا کہ الله تعالی نے وعدہ فر مایا ہے، چنا نچہ ارشاد فر مایا:

ترجہ فاکن کا اُللہ تقالی کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جا کیں گی جیسا کہ الله تعالی نے وعدہ فر مایا ہے، چنا نچہ ارشاد فر مایا:

ترجہ فاکن کا اللہ تعالی کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جا کیں گا جینے کہ نے دیا ہو کہ ان میں میں میں کا دوں کو کہ کا نے دیا ہوں کی اسٹر کی سال کی کی سال کی کی سال کی کی سال کی سال کی کر سال کی کی سال کی سال کی کر سال کی کی سال کی کر کی کر کی سال کی

رحمٰن کی طرف مہمان بنا کر لے جا کیں گے۔

....مريم: ٨٥.

ميزومراط الجنان

<sup>1 ----</sup> تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٩ /٤٧٦، حمل، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٦ / ٤٤ ٥ - ٥٥، قرطبي، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٤/٨، ٢٠ الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

جبكة كفاركو پيدل على الكاجائ كا بجيما كدارشاد بارى تعالى ب:

ترجید کنزالعوفان: اور مجرموں کوجہنم کی طرف پیا سے مانکس گے۔ (2) وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إلى جَهَنَّمَ وِثَادًا (1)

# وَا شُرَقَتِ الْاَرْسُ بِنُوْمِ مَ يِبَّهَا وَ وُضِعَ الْكِتْبُ وَجِائَ ءَبِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَ مَ الْكِتْبُ وَجَائَ ءَبِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَ مَ اَءِ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞

توجمه کنزالایمهان:اورزمین جگرگا اُٹھے گی اپنے رب کے نورے اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اورائس کی اُمت کہ اُن پر گواہ ہو نگے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فر مادیا جائے گا اوراُن پرظلم نہ ہوگا۔

ترجیدہ کنزالعوفان:اورز مین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی اور انبیاءاور گواہی دینے والے لائے جائیں گےاورلوگوں میں سچا فیصلہ فرمادیا جائے گا اوران پرظلم نہ ہوگا۔

﴿ وَأَشُرَقَتِ الْأَنْ مُنْ بِنُوْمِ مَن بِيهَا: اورز من ابن رب كنور سي جَمَّكًا مُصْلًى - ﴾ ال آيت مي الله تعالى في قيامت كون كو آخوال بيان فرمائي بين، ان كاخلاصدرج في بي -

(1) .....قیامت کے دن زمین اپنے رب عَوْوَ جَلَّ کے نور سے بہت تیز روشیٰ کے ساتھ جگمگا اٹھے گی یہاں تک کہ سرخی کی جھلک نمودار ہوگی ،اور بیز مین دنیا کی زمین نہ ہوگی بلکہ نئی ہی زمین ہوگی جے اللّٰه تعالیٰ قیامت کے دن کے لئے پیدا فرمائے گا، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجيه كانزالعوفاك : يادكروجس دن زيين كودوسرى زيين

يَوْمَ تُبَدَّ لُالْأَنْ صُغَيْر الْآثُونِ (3)

ہے بدل دیاجائے گا۔

٠٨٦.....مريم:٢٨٠

2 ..... تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٤٧٧/٩، جمل، الزّمر، تحت الآية: ٦٨، ٤٤٩/٦، ملتقطًا.

3 ..... ابراهيم: 1. £ .

(تَسَيُرصِرَاطُ الْجِنَانَ

حضرت عبدالله بن عباس وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نِ فَر ما يا كهاس آيت ميں جس نور كا ذكر ہے بيچا ند ، سورج كا نور نه ہوگا بلكه بياور بى نور ہوگا جے الله تعالى پيدا فر مائے گااوراس سے زمين روشن ہوجائے گی۔

(2) .....حساب کے لئے اُنگمال کی کتاب رکھی جائے گی۔ اِس کتاب سے مرادیا تو لوح محفوظ ہے کہ جس میں قیامت تک ہونے والے دنیا کے تمام اُحوال اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں یااس سے ہرشخص کا انگمال نامہ مراد ہے جواس کے ہاتھ میں ہوگا، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قرجمان کنوالعوفان :اور ہرانسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگادی ہے اور ہم اس کیلئے قیامت کے دن ایک نامه اعمال نکالیس کے جسے وہ کھلا ہوایائے گا۔

وَكُلَّ اِنْسَانِ الْزَمْنَهُ ظَهِرَةً فِي عُنُقِهِ ۗ وَ جُ وَكُلَّ اِنْسَانِ الْزَمْنَهُ ظَهِرَةً فِي عُنُقِهِ ۗ وَ جُ

میں توجید کنز العرفان: اس نامداعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو کھیرا ہوا ہے۔

اور مُحرموں كا قول َ قَلَ كرتے ہوئے ارشاد فرمایا: مَالِ هٰ فَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِمُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَهَا (2)

(3) .....انبیاءِکرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كولا یا جائے گاتا كه و ولوگوں پر گواہى دیں۔ان كے بارے میں ایک اور مقام برارشاوفر مایا گیا:

ترجید کنز العیوفان : تو کیساحال ہوگا جب ہم برامت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب التہمیں ان سب پر گواہ اور نگہان بنا کر لائیں گے۔

فَكَيُفَ إِذَاجِئُنَامِنُكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلَّهَ وُلاَءِشَهِيْدًا <sup>(3)</sup>

(4) .....گواہی دینے والے لائے جا کیں گے جورسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَ تَبِلِغ كَى گواہى دیں گے۔اس مے متعلق ایک اور مقام پرارشادِ بارى تعالى ہے:

ترجيدة كنزُالعِدفان :اوراس طرح بم فيتهيس بهترين امت بناياتا كيتم لوگول برگواه بنو- وَكُنْ لِكَ جَعَلْنُكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَنَكُونُوْا شُهَنَ آءَعَلَى النَّاسِ (4)

3 .....النساء: ١ ٤ .

0.....بتى اسرائيل: ١٣. 2..... كهف: ٤٩.

(تفسيرص إطالحنان

جلدهشتم

506

(5)....قیامت کے دن لوگوں میں سچا فیصلہ فرمادیا جائے گا اور ان کے ثواب میں کمی کر کے یاعذاب میں زیادتی کر کے ان برکوئی ظلم نہ ہوگا۔(1)

## وَوُقِيَتُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ٥

ﷺ ترجمة كنزالايمان: اور ہر جان كواس كاكيا بحر پورديا جائے گا اورائے خوب معلوم ہے جووہ كرتے تھے۔

🛊 توجهة كانزالعِرفان: اور ہر جان كواس كے اعمال كا بحر بور بدلہ ديا جائے گا اور وہ (الله) خوب جانتا ہے جولوگ كرتے ہيں۔

﴿ وَوُفِيِّتُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِدَتْ : اور برجان كواس كاعمال كالجريور بدلدديا جائكًا - كاين قيامت كون بر جان کواس کے اجھے یابرے تمام اعمال کا بھر پور بدلہ دیاجائے گا اور الله تعالی ان اعمال کوخوب جانتاہے جولوگ کرتے ہیں، اس سے پچھٹنی نہیں اور ندا سے گواہ اور لکھنے والے کی حاجت ہے بلکہ بیسب لوگوں پر ججت تمام کرنے کیلئے ہوں گے۔<sup>(2)</sup>

## گناہ گارول کے لئے عبرت اور نصیحت 🎇

اس آیت مبارکہ میں خاص طور بران لوگوں کے لئے بڑی عبرت اورنصیحت ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانیوں اور گنا ہوں میںمصروف ہیں ،انہیں یا در کھنا جاہئے کہ قیامت کے دن سے زیادہ طویل دن اور کوئی نہیں ،اس دن سے زیادہ ہُولْنا ک دن اور کوئی نہیں اور اس دن اعمال کا حساب لئے جانے کے مرحلے سے زیادہ خطرنا ک مرحلہ اور کوئی نہیں،اس دن کی دہشت،شدت اور ہُولُنا کی بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پراللّٰہ تعالی ارشادفر ما تاہے:

> فَكَيْفُ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِرِلَّا مَايْبَ فِيْهِ " وَوُقِيَتُكُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ لا يُظْلَبُوْنَ <sup>(3)</sup>

ترجهة كنزالعوفان: توكيس حالت موكى جب بم انهيس اس دن کے لئے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک تہیں اور ہر جان کواس کی بوری کمائی دی جائے گی اور ان برظلم نہ ہوگا۔

❶ .....جمل؛ الزّمر، تحت الآية: ٦٩، ٦٩، ٩٠- ٥٤، تفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٦٩، ٩٧٧٩-٤٧٨، روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٦٩، ٨/، ٤١، ملتقطأ.

2 .....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٧٠، ٨/٠٤ ١-١٤١، حمل، الزّمر، تحت الآية: ٧٠، ٦/٦ ٥٤، ملتقطاً.

3 ..... أل عمران: ٢٥.



#### اورارشادفرما تاہے:

فَكَيْفَ إِذَاجِمُنَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْ وَجَمُنَا بِكَ عَلَ هَوُلاَءِ شَهِيْدًا ﴿ يَوْمَ نِوْلَةٍ وَدُّالَّذِينَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْتُسَوِّى بِهِمُ الْاَمُ صُّولًا يَكْتُبُونَ اللهَ حَدِيثًا (1)

ترجید کنزالعوفان بتو کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لا کیں گے اور اے حبیب اجتہیں ان سب پر گواہ اور تگہبان بنا کر لا کیں گے۔ اس دن کفار اور رسول کی نافر مانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش آئییں مٹی میں دبا کرز مین برابر کردی جائے اور وہ کوئی بات اللّٰہ سے چھپانہ کیں گ

لبندااس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر گناہ گارکو جائے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے تچی تو بہ کرلے تا کہ قیامت کے دن گناہوں کی سزاسے نج سکے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے ،سابقہ گناہوں سے تچی تو بہ کرنے اور نیک اعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

وَسِيْقَ الَّذِيْنَكَفَرُ وَاللَّهِ عَنَّمَ رُمَوًا حَتَّى إِذَا جَاءُو هَا فُتِحَتُ
اَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ مُسُلُّ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ
عَلَيْكُمُ الْيَتِ مَ إِلَّهُمْ فَرَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ مُسُلُّ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ الْيَتِ مَ إِلَّهُمْ وَيُنْ نِهُ وَنَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هٰ ذَا وَالُوا بَلَ عَلَيْكُمُ الْيَتِ مَ إِلَّهُمْ وَيُنْ الْمُؤْتِلُمُ الْقَاء يَوْمِكُمْ هٰ ذَا وَالْوَا بَلَ وَلَكُنُ مَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَيُنَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ وَلَيْنَ وَيُهَا فَيَا اللَّهُ وَلِيْنَ وَيُهَا فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ وَيُهَا فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ وَيُهَا فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ وَيُهَا فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ وَيُهَا فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ وَيُهَا فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُنَالِقُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ وَلِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا ترجمه کنزالایمان: اور کا فرجہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ گروہ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے اگ

....سورة تساء: ٢٠٤١.

(تَسَيْرِ مِهَا الْحِنَانَ

جلدهشتم

508

دروازے کھولے جائیں گےاوراس کے داروغه ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول ندآئے تھے جوتم پر تمہارے رب کی آئیس کے کون نہیں مگر عذاب کا قول کا فروں پر ٹھیک اترا نے فرمایا جائے گاداخل ہوجہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے تو کیا ہی براٹھ کا نامتکبروں کا۔

توجیدہ کنڈالعوفان:اور کا فروں کوگروہ درگروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اوراس کے داروغدان سے کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جوتم پرتمہارے رب کی آئیس پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اِس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں مگر عذاب کا قول کا فروں پر ثابت ہوگیا۔کہا جائے گا: جہنم کے درواز وں میں داخل ہوجاؤ،اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو متکبروں کا کیا ہی براٹھ کا نہ ہے۔

﴿ وَسِيْقَ الَّذِي بِينَ كُفَّرُ وَ الله بِهَدِّمَ دُمَوًا: اور كافروں كوگروه ورگروه جہنم كى طرف با تكا جائے گا۔ ﴾ قيامت كے دن كے چندا حوال بيان كيا ہے جوعذا ب بين بہتا ہوں گے۔ چندا حوال بيان كيا ہے جوعذا ب بين بہتا ہوں گے۔ چنا نجياس آيت اوراس كے بعد والى آيت كا خلاصہ بيہ ہے كہ قيامت كے دن كا فروں كوئن كے ساتھ قيد يوں كى طرح جہنم كى طرف با نكا جائے گا اوران كى ہر ہر جماعت اوراً مت عليحده بوگى، يباں تك كہ جب وہ وہ بال پہنچيں گو جہنم كى طرف با نكا جائے گا اوران كى ہر ہر جماعت اوراً مت عليحده بوگى، يباں تك كہ جب وہ وہ بال پہنچيں گو جہنم كے ساتوں درواز ہے كھولے جائيں گے جو پہلے ہے بند تھے اور جہنم كے داروغہ ڈائٹے ہوئے ان ہے كہيں گے: كيا تہم بات ہوئے ان ہے كہيں گے: كيا تہم بات ہوئے ان ہے اللہ تعالى كے احكام بھى سنا ئے اوراً س دن ہے بھی ڈرايا مگر عذاب كا قول كا فرول پر تشريف بھى لا ئے اوراً نہوں نے اللّٰه تعالى كے احكام بھى سنا ئے اوراً س دن ہے بھی ڈرايا مگر عذاب كا قول كا فرول پر تابت ہوگيا كہ ہم پر ہمارى بدھيى غالب ہوئى اور ہم نے گراہى اختيارى اور اللّٰه تعالى كے ارشاد كے مطابق جہنم ميں ہو ہوئے اور کى طرح اس ہے تكل نہ سكو گے۔ ان كا فرول ہو گا اورائى دسكو گے۔ ان كا فرول ہو گا اورائى دسكو گے۔ ان كا فرول كا کہا ہى براغوں اور اطاعت سے تكبر كرنے والوں كا كيا ہى براغه كانہ ہے۔ (ا

• السستفسير كبير، الزّمر، تحت الآية: ٧١-٧٢، ٤٧٨/٩، خازن، الزّمر، تحت الآية: ٧١-٧٢، ٩٣/٤، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٧١-٢١، معارك، ١٤٣/١، مدارك، الزّمر، تحت الآية: ٧١-٢٢، ١٤٣٠، ملتقطاً.

ينصراط الحنان (509 حداث

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَ بَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا لَحَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اللَّهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبُتُمْ فَادْخُلُوهَا فَتِحَتُ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبُتُمْ فَادْخُلُوهَا فَتِحَتُ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبُتُمْ فَادْخُلُوهَا خُلِيدِيْنَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةُ وَاوْرَاثَنَا الْحَدُومَا الْحَمُدُ لِللّٰهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَة وَاوْرَاثَنَا الْحَدُومَا الْحَدُدُ لِللّٰهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعُدَة وَاوْرَاثَنَا وَعُدَة وَاوْرَاثَنَا وَعُدَة وَاوْرَاثَنَا وَعُدَة وَاوْرَاثَنَا وَعُدَة وَاوْرَاثَنَا وَعُدَاهُ وَاوْرَاثَنَا وَعُدَاهُ وَاوْرَاثَنَا وَعُدَاهُ وَالْعَبِلِيْنَ ﴿ وَالْمُؤْمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً وَقُومُ الْخُولِيْنَ ﴿ وَقَالُوا لَحَمْدُ لِللّٰهِ اللّٰذِي فَي صَدَقَنَا وَعُدَة وَالْعَبِلِيْنَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِللّٰهِ اللّٰذِي صَدَقَنَا وَعُدَة وَالْعَبِلِيْنَ ﴾ وقَالُوا الْحَمْدُ لِللّٰهِ اللّٰذِي صَدَقَنَا وَعُدَة وَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ مَنْ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعَلِيدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ قَالَ الْمُعُنَا وَعُمَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَامُ عَلَامُ اللّٰهُ عَلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَا وَالْمُنَالُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّل

توجیدہ تکننالا بیمان: اور جواپنے رب سے ڈرتے تھے اُن کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جا ئیں گی یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اوراس کے دروازے کھلے ہوں گے اوراس کے داروغہ اُن سے کہیں گے سلام تم پرتم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے ۔ اوروہ کہیں گے سب خوبیاں اللّٰہ کو جس نے اپناوعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں جاہیں تو کیا ہی اچھا تو اب کا میوں کا۔

توجیدہ کنڈالعیوفان: اوراپنے رب سے ڈرنے والوں کوگروہ درگروہ جنت کی طرف چلایا جائے گایہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اوراس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اوراس کے داروغے ان سے کہیں گے:تم پرسلام ہو،تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ۔اوروہ کہیں گے: سب خوبیاں اس اللّٰہ کیلئے ہیں جس نے اپناوعدہ ہم سے بچا کیا اور ہمیں اِس زمین کا وارث گیا،ہم جنت میں جہاں جا ہیں رہیں گے تو کیا ہی انچھاا جرہے ممل کرنے والوں کا۔

﴿ وَسِينَى الَّذِينِ النَّقَوُ الرَبِيَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرًا: اورا پنے رب سے ڈرنے والوں کوگروہ درگروہ جنت کی طرف چلایا جائےگا۔ ﴾ اس سے پہلے عذاب پانے والوں کا حال بیان کیا گیا اورا ب اس آیت سے تواب پانے والوں کے احوال بیان کئے جارہے ہیں، چنانچاس آیت کا خلاصہ بیہے کہ اپنے رب عَزْوَجَلَّ سے ڈرنے والوں کوعزت واحتر ام اور لطف وکرم کے ساتھ سواریوں پر گروہ درگروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اُن کی عزت واحتر ام کے لئے جنت کے دروازے آٹھ ہیں۔

www.dawateislami.net

حضرت على المرتضى كرَّمَ اللَّهُ تعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْم مع مروى بي كه جنت كه درواز ي كقريب أيك درخت ب، اس کے بنچے سے دوچشمے نکلتے ہیں،مومن وہاں پہنچ کرایک چشمہ میں عسل کرے گا تواس سے اس کاجسم یاک وصاف ہوجائے گااور دوسرے چشمہ کا پانی ہے گا تواس سے اس کا باطن پا کیزہ ہوجائے گا، پھر فرشتے جنت کے دروازے پر استقبال کریں گےاور جنت کے خاز ن ان سے کہیں گے بتم پرسلام ہوہتم یا کیز ہر ہےتو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ۔ <sup>(1)</sup> ﴿ وَقَالُوْا: اوروه كبيس مع - كلين ابل جنت كبيس مع كرسب فوبيال اس الله تعالى كيلي بين جس في ايناجنت كاوعده ہم سے سچا کیااور ہمیں جنت کی زمین کاوارث کیا تا کہ ہم اس میں جیسے چاہیں تَصُرُّ ف کریں اور ہم اپنی جنت میں جہاں جا ہیں رہیں،البذاد نیامیں الله تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا آخرت میں کیا ہی اچھاا جرہے۔ <sup>(2)</sup>

# وَتَرَى الْمَلْمِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ مَ بِهِمُ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ اللهِ مَ بِالْعَلَمِيْنَ ﴿

ترجمہ کنزالایمان: اورتم فرشتوں کودیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھاس کی پاک بولتے اورلوگوں میں سچافیصلہ فرمادیا جائے گااور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللّٰہ کو جوسارے جہان کارب۔

ترجید کانڈالعرفان: اورتم فرشتوں کودیکھو گے کہ ہرطرف سے عرش کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پا کی بیان کررہے ہیں اورلوگوں میں سچا فیصلہ فر مادیا جائے گا اور کہا جائے گا: تمام تعریفیں اللّٰہ کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پالنے والاہے۔

﴿وَتَرَى الْمَلْيِكَةُ: اورتم فرشتول كود يكموكر ﴾ يعنى الصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، قيامت كون جب الله تعالى فرشتوں كودوباره زنده فرمائے كاتو آپ ديكھيں كے كفرشتے ہرطرف ہے عرش كوكھيرے ہوئے اپنے رب عَدَّوْ جَلَّ

٠٠٠٠٠ تفسير كبير، الزَّمر، تحت الآية: ٧٣، ٧٩/٩ - ٤٨٠، خازن، الزَّمر، تحت الآية: ٧٣، ١٣/٤ - ٢٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، الزُّمر، تحت الآية: ٤٧، ٦٤/٤، ملخصاً.

ê Ē

کی تعریف کے ساتھ اس کی یا کی بیان کررہے ہیں اور قیامت کے دن لوگوں میں سیا فیصلہ فرمادیا جائے گا کہ مومنوں کو جنت میں اور کا فروں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا اور جنتی لوگ جنت میں داخل ہوکرشکرا دا کرنے کے لئے عرض كريں كے كہتمام تعریفیں اس الله تعالی كيلئے ہیں جوتمام جہانوں كایا لنے والا ہے۔(1)

حضرت وبهب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين 'جوبيجان كااراده ركفتا بهوكه الله تعالى اين مخلوق كررميان کیسے فیصلہ فرما تا ہے تو وہ سور و زمر کے آخری جھے کو پڑھے۔<sup>(2)</sup>

❶ .....روح البيان، الزّمر، تحت الآية: ٧٥، ٧٨/٨ ١-٨٤ ١، خازن، الزّمر، تحت الآية: ٧٥، ١٤/٤ ٢، ملتقطاً.

٢٦٧/٧ ، ٧٥ أزّ مر ، تحت الآية: ٧٥، ٢٦٧/٧ .

512



#### ( • )

## سُرُورُ لَا الْمُؤْخِرِنِ

#### سورهٔ مومن کا تعارف

## مقا يزول

سورة مون مَى سورت ہے البته اس كى آيت نمبر 56 " إِنَّ الَّذِيثَ يُجَادِلُونَ فِيَّ الْيَتِ اللهِ " اور آيت نمبر 57 " لَخَلْقُ السَّلُواتِ وَالْا مُرضِ "بيدونوں آيتيں مدنى ہيں۔ (1)

#### آیات ، کلمات اور حروف کی تعداد

اس سورت میں 9رکوع، 85 آبیتی، 1199 کلے اور 4960 حروف ہیں۔(2)

#### سورۂ مؤمن کے نام اوران کی وجرتسمِیًہ

اس سورت کے دونام ہیں (1) مومن ۔ اس کامعنی ہے ایمان لانے والا اوراس سورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی تو م کے ایک مومن " کہتے ہیں ۔ (2) غافر ۔ اس کامعنی فرعون کی تو م کے ایک مومن " کہتے ہیں ۔ (2) غافر ۔ اس کامعنی ہے بخشے والا اوراس سورت کی آیت نمبر 3 میں الله تعالی کا میوصف بیان کیا گیا کہ وہ گناہ بخشے والا ہے ، اس وجہ ہے اس وجہ ہے اس دورہ غافر " کے نام سے موسوم کیا گیا۔

### سورۂ مومن کے فضائل

(1) .....حضرت ابو ہریرہ وَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَی عَنهُ بیان کرتے ہیں کہ دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: جس شخص نے صبح اٹھ کر (سورہُ مومن کی آیت نمبر 1) "لحم "سے لے کر (آیت نمبر 3 کے آخر)" اِلَیْہِ الْمُصِیْرُ " تک پڑھا اور آیت الکری پڑھی تو ان کی برکت سے مبح سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور جس نے انہیں شام میں پڑھا تو ان کی برکت سے مبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ (3)

- 1 ....جلالين مع صاوى، سورة غافر، د/١٨١٣.
  - 2 .....خازن، تفسير سورة حم المؤمن، ٢٥/٤.

نَسيرصَ لطَالِحِيَانَ

جلدهشتم

(2) ....حضرت خليل بن مُرَّ ورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، وسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فر مایا: ' صحوامیم (یعن کے متم و عروع ہونے والی سورتیں) 7 ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں ۔ان سورتوں میں سے ہر ایک سورت جہنم کےاُن درواز وں میں سے ہرایک دروازے پر جا کرکہتی ہے''اے اللّٰہ عَذَّوَ جَدًّا! اُسْ شخص کو إس دروازے ے داخل نہ کرنا جو مجھ پرایمان رکھتا تھااور میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ (1)

(3) .....حضرت عبدالله بن مسعود رَضِي اللهُ تعالىءَ وُ مات مين الحم عين الله عبدكي زينت ہيں۔<sup>(2)</sup>

سورہ مومن کےمضامین

سورہ مومن چونکہ تکی سورت ہے اس لئے دیگر سورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے تو حید ، نبوت ورسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلاکل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے،ان عقائد کے منکروں کوعذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں اور بت پرتی کاردکیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ چیزیں بيان کي گڻي ٻين،

(1) ....اس سورت کی ابتداء میں بیاعلان کیا گیا کر آن یا ک اس رب تعالی کی طرف سے نازل ہواہے جو کرعزت والا علم والا ، گناہ بخشنے والا ، توبہ قبول کرنے والا ، سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام عطافر مانے والا ہے ، نیز باطل کے ذریعے جھکڑنے والے کفار کی مذمت بیان کی گئی اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوصاف بتائے گئے۔

(2) ..... بدبتایا گیا کہ قیامت کے دن کفارا پئے گنا ہوں کا اعتر اف کرلیں گے اور عذاب کی شدت کی وجہ ہے جہنم ہے نکالے جانے کی فریاد کریں گے اوران کی فریا دکور دکر دیا جائے گا، نیز الله تعالی کے موجود اور قادر ہونے پر دلائل دیئے گئے، قیامت کی ہُو اُنا کیوں سے خوف دلایا گیااوراس دن کی تختیوں سے کفار کوڈرایا گیا ہے۔

(3) .....انبیاءِکرام عَلَیْهِ مَهُ الصّلوةُ وَالسَّكه م كوجهطلانے كى وجهے سے سابقدامتوں كى ملاكت كے بارے میں بیان كركے كفار مككود رايا گيا كداگروه اپني رَوْن ع بازندآئ توان كاانجام بھى اگلےلوگوں جيسا ہوسكتا ہے اوراس سلسلے ميں حضرت

<sup>■ .....</sup> شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، ٢٤٧٦، الحديث: ٢٤٧٩.

<sup>2 .....</sup> مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة حمّ المؤمن، ٢٢٣/٣ ، الحديث: ٣٦٨٦.

موی عَلیْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلام اور فرعون ، ہامان اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس میں فرعون کی قوم کے ایک موٹ شخص کا بطورِ خاص تذکرہ کیا گیا۔

- (4) .....و نیااور آخرت میں کا فروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیااور به بتایا گیا که رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اوران پرِ ایمان لانے والوں کی مدد کی جائے گی۔
- (5) ..... نى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوا بِنِي قُوم كَى طَرف سے بَيْنِي والى اَوْيَ وَ ل بِرِصِبر كَر فَى كَالْقَيْن كَى لَّكُى كَهِ جَس طرح حضرت مُوكى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ فَى الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ فَى الْفَيْوَ وَلَا مَا يَعْ وَلَى بِرَصِبر فرما يا اسى طرح آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِعَى صِبر فرما كَيْل -
- (6) .....مسلمان اور کافر کی ایک مثال بیان کی گئی که مسلمان ایسا ہے جیسے بینا یعنی دیجھنے والا جبکہ کافرایسا ہے جیسے اندھا اوراس کے بعد بندوں پر کی گئی اللّٰہ تعالٰی کی نعمتیں بیان کی گئیں۔
- (7).....سورت کے آخر میں مشرکین کا اُخروی انجام بیان کیا گیااور سابقہ قوموں کے در دناک انجام کود کی کرعبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔

## سورۂ ڈُمر کے ساتھ مناسبت

سورہ مومن کی اپنے سے ماقبل سورت ' زُمر'' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کے اُحوال اور حشر کے میدان میں کفار کے اُحوال بیان کئے گئے ہیں۔دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ زُمر کے آخر میں کافروں کی سزااور مقی مسلمانوں کی جزاء بیان کی گئی اور سورہ مومن کے شروع میں فرمایا گیا کہ اللّٰہ تعالی گنا ہوں کو بخشنے والا ہے تا کہ کافر کو کفر چھوڑنے اور ایمان قبول کرنے کی ترغیب ملے۔

### بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كنام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجهة كنزالايمان:

جلدهشتم

515

(تَفَسِيُرصِرَاطُ الجِنَانَ



#### اللُّه كے نام سے شروع جونہايت مهر بان ،رحمت والا ہے۔

## المُمْ اللَّهُ وَالْكُلُّ الْكِلْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيمِ

و الأحدة كنزالايمان: يه كتاب أتارنا ب الله كي طرف سے جوعزت والاعلم والا۔

ترحية كنز العرفان:

و توجهه فالنوالعوفان: طمم - كتاب كانازل فرماناالله كي طرف سے ہے جوعزت والا علم والا ہے۔

﴿ لَحُمِّ ﴾ ان حروف كاتعلق حروف مُقَطَّعات سے ہے اور ان كى مرادالله تعالى ہى بہتر جانتا ہے۔

﴿ تُنْوِيْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ : كَتَابِ كَانَا زَلَ قَرَ مَا نَا الله كَلَ مُرفَ سے ہے۔ ﴾ اس آیت كا خلاصہ بیہ كرقر آنِ مجيدكو ثي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى نَهِ نَا زَلَ قَرَ مَا يَا لِللّه بِيهِ وَمَنْ اللهُ تَعَالَى نَهِ نَا زَلَ قَرَ مَا يَا لِللّهُ بِيهِ وَمَنْ اللهُ تَعَالَى نَهِ نَا زَلَ قَرْ مَا يَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَالَى نَهُ نَا زَلَ قَرْ مَا يا ہے جس كى شان بيہ كه و عزت والا ہے اور تمام معلومات كاعلم ركھنے والا ہے۔ (1)

یادرہے کہ قرآنِ کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جے نازل فرمانے والاعزت وعلم والا، لانے والا بھی عزت و علم والا، ہون ہی کی طرف لایا گیاوہ بھی عزت و علم والا ہوا ہون ہی کی طرف لایا گیاوہ بھی عزت و علم والا ہوجا تا ہے البتہ یہاں یہ فرق ذہن شین رہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کاعزت والا اور علم والا ہوناذاتی ہے کسی کا دیا ہوائہیں، علم والا ہوجا تا ہے البتہ یہاں یہ فرق ذہن شین رہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کاعزت والا اور علم والا ہوناذاتی ہے کسی کا دیا ہوائہیں، نیز اللّٰہ تعالیٰ کاعلم کسی آلے یاغور وفکر کامختاج نہیں، اس کاعلم از لی اور اُبدی ہے کہ نہ اس کی کسی وقت سے کوئی ابتداء ہے اور نہ انہا، اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے، اس کاعلم دائمی ہے، اس میں تبدیلی اور تُغیرُ محال ہے اور اس کاعلم انہائی کامل ہے جبکہ مخلوق کاعزت اور علم والا ہونا اللّٰہ تعالیٰ کی عطاسے ہے اور جواوصا ف اللّٰہ تعالیٰ کے علم کے ہر گر نہیں ہیں۔

## غَافِرِ الذَّنُّ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ فِي الطَّوْلِ لَآ اللهَ

البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢، ١٥٠/٨.

سيرص لظ الجنان

جلدهشتم

#### ِالْاهُوَ لِالنَّهِ الْمَصِيْرُ ⊕

توجهه کنزالایمان: گناه بخشے والا اور توبہ قبول کرنے والاسخت عذاب کرنے والا بڑے انعام والا اس کے سواکو کی معبود نہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔

ترجید کنٹالعیرفان: گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بہخت عذاب دینے والا ، بڑے انعام والا ہے۔اس کے سوا کوئی معبود نہیں ،ای کی طرف پھرنا ہے۔

﴿ غَافِرِ النَّانَيْنِ : گناہ بخشے والا ۔ ﴾ اس آیت مبارکہ میں الله تعالیٰ نے اپنے مزید 6 اُوصاف بیان فرمائے ہیں۔

(1) .....وہ گناہ بخشے والا ہے ۔ جو مسلمان اپنے گناہوں ہے کچی توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی بخشش کا توالله تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اوروہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرما تا البتہ تو بہ کے بغیر بھی الله تعالیٰ جس مسلمان کے جاہے گناہ بخش دے ، اور یہ اس کا فضل و کرم اوراحیان ہے مفسرین نے "غافید" کا ایک معنی ساتیر یعنی "چھیانے والا" بھی بیان کیا ہے۔ اس صورت میں "غافیر اللّه نئی یہ وگا کہ اللّه تعالیٰ ایمان والوں کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں اور خطاؤں کو مضل سے دنیا میں چھیانے والا ہے اور قیامت کے دن بھی چھیائے گا۔

- (2) .....وہ تو بقبول فرمانے والا ہے۔جو کا فرایخ کفر سے اور جومومن ایخ گنا ہوں سے تجی تو بہ کرتا ہے تو الله تعالی این فضل سے اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے اگر جداس نے موت سے چند لمحے پہلے بی توبہ کیوں ندکی ہو۔
- (3) .....سخت عذاب دینے والا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کا فرول کوان کے کفر کی وجہ ہے جہنم میں شخت عذاب دے گا،البتہ یا و رہے کہ بعض گنا ہگارمسلمان بھی ایسے ہوں گے جن کے گنا ہوں کی بنا پرانہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔
- (4) ..... برو ما انعام والا ہے۔جولوگ الله تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں انہیں الله تعالیٰ بڑے انعام عطافر مانے والا ہے۔
- (5) ....اس كسواكونى معبوونيين \_اس آيت مين فضل ورحت كے جواوصاف بيان ہوئے بيصرف الله تعالى كے بين،

اس کےعلاوہ اور کسی کی الیمی صفات نہیں ہیں اور جب اللّٰہ تعالیٰ کےعلاوہ اور کوئی ایسے وصف نہیں رکھتا تو اس کےعلاوہ

يزصراط الحنان) -----

کوئی اور معبود بھی نہیں ہے۔

(6) .....اسی کی طرف پھرنا ہے۔جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا توسیھی نے اپنے اعمال کا حساب دینے اوران کی جزایانے کے لئے اللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے خواہ وہ خوثی سے جائے یا اسے جَبری طور پر لے کر جایا جائے۔

### گنا ہوں سے تو ہر کرنے اور عملی حالت سدھارنے کی ترغیب

جب الله تعالی کی بیشان ہے کہ وہ گنا ہوں کو بخشے والا بھی ہے اور کا فروں اور گنا ہگاروں کی توبہ قبول فرما نے والا بھی ہے ، جن عذاب وینے والا بھی ہے اور انعام واحسان فرما نے والا بھی ہے ، وہی اکیلا معبود ہے اور سجی کو اپنے اعمال کا حساب وینے اور ان کی جزایا نے کے لئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی ہے ، تو ہر کا فراور گنا ہگار سلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے کفراور گنا ہوں سے بچی تو ہر کرے ، الله تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے ، اس کے عذاب سے ڈرتا اور اس سے پناہ ما نگٹار ہے ، اس کے انعام اور احسان کو پانے کی کوشش کرے ، صرف الله تعالیٰ کی ہی عبادت کرے اور آخرت میں ہونے والے حساب کی دنیا میں بی تیاری کرے ۔ انہی چیزوں کی ترغیب اور بھم وینے ہوئے ایک اور مقام پر الله تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے :

ترجید کانڈ العوفان: اوروہ اوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیس یا پنی جانوں پرظلم کرلیس تو الله کویاوکر کے اپنی معافی مانگیس اور الله کے علاوہ کون گناہوں کو معافی کرسکتا ہے اور بیلوگ جان بوجھ کرا پنے ہرے اعمال پراصرار نہ کریں ۔ بیوہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور وہ جنتیں ہیں جن کے بینچ نہریں جاری ہیں۔ (بیلوگ) ہمیشہ ان (جنتوں) میں رہیں گے اور جاری ہیں۔ (بیلوگ) ہمیشہ ان (جنتوں) میں رہیں گے اور خنتیں میں جن کے بینچ نہریں جاری ہیں۔ (بیلوگ) ہمیشہ ان (جنتوں) میں رہیں گے اور خنتیں میں ایک کتا ایکھا بدلہ ہے۔

وَالَّنِيْنُ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواَ الْمَا اللهُ اللّهُ اللهُ الله

....ال عمران: ١٣٦،١٣٥.

(تَسَيْرِصَرَاطُ الْجِنَانَ

جلدهشتم

اورارشادفرماتاہے:

ترجید کا کنز العِرفان: اسائیان والو! الله سے ڈرواور سیر عی بات کہا کرو۔ الله تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ پخش دے گا اور جو الله اور اس کے رسول کی فرما نبرواری کرے اس نے بڑی کا میابی پائی۔

الله تعالی ہمیں گناہوں سے بچی توبہ کرنے اوراپنی آخرت کی تیاری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

اس آیت کے متعلق ایک دانعہ

حضرت بزید بن اسم دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

🛈 ----احزاب: ۲۱،۷۰.

2 .....درمنثور، غافر، تحت الآية: ٣، ٢٧١-٢٧٠/.

(تَسَيْرِصَ لِطَالِحِنَانَ)

اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہئے جو کسی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بارے میں جانے کے بعداس کے ساتھ الیباسلوک کرتے ہیں جس سے وہ اپنے گناہوں سے بازآنے کی بجائے اور زیادہ گناہوں پر بے باک ہوجا تا ہے، انہیں چاہئے کہ گناہ گار سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کریں اور اسے اس طرح نصیحت کریں جس سے اسے گناہ چھوڑ دینے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت ملے ،وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنے اور گناہوں سے تو بہ کرنے کی طرف مائل ہواور پر ہیزگار انسان بننے کی کوشش شروع کردے، نیز اس کی اصلاح اور تو بہ کے بارے میں الله تعالی سے دعا گو بھی رہے،الله تعالی نے چاہاتو اسے گناہوں سے تو بہ اور نیک اعمال کرنے کی تو فیق مطافر مائے،ا مین ۔

## مَايُجَادِلُ فِيَ الْبِيَاسِّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْمُرُكَ تَقَلَّبُهُمُ فِالْبِلَادِ۞

ترجمه کنزالایمان:الله کی آیتوں میں جھگڑانہیں کرتے مگر کا فرتوا سے سننے والے تجھے دھو کا نہ دیان کا شہروں میں اَ مِلِے کہا۔

ترجید کنزالعِرفان: اللّٰه کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں تواہے سننے والے! ان کاشہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکا نہ دے۔

﴿ مَا يُجَادِلُ فِيَ الْيِتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَنُ وَا: الله كَلَ يَوْل مِن كَافْرِي جَمَّلُوا كَرِيجَ جَمُلُونا ، اس كَى آيُول كا انكار كرنا ، قرآن كريم پراعتراض كرنا ، اسے جادو ، شعر ، كہانت اور سابقدلوگوں كى كہانياں كہنا كافروں كائى كام ہے۔

#### قرآنِ مجید کے بارے میں جھگڑا کرنے ہے متعلق 4 اَ حادیث 🕽

اس سے معلوم ہوا کہ قرآنِ پاک کے بارے میں جھگڑا کرناکسی مومن کا کامنہیں بلکہ کا فرکا کام ہے۔ یہاں

<del>(</del> 520 )<del>-</del>

قرآنی آیات میں جھڑااوراختلاف کرنے سے متعلق 4 اَحادیث ملاحظہوں،

- (1) ..... حضرت ابو ہریرہ دَضِی اللهٔ تَعَالی عَنهُ سے روایت ہے ، سرورِ ووعالَم صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا : قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ (1)
- (2).....حضرت زید بن ثابت دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ ہے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ نَے ارشاو فرمایا ''قرآن مجید میں جھگڑانہ کرو کیونکہ اس میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ <sup>(2)</sup>
- (3) .....حضرت عبدالله بن عمر ورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين: ايك ون مين حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ كَا خدمت مين حاضرتها، آپ نے دو شخصول كي آوازين نين جوكئ آيت مين اختلاف كررہے تھے حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہمارے پاس اس طرح تشريف لائے كه چيرهُ انور مين عصم علوم ہوتا تھا، ارشا وفر مايا ''تم سے پہلے لوگ الله تعالَى كي آيتوں ميں اختلاف كرنے كى وجہ سے ہى ملاك ہوگئے۔ (3)
- (4) ..... حضرت عمر وبن عاص رَضِى اللهُ مَعَالَى عَنُهُ فرمات عين: نبى كريم صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فِي ايك جماعت كو قرآن مجيد ميں جھگڑا كرتے ساتوارشا دفر مايا "اس حركت كى وجہ ہے تم ہے پہلے لوگ ہلاك ہوگئے كہ انہوں نے كتاب كے ايك حصود وسرے حصے كودوسرے حصے كوالف و كھايا۔ الله تعالى كى كتاب تواس ليے اترى ہے كہ اس كا ايك حصد وسرے حصے كى تقدد ہوا تنا كہوا ورجوكى تاب على كے سير دكرو۔ (4)

### قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے کی صورتیں

یادرہے کہ قرآنِ مجید کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں جن میں سے بعض صورتیں، کفر بعض کفر کے قریب اور حرام ہیں، مثلاً قرآنِ پاک کوجادو، شعر، کہائت اور سابقہ لوگوں کی داستان کہنا، جیسا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، یہ کفر ہے۔ یونہی قرآنِ عظیم کواپنی رائے کے مطابق بنانے میں جھگڑنا کہ ہرایک اپنی رائے اورا پجاد

- العديث: ٣٠٠٠ إلى الله الله عن الجدال في القرآن، ٢٦٥/٤، الحديث: ٣٠٠٠ إلى ٢٠٠٤.
- 2 .....عجم الكبير، عبد الله بن عبد الرّحمن عن زيد بن ثابت، ٢/٥ ١، الحديث: ٩١٦.
- الحديث: ٢(٢٦٦٦).
- ◘....مسند امام احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ٦١١/٢، الحديث: ٣٦٧٥.

راظالجنان ( 521 ) جدرهشا

کردہ مذہب کےمطابق اس کا ترجمہ یاتفسیر کرے۔ یہ کفربھی ہوسکتا ہےاور صلالت وگمراہی بھی ۔اسی طرح بغیرعلم کے قرآن کا مطلب بیان کرنا حرام اورایخ بیان کرده مطلب کے درست ہونے پر اصرار مزیدحرام ہے۔

نوٹ: آیت اورا َ حادیث میں جوقر آن کریم میں جھگڑ اکرنے کا ذکر ہے اس سے مذکورہ بالاصور تیں مراد ہیں جبکہ مشکل مقامات کوحل کرنے اور پیچیدہ مسائل کو واضح کرنے کے لئے علمی اوراصولی بحثیں کرنا جیسا کہ ممتازمفسرین اور مجتد ین نے کیا، ان کا اس جھڑے سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ بہت بڑی عبادات میں سے بین نیزمفسرین اور مجتهرین کاجواختلاف ہےوہ جھگڑانہیں بلکہ تحقیق ہے۔

﴿ فَلَا يَغْنُرُكَ تَقَلُّنُهُمْ فِي الْبِلَادِ: تُوابِ سِنْ والے! ان كاشہروں ميں چلنا پھرنا تحقّے دھوكاندد \_ - كايني ا \_ سننے والے! کا فروں کاصحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے شہروں میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک تجارتیں کرتے پھرنا اور نفع یا ناتمہارے لئے تَرُ وُ و کا باعث نہ ہو کہ بیکفر جیساعظیم جرم کرنے کے بعد بھی عذاب ہے امن میں کیوں ہیں، کیونکہان کا آخری انجام خواری اور عذاب ہے۔ <sup>(1)</sup>

كُنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَ الْآخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ " وَهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ لِيَاخُنُ وَهُ وَجِدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِوالْحَقَّ فَاخَنُ أَهُمْ "فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ @

ترجمہ کنزالایمان:ان سے پہلے نوح کی قوم اوران کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایااور ہرامت نے بیقصد کیا کہاہے رسول کو پکڑلیں اور باطل کے ساتھ جھٹڑے کہ اس سے حق کوٹال دیں تومیں نے انہیں پکڑا پھر کیسا ہوا میراعذاب۔

ترجهه كنزالعِرفان: ان سے پہلےنوح كى قوم اوران كے بعد كے گروہوں نے جھٹا يا اور ہرامت نے بياراده كيا كه ا پنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ذریعے جھگڑتے رہے تا کہ اس سے حق کومٹا دیں تو میں نے انہیں پکڑلیا تو میرا

.....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٤، ١٠٥٤-٦٦، مدارك، عَافر، تحت الآية: ٤، ص ١٠٥١، ملتقطاً.

عذاب كيها موا؟

﴿ كَنَّ بَتُ قَبْلَكُمْ قَوْ مُرْتُوجٍ وَّالْآ حُرَّا بُصِيْ بَعْيِ هِمْ : ان سے پہلے نوح کی قوم اوران کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا۔ کہ اس سے پہلی آیت میں بیان فر مایا گیا کہ کا فروں کا انجام ذلت وخواری اور عذاب میں مبتلا ہونا ہے اور اب بہلی امتوں میں بھی ایسے حالات گزر چکے ہیں، چنا نچدار شاو فر مایا کہ ان کفار مکہ سے پہلی حضرت نوح عَلَیْهِ المصَّلَو فُو السَّلَام کی قوم محضرت نوح عَلَیْهِ المصَّلَو فُو السَّلَام کی قوم اوران کے بعد کے گروہوں جیسے عاد بھوداور حضرت لوط عَلَیْهِ المصَّلَو فُو السَّلَام کی قوم و عَلَیهِ المصَلَّو فُو السَّلَام کی قوم و عَلَیهِ المصَلَّو فُو السَّلَام کو جھٹلایا اوران میں سے ہرامت نے بیارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول وغیرہ نے اپنے اور اسے شہید کردیں اوروہ لوگ باطل کے ساتھ جھٹٹ اگرتے رہے تا کہ اِس کے ذریعے اُس حَق کومٹاویں جے انبیاءِ کرام عَلَیْهِ المصَّلَو فُو السَّلَام کے کرآئے ہیں، جب انہوں نے اپنے رسول عَلَیْهِ المصَّلَو فُو السَّلَام کو کُورُ السَّلَام کو کُورُ السَّلَام کو کُورُ السَّلَام کو کُورُ السَّلَام کو کُور اللَّاع مَلَى اورادہ کیا تو میں نے آئیس پکڑلیا، تو اے لوگو! تم ان کے شہوں سے گزرتے ہوئے و کھولوکہ ان پر میرا آئے والاعذاب کیسا ہوا؟ کیا ان میں کوئی اس عذاب سے نے سے کہا۔ (1)

#### سابقدامتوں کے احوال میں موجودہ زمانے کے کفار کیلئے عبرت ہے گ

اس آیت میں سابقہ امتوں کے جوا حوال اور اپنے رسولوں کے ساتھ ان کا جوطر زِمُل بیان کیا گیا اور اس بنا پر ان کا جوحال ہوا اس میں اسلام کے ابتدائی زمانے کے کفار اور بعد والے ان تمام لوگوں کے لئے عبرت اور نصیحت ہے جو سابقہ امتوں کی رَوْش پڑمل پیرا ہیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ غینہ وَ الله وَسلّم کی رسالت اور اسلام کی حقّا نہت پر روشن اور اور قر آن پاک میں اپنی و صدائیت ، رسول کر یم صلّی الله تعالیٰ علیّه وَالله وَسلّم کی رسالت اور اسلام کی حقّا نہت پر روشن اور مضبوط ترین دلائل بیان فرما کر تمام جمین پوری کر دیں اور قیامت تک آنے والے کسی بھی فرد کے لئے کوئی عذر باقی نہیں محبوط ترین دلائل بیان فرما کر تمام جمین پوری کر دیں اور قیامت تک آنے والے کسی بھی فرد کے لئے کوئی عذر باقی نہیں عبد بھوڑ ا ، اس کے باوجو دبھی اب کوئی اپنی ہٹ دھر می پر قائم رہے اور اللّه تعالیٰ کی وحد اثبت اور سیّر المرسلین صلّی اللّه تعالیٰ عبد الله تعالیٰ کی وحد اثبت اور نے کی کوشش کر ہے والے علیہ وَسلّم کی اللّه تعالیٰ کے آن کی قانون کے مطابق عذا ہے اللّی کا انتظار کرے۔

1 ..... خازَن، حمد المؤمن، تحت الآية: ٥، ٦/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٥، ص ١ ٥٠ ، ملتقطاً.

يزصَّاطُ الجنَان ( 523 ) حدث

## وَكَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ مَ بِّكَ عَلَى الَّذِيثِ كَفَرُ وَ النَّهُمُ اَصْحُبُ التَّامِ ثَ

و توجه کنزالایمان:اور یونهی تمهارے رب کی بات کا فروں پر ثابت ہوچکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔

ترجهه کنزالعِدفان: اور یونهی تمهارے رب کی بات کا فروں پر ثابت ہو چک ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔

﴿ وَكُنْ لِكَ : اور يونبی - ﴾ يعنی اے پيارے حبيب اِصلَى الله عَمَالِي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، حس طرح سابقة جمثلا نے والی اور اپنے رسولوں کے ساتھ باطل جھڑا کرنے والی امتوں پر عذاب سے متعلق الله تعالیٰ کا تھم اوراس کی قضا جاری ہوئی اسی طرح آپ کو جمٹلا نے والے اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے کفار پر بھی الله تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وجہنمی ہیں۔ (1) یا در ہے کہ اس آیت میں کا فروں سے وہ مراد ہیں جن کی موت کفر پر ہوگی اور پر کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔

### عبرت کا نشان بنے سے پہلے عبرت حاصل کرلیں

اس آیت سے اشارہ معلوم ہوا کہ گفراور گنا ہوں پر قائم رہناد نیاو آخرت میں اللّٰه تعالیٰ کی گرفت اور عذاب کی طرف لے جاتا ہے للبذا ہر عقلمندانسان کو چاہئے کہ وہ گفراور گنا ہوں پر اصرار کرنے کی بجائے فوراً ان سے بچی تو بہ کرلے تا کہ ایسانہ ہوکہ اے عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور اس کے نصیحت حاصل کرنے سے پہلے دوسرے لوگ اس سے عبرت وضیحت حاصل کرنے میں۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں گنا ہوں سے بچی اور فوری تو بہ کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،اا مین۔

ٱلَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَة يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ مَ بِهِمُ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِيْنَ امَنُوْا مَ مَنْ وَالْمَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ

1 ....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٦، ٤/٨، ١٠.

سَيْرِ صَلَطُ الْجِنَانَ ﴾

جلدهشتم

524

سَّحُمَةً وَّعِلْمًا فَاغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيلُكَ وَقِيمُ عَنَابَ الْجَحِيْدِ ۞ مَتَنَاوَا دُخِلُهُ مُحَنِّتِ عَدُنِ الَّتِي وَعَدُتَهُمُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابَآبِهِمُ وَازُوا جِهِمُ وَذُرِّ يَّتِهِمُ لَا تَلْكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَقِهِمُ السِّياتِ لَوَمَنْ تَنِ السَّيِاتِ يَوْمَ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْدُ وَذُلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿

ترجمہ کنزالایمان: وہ جوعرش اُٹھاتے ہیں اور جواس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی ہولئے اور اس پرایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں اے رب ہمارے تیرے رحمت وعلم میں ہر چیز کی سمائی ہے تو انہیں بخش دے جنہوں نے تو بہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ اے ہمارے رب اور انہیں بخش دے جنہوں نے تو بہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ اے ہمارے رب اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے اُن سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بسیوں اور اولا دمیں بیشک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچالے اور جسے تو اُس دن گناہوں کی شامت سے بچالے اور جسے تو اُس دن گناہوں کی شامت سے بچالے اور جسے تو اُس دن گناہوں کی شامت سے بچالے تو بیشک تو نے اس پر حم فرمایا اور یہی بڑی کا میابی ہے۔

ترجید کنزالعِدفان بحرش اٹھانے والے اور اس کے اردگر دموجود (فرشتے) اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاک بیان کرتے ہیں اور اس پرایمان رکھتے ہیں اور سلمانوں کی بخشش ما نگتے ہیں۔ اے بھارے رب! تیری رحمت اور علم ہرشے سے وسیع ہے تو انہیں بخش دے جو تو بہریں اور تیرے راستے کی بیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ اے بھارے رب! اور انہیں اور ان کے باپ دا دا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولا دمیں سے جو نیک بول ان کو بمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فر ما جن کا تو نے ان سے وعدہ فر مایا ہے ، بیشک تو بی عزت والا ، حکمت والا ہے۔ اور

حلاها

(تَسَيُرِصَ لَطُ الْجِنَانَ

انہیں گناہوں کی شامت سے بچالے اور جے تونے اس دن گناہوں کی شامت سے بچالیا تو بیٹک تونے اس پررخم فرمایا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَة عرش الله في والعاوراس كاروكروموجوو (فرشة) - ١١ سيل آیات میں بتایا گیا کہ کفار ومشرکین ایمان والوں ہے بہت زیادہ عداوت اور دشمنی رکھتے اور انہیں نقصان پہنچانے کے در بےرہتے ہیں اوراس آیت ہے یہ بتایا جارہا ہے کہ عرش اٹھانے والے اوراس کے اردگر دموجو دفر شتے جو کہ بہت انضل مخلوق میں وہ ایمان والوں سے انتہائی محبت اور الفت رکھتے ہیں اور ان کی بھلائی چاہنے میں مشغول رہتے ہیں ، چنانچہاس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے جو بارگا والہی میں خاص قرب اور شرف رکھتے میں نیزعرش کے اردگر دموجودوہ فرشتے جوعرش کا طواف کررہے ہیں، بیا ہے رب عَزُوَجَلُ کی تعریف کے ساتهاس كى ياكى بيان كرتے بين اور سُبُحَانَ اللهِ وَبحَمُدِهِ كَتِي بين اور بيفرشة الله تعالى يرايمان ركھة اوراس کی وحدامیت کی تصدیق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے بخشش مانگتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں کداہے ہمارے رب!غرَّوْ جَلْ، تیری رحمت اورعلم ہر شے ہے وسیع ہے، توانہیں بخش دے جوایئے گنا ہوں ے توبہ کریں اور تیرے دین اسلام کے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔اے ہمارے رب!عَدُّورَ جَلَّ ، انہیں ہمیشہر بنے کے ان باغوں میں داخل فرماجن کا تونے ان سے وعدہ فرمایا ہے اوران کے باپ دا دااور ان کی بیویوں اوران کی اولا دمیں سے جو نیک ہوں ان کوبھی ان باغات میں داخل فرما، بیٹک تو ہی عزت والا ، حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت ہے بچالے اور گناہوں کا عذاب ان سے دور کردے اور جھے تونے قیامت کے دن گناہوں کی شامت ہے بیمالیا تو بیشک تونے اس پررخم فر مایا اور بیمنداب سے بیمالیا جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ لہذا اے پیارے صبیب!صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، اگرية شركين آپ كى چيروى كرنے والول كونقصان پہنچانے كى كوشش میں لگے رہتے ہیں تو آپ ان کی برواہ نہ کریں کیونکہ مخلوق کے بہترین افراد آپ کی پیروی کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کررہے ہیں۔<sup>(1)</sup>

1 .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٧ -٩، ٩٠٨٩ ٤ ، عازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٧ -٩، ٢٦-٢٧، جلالين، غافر، تحت الآية: ٧-٩، ص ٢٩٦، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٧-٩، ٨/٥٥ ١ - ١٦، ملتقطاً.

حلد 526

عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعدا داوران کی شبیح

ایک قول بیہ ہے کہ ابھی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد چار ہے اور قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرما کرانہیں آٹھ کر دے گا، جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے:

وَ يَحْدِلُ عَدْشَ مَ بِالْكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَدِنِ ترجِهِ فَكُنُوالعِرفان: اوراس دن آ مُعفر شَتْ تمهار الله ا تَكْلِنِيكُ (1)

اورایک قول میے کہ اِس وقت وہی آٹھ فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کاعرش اٹھائے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔

حفرت شهر بن حوشب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرِماتِ بِيلَ كَوْشُ اللهُ الْحَالَى عَنْهُ فَرِماتِ بِيلَ كَوْشُ اللهُ الْحَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَالَى عَنْهُ فَرِماتِ اللهُ ال

### سور ومومن کی آیت نبسر 8،7 اور 9 سے معلوم ہونے والے مسائل

ان آیات = 9 مسئلے معلوم ہوئے،

- (1).....ایمان ایک بهت برا شرف اور نصیلت ہے کہ بیفر شتوں جیسی عظیم مخلوق کیلئے بھی باعث بشرف ہے۔
- (2) .....مومن بڑی عزت والے بیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے مُقَرَّب فرشتوں کی زبان سے اللّٰہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ان کا ذکر بھی ہور ہاہے اور ان کے لئے وعائیں بھی ہورہی بیں۔
  - (3)....فرشتوں کی شفاعت برحق ہے کہ وہ مومنوں کے لئے آج بھی دعائے مغفرت کررہے ہیں۔
- (4) ....مسلمانوں کو بھی جا ہے کدان فرشتوں کا ذکر خیرے کیا کریں اوران کے لئے دعائے خیر کیا کریں کیونکہ نیکی کا

0 ..... حاقه: ۱۷.

الآية: ٧- ١١٩٠٠ ، ١٦٦٦ ، ١٠٤٠ ، ٢٠٤٤ ، تفسير كبير ، الحاقة ، تحت الآية: ١٧ ، ١٠ ، ١٦٦٦ ، ابن كثير ، غافر ، تحت الآية: ٧- ١١٩٧ ، ملتقطاً .

تَفَسِيْرِهِمَاطُالِحِنَانَ

بدله نیکی ہے۔

(5)....مسلمانوں کے لئے غائبانداور کسی غرض کے بغیرہ عاکر نافرشتوں کی سنت اور اللّٰہ تعالٰی کی رضا کا ذریعہ ہے۔

(6) ..... مُقدّس مقامات برجاكر الله تعالى كى حدكرنے كساتھ مسلمان بھائيوں كے لئے دعاماتكى قبوليت كزياده

قریب ہے، لہذا حاجی کو چاہیے کہ تعبہ معظمہ اور سنہری جالیوں پرتمام مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کرے۔

(7) .....وعاكرنے سے يہلے الله تعالى كى حدكرنا فرشتوں كى سنت ہے۔

(8) ..... تو بہ کرنے والے فخص کی برکت اس کے والدین اور بیوی بچوں کو بھی پہنچی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر دَضِیَ الله نعالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو بوجھے گامیر اباپ کہاں ہے؟ میری ماں کہاں ہے؟ میرے بیچے کہاں ہیں؟ میری بیوی کہاں ہے؟ اس لیے وہ یہاں موجود نہیں تو وہ جنتی جواب میں کہا اسے بتایا جائے گا کہ انہوں نے تیری طرح نیک اعمال نہیں کیے ، اس لیے وہ یہاں موجود نہیں تو وہ جنتی جواب میں کہا گا: میں اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ پھر کہا جائے گا کہ اُن لوگوں کو بھی جنت میں واخل کردو۔ (1) گا: میں اور اے جہنم کے دن بندے کے گناہ معاف کر دیئے جائیں اور اے جہنم کے عذاب سے بجالیا جائے۔

## إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ آكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمُ أَنْفُسَكُمُ اللهِ اللهِ آكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمُ أَنْفُسَكُمُ اللهِ يَبَانِ فَتَكُفُّرُونَ ۞ اذْتُدُعُونَ إِلَى الْإِيْبَانِ فَتَكُفُّرُونَ ۞

توجدہ کنزالایمان: بیشک جنہوں نے کفر کیا اُن کوندا کی جائے گی کہ ضرورتم سے اللّٰہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ سے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو جب کہتم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفرکرتے۔

﴿ ترجیه کنزالعِرفان: بیشک کافرول کوندادی جائے گی کہ یقیناً الله کی تم سے ناراضی اس سے بڑھ کرہے جو (آج) تہمیں ﴾

.....بغوى، غافر، تحت الآية: ٨، ٢/٤.

(تَفَسِيْرِصَ لِطَالِحِنَانَ)

(جلدهشتم

528

#### اللومر ع وع

#### ا بی جانوں سے ہے کیونکہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔

﴿ اِنَّ الَّذِن يَنَ كَفَّرُوْ الْيُعَا دَوْنَ : بِيَكُ كَافْرُوں كوندادى جائے گی۔ ﴾ اس يہل آيوں ميں ان كافروں كے احوال بيان كئے ہے جوالله تعالى كى آيتوں ميں جھڑا كرتے تھاوراب يہاں سے بيتا ياجارہا ہے كہ قيامت كے دن وہ اپنے گناہوں كا اوراپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب كے حقدار ہونے كا اعتراف كريں گے اور دنيا كى طرف لوٹا ديئے جائے كا موال كريں گے تاكہ وہ اپنى كوتا ہموں كا إز الدكر ليں۔ چنا نچاس آيت كا ظاصہ بيہ ہے كہ قيامت كے دن جب كا فرجہنم ميں وافل ہوں گے اور ان كى ہدياں ان پہيش كى جائيں گی اور وہ عذاب ديكھيں گي تواس وقت وہ اپنے آپ پرغصہ ميں وافل ہوں گے اور ان كى ہدياں ان پہيش كى جائيں گی اور وہ عذاب ديكھيں گي تواس وقت وہ اپنے آپ پرغصہ كريں گے اور اپنى جانوں سے بيز ار ہوجا ئيں گے ہاس پرفر شتے ان سے كہيں گے ۔ يقينا الله تعالى كاتم پرغضب اور ناراضى الله تعالى كى وحداثيت پرايمان لانے كی طرف بلايا جاتا تو تم اس كا انكار كرتے اور الله تعالى كے ساتھ تھركيا كرتے تھے۔ اس آيت ميں الله تعالى كي ہے كہ اس سے مرادوہ ناراضى ہے جو الله تعالى تا ہوں ہو كون كور اپر فرمائے گا اور ايک قول بيہ ہے كہ اس سے مرادوہ ناراضى ہے جو الله تعالى تھا جب والله تعالى كی ماتھ تھركيا كی حداثيت كے بارے ميں ايک قول بيہ ہے كہ اس سے مرادوہ ناراضى ہے جو الله تعالى اس سے مرادوہ ناراضى ہے جو الله تعالى كی ماتھ تھركيا كی وحداثيت كا انكار كرتے اور اس كے ساتھ تھركيا كرتے تھے۔ وقت فرما تا تھا جب و نيائي كافروائي قول بيہ ہے كہ اس سے مرادوہ ناراضى ہے جو الله تعالى اس خوال ہے گا اور ایک توار اس کے ساتھ تھركيا كرتے تھے۔ (1)

قَالُوْا مَ بَّنَا الْمُنْتَانِ وَاحْيَنْتَنَا الْمُنْتَانِ فَاعْتَرَفْنَا بِنُ نُوْبِنَا فَهَلَ اللهُ وَحُدَهُ كَفَرْتُمْ وَاللهُ وَالْحَلَمُ لِلهِ الْعَلِيّ الْكَبِيْرِ ﴿ وَاللّٰهُ وَمُنُوا الْعَالَ الْكُمُ لِلهِ الْعَلِيّ الْكَبِيْرِ ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰواللّٰ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وا

توجهه كنزالايمان: كهيں گےاہے ہمارے رب تونے ہمیں دوبار مُردہ كيا اور دوبار زندہ كيا اب ہم اپنے گنا ہوں پر

السستفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ١٠، ٩٣/٩٤- ٤٩٤ ، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ١٠، ٤٧/٤، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٠، ٨/٠١- ١٦٠/١، ملتقطأ.

يُرْصِرًا طُالِحِنَانَ ﴿ 529 ﴾ ﴿ جِلَّا

مُقِر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے۔ بیاس پر ہوا کہ جب ایک الله پکاراجا تا تو تم کفر کرتے اور اس کا شریک مھمرایاجا تا توتم مان لیتے تو تھم الله کے لیے ہے جوسب سے بلند بڑا۔

ترجية كنذالعوفاك وهكبيل كي: اع بهار برب إتوني بميس دومر تبه موت دى اور دومر تبرزنده كيا تواب بم في 🥞 اپنے گناہوں کا اقر ارکرلیا ہے تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ بیاس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللّٰہ کو یکارا جاتا تھا تو تم کفر كرتے تھے اور اگراس كے ساتھ شرك كياجا تا توتم مان ليتے تھے تو ہر تكم اس الله كا ہے جو بلندى والا ، بڑائى والا ہے۔

﴿ قَالُوْ الرَّبَّنَا: ووكبين كَ: اعمار عرب! - ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيه كرجنم مين فرشتوں كى نداس كركفاركهيں كے: اے ہمارے رب إغرَّو بَعلَ اتونے ہميں دومر شبه موت دى اور دومر شبه زندہ كيا اور اب ہم نے اینے گناہوں کا قرار کرلیا ہےاور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کاا نکار کر کے جوگناہ کیا کرتے تھے اب ہمیں اس کااعتراف ہے،تو کیاجہنم سے فکل کردنیا کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہےتا کہ ہم اینے اعمال کی اصلاح کرلیں اور صرف تیری ہی اطاعت کریں؟ اس کا جواب میہ ہوگا کہ تمہارے جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں اورتم جس حال میں اور جس عذاب میں مبتلا ہو،اس سے رہائی کی کوئی راہ نہیں یا سکتے ۔اس عذاب اوراس کے ہمیشہ رہنے کا سبب تمہارا میتحل ہے كه جب الله تعالى كى وحدانيت كااعلان موتااور لآ إللة إلا الله كهاجاتا توتم اس كاا نكاركرت اوركفراختياركرت تص اورا گرالله تعالی کے ساتھ شرک کیاجا تا توتم مان لیتے اوراس شرک کی تصدیق کرتے تھے، توجان لوکہ حقیقی حاکم الله تعالی ہی ہے جوابیابلندی والا ہے کہاس سے اور کوئی بلندنہیں اور ابیابڑائی والا ہے کہاس سے اور کوئی بڑانہیں ۔ (1)

## دومر تبدموت اور دومر تبهزندگی دینے سے کہام ادے؟

آیت نمبر 10 میں دومر تبد موت اور دومر تبدزندگی دیئے جانے کا ذکر ہوا،اس کے بارے میں ایک قول بہ ہے کہ پہلے وہ بے جان نطفہ تھے،اس موت کے بعد انہیں جان دے کرزندہ کیا، پھر عمر پوری ہوجانے پر انہیں موت دی، پھر

◘ .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ١١-١٢، ٩٤٩٤-٩٦٦، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ١١-١٢، ١٧/٤-٦٨، مدارك، غافر، تحت الآية: ١٠-٢، ص٥٠ م، ملتقطأ.

مَنْ أَظْلَوُ ٢٤﴾ ﴿ ٢١٥ ﴾ ﴿ الْمُؤْفِ

اعمال كاحباب دين اوران كى جزايان كى جزايان كى جزايان كى جزايان كى جن مين ارشادفر مايا كيا:

كَيْفَ تَكُفُّرُ وَنَ بِإِللَّهِ وَكُنْتُمُ أَمُواتًا فَأَخْيَاكُمْ مَ ترجها كَانُوالعِرفان: تم كيه الله كَ مَكر موسكة مومالاتكه فَمَّ يُعِينَتُكُمْ فَمَّ يُعِينِينًا مُنْ فَمَّ يُعِينَتُكُمْ فَمَّ يُعِينَتُكُمْ فَمَّ يَعِينَتُكُمْ فَمَّ يَعِينَا كُمْ مَعْ مِن وم عَقَوْاس فَتَمْ مِن بيدا كيا پُعروه تَمْ مِن وت وك مُمَّ يُعِينَتُكُمْ فَمَّ يُعِينَتُكُمْ فَمَّ يَعِينَا كُمْ فَمَ مِن وَ مَنْ مَن وَ مَن الله عَلَيْمُ مِن وَ مَن الله عَلَيْمُ مِن الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مَنْ الله عَلَيْمُ مِن الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مَنْ الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مَنْ الله عَلَيْمُ مَنْ الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مِن الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مَن الله عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَن اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَن اللهُ عَلَيْمُ مَن اللهُ عَلَيْمُ مَن اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَن اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ مِن اللّهُ عَلَيْمُ مُن اللّهُ عَلَيْمُ مَن اللهُ عَلَيْمُ مَن اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مُن اللّهُ عَلَيْمُ مُن اللّهُ عَلَيْمُ مُن اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُن اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْ

هُوَالَّذِى يُرِيكُمُ التِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مِا ذُقًا وَمَا يَتَ لَكُنُ اللَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿ قَادُعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِينُ وَنَ ﴿ اللَّهِ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِينُ وَنَ ﴿

توجدہ کنزالادیمان: وہی ہے کتمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے اور تمہارے لیے آسان سے روزی اُتار تا ہے اور نسیحت نہیں مانتا مگر جور جوع لائے ۔ تواللّٰہ کی بندگی کرونرے اس کے بندے ہوکر پڑے برامانیں کا فر۔

ترجید کنوُالعِدفان: وہی ہے جوتمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے اور تمہارے لیے آسان سے روزی اتار تا ہے اور نصیحت نہیں مانتا مگروہی جور جوع کرے یہ توالله کی بندگی کرو، خالص اس کے بندے بن کر، اگر چیکا فروں کو ناپیند ہو۔

﴿ هُوَالَّذِ بَى يُرِيكُمُ اليَّةِ : وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں مشرکوں کا در دناک انجام بیان ہوا اور اب یہاں سے وہ چیزیں بیان کی جارہی ہیں جو الله تعالیٰ کی قدرت ، حکمت اور وحداثیت پر دلالت کرتی ہیں ، چنانچواس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے لوگو! الله صرف وہی ہے جو تمہیں اپنی مصنوعات جیسے ہوا ، بادل اور بجلی وغیرہ کے بجائیات دکھا تا ہے جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں اور تمہارے لیے آسان کی طرف سے بارش برساتا ہے جو کدروزی ملنے کا سب ہے اور ان نشانیوں سے وہی تھیجت حاصل کرتا اور تھیجت ما نتا

اسسبقره:۲۸.

تنسيره كاظالجنان

ہے جوہتمام اُمور میں الله تعالیٰ کی طرف رُجوع کرنے والا اور شرک سے تائب ہو کیونکہ سرکش انسان نہ نھیے حت حاصل کرتا گئے۔ ہے اور نہ ہی نصیحت قبول کرتا ہے، تو اے لوگو! تم پرلازم ہے کہ شرک سے کنارہ کشی کر کے اور خالص الله تعالیٰ کے بندے بن کرصرف الله تعالیٰ کی عبادت کروا گرچہ کا فروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ (1)

#### سور ہ مؤمن کی آیت نمبر 13 اور 14 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں:

- (1) .....روزی توسب کے لئے ہے مگر مدایت سب کے لئے نہیں۔افسوس کہ ہمیں اپنی روزی کی تو بہت فکر ہے لیکن مدایت کی کوئی فکر نہیں۔
- (2) .....جوبھی نیک عمل کیا جائے اس میں ریا کاری اور لوگوں کودکھا نامقصود نہ ہوبلکہ وہ خالص اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے کیا جائے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ ریا ، دکھلا وے وغیرہ سے پاکٹمل ہی کوقبول فرما تاہے۔
- (3).....آیت نمبر 14 میں سلح گلیّت کاذ من رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ اللّه تعالی کے علم پڑمل کرنے میں اللّه تعالی کے نافر مانوں کی ناپیند یدگی کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔

رَفِيُجُ الرَّرَجِ دُوالْعَرُشِ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ آمْرِ لِعَلَى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِ لِيُنْنِ رَيَوْمَ التَّلَاقِ فُ

توجدة كنزالايمان: بلندور ج دينے والاعرش كاما لك ايمان كى جان وحى ڈالتا ہے اپنے تھم سے اپنے بندوں ميں جس پر جا ہے كہ وہ ملنے كے دن سے ڈرائے۔

ترجہ ی کنزالعِرفاک: (الله) بلند در جات دینے والا ،عرش کا ما لک ہے۔ وہ اپنے تھم سے اپنے بندوں میں سے جس پر حایہتا ہے ایمان کی جان وحی ڈ التا ہے تا کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔

• .... تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٣ ١-١٤، ٩٦/٩ ٤-٩٧ ٤، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٣ ١-١٤، ١٨/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٣ ١-١٤، ط. ١٨/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٣ ١-١٤، ط. ١٥ ملتقطاً.

سيرص لظ الجنان

جلاهة

رفع کاایک معنی مُرُتَفِع بھی ہے، یعنی الله تعالی خود بہت شان اور بلند درجہ والا ہے کہ الله تعالی اپنے جمال اور جلال کی تمام صفات میں اور اپنی وحدائیت کے اعتبار سے تمام موجودات میں ہر لحاظ سے بلنداور برتر ہے اور وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے اور ہم سب اس کے مختاج ہیں۔ (1)

## يَوْمَ هُمُ لِرِزُونَ ۚ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَىء ۗ لِيَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لَا يَوْمَ هُمُ اللهِ مِنْهُمْ شَىء ۗ لِيَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لَا يَوْمَ هُمُ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّامِ ٣

ترجمة كتزالايمان: جس دن وه بالكل ظاهر بموجائيس كالله بران كا يجه حال چهپانه بوگا آج كس كى بادشانى ہے ايك الله سب برغالب كى۔

ترجہہ کنڈالعِرفان :جس دن وہ بالکل ظاہر ہوجائیں گے۔ان کے حال میں سے کوئی چیز اللّٰہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی باوشا ہی ہے؟ایک اللّٰہ کی جوسب پرغالب ہے۔

﴿ يَوْهَمُ هُمْ إِدِزُوْنَ : جِس دن وه بالكل ظاهر موجائيس كے۔ ﴾ يعنى قيامت كادن وه ہے جس دن لوگ قبروں سے فكل

السنتفسيركبير ، المؤمن ، تحت الآية : ٥ ١ ، ٩٧/٩ ٤ - ٩٩ ٤ ، حازن ، حم المؤمن، تحت الآية: ٥ ١ ، ٤ / ٦٨ ، مدارك، غافر،
 تحت الآية: ٥ ١ ، ص ٤ ٥ ، ١ ، ملتقطاً.

(تَفْسَيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ)

جلدهشتم

کر بالکل ظاہر ہوجا ئیں گےاورکوئی عمارت، پہاڑ، چھپنے کی جگداور آٹر نہ پائیں گے کیونکداس دن زمین برابراورچیٹیل <sup>\*</sup> میدان ہوجائے گی اورمخلوق کی کثرت کے باوجودان کے اگلے پچھلے،خفیداور ظاہر تمام اعمال،اقوال اوراحوال میں ہےکوئی چیزبھی اللّٰہ تعالٰی ہے پوشیدہ نہ ہوگی اوروہ ان کےا چھے برےاعمال کےمطابق انہیں جز ااورسزادےگا۔

یہاں خاص طور پر قیامت کے دن اللّٰہ تعالی سے پچھ بھی پوشیدہ نہ ہونے کا ذکر کیا گیا اگر چہ آج بھی لوگوں کا کوئی علی ہونے کا ذکر کیا گیا اگر چہ آج بھی لوگوں کا کوئی علی ہونے کوئی علی ہونے پوشیدہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں کفار یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ''جب ہم کسی آڑ میں چھپ جا کیں تواللّٰہ تعالی ہمیں نہیں دیکھتا اور اس پر ہمارے اعمال پوشیدہ رہتے ہیں' اس پر ہتا دیا گیا کہ آج تو وہ یہ خیال کررہے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ یہ خیال بھی نہ کر سکیں گے کیونکہ اس دن لوگوں کے لئے کوئی پر دہ اور آڑی چیز نہ ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنے خیال میں بھی اپنے حال کو چھپاسکیس اور اس دن انہیں بھی یقین ہوجائے گا کہ اللّٰہ تعالی سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ (1)

#### چیمی ہوئی چیز دل کے ظاہر ہونے کا دن 🥌

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کے تمام اعمال اوراحوال ظاہر ہوجا کیں گے خواہ دنیا میں وہ کتنے ہی پوشیدہ ہوں اور وہ دن چیبی ہوئی چیزوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے، اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

قرحبها کنڈالعوفان: جبز بین اپنے زلز لے کے ساتھ قرقرادی جائے گی۔اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک وے گی۔اور آ دمی کہے گا: اسے کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے تکم بھیجا۔اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیس گے تا کہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جا کیں ۔ توجوا یک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔اور جوایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ إِذَازُلْزِلَتِ الْأَنْ صُّ زِلْزَالَهَا أَ وَ اَخْرَجَتِ الْأَنْ صُّ اَثْقَالَهَا أَ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا أَنْ الْأَنْ صُّ اَثْقَالَهَا أَ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا أَنْ يَوْمَيِنِ تُحَرِّثُ اَخْبَامُهَا أَنْ بِالنَّى مَرَبَّكَ اَوْلَى لَهَا أَنْ مَنْ يَعْمَلُمُ التَّاسُ اَشْتَاتًا أَنْ الْمُورُوا اَعْمَالَهُمْ أَنْ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَقَالَهُمْ أَنْ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَقَالَهُمْ أَنْ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَقَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ

● ....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٦٧/٨٠١، تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ١٦،٩٩٩، ٩٠-، ٥٠، ملتقطاً.

....زلزال:١ ـ٨.

(تَسَيْرِصَرَاطُ الْحِنَانَ

جلدهشتم

070

اورارشادفرما تاہے:

اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوٰيِ ﴿ وَ الْفَبُوٰيِ ﴿ وَ الْفَائِدُونِ ﴿ وَ الْفَالُمُ الْفَالُ اللَّهُ الْفَالُونِ ﴿ إِنَّ مَا بَنَّهُمْ بِهِمُ يَوْمُ إِنَّ مَا بَنَّهُمْ بِهِمْ يَوْمُ إِنَّ مَا بَنَّهُمْ بِهِمْ يَوْمُ إِنَّ كَانَا بَنْهُمْ بِهِمْ يَوْمُ إِنَّ كَانَا بَنْهُمْ بِهِمْ يَوْمُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ

قرجید کنزُالعِدفان: تو کیاده نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جاکیں گے جوقبروں میں ہیں؟ اور جوسینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی۔ بیشک ان کا رب اس دن ان کی خوب خبر

ر کھنے والا ہے۔

ان آیات کوسا منے رکھتے ہوئے جھپ کر گناہ کرنے والے مسلمانوں کو بھی اپنے اعمال اور احوال پرغور کرنا چاہئے اور اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ قیامت کے دن جب ان کے خفید اعمال ظاہر کر دیئے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپناخوف نصیب کرے اور اپنی نافر مانی سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین ۔ ﴿لِمَنِ النّٰہُ لُکُ الْیَوْمَ : آج کس کی باوشاہی ہے؟۔ ﴾ آیت کے اس حصے کی تفسیر میں ایک قول سے ہے کہ مخلوق کے فنا ہوجانے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا: آج کس کی باوشاہی ہے؟ اب جواب دینے والاکوئی نہ ہوگا، تو اللّٰہ تعالیٰ خود ہی جواب میں فرمائے گا: آیک سکی باوشاہی ہے۔

دوسراقول یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام اُوّلین و آخرین حاضر ہوں گے تو ایک نداکر نے والا نداکر ہے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ تمام مخلوق جواب دے گی: ایک الله کی جوسب پرغالب ہے۔ مومن تو یہ جواب بہت لذت کے ساتھ عرض کریں گے کیونکہ وہ دنیا میں بہی اعتقادر کھتے تھے، یہی کہتے تھے اور اسی کی بدولت انہیں مرتبے ملے اور کفار ذِلت وندامت کے ساتھ اس کا اقر ارکریں گے اور دنیا میں اپنے منکر رہنے پرشرمندہ ہول گے۔ (2)

## قیامت کے دن صرف الله تعالیٰ کی باوشاہی ہوگی

آیت کی مناسبت سے بہاں دوا حادیث بھی ملاحظہوں،

(1) .....حضرت ابو ہر میرہ دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: "(قیامت کے دن) اللَّه تعالی اپنے دائیس وست قدرت سے زمین کواپنے ہی قبضے میں لے گا اور آسان کو لپیٹ لے گا،

🕕 ....عادیات: ۹ ـ ۱۱.

2 .....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ١٦، ١٩/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ١٦، ص٤٥، ملتقطاً.

سيرصرًاطُ الجنّان 535 حدده

پھر فرمائے گا جفیقی بادشاہ میں ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ (1)

(2) ..... حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ مَعَالَى عَهُ مَا سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَے ارشاد فرمایا ' الله تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَے ارشاد فرمایا ' الله تعالَى قیامت کے دن آسانوں کو لیبیٹ وے گا۔ پھر انہیں اپنے (شایانِ شان معنوں میں) دائیں ہاتھ میں الله علی میں جابرلوگ؟ کہاں ہیں تکثیر والے لوگ؟ پھر زمینوں کو اپنے (شایانِ شان معنوں میں) بائیں ہاتھ میں لیبیٹ لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں ، کہاں ہیں جابرلوگ؟ کہاں ہیں تکبیر وفر ورکرنے والے لوگ۔ (2)

#### اَلْيَوْمَ تُجُزِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لَا إِنَّ اللهَ الْيَوْمَ لَا إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْجِسَابِ ۞

و توجمة كنزالايمان: آج برجان الي كئ كابدله بإئ كَ آج كسى يرزياد تى نهيس بينك الله جلد حساب ليني والاب-

ترجیه کنزُالعِدفان: آج ہرجان کواس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پرزیادتی نہیں ہوگی ، بیشک اللّٰہ جلد کے حیاب لینے والاہے۔

﴿ اَلْيَوْمَ تُجُزِى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ: آج ہرجان کواس كے كمائے ہوئے اعمال كابدلدو ياجائے گا۔ ﴾ يعنی قيامت كدن ہر نيك اور بركائياں كابدلدو ياجائے گا اور نيك شخص كو اب كدن ہر نيك اور بركائيوں كابدلد دياجائے گا اور نيك شخص كو اب ميں كى كركے يابر شخص كے عذاب ميں زيادتی كركے سی پرظم نہيں كياجائے گا۔ بے شك الله تعالی كی شان ہے كدوہ جلد حساب لينے والا ہے۔ (3)

#### حق داروں کوان کے حقوق د نیامیں ہی ادا کردینے کی تر غیب

اس آیت ہے معلوم ہوا کد نیامیں جیسے اعمال کئے ہوں گے آخرت میں ویباہی بدلید یاجائے گااور یا در ہے

- 1 ..... صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب يقبض الله الارض، ١/٤ ٥ ٢، الحديث: ٩ ٥ ٦.
  - 2 .....مسلم، كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار، ص٩٩ ١٤ ١ الحديث: ٢٤٨٨).
    - 3 .....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٦٨/٨ ١-٩٦١.

حلاء 53

کہ اس ون ان ان اوگوں کو بھی ان کے حقوق دلائے جائیں گے جن کے حقوق و نیا میں ضائع کئے گئے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللّٰہ بن أنہیں دُحِی اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْہُ ہِ رَوایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمْ نَے ارشاو فرمایا: ''اللّٰه تعالَیٰ قیامت کے دن لوگوں کو نظے بدن ، بے ختنہ شدہ اور مال کے بغیرا شائے گا۔ ہم نے عرض کی : بُھُم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ''جن کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ پھر اللّٰه تعالَیٰ لوگوں کو بلند آواز سے ندا فرمائے گا: جے دوروالے اسی طرح سین گے جس طرح قریب والے سنتے ہیں (ارشاد فرمائے گا:) ہیں بادشاہ ہوں ، میں بدلہ لینے والا ہوں ، کوئی جنتی اس وقت تک جنم میں نہیں جاسکتا یہاں تک کہ میں اس سے اُس حق کا بدلہ نے لول جو کسی کا اس کے ذیہ ہے جو گا جبکہ ہم تو اس وقت تک جنم میں نہیں جاسکتا یہاں تک کہ میں اِس سے اُس حق کا بدلہ نے لول جو کسی کا اس کے ذیہ ہے جو گا جبکہ ہم تو اس وقت تک جنم میں نہیں جاسکتا یہاں تک کہ ہیں اِس واس وقت تک جنم میں نہیں وار بدائیوں کے ذریعے ہوگا (لینی حق کا جبکہ ہم تو اس وقت نگے بدن اور کن گال ہوں گے؟ ارشاو فرمایا" نے بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے ہوگا (لینی حق داروں کو اس حق کی نیکے ہوگا اور برائیوں کے ذریعے ہوگا (لینی حق داروں کو اس کو نیکے ایک میں ایک کہ میں ایس کے با کیں گی پھر رسول اکرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ نَیٰ بِیْ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَیْ اللّٰهُ مَالَٰ کَا وَسُلُمْ مَالًٰہُ وَاللّٰہُ وَسُلُمْ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ وَاللّٰہُ وَسَلَّمَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَسَلَّمَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَسُلَمَ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ

ترجید کنز العوفان: آج ہرجان کواس کے اعمال کابدلہ دیاجائے گا۔ آج کس برزیادتی نہیں ہوگی۔ (1) ٱلْيَوْمَ تُجُولِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ

السسمستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة حم المؤمن، يحشر الناس غرلا بهما، ٢٢٤/٣ ، الحديث: ٩٦٩٠.

(تنسيرصراط الجنان)

کرویں گے جس طرح آگ نے دیکھتے ہی ویکھتے کنٹریاں جلاویں)<sup>(1)</sup>

اورامام مُحدِغز الى دُحْمَةُ اللهِ مَعَاليُ عَلَيْهِ فرمات عِين 'المِ مسكين شخص!اس دن كياصورت حال موگى ، جب تواييخ نامیا ممال کوئیکیوں سے خالی و کیھے گا حالا نکہ تو نے ان کے لیے سخت مشقت اٹھائی ہوگی ہتم کہو گے: میری نیکیاں کہاں ہیں؟ توجواب دیاجائے گا:وہ توان لوگوں کی طرف منتقل ہوگئیں جن کے حقوق تمہارے ذمہ تھے اورتم دیکھو گے کہ تمہارا نامیا عمال برائیوں ہے بھرا ہواہے کہان ہے بیچنے کے لیے تم نے بہت زیادہ مشقت اٹھائی ہوگی اوران سے رکنے کے سببتم نے بہت تکلیف برداشت کی ہوگی ہم کہو گے:اے میرے رب!عزّة جلّ ، میں نے بی گناہ بھی نہیں کئے۔جواب دیا جائے گا: پیان لوگوں کے گناہ میں جن کی تم نے غیبت کی ،جنہیں گالی دی ،جن سے برائی کاارادہ کیااور جن ہے خرید و فروخت کے اعتبار ہے، یروی ہونے کے ناطے ہے، گفتگو وغیرہ اور درس و تدریس کے اعتبار سے یا باقی معاملات میں تونے ان برطلم کیا۔(2)

لہذا ہرایک کو جائے کہ وہ ابھی ہے اپنے نفس کا محا سبہ کر لے اور جن لوگوں کے حقوق اس کے ذہبے ہیں انہیں فوری طور پرادا کردے۔

ا مام محمد غزالی دَعْمَهُ اللهِ تَعَالی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ''ایٹے نفس کے حساب (یافحاسبہ ) سے مرادیہ ہے کہ مرنے سے سلے ہرگناہ سے تی توبر اور الله تعالی عفر ائض میں جوکوتا ہی کی ہاس کا تدارک کرے اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے اوراین زبان ، ہاتھ یا دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بےعزتی کی ہوتو اس کی معافی مانگے اوران کے دلوں کوخوش کرے تئی کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمہ نہ کسی کا کوئی حق ہواور نہ ہی کوئی فرض ، تو یشخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا ، اورا گروہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مرجائے تو حقداراس کا گھیراؤ کریں گے کوئی اے ہاتھ ہے بکڑے گا اور کوئی اس کی پیشانی کے بال بکڑے گا اور کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کہے گا:تم نے مجھ پرظلم کیا اور کوئی کہے گا: تونے مجھے گالی دی اور کوئی کہے گا:تم نے مجھ سے مذاق کیا،

2 .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الثاني... الغ، صفة الخصماء ورد المظالم، ٢٨٢/٠.

❶ .....مجمع الزوائد، كتاب التوبة، باب فيما يحتقر من الذَّنوب، ٢٠٨/١، الحديث: ١٧٤٦٠.

کوئی کہے گا: تم نے میری فیبت کرتے ہوئے الی بات کہی جو مجھے بری گئی تھی ،کوئی کہے گا: تم میرے پڑوی تھے کیئن تم نے مجھے ایذا دی۔کوئی کہے گا: تو نے مجھ سے سودا کیا، تو مجھ کیا اور مجھ سے این کا فرخ بتاتے ہوئے جھوٹ بولا۔

کوئی کہے گا تو نے مجھے تھا تو دیکھا اور تو مال دار تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔کوئی کہے گا: تو نے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تو اس ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی تھا، لیکن تو نے ظالم سے مصالحت کی اور میرا خیال نہ کیا۔ تو جب اس وقت تیرا میصال ہوگا اور حقد اروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑر کھے ہوں گے اور تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور تو اپنی زندگی میں جس سے ایک درہم کا معاملہ کیا ہوگا یا اس کی کثرت کے باعث جیران و پر بیٹان ہوگا ، ختی کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے ایک درہم کا معاملہ کیا ہوگا یا اس کے کساتھ کی مجلس میں میر طبیع تھ برق بنت بیا تھارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنت ہوگا اور تو اپنی کہ معاملہ کیا ہوگا اور تو سے چھڑا ہے کہ ایک معاملہ کیا ہوگا ور تو سے چھڑا ہے کہ اس میں میر ورہوگا اور اپنی گردن اپنے آتھا اور مولی کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے ان کے معاملہ کیا ہوگا ہوں گا

ترجید کنزالعوفان: آج ہرجان کواس کے اعمال کابدلہ ویاجائے گا۔ آج کس برزیادتی نہیں ہوگی۔ ٱلْيَوْمَ تُجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ (1)

اُس وقت ہیبت کے مارے تیراول نکل جائے گااور تختیجا پی ہلاکت کالیقین ہوجائے گااور الله تعالی نے اپنے رسول کی زبان سے جو تحقیے ڈرایا تھاوہ تحقیے یاد آ جائے گا، جیسا کہ الله تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

ترجید کنز العرفان: اور (اے ننے دائے!) ہرگز الله کوان

کاموں ہے بخبر نہ جھتا جو ظالم کررہے ہیں۔الله انہیں

صرف ایک ایسے دن کیلئے ڈھیل دے رہا ہے جس میں

آ تکھیں کھلی کی کھلی رہ جا کیں گی۔لوگ بتحاشا اپنے سروں

کواٹھائے ہوئے دوڑتے جارہے ہوں گیا کی کیکے گی

وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَبَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونُ أَلْهَ اللَّهُ غَافِلًا عَبَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونُ أَلِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَالُ فَي مُهُ طِعِيْنَ مُقْنِعِي مُّ كُوسِهِمُ لَا يَوْتَكُونُ مُهُمَ عَلَا فُهُمْ أَوَا فَإِلَى تَهُمُ هَوَآعٌ فَى الْفَاسُ (2) وَانْفِي الثَّاسُ (2)

🛈 .....مومن:۱۷.

.....ابراهيم: ٢٤\_٤٤.

نسيرص لظ الجنان

ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔اورلوگوں کوڈراؤ۔

آئے جب تو لوگوں کی عز توں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھا تا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے، کین اس ون کھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔۔۔۔اس وقت تو مُفلِس ، فقیر ، عا جز اور ذلیل ہوگا نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی تجھ سے لے کران لوگوں کو دے دی جا کیں گی جن کے حقوق تیرے ذمہ ہوں گے اور بید ان کے حقوق گا عوض ہوگا۔ (1)

الله تعالی جمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے ، حق داروں کوان کے حقوق ادا کرنے یاان سے معاف کروالینے اور اُخروی حساب کی تیاری کرنے کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔

# وَٱنْنِهُمْ يَوْمَ اللَّازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِدِ كَظِيئَنَ اللَّهِ الْمُعَامِدِ الْطَلِيئِنَ مِنْ حَيثِم وَلا شَفِيْحٍ يُطَاعُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

توجہ کنزالایمان :اورائنہیں ڈراؤاس نز دیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آجائیں گے غم میں بھرےاور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہاما ناجائے۔

ترجید کنز العدفان: اور انہیں قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ، جب دل گلوں کے پاس آجا کیں گے اس حال میں کئم میں بھرے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفار ثنی جس کا کہاما ناجائے۔

﴿ وَأَنْ لَوْمُ هُمُ يَوْمَ الْأَزِفَةِ: اور النهيل قريب آنوالى آفت كون عدارا و الله الله عَداله و الله و

❶ .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الثاني... الخ، صفة الحصماء ورد المظالم، ١٨١٧٠.

سَيْرِصَ اطَالِحِيَانَ 540 ( 540

مَنْ أَظْلُورُ ٢٤)

کے پاس آجائیں گے اور خوف کی شدت کی وجہ ہے نہ ہی باہر نکل سکیں گے تا کہ مرکز پچھراحت پالیں اور نہ ہی اندرا پنی جگہ والپس جاسکیں گے تا کہ انہیں راحت نصیب ہوا ور لوگوں کا حال میہ ہوگا کہ وہ غم میں بھرے ہوں گے اور اس دن نہ تو کا فروں کا کوئی ووست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی سفارش سے بیلوگ عذاب سے نجات پاسکیں۔(1)

#### تیامت کے دن مسلمانوں کے دوست اور شفاعت کرنے والے ہوں گے

یادر ہے کہ اس آیت میں ظالموں سے کفار مراد ہیں گنا ہگار مسلمان اس آیت میں بیان کی گئی وعید میں داخل نہیں جیسا کہ امام فخر الدین رازی دُ حُمَدُاللهِ بَعَالٰی عَلَیْدِ فرماتے ہیں: یہاں آیت میں ظالموں سے مراد کفار ہیں اور اس کی دلیل سے ہے کہ بیآ بیت کہ بیآ بیت کا فروں کی سرزیش کے لئے آئی ہے جواللہ تعالٰی کی آیتوں میں جھڑا کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ بیآ بیت کا فروں کے ساتھ خاص ہو۔ (2)

اورعلامه اساعیل حقی دَحْمَهُ اللهِ مَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اس آیت میں بیہ بات بیان ہوئی ہے کہ کافروں کے ق میں کوئی شفاعت نہیں کیونکہ بیآیت کا فروں کی فدمت میں آئی ہے۔ مزید فرماتے ہیں: (اس سے) ثابت ہوا کہ گنا ہگار مسلمانوں کے لئے قیامت کے دن دوست بھی ہوں گے، شفاعت کرنے والے بھی ہوں گاوران کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی اور شفاعت کرنے والے تاجدار رسالت صَلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ ، ثمَقَرّب اولیاء کرام دَحْمَهُ اللّهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِمُ اور ثمام فرشتے ہوں گے۔ (3)

#### يَعْلَمُ خَانِينَةَ الْاَعْيُنِ وَمَاتُخْفِي الصُّدُوسُ السُّدُوسُ

و ترجمه كنزالايمان: الله جانتا ہے چوري چھيے كى نگاه اور جو يحم سينوں ميں چھيا ہے۔

ترجمة كنزًالعِرفان: الله آئكمول كى خيانت كوجانتا باورات بھى جوسينے چھياتے ہيں۔

- ❶ .....مدارك، غافر، تحت الآية: ١٨، ص٥٥ ٠٠ ، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٨، ٨/٩ ٢١-١٧٠ ، ملتقطاً.
  - 2 ..... تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ١٨، ٩/٩ . ٥ .
  - 3 .....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٨٠/٨،١٨.

روسراظ الجنان ( 541 )

﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْاَعْيُنِ: اللّه آنکھوں کی خیانت کوجانتا ہے۔ ﴾ آنکھوں کی خیانت سے مراد چوری چھے ناخُرَم عورت کو ۔ ویکھنا اور ممنوعات پرنظر ڈالنا ہے اور سینوں میں چھی چیز سے مرادعورت کے حسن و جمال کے بارے میں سوچنا ہے، یہ سب چیزیں اگر چہدومرے لوگوں کومعلوم نہ ہوں لیکن انہیں اللّه تعالی جانتا ہے۔ (1)

حضرت عبدالله بن عباس دَصِيَ اللهُ مَعَ اللهُ عَهَ اللهُ عَهِ اللهُ عَهَ اللهُ عَهِ اللهُ عَهِ اللهُ عَهِ اللهُ عَهِ اللهُ عَهِ اللهُ اللهُ عَهِ اللهُ اللهُ

#### نظر بچا کرغیر خرم عورتوں گود کیھنے والوں کے لئے نفیحت

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ اعضا کے افعال جا نتا ہے کیونکہ اعضا کے افعال میں سب سے خفیہ فعل چوری چھپود کھنا ہے اور جب اے اللّٰہ تعالیٰ جا نتا ہے تو دیگر اعضا کے افعال بدرجہ اولیٰ اسے معلوم ہوں گے، یونہی اللّٰه تعالیٰ دلوں کے افعال بھی جا نتا ہے اور جب حاکم کے علم کا بیحال ہے تو ہر مجرم کواس سے بہت زیادہ ڈرنا چا ہے اور بطور خاص ان لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ ہے تو نی کھا ناچا ہے جو چوری چھپے غیر محرم عورتوں کود کھتے ہیں اور ان کے صن و جمال پر نارہ وتے ہیں۔ ہمارے بزرگانِ دین دُخمةُ اللّٰهِ تعالیٰ عَلَیْهِم کا ایسے معاملات میں کیسا تقویٰ تھا اس کی ایک جھک ملاحظہ ہو، چنا نچے حضرت سیدنا سلیمان بن بیار دُخمةُ اللّٰهِ تعالیٰ عَلَیْه کے بارے میں منقول ہے کہ آپ جج کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے ایک دفیق کے ساتھ لگا ۔ جب ابواء کے مقام پر پہنچ تو رفیق سفرا ٹھا اور دستر خوان لے کر پھوٹر یدنے باز ار چلا گیا جبکہ حضرت سلیمان بن بیار دخمةُ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْه خیے میں بیٹھ رہے، آپ بہت زیادہ خوبصورت اور انتہائی متی تھے، ایک و یہائی عورت نے بہاڑی چوٹی ہے آپ کود کھے لیا اور انتراکر آپ کے سامنے کھڑی ہوئی اس نے بر قعداور دستانے کہا جبھے جو کے حضرت سلیمان دخمة اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ نے سمجھا کہ شایدروٹی ما نگ رہی ہوئی ، اس نے برقعداور دستانے کہا تھے جھے دیجے ۔ حضرت سلیمان دخمة اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ نے سمجھا کہ شایدروٹی ما نگ رہی ہو رہ آپ اے روٹی ویٹ تھے، جب اس نے جرے سے پردہ اٹھایا تو (اس کے صن کا حال یہ تھا کہ) گویا چا ندکا ایک مگڑا ہو، اس نے کہا : مجھے کھے دیجے ۔ حضرت سلیمان دخمة اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ نے سمجھا کہ شایدروٹی ما نگ رہی ہور آپ اس دوٹی ویئے گئو وہ کہنے کھے دیجے ۔ حضرت سلیمان دخمة اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ نے سمجھا کہ شایدروٹی ما نگ رہی ہور آپ اس دوٹی ویئے گئو وہ کہنے کھے دیکھے ۔ حضرت سلیمان دخمة اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ نے سمجھا کہ شایدروٹی ما نگ رہی ہور آپ اس دوٹی ویئے گئو وہ کہنے کھور کے کے دھرت سلیمان دخمة اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ نے سمجھا کہ شایدروٹی ما نگ میں کو دیکھور سلیمان دین کے دوئے کے دھرت سلیمان دینے کے دینے کے دینے کے دینے کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دینے کے دینے کیا کے دینے کے دینے کی کے دوئی کے دینے کے دوئی کے دوئی کے دینے کے دوئی کے دینے کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دینے کے دوئی کے دینے کے دینے کے دوئ

**2**.....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب النكاح، ما قالو في الرجل تمر به المرأة... الخ، ۴/٠١٠ الحديث: ١٥.

نَسَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ ﴾

<sup>1 .....</sup>مدارك، غافر، تحت الآية: ٩ ١، ص٥٥٠١.

100 ×

لگی: جھے روٹی نہیں چاہئے بلکہ میں تو وہ تعلق چاہتی ہوں جوشو ہراور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَعَلَیٰ عَلَیْهِ فَعَلَیٰ عَلَیْهِ فَعَلَیٰ عَلَیْهِ فَعَلَیْ عَلَیْہِ فَعَلَیْ فَعَلَیْ عَلَیْہِ فَعَلَیْ عَلَیْہِ فَعَلَیْ فَالْمَ عَلَیْہِ فَعَلَیْ فَعَلَیْ عَلَیْہِ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ عَلَیْہِ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ عَلَیْہِ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلِی فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلِی فَعَلِیْ فَعِیْ وَلِی وَ فَعِیْ اللّٰہِ فَعَلَیْ فَعَیْ فَعَلَیْ فَعِیْ فَعِیْ فَعَلَیْ فَعَلَی فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعِیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلِیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَیْ فَعَلِیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلِیْ فَعَلَیْ فَعَلَیْ فَعَلِیْ فَعَلَیْ ف

جھپ کے لوگوں سے کئے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ارے او مجرم بے پروا دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے

# وَاللّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ وَاللّهُ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ وَاللّهِ يَعْمُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ

توجهه كنزالايمان: اور الله سچافيصله فرما تا ہے اور اس كے سواجن كو پوجة بيں وہ كچھ فيصله نہيں كرتے بيشك الله عى سُنتا و كِيمَا ہے۔

ترجید کنوُالعِدفان: اور الله سچافیصله فرما تا ہے، اور اس کے سواجن کووہ بوجتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے بیتک الله ہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔

﴿ وَاللَّهُ يَقُضِي بِالْحَقِّ: اور اللَّه سِجِ فِيصله فرما تا ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالى كى شان يہ ہے كه وه مرنيك اور كنا مگار كے تق

احياء علوم الدين، كتاب كسر الشهوتين، بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين، ١٣٠/٣.

وسَلْطًالْجِنَانَ 543 ( جلافًا

میں عادلا نہاور سچا فیصلہ فرما تا ہے اور جن بتول کو یہ مشرکین یو جتے ہیں ان کا حال بیہ ہے کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے کیونکہ نہوہ علم رکھتے ہیں، نہ قدرت ، توان بتوں کی عبادت کرنااور انہیں الله تعالیٰ کاشریک تھہرانا بہت ہی کھلا باطل ہے۔ بے شک اللّٰہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کے آقوال کو سننے والا اوران کے آفعال اور تمام أحوال کو د کیھنے والا ہے۔ (1)

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَثْمِ ضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ لَكَانُوْاهُمُ آشَكَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَاخَلَهُمْ اللهُ بِذُنُوبِهِمُ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ وَّاقٍ ۞ ذٰلِكَ بِٱنَّهُمُ كَانَتْ تَا تِبْهِمْ مُ سُلُّهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَكَفَرُوا فَا خَنَاهُمُ اللهُ ﴿ إِنَّهُ قُوتٌ ا شَرِيْدُ الْعِقَابِ الْ

توجهة كنزالايمان: توكيا أنهول نے زمين ميں سفرنه كيا كه ويكھتے كيسا انجام موا أن سے الكول كاان كي قوت اور زمين میں جونشانیاں چھوڑ گئے اُن سے زائدتوالله نے انہیں ان کے گناموں پر بکڑ ااور الله سے اُن کا کوئی بچانے والا نہموا۔ بیاس کیے کدان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کرآئے پھروہ کفر کرتے تو اللّٰہ نے انہیں پکرا بیشک الله ز بروست عذاب والاہے۔

ترجمة كن العرفان: توكيا انهول نے زمين ميں سفرنه كيا تو ويكھتے كدان سے يہلے لوگوں كاكيسا انجام موا؟ وه يهل لوگ قوت اورزمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے تواللّٰہ نے انہیں ان کے گنا ہوں کے سبب بكراليااوران كيليّ الله سے كوئى بيانے والا نہ تھا۔ يرفت اس ليے ہوئى كدان كے ياس ان كرسول واضح نشانياں

🗨 .....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢٠، ٨/٢/٨، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٢٠، ٢٩/٤، جلالين، غافر، تحت

#### کے کرآئے پھر (بھی)انہوں نے کفر کیا تواللّٰہ نے انہیں بکڑ لیا، بیٹک اللّٰہ قوت والا ہخت عذاب دینے والا ہے۔

﴿ اَوَلَمُ مِيسِدُوْ اَفِي الْاَنْ مِن : تَوَكِياا نهول نے زمین میں سفر نہ کیا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ کہ جب کفارِ کہ تجارت کے لئے یمن اور شام کی طرف سفر کرتے ہیں تو کیا اس دوران انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا ان کا کیسا انجام ہوا؟ وہ لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں مثلاً قلع محل منہریں ، حوض اور بڑی بڑی بڑی عمارتوں کے اعتبار سے ان کفار کہ سے بڑھ کر تھے، اس کے باوجود اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گنا ہوں کے سبب پکڑلیا اور انہیں اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اِس زمانے کے کا فریہ حالات دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے ؟ اور کیوں نہیں سوچتے کہ چھلی تو میں ان سے زیادہ تو کی ، تو ان اور ثر وَت واقت اروالی ہونے کے باوجود اس عبرت تاک طریقہ سے کیوں تباہ کردی گئیں؟ ان لوگوں کی میرگرفت اس لورثر وَت واقت اروالی ہونے کے باوجود اس عبرت تاک طریقہ سے کیوں تباہ کردی گئیں؟ ان لوگوں کی میرگرفت اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس ان کے رسول اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے پکڑلیا، بیشک اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں اور مجزات لے کر آئے کیور میں انہوں نے تفرکیا تو اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے پکڑلیا، بیشک اللّٰہ تعالیٰ رسول صلّٰی اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بیا سے گا۔ (۱)

## وَلَقَنُ الْمُسَلِّنَا مُوْسَى بِالْتِنَا وَسُلْطِنِ مُّبِيْنِ أَلِالْفِرْ عَوْنَ وَهَامُنَ وَقَامُونَ فَقَالُوا الْمِرْكُنَّابُ @

توجهه کنزالایمان: اور بیشک ہم نے موٹی کواپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔

🗗 .....روح البيان،المؤمن، تحت الآية: ٢ -٢ ٢ / ٨ / ٢ ٧ - ٧ ٧ ، تفسير كبير،المؤمن، تحت الآية: ١ ٢ - ٢ ٢ ، ٩/٩ ، ٥ ، ملتقطاً.

سينوسَاطُالجنَانَ 545

ترجید کنزُالعِرفان: اور بیشک ہم نے موکیٰ کواپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے جادوگرہے، بڑا جھوٹا ہے۔

﴿ وَلَقَدُّا أَنُّى سَلْنَا أُمُولِينَ اور بيتك ہم نے موی کو بھیجا۔ اس ہے بہلی آیات میں ان کافروں کا ذکر کرکے نبی کریم صلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوسِلُ وی گئی جنہوں نے کفار مکہ سے پہلے اپنے رسولوں کو جمٹلایا تقااوراس آیت سے حضرت موی عَلَیْهِ انصَّلَوْ فُو السَّلَام کا واقعہ بیان کر کے سیّد المرسَّلین صلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُوسِلُ وی جارہی ہے کہ جب انہیں معجزات اور روشن ولیل کے ساتھ فرعون ، ہامان اور قارون کی طرف بھیجا گیا تو ان لوگوں نے آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْ فُو السَّلام کو جمٹلایا اور انہیں جا دوگرا ور برا اجھوٹا کہا۔ (1)

یہاں آیت نمبر 24 ہے متعلق دوباتیں ملاحظہ ہوں

(1) ..... حضرت موکی عَلیْه الصّلو اُوَ السَّاده فرعون، با مان اور قارون کے ساتھ ساتھ ان کی قوم کی طرف بھی بھیج گئے تھے جبکہ یہاں صرف ان بینوں کا ذکر بہوا، ان کی قوم کا ذکر نہیں ہوا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی دُ حَمَدُ اللّٰهِ جَبّہ یہاں صرف ان بینیوں کا ذکر بہوا، ان کی قوم کا ذکر نہیں ہوا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی دُ حَمَدُ اللّٰهِ مَعْدُ فرماتے ہیں: فرعون باوشاہ تھا اور با مان اس کا وزیر اور پوری قوم چونکہ باوشاہ اور وزیر کے تحت تَقَمِرٌ ف ہوتی ہے اور (اس زمانے میں) لوگ اپنے باوشاہ کے وین پر ہوا کرتے تھا اس لئے یہاں ( قوم کی بجائے ) فرعون اور با مان کا ذکر کیا گیا اور تا اور فار اس نمیں کوئی شک نہیں کہ حضرت موکی عَلیْهِ الصّلو اُو السَّائد م کوفرعون اور با مان کی طرف بھیج کے بعد قارون کی طرف بھیجا گیا تھا کیونکہ قارون حضرت موکی عَلَیْهِ الصّلو اُو السَّائد م کے بچاکا میٹا تھا، بھر مال ودولت کی وجہ سے اس کا حال بدل گیا اور سامری کی طرح منافق ہوگیا تو یہ کفر اور ہلاکت میں فرعون اور با مان کے ساتھ کیا گیا۔ (2)

2 ....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢٤/٨،٢٤.

ينوصراط الجنان (546)

<sup>1 .....</sup> تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٢٣-٢٤، ١/٩٠٥.

کوجھوٹااور جادوگر کہنے کی نسبت اس کی طرف کیسے کی گئی؟اس کے جواب میں علامہ احمد صاوی دَ حَمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَرماتِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَرماتِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

یہ جھی ممکن ہے کہ اعلان یہ طور پر صرف فرعون اور ہامان نے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْ فَوَ السَّدَم کو جھوٹا اور جادوگر کہا ہواوران کی اس بات کے وقت بھی قارون صرف ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہواور خفیہ طور پر حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْ فَ وَالسَّدَم کو جھٹلا تا ہو، اس لئے بہاں آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْ فَوَ السَّلَام کو جھوٹا اور جادوگر کہنے کی نسبت ان تینوں کی طرف کی گئی ہو۔

# قَلَمًّا جَآءَهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُواا قَتُلُوۤا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوْ النِسَاءَهُمُ وَمَا كَيْدُ الْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَالِ

توجیدہ کنزالایمان: پھر جب وہ اُن پر ہمارے پاس سے حق لا یا بولے جواس پرایمان لائے اُن کے بیٹے قبل کرواور عور تیں زندہ رکھواور کا فروں کا داؤنہیں مگر بھٹکتا پھر تا۔

توجیدہ کنڈالعوفان: پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے قل لایا تو انہوں نے کہا:اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو تل کر دواوران کی عورتوں کو زندہ رکھواور کا فروں کا مکر وفریب تو گمراہی میں ہی ہے۔

﴿ فَلَمَّا اَجَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا: پھر جب وہ ان کے پاس ماری طرف سے قل لایا۔ پینی جب حضرت موی علیه الصّالوةُ وَالسَّلام نبوت کے منصب پر فائز ہوکر اللّه تعالی کا پیغام لائے اور کچھلوگ ان پرایمان لے آئے تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کہنے گئے: جولوگ اس پرایمان لائے بین ان کے بیٹوں کوئل کردوتا کہ ان کی تعدا داور قوت نہ بڑھ

1 .....صاوى، غافر، تحت الآية: ٢٤، ١٨٢١/٥.

تسيرص لظالجنان

جلرهشتم

جائے جو کہ بعد میں سلطنت کے زوال کا سبب بن سکتی ہے اور چونکہ ان کی عورتوں سے ایبا کوئی اندیشنہیں اور گھروں گیس کام کاج کے لئے ان کی ضرورت بھی ہے اس لئے انہیں زندہ رکھواور یوں دوسر بے لوگ حضرت موی علیہ الصّالو اُوّالسّادہ موی علیہ الصّالو اُوّالسّادہ کے علیم کا خطرہ محسوں کی بیروی کرنے سے بھی باز آ جا سیں گے۔ فرعون اوراس کی قوم نے حضرت موی علیہ الصّالو اُوّالسّادہ کے غلیم کا خطرہ محسوں کر کے اس سے نبیج کی بیتد بیر کی لیکن سے بچھ بھی کار آ مد ثابت نہ بوئی اوران کا واوَ بالکل تکما اور بے کاررہا۔ پہلے بھی فرعونیوں نے فرعون کے تھم سے ہزار ہاقتل کے مگر اللّٰہ تعالیٰ کی قضام ہوکررہی اور حضرت موی علیہ الصّالو اُوّالسّادہ کو پروردگارِ عالَٰم نے فرعون کے گھر بار میں پالاء اس سے خدمتیں کرائیں اور جیسے فرعونیوں کا وہ واو بے کارگیا ایسے ہی اب ایمان والوں کورو کئے کے لئے بھر دوبارہ قبل شروع کرنا بیکارجائے گا۔ حضرت موی علیہ الصّلو اُوّالسّادہ کے دین کارواج اللّٰه تعالیٰ کومنظور ہے تواسے کون روک سکتا ہے۔ (1)

# وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَّرُو فِنَ اَقْتُلُ مُولِى وَلْيَدُعُ مَ بَّهُ ﴿ إِنِّيْ آخَافُ اَنْ يَّيَرِّلَ دِيْنَكُمُ اَوْاَنُ يَّظِمِى فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۞

توجدة كنزالايمان: اورفرعون بولا مجھے چھوڑ و میں موی گوتل كروں اور وہ اپنے رب كورپكارے میں ڈرتا ہوں كہيں وہ تمہارادين بدل دے ياز مين ميں فساد چيكائے۔

ترجیه کنزالعِدفان: اور فرعون نے کہا: مجھے چھوڑ دوتا کہ میں موگ گوتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلالے۔ بیشک مجھے ڈ رہے کہ وہ تنہارادین بدل دے گایاز مین میں فساد ظاہر کرے گا۔

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَمُو فِي آ فَتُكُمُولُهِ يَ اور فرعون نے كہا: مجھے چھوڑ دوتا كہ ميں موى كوفل كردوں \_ ﴾ اس آيت ميں فرعون كى تين باتيں بيان ہوئيں ،

ظالجنان (548 جلد

(1) ...... فرعون نے اپنے در بار والوں ہے کہا کہ جھے چھوڑ دوتا کہ میں حضرت موی عدیدالفلا فوالشلام کوئل کردوں۔
فرعون جب بھی حضرت موی عدیدالفلا فوالشلام کوئل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کےلوگ اسے اس چیز سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تھے اندیشہ ہے ، یہ تو ایک معمولی جادو گرہے ، اس پرہم اپنے جادو سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تھے اندیشہ ہے ، یہ تو ایک معمولی جادو گرہے اس پرہم اپنے جادو اس کا مقابلہ کرنے میں گا اور اگرائے تل کردیا تو عام لوگ شبہ میں پڑھا اور کی اسے تاکہ کردیا تو عام لوگ شبہ میں پڑھا کہ اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوئے اور کوا سند دے سے تو تو کہ کوئل کردیا ۔ کیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ ''مرف دھم کی ہی تھی ، کیونکہ اسے فود آپ علیہ الشاد فوالسگلام کے برحق نبی ہونے کا لیفین تھا اور وہ جانتا تھا کہ جو مجرات آپ لے کرآ نے ہیں وہ جادونہیں بلکہ اللہ تعالی ک والسگلام کے برحق نبی ہونے کے لیفین تھا اور وہ جانتا تھا کہ جو مجرات آپ لے کرآ نے ہیں وہ جادونہیں بلکہ اللہ تعالی ک خانس ہیں اور وہ یہ جھتا تھا کہ اگر اس نے آپ بھوٹر ہے کہ طویل بحث میں زیادہ وقت گزاردیا جائے ، اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو بلدی فرما ئیں گی اس سے یہ بہتر ہے کہ طویل بحث میں زیادہ وقت گزاردیا جائے ، اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو بلدی فرما نمیں ہے تو وہ آپ علیہ الفیاد فوالسگلام اور ہیردوتھا اور چھوٹی تی بات پر ہزار ہاخوں کر فالتا تھا۔ برحق نبی نہ جھتا اور پیدردوتھا اور چھوٹی تی بات پر ہزار ہاخوں کر فالتا تھا۔ کوئل کرنے میں ہرگز دیر نہ کرتا کیونکہ وہ ہزاخون فول اسکادہ اسپنا س رب کو بلا لے جس کا وہ اسپنے آپ کورسول بنا تا تا ہے تا کہ اس کارب اسے ہم ہے بچائے۔

فرعون کا بیمقولہ اس پرشام ہے کہ اس کے دل میں حضرت موٹی عَلَیْه الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام کا اور آپ کی وعاؤں کا خوف تھا اور وہ اپنے ول میں آپ سے ڈرتا تھا اور صرف ظاہری عزت بنی رکھنے کے لئے بیر ظاہر کرتا تھا کہ وہ قوم کے منع کرنے کی وجہ سے حضرت موٹی عَلَیْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام کُوْلِ نَہٰیں کرتا۔

(3).....آخر میں فرعون نے یوں کہا کہ بیٹک مجھے ڈرہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا اور تم سے فرعون پرتی چھڑا دے گایا جھگڑے اور قبل کرکے زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ <sup>(1)</sup>

# وَقَالَ مُوْسَى إِنِّي عُنُ اتُ بِرَ بِنَّ وَمَ بِيلُمْ مِّن كُلِّ مُتَّكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ

السنازان، جم المؤمن، تحت الآية: ٢٦، ٧٠/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٢٦، ص٥٦، ١، ملتقطاً.

يزصَاطًالجنان ( 549 ) حدث

#### بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿

توجهة تخذالايمان: اورمویٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پریفین انہیں لاتا۔ نہیں لاتا۔

قرجہاہ کنڈالعوفان: اورمویٰ نے کہا: میں تمہارے اورا پنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہراس متکبر سے جوحساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔

﴿ وَقَالَ مُوْلَى إِنِّى عُنْ تُ بِرَ بِي وَمَ بِيلَمُ : اورموسى نے كہا: ميں تمہار اورا بنے رب كى بناه ليتا ہوں ۔ فرعون كى دھمكيال من كرحضرت موسى عليه الصلاة فوالسَلام نے اپنی قوم سے فرمایا "ميں مُتكبَّر وں اور منكرين قيامت كے مقابلے ميں اس خداكى بناه ليتا ہوں جومير ااور تمہار ارب ہے۔

#### حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَام كِمبارك جِملول سے حاصل ہونے والے نوائد

حضرت موی علیه الصلو اَوَ السَاده نے فرعون کی تختیوں کے جواب میں اپنی طرف سے کوئی تکثیر والاکلمہ نہ فر مایا بلکه
اللّه تعالیٰ کی پناه چاہی اوراس پر بھروسہ کیا، یہی خدا اَفَنا سول کا طریقہ ہا اوراسی لئے اللّه تعالیٰ نے آپ علیه الصّالو اُوَ السّاده کو ہرایک بلاسے محفوظ رکھا۔ یہاں حضرت موی علیہ الصّالو اُوَ السّاده کے مبارک جملوں سے معلوم ہونے والی چند فائدہ مندیا تیں ملاحظہ ہوں ،

- (1).....لفظ "إِنِّيُ" تاكيد پردلالت كرتا ہے،اس سے ثابت ہوا كما بنی جان سے آفات اورشُرُ وركودوركرنے كامعتبراور بہترين طريقية اللّه تعالىٰ پراعتاد كرنااوراس كى حفاظت پر بحروسه كرنا ہے۔
- (2) ..... حضرت موی عَلَیُه الصَّلَوهُ وَ السَّلَامِ نے فر مایا: '' میں تمہار ہے اورا پنے رب کی پناہ لیتا ہوں'' تو جس طرح قر آ نِ مجید کی تلاوت کرتے وقت مسلمان جب'' اَعُو ُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّیُطَانِ الرَّجِیمُ" پڑھتا ہے تواللّٰہ تعالیٰ اس کے دین اور اِخلاص کو شیطان کے وَسُوسُوں سے بچالیتا ہے بالکل اس طرح جب آفتوں کا سامنا ہواورانسانی شیطانوں ( کی طرف سے

صدرًالا فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی دُخمَهُ الله تَعَالی عَلیْهِ فرمات بین: ان مبارک جملوں میں کیسی نفیس ہرائیس بین ، یہ فرمانا که 'میں تمہارے اور این برب کی پناہ لیتا ہوں' اور اس میں (یہ) ہدائیت ہے (کہ) رب ایک ہی ہرائیس ہیں ، یہ بھی ہدایت ہے کہ جواس کی پناہ میں آئے اس پر بھروسہ کرے اور وہ اس کی مدوفر مائے (تو) کوئی اس کو فر رنہیں بہنچا سکتا۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ اس پر بھروسہ کرنا شانِ بندگی ہے اور 'قیمارے رب' فرمانے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگرتم اس پر بھروسہ کرنا شانِ بندگی ہے اور 'قیمارے دب' فرمانے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگرتم اس پر بھروسہ کروتو تہمیں بھی سعادت نصیب ہو۔ (2)

#### وشمنوں کے تمر سے محفوظ رہنے کی وعا

# وَقَالَى مُكُلُّمُّ وَمِن ﴿ مِنْ اللِّهِ رُعَوْنَ يَكْتُمُ إِيْمَانَةَ اَتَقْتُلُوْنَ مَجُلًا

1 .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٧٧، ٩٠٧، ٥٠٨٠٠.

2 .....خزائن العرفان ،المؤمن ، تحت الآية : ٢٢، ص ٨٧٨ \_

3 .....سئن ابوداؤد، كتاب الوتر، ياب ما يقول الرجل اذا خاف قوما، ٢٧/٢، الحديث: ٩٥٣٧.

جلد 551

(تَفَسَيُرِصَرَاطُالِحِنَانَ)

# اَن يَقُولَ مَ قِلَ اللهُ وَقَدُ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِن مَّ بِثِكُمْ وَإِنْ يَكُ كُمْ اللهُ وَقَدُ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِن مَّ بِثُكُمْ وَإِنْ يَكُ كُمْ لَا يَعْدِي كُمْ مَا دِقَا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ كُمْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَنْ اللهُ وَانْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي كَمْ كُمُ اللهُ وَانْ يَعْدِي مَنْ هُوَمُسُرِقٌ كُذَّا اللهِ وَانْ اللهُ وَلَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسُرِقٌ كُذَّا اللهِ اللهُ وَلَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسُرِقٌ كُذَّا اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسُرِقٌ كُذَّا اللهِ اللهُ الل

قوجمہ تنزالایمان: اور بولافرعون والوں میں سے ایک مردمسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپا تا تھا کیا ایک مردکواس پر مارے ڈالتے ہوکہ وہ کہتا ہے میرارب اللّٰہ ہے اور بیشک وہ روشن شانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا و بال اُن پر اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچے جائے گا پچھوہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں بیشک اللّٰہ راہ نہیں ویتا اے جوحدے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔

ترجین کنزالعِرفان: اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جوا پنے ایمان کو چھپاتا تھا: کیاتم ایک مردکواس بناپر آل کرناچیاہ رہے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللّٰہ ہے اور بیشک وہ تبہارے پاس تبہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کرآیا ہے اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان ہی پرہے اور اگر وہ سیچے ہیں توجس عذاب کی وہ تہمیں وعید سنارہے ہیں اس کا پچھ حصہ تہمیں پہنچے جائے گا۔ بیشک اللّٰہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حدے بڑھنے والا، بڑا جھوٹا ہو۔

﴿ وَقَالَ مَ جُلٌ مُّوَّمِنَ أَلِ فِرْعَوْنَ : اور فرعون والول میں سے ایک مسلمان مرونے کہا۔ ﴾ جب حضرت موٹی عَلیْه الفطو هُ وَ اللّه تعالیٰ نے اس فتنے کو سر دکرنے الفطو هُ وَ الشّادِه فَ اللّه تعالیٰ نے اس فتنے کو سر دکرنے کے لئے حضرت موٹی عَلیْه الفطو هُ وَ السّائد م کی جمایت میں ایک اجبنی شخص کو کھڑ اکر دیا، چنانچ فر مایا کہ فرعون والوں میں سے اینے ایمان کو چھپانے والے ایک مسلمان مرونے کہا: کیاتم ایک مردکوکی دلیل کے بغیر صرف اس وجہ سے قبل کرنا چاہ رہے ہوکہ وہ یول کہ تاہے وہ میں کہ وہ اس دعوے رہے ہوکہ وہ یول کہ تاہے تمیر ارب اللّه ہے اور اس کا کوئی شریک تبییں' عالا تکہ اس میں کوئی شک تہیں کہ وہ اس دعوے رہے ہوکہ وہ یول کہ تاہی ہور دو اس دعوے رہے ہوکہ وہ یول کہ تاہے تھیں کہ وہ اس دعوے رہے ہوکہ وہ یول کہ تاہے تھیں کہ وہ اس دعوے رہے ہوکہ وہ یول کہ تاہے تھیں کہ وہ اس دعوے رہے ہوکہ وہ یول کہ تاہے تھی میں ایک اس دو جا وہ اس دعوے رہے ہوکہ وہ یول کہ تاہے تھیں کہ تاہے تاہم ایک کوئی شریک تبییں' عالا تکہ اس میں کوئی شک تہیں کہ وہ اس دعوے رہے میں کہ تاہم تاہم کوئی شریک تبین کوئی شک تہیں کہ تاہم کوئی شریک تبیل کے ایک میں کوئی شریک تبیل کے بغیر صرف کے ساتھ کی سے کہ تاہم کوئی شریک تبیل کے ایک کھی تاہم کی تاہم کی تاہم کی تاہم کوئی شریک تبیل کے ایک کھی تاہم کی تاہم کوئی تاہم کی تا

پرتمہارے پاس تمہارے فیقی رب کی طرف سے روش مجوزات لے کر آیا ہے جن کائم مشاہدہ بھی کر چکے ہواور ان سے اُن کی صدافت ظاہر اوران کی نبوت ثابت ہوگئ ہے (اورولیل موجود ہوتے ہوئے دلیل والے کی مخالفت کر نااور وہ بھی اتنی کہ انہیں قبل کر دیاجائے کی صورت بھی درست نہیں ) اورا اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوں تو آنہیں قبل کرنے کی ضرورت بھی درست نہیں ) اورا اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوں تو آنہیں قبل کرنے کی ضرورت بھی در اس کے وبال سے پہنچ نہیں سکتے بلکہ (خودہی) ہلاک ہوجا کیں گے اورا گروہ ہج ہیں تو ایمان نہ لانے کی صورت میں جسوٹ بول کروہ اس کے وبال سے نہنچ نہیں سکتے بلکہ (خودہی) ہلاک ہوجا کیں گے تمہیں بہنچ ہی جائے گا، (تو ایمان نہ لانے کی صورت میں آئر تم آنہیں قبل کر دو گے تو اس سے بڑی بلا اپنے سراو گے، الغرض، ان کے جھوٹا ہونے کی صورت میں آئیس قبل کر دیا ہواں سے بھی جو صد سے بڑھنے والا ہوا ورا تنا بڑا جھوٹا ہوکہ اللّٰہ تعالیٰ پر خصوٹ با ندرو دے تو اللّٰہ تعالیٰ اسے ہدا ہوئی ہیں دیتا (تو اس اعتبار سے بھی اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوئے تو رسوا ہو جائیں گے، لہذا بہر صورت تمہاری بہتری آئی میں ہے کہ آئیس قبل نہ کرو۔) (1)

الي فرعون كے مومن ہے مرادكون ہے؟

اس آیت میں ال فرعون کے مومن کا ذکر ہوا ، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ مومن فرعون کا چھازاد بھائی تھالیکن وہ حضرت موگ علیہ الصّلا فرائسًا لا چکا تھا اور اسپنے ایمان کوفرعون اور اس کی قوم سے چھپا کرر کھتا تھا کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ تھا اور یہی وہ خص تھا جس نے حضرت موگ علیہ الصّلا فُوّ السّالام کے ساتھ خجات حاصل کی تھی اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خص اسرائیلی تھاوہ اسپنے ایمان کوفرعون اور آل فرعون سے خفی رکھتا تھا۔ امام ابن جریر طبری دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَے ہِمِلِ قول کورائح قرار دیا ہے۔ (2)

#### حضرت الوبكرصديق دَصِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ اللَّهِ مُعَالَى عَنْهُ اللَّهِ مُعَونَ كِيمُومُنَ سِي بَهْرُ بين

یہاں ال فرعون کے مومن کا ذکر ہوا ، اس کے معمن میں حضرت الوبکر صدیق دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ کی فضیلت ملاحظہ ہو، چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضٰی حَرَّمَ اللّهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْحَرِیْمِ نے فرمایا: اے لوگو! مجھے اس شخص کے بارے میں بتا ک

❶ .....روح البيان ، المؤمن ، تحت الآية : ٢٨ ، ١٧٦/٨ - ١٧٨ ، خازن ، حم المؤمن، تحت الآية: ٢٨، ٢٤، ٧- ٧٠ ، مدارك، غافر، تحت الآية: ٢٨، ص٧٥ - ١، ابن كثير، غافر، تحت الآية: ٢٨، ٢/٢ ١ - ١٢٨ ، ملتقطاً.

2 .....طبرى، غافر، تحت الآية: ٢٨، ٢١/١٥.

(تَفَسَيْرِصَرَاطُالْجِنَانَ)

جلدهشتم

جولوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ لوگوں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! آپ (سب سے زیادہ بہادر ہیں)۔ آپ رُضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنْهُ نَے فرمایا: بہیں (میں ایبانہیں بوں)۔ لوگوں نے پوچھا: پھروہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: حضر ت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ ۔ کیونکہ میں نے دیکھا کہ رسولُ الله صَلَی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهٖ وَسَلَم کو قریش نے پکڑر کھا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے کو ابھا در وسر اکسی اور کو پھڑکار ہاتھا۔ وہ کہدرہ تھے کہ تم وہی ہوجس نے تمام معبودوں کو ایک بنادیا ہے۔ الله عَذَو جَلُ کی قسم! اس وقت ہم میں سے کوئی بھی آپ صَلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَنْهُ عَنْهُ وَعَلَى عَنْهُ قَرِیب بوئے۔ وہ ایک کو مارتے ، دوسرے سے مقابلہ کرتے اور کہتے : تم برباد ہوجاؤ، کیاتم ایک شخص کو اس کے قبل کررہے ہوکہ وہ کہتے ہیں ' میرارب الله تعالیٰ ہے''۔

پھر حضرت علی المرتضیٰ تکوَّمَ اللهُ تَعَالی وَجُههٔ الْکُوِیْم نے وہ چا درا تھائی جوآپ نے زیبِ تن کررکھی تھی اورا تناروئے کہ آپ کی داڑھی تر ہوگئی۔ پھر فرمایا: میں تمہیں الله تعالیٰ کی قتم دے کر کہتا ہوں ، کیا آلِ فرعون کا مومن بہتر ہے یا حضرت ابو بکرصد بق (دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ) قوم فرعون کے مومن سے بہتر ہیں؟ (یقیناً یہی بہتر ہیں کیونکہ) ال فرعون کا مومن اپنے ایمان کو چھیا تا تھا اور حضرت ابو بکرصد بی دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے۔ (1)

لِقَوْمِ لَكُمُ الْمُلُكُ الْيَوْمَ ظُهِدِينَ فِي الْآرُضُ فَمَنُ يَّنْصُرُنَامِنُ لِيَقَوْمِ لَكُمُ الْمُلُكُ الْيَوْمَ ظُهِدِينَ فِي الْآرُضِ فَمَنَ يَنْصُرُنَامِنَ لَكُمُ اللَّهُ الْمُعَوْنُ مَا أَلِي مَا أَلَى وَمَا بَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا وَاللَّوْمُ الرَّسُونُ مَا أَلِي مَا أَلَى وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

توجهه کنزالایمان: اے میری قوم آج بادشا ہی تمہاری ہے اس زمین میں غلبدر کھتے ہوتو اللّٰه کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گااگر ہم پر آئے فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سوجھا تا ہوں جومیری سوجھ ہے اور میں تمہیں وہی بتا تا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ جو بھلائی کی راہ ہے۔

.....مسند البزار،مسند عليٌّ بن ابي طالب رضي الله عنه،ومما روي محمد بن عقيل عن عليٌّ،١٤/٣ ١،الحديث: ٧٦١،ملتقطاً.

سيرصَ لِطَالِجِنَانَ 554 (جلده

ترجها كنزالعوفان: اعميرى قوم! زمين ميس غلبر كهة موع آج بادشابي تمهاري عنو الله كاعذاب عبمين کون بچالے گا اگر ہم برآئے فرعون بولا میں توحمہیں وہی سمجھا تا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں اور میں تمہیں وہی بتا تا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔

﴿ لِقَوْهِ الصميري قوم! ﴾ ال فرعون كمومن في ايني قوم كوسم هات موئ كها: الصميري قوم! آج تمهاري بادشابي ہاور بنی اسرائیل پرتمہیں غلبہ حاصل ہے اس لئے اپنے ملک مصر میں تو کوئی ایسا کام ندکر وجس کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ کا عذاب آئے اور ملک وقوم تباہ وہریا دہوجائے اوریا در کھوکہ (انہیں قتل کردینے کی صورت میں )اگر الله تعالی نے ہم پرعذاب نازل كرديا توجميں الله تعالىٰ كےعذاب ہے كوئى نہيں بچاسكے گا۔اس مومن كي نصيحت من كرفرعون نے كہا: ميں توحمهيں وبى سمجها تا بول جومين خور مجهتا بول كه حضرت موسى عَلَيْه الصَّلَّو أَوَّ السَّلَام كُولَّ بَى كَرِد يا جائ تا كه بيه معامله بى ختم بوجائ اور میں اس رائے کے ذریعے تہمیں وہی بتا تا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔(1)

وَقَالَ الَّذِينَ امْنَ لِقُوْمِ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثُلَ يَوْمِ الْأَخْزَابِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْأَخْزَابِ مِثُلَدَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَنْمُوْدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَااللَّهُ يُرِيُدُ ظُلُبًا لِّلْعِبَادِ ۞

توجہ کنزالایمان: اوروہ ایمان والا بولا اے میری قوم مجھے تم پراگلے گروہوں کے دن کا ساخوف ہے۔جیسادستو گزرانوح کی قوم اور عاداور ثموداوران کے بعد اُوروں کا اور اللّٰه بندوں پڑھانہیں چاہتا۔

تو**ج**یه کنزالعِدفان:اوروہ ایمان والا بولااے میری قوم! مجھے تم پر ( گزشته ) گروہوں کے دن جبیبا خوف ہے۔جبیبا نوح کی قوم اورعا داور شموداوران کے بعد والوں کا طریقہ گز راہے اور اللّٰہ بندوں برظلم نہیں جا ہتا۔

آسسروح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢٩، ١٧٨/٨-١٧٩.

﴿ وَ قَالَ الَّذِينَ اَمْنَ اَمْنَ اوروه ايمان والا بولا ۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالی آیت كا خلاصہ بيہ کہ جب مردِمون آف و يكا كرنى كے ساتھ نصيحت كرنے اور سامنے والے كے خيال كى رعايت كرنے كے باوجود بيلوگ اپنا ارادے بي باز آنے نظر نہيں آرہے تو اس نے انہيں سابقہ تو موں پر آنے والے عذاب ہے ڈراتے ہوئے كہا: الے ميرى قوم! تم جو حضرت موى عليه الشاؤة والشائدہ كو جمطالا رہے ہواور انہيں شہيد كرنے كا ادادہ كئے بيٹھے ہو، اس وجہ ہے جمھے خوف ہے كہ تم پر بھى وہى دنى دن قد آجائے جو سابقہ تو موں ميں سے ان لوگوں پر آيا جنہوں نے اپنے رسولوں عليه الشاؤة والشائدہ كو تو ما سابقہ تو موں ميں سے ان لوگوں پر آيا جنہوں نے اپنے رسولوں عليه الشاؤة والشائدہ كو تو ما عاداور شموداور ان كے بعدوالوں كے بارے ميں الله تعالى كا وستورگزراہے كہ وہ لوگ انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كو جُسُلا تے رہے اور ان ميں سے ہرايك كو الله تعالى كے عذاب وستورگزراہے كہ وہ لوگ انبياء كرديا اور الله تعالى كى شان بيہ كہ وہ اپنے بندوں پرظم نہيں جا ہتا اورگناہ كے بغيران پر عذاب نہيں فرما تا اور ان پر ججت قائم كے بغيران كو ہلاكن نہيں كرتا (اور جب تم حكتیں ہی عذاب پانے والى كروگة و شروتہ بيں ان كى ہزا طے كى)۔ (1)

وَيَقَوْمِ إِنِّهَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُلْوَمِ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُلْوِمِنَ عَاصِمٍ وَمَن يُّضُلِلِ اللهُ مُدُيدٍ يِنَ مَالَكُمْ مِن اللهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُّضُلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿

توجمه تنزالایمان: اوراے میری قوم میں تم پراس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی۔ جس دن پیٹھ دے کر بھا گوگے اللّٰہ سے تہمیں کوئی بچانے والانہیں اور جسے اللّٰہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والانہیں۔

و ترجها کنزالعِرفان: اوراے میری قوم! میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں۔جس دن تم پیڑدے کر ایک

• البيان، المؤمن، تحت الآية: ٠٣-٣١، ١٧٩/٨ - ١٨٠، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٠٣-٣١، ٧١/٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٠٣-٣١، مدارك، غافر، تحت الآية: ٠٣-٣١، ص٨٥٠، ملتقطاً.

؛ )——( جا

(تَسَيْرِ صَمَاطًا لِحِنَانَ

#### ﴾ بھا گوگے۔اللّٰہ ہے مہیں کوئی بیانے والانہیں ہےاور جسے اللّٰہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والانہیں۔

﴿ وَلِقَوْهِ : اورا ہے میری قوم! ﴾ اس ہے پہلی آیات میں ذکر ہوا کہ مردِمون نے لوگوں کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا اور

اب یہاں سے یہ بیان کیا جارہا ہے کہ اس مومن نے دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کے عذاب سے ڈرایا ، چنانچہ اس

آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مردِمون نے کہا: اے میری قوم! میں تم پراس دن کے عذاب کا خوف

کرتا ہوں جس دن ہر طرف بکار مجی ہوئی ہوگی اوراس دن تم پیٹھ پھیر کر بھا گو گے اوراس دن اللّه تعالی کے عذاب سے

تہمیں بچانے والا اور تبہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور (جوباتیں میں نے تبہار سامنے کی ہیں ان کا تفاضا یہ ہے

کرتم اپنا اردے سے باز آجا واور حضرت موکی علیّه الصّلو فُوالسّد میں اللّه تعالی گراہ کرد ہے توالے سے جات کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہر اس میں گراہ کرد ہے توالے سے جات کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔

#### قیامت کے دن کو پکار کا دن کہنے کی وجہ

قیامت کے دن کو یَوْمُ القَّنَاد لیمیٰ پکارکا دن اس لئے کہاجا تا ہے کہ اس روز طرح طرح کی پکاریں مجی ہوں گی،جیسے ہر خض اپنے گروہ کے سردار کے ساتھ اور ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی،جنتی دوز خیوں کو اور دوز خیوں کو اور دوز خیوں کو بکاریں گے،سعادت اور شقاوت کی ندائیں کی جائیں گی کہ فلاں سعادت مند ہوا اب بھی بد بخت نہ ہوگا اور فلاں بد بخت ہوگیا اب بھی سعادت مند نہ ہوگا اور جس وقت موت ذرج کی جائے گی اس وقت نداکی جائے گی کہا ہے جنت والو! اب تہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور تہمیں موت نہیں آئے گی اور اے جہمیں موالو! اب تہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور تہمیں موت نہیں آئے گی اور اے جہمیں آئے گی۔ (2)

€ .....مدارك، غافر، تحت الآية: ٣٢-٣٣، ص٥٨ ، ١، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٣٢-٣٣، ١٨٠/٨ ، ١٨١ ، ملتقطاً.

2 .....خازن، المؤمن، تحت الآية: ٣٢، ٧١/٤.

ميرصراظ الجنان ( 557 )

# 

توجمة كنزالايمان: اور بيشك اس سے پہلے تمهارے پاس يوسف روش نشانياں كے كرآئے تو تم ان كے لائے ہوئے سے شك ہى ميں رہے يہاں تك كه جب انہوں نے انقال فر ماياتم بولے ہرگز اب الله كوئى رسول نہ بھيجے گا الله يونهى گراہ كرتا ہے اسے جوحد سے بڑھنے والاشك لانے والا ہے۔

توجهة كنؤالعوفان: اور بيتك اس سے پہلے تمہارے پاس يوسف روش نشانياں كے كرآئے تو تم ان كے لائے ہوئے پرشك بن ميں رہے يہاں تك كه جب انہوں نے انتقال فرمايا تو تم نے كہا: اب الله ہر گز كوئى رسول نه بھيج گا، الله يونبى اسے گمراہ كرتاہے جوحدسے بڑھنے والاشك كرنے والا ہو۔

﴿ وَلَقَدُ جَاءَكُمْ أَيُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنْتِ: اور بينك اس سے بہلے تمہارے پاس يوسف روش نشانياں لے كر آئے۔ ﴾ اس آيت ميں خطاب اگر چه فرعون اوراس كي توم ہے ہے كيكن مرادان كرآبا وَ اَجداد ہيں ( كيونكه حضرت بوسف عليه الصَّله فَوَ السَّدَم فرعون اوراس كي قوم كے پاس رسول بن كرتشريف نہيں لائے سے بلكدان كرآبا وَ اَجداد كے پاس آئے سے،) چنانچه الصَّله فَوَ السَّدَم ہے بہلے تہمارے آبا وَ اَجداد كے پاس حضرت يوسف عليه الصَّله فَوَ السَّدَم و وَثَن نشانياں لے كرآئے تو وہ ان كے لائے ہوئے حق دين ہے تك ہی میں پاس حضرت يوسف عَليه الصَّله فَوَ السَّدَم و وَثَن نشانياں لے كرآئے تو وہ ان كے لائے ہوئے حق دين ہے تك ہی میں رہے يہاں تک كہ جب انہوں نے انتقال فر ما يا تو تمہارے آبا وَ اَجداد نے كہا: اب اللّه تعالیٰ ہرگز كوئی رسول نہ بھیجگا۔ ميہ بديل بات تمہارے بہلے لوگوں نے فودگڑھی تا كہ وہ حضرت يوسف عَليه الصَّله فَوَ السَّدَم كے بعد آنے والے انتماع و السَّدِم كے بعد آنے والے انتماع و اللّه مَالمَة وَ السَّدَم كَ بعد آئے والے انتماع كرام عَليْهِ الصَّله فَوَ السَّدَم كَ بعد آئے والے انتماع كرام عَليْهِ الصَّله فَوَ السَّد مَ كَ بعد آئے والے انتماع كرام عَليْهِ الصَّله فَوَ السَّدَم كَ بعد آئے والسَّد و والسَّد اللّه وَ السَّد و والسَّد و السَّد و والسَّد و والسُّد و والسَّد و والسَ

کی نبوت میں شک کرتے رہے اور بعد والوں کی نبوت کے انکار کے لئے انہوں نے یہ منصوبہ بنالیا کہ اب اللّٰه تعالیٰ کوئی کی سول ہی نہ جیجے گا۔ یا در کھو کہ جس طرح تمہارے آیا وَ اَجداد گراہ ہوئے ،ای طرح اللّٰه تعالیٰ ہراس شخص کو گمراہ کرتا ہے جوحدے بڑھنے والا اوران چیزوں میں شک کرنے والا ہوجن پر روشن دلیلیں شاہدیں۔(1)

الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِنَ اليَّاسِ اللهِ بِغَيْرِسُلُطِنِ اللهُ مُ اللهُ مَقْتًا عِنْدَاللهِ وَعِنْدَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّامٍ هَ وَعِنْدَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّامٍ هَ وَعِنْدَ اللهُ عَلَيْ فَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّامٍ هَ وَعِنْدَ اللهُ عَلَيْ فَلْ فِي مُتَكَبِّرٍ جَبَّامٍ هَ وَعِنْدَ اللهُ عَلَيْ فَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّامٍ هَ وَعِنْدَ اللهُ عَلَيْ فَلْ فِي اللهُ عَلَيْ فَلْ إِنْ اللهُ عَلَيْ فَلْ إِنْ اللهُ عَلَيْ فَلْ إِنْ اللهُ عَلَيْ فَلْ إِنْ اللهُ عَلَيْ فَلْ اللهُ عَلَيْ فَلْ إِنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَلْ إِنْ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَلْ إِنْ اللهُ عَلَيْ فَلْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْكُ

توجمه کنوالایمان: وہ جواللّٰہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں ہے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو کس فذر سخت بیزاری کی بات ہےاللّٰہ کے نزدیک اورایمان والوں کے نزدیک اللّٰہ یوں ہی مہرکر دیتا ہے متنکبرسرکش کے سارے دل پر۔

توجہة كن العرفان: وہ جواللّٰه كى آيتوں ميں بغير كى اليى دليل كے جھڑا كرتے ہيں جوانہيں ملى ہو، يہ بات اللّٰه ك نز ديك اورا يمان لانے والوں كے نز ديك كس قدر تخت بيزارى كى ہے۔اللّٰه ہر متكبر سركش كے دل پرائى طرح مهرلگا و يتاہے۔

﴿ الَّذِن يَنَ يُجَادِلُونَ فِيَ اللّهِ بِعَيْرِسُلْطِن: وه جواللّه كي آيوں ميں بغير سي اليي دليل كے جھكوا كرتے ہيں۔ ﴾ يعنى حد بير جند والے اورشك كرنے والے وه لوگ ہيں جواللّه تعالى كي آيتوں كوجھٹلا كراوران پراعتراضات كرك جھكڑا كرتے ہيں اوران كا يہ جھگڑا كسى اليي دليل كے ساتھ نہيں ہوتا جوانہيں اللّه تعالى كي طرف سے ملى ہو بلكہ محض آباؤ أجدادكي اندهي تقليد اور جا بلانہ شبهات كى بنا پر ہوتا ہے اور يہ جھگڑا اللّه تعالى كے نزويك اورايمان لانے والوں كنزويك انتہائى سخت بيزارى كى بات ہے اور جس طرح ان جھگڑا كرنے والوں كے دلوں پر مهر لگادى اسى طرح اللّه تعالى ہر مسلم مركش كے دل پر مهر لگادي اسى على بدايت قبول كرنے كاكوئى محل باتى نہيں رہتا۔ (2)

1 .....خازن ، حم المؤمن ، تحت الآية : ٣٤، ٧٢/٤ ، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٨١/٨ ، ٣٤، ١٨١/٨ ، جلالين، غافر، تحت الآية: ٣٤، ص٣٩، ما تقطاً.

المؤمن، تحت الآية: ٣٥، ١٨١٨ - ١٨١٨، ملتقطاً.
 المؤمن، تحت الآية: ٣٥، ١٨١٨ - ١٨١٨، ملتقطاً.

(تنسير صراط الحنان)

جلدهشتم

# وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيهَامُنُ ابْنِ لِي صَمْحًا لَّعَلِّي آبُلُغُ الْأَسْبَابَ اللَّهِ ٱسْبَابَ السَّلُوٰتِ فَاطَّلِعَ إِلَّى إِلَهِ مُوْلِى وَ إِنِّي لَا ظُنُّهُ كَاذِبًا لَٰ وَكُذُ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ السَّبِيلِ لَ وَمَاكَيْلُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿

نع

توجمة كنزالايمان: اور فرعون بولا ال بإمان مير ل لياوني محل بناشا يدمين يربي جاؤل راستول تك كاب ك راستے آ سانوں کے تو مویٰ کے خدا کو جھا تک کر دیکھوں اور بیشک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے اور یونہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا اور وہ راستے ہے رو کا گیا اور فرعون کا داؤ ہلاک ہونے ہی کوتھا۔

توجيه كنزالعرفان: اورفرعون نے كہا: اے ہامان! ميرے ليے اونجامل بناشايد ميں راستوں تك پينج جاؤں -آسان کے راستوں تک تو موی کے خدا کو جھا تک کر دیکھوں اور بیٹک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے اور یونہی فرعون کی زگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنادیا گیااوروه رائتے ہے روکا گیااور فرعون کا داؤہلاکت میں ہی تھا۔

﴿ وَقَالَ فِيرْعَوْنُ : اورفرعون في كها: ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيہ كرفرعون في جب ديكها كه ی فقص توالی گفتگو کرر ہاہے جس کی وجہ ہے لوگوں کے دل اس کی طرف ماکل ہور ہے ہیں اور لوگ اس کی بات کو درست سمجھ رہے ہیں تواس نے موضوع ہی تنبریل کر دیاا درلوگوں کو مطمئن کرنے کیلئے مُگا ری اور حیالبازی کے طوریرا پینے وزیر بامان کو کہنے لگا کہ میرے لیے آسان کے راستوں تک ایک اونچامحل بناؤ، میں اس پرچڑھ کردیکھوں گا، شاید میں آسان يرجانے والےراستوں تك يہني جاؤں اور وہاں جاكر حضرت موى عليه الصّارة وَ السَّلام كے خداكو جما تك كرويكھول،مير ب گمان کے مطابق میرے علاوہ کسی اور خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے میں مویٰ علیٰہ الصّلهٰ فَوَالسَّامُ حِموثے ہیں۔ یہ بات بھی فرعون نے اپنی قوم کوفریب دینے کے لئے کہی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برحق معبود صرف اللّٰہ تعالیٰ ہےاور فرعون اینے آپ

کوفریب کاری کے لئے معبود کھہرار ہاہے۔اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ اسی طرح فرعون کی نگاہ میں اس کابرا کام یعنی آ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے رسول کو جھٹلا نا خوش نُما بناویا گیا اور شیطانوں نے وَسُو سے ڈال کراس کی برائیاں اس کی نظر میں بھلی کردکھا کمیں اور وہ ہدایت کے راستے ہے روک ویا گیا اور حضرت موسی عَلَیْہ الصَّلا مُی نشانیوں کے مقابلے میں فرعون کے مکر وفریب نقصان اور ہلاکت کا شکار ہوئے اور وہ اپنے کسی داؤمیں کامیاب نہ ہور کا۔

(1)

نوٹ: ہامان کو کل بنانے کا حکم دینے والا واقعہ سور وقصص کی آیت نمبر 38 میں بھی گزر چکا ہے۔

#### وَقَالَ الَّذِينَ امَنَ لِقَوْمِ الَّبِعُونِ آهُدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿

و ترجمه کنزالابیمان:اوروه ایمان والا بولا اے میری قوم میرے بیچیے چلو میں تنہمیں بھلائی کی راہ بتا وں۔

🕏 توجههٔ کنزالعِرفان:اورایمان والے نے کہا:اے میری قوم!میرے بیچھے چلومیں تنہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔

﴿ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ : اورا يمان والے نے كہا۔ ﴾ جب مردمون نے ديكھا كفرعون كوئى معقول جواب نہيں دے سكا تواس نے دوبارہ اپنی قوم سے كہا: اے ميرى قوم اہم فرعون كى بجائے ميرى پيروى كروميں تمہيں بھلائى اور نجات كا راسته دكھاؤں گا۔

# اولیاء کی پیروی میں بھی ہدایت ہے گ

1 .....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٣٦-٣٧، ٧٢/٤، جلالين، غافر، تحت الآية: ٣٦-٣٧، ص٣٩٣، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٣٨، ١٨٥/٨.

سيرصرًا طُالِجِنَانَ ( 561 ) جلده

#### لِقَوْمِ إِنَّهَا هُذِهِ الْحَلُوةُ الدُّنْيَامَتَاعٌ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِي دَارُ الْقَهَايِ اللَّهِ وَالَّالْ الْعَهَامِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

🧯 توجههٔ کنزالایهان:اےمیری قوم بید نیا کاجینا تو کچھ برتناہی ہےاور بیشک وہ بچھلا ہمیشہ رہنے کا گھرہے۔

ا ترجیه کنزالعِدفان: اےمیری قوم! میدونیا کی زندگی تو تھوڑ اساسامان ہی ہے اور بیشک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھرہے۔ ﴿ يَقَوْهِ رَا مِيرِي قوم - ﴾ مر دِمون نے اپنی قوم کونسیحت کرتے ہوئے کہا: اے میری قوم! بید نیا کی زندگی تھوڑی مت تک کے لئے صرف ایک نایائیدار نفع ہے جس کو بقانہیں اور بدایک ون ضرور فنا ہوجائے گا جبکہ آخرت کی زندگی باتی اور بمیشه رہنے والی ہے اور بی فانی زندگی ہے بہتر ہے۔<sup>(1)</sup>

#### تا جِدا دِرمالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا وَ مِر

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں کے عقل مند حصرات کے نز دیک بھی دنیا ہمیشہ مذموم ہی رہی اوروہ لوگ دنیا کے پیچیے بھا گئے،اس کا مال ومتاع جمع کرنے اوراس سے محبت رکھنے سے بچتے رہے اورلوگوں کواس کی ترغيب بھى دية رہے- ہمارے آقاصلى الله تعالى عَليه وَالله وَسَلَّمَ في بھى اين عمل ميارك سے اوراين روش تعليمات كة ريع بمين دنيات برغبت اورآخرت كى طرف راغب ريخ كى ترغيب اورتعليم دى جاورآب صلّى الله مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے گومَین کے شہنشاہ اور دوعالم کے تاجدار ہوتے ہوئے الیی زابدانہ اورسادہ زندگی بسرفر مائی کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی،خوراک، پوشاک،مکان،سامان اورر بن مہن الغرض مبارک زندگی کے ہر گوشہ میں آ ب صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْدة إله وَسَلَّمُ كا زبداورونيا سے برغبتی كاعالم اس درجه نماياں تھا كراسے د كيوكريمي كہاجا سكتا ہے کہ دنیا کی تعمتیں اور لذ تیں آپ صَلّی اللهُ تعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى نَكَاهِ نبوت میں ایک مجھر کے برہے بھی زیادہ ذلیل اور حقيرتفين، چنانچه

حضرت عبداللَّه بن مسعود رضي الله تعالى عَنْهُ فرمات بين : رسولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ ايك چِتْالَى یرسو گئے،جب آب بیدار ہوئے توجسم اُقدس پر چٹائی کے نشانات تھے۔ہم نے عرض کی اگر ہم آپ کے لیے ایک بستر

....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٣٩، ٧٢/٤.

للوفير ع

ً بنادیں۔ تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: مجھے دنیا سے کیالینا ہے میں دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح کم ہوں جو کسی درخت کے پنچے سائے کو طلب کرے پھراس درخت کے سائے کوچھوڑ کرروانہ ہوجائے۔(1)

حضرت عمروبن عاص دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ نَے منبر برِفر مایا: الله کوشم! میں نے تم لوگوں سے زیادہ کسی کواس چیز میں رغبت میں رغبت کرتے نہیں دیکھا جس چیز سے سرکارِ دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ وورد بِحَةِ بَصِّے تَم لوگ و نیامیں رغبت مرکاح جوجبکہ نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ و نیامیں رغبت ندر کھتے تھے۔الله کی شم! آپ پرتین دن بھی نہ گزرتے کہ آ مدنی ہے قرض زیادہ ہوتا۔ (2)

حضرت انس دَضِى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ فَرِ ماتے ہیں: تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاوفر مایا: ''اے میرے بیٹے!موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو کیونکہ جب تم کثرت سے موت کو یا دکرو گے تو تہمیں و نیا میں رغبت نہ رہے گی اور تم آخرت میں رغبت رکھنے لگو گے ، بے شک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اور و نیا اس کے لئے دھو کے کی جواس سے دھوکہ کھا جائے۔ (3)

حضرت عبدالله بن مسور ہاشمی رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنهٔ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلِّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا: ''اس آ دمی پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق تو کرتا ہے کین کوشش دھو کے والے گھر (یعنی دنیا) کے لئے کرتا ہے۔ (4)

الله تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ اپنی آخرت سنوار نے اور اپنی آخرت کو بہتر ہے بہتر بنانے کے لئے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔

مَنْ عَبِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِى إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِّنْ اللهِ مَثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِّنْ اللهِ مَثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِّنْ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلم

- ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، ٢٦/٤ ، الحديث: ٩ . ١ ٤ .
- 2 .....مستدرك، كتاب الرقاق، اربع اذا كان فيك... الخ، ٥/٨٤، الحديث: ٧٩٥١.
- 3 .....جامع الاحاديث، مسند انس بن مالك رضى الله عنه، ٤٨٢/١٨ الحديث: ١٣٠٣٧.
  - 4 ..... مسند شهاب، يا عجبا كل العجب... الخ، ٣٤٧/١ الحديث: ٩٥٥.

سيرصراط الجنان

حلاهشتم

#### فِيْهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ۞

توجمه کنزالاییمان: جو بُرا کام کرے تواہے بدلہ نہ ملے گامگرا تناہی اور جواچھا کام کرے مردخواہ عورت اور ہومسلمان تووہ جنت میں واخل کئے جائیں گے وہاں بے گنتی رزق پائیں گے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: جو برا کا م کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گامگرا تناہی اور جواچھا کام کرے مرد ہوخواہ عورت اور وہ ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے وہاں بے صاب رزق یائیں گے۔

﴿ مَنْ عَبِلَ سَيِّمَةً : جو براكام كرے۔ ﴾ يہال سے بيبتايا جار ہا ہے كہم دِموكن نے اپنی قوم كونيك اور برے اعمال اور ان كے انجام كے بارے ميں بتايا، چنانچيم دِموكن نے كہا: جود نيا ميں براكام كرے تواسے اس برے كام كے حساب سے آخرت ميں بدلد ملے گا اور مردوعورت ميں سے جود نيا ميں الله تعالى كى رضا والا اچھا كام كرے اور اس كے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہوكيونك اعمال كى مقبوليت ايمان پر مَوقوف ہے، توانبيں جنت ميں داخل كيا جائے گا جہال وہ بے حساب رزق يائيں گا اور نيك عمل كے مقابلے ميں زيادہ ثواب عطاكر نا الله تعالى كا عظيم فضل ہے۔ (1)

#### جنت میں بےحساب رزق ملے گا 🖟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کو جنت میں بے حساب رزق ملے گا، اس مناسبت سے یہاں جنتی نعمتوں سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنا نچیتر مذکی شریف میں ہے، حضرت سعید بن مسیّب دَضِی اللّه تعَالی عنه کی حضرت ابو ہریرہ دَضِی اللّه تعَالی عنه سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ دَضِی اللّه تعالیٰ عنه نے فرمایا: میں اللّه تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کردے ۔ حضرت سعید دَضِی اللّه تعالیٰ عنه نے (جران ہوکر) کہا: کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ دَضِی اللّه تعالیٰ عنه نے فرمایا: ہاں! مجھے دسولُ اللّه صَلَی الله تعالیٰ علیهِ وَالله وَسَلّم نے خردی ہے کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گو جنت کے درجات میں اپنے اعمال کے مطابق واضل ہوں گو جنت کے درجات میں اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گو جنت کے درجات میں اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے ، پھرانہیں دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتہ میں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رب کی زیارت

◘ .....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٤٠ ٤٠ ٧٢/٤-٧٣، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٨٦/٨، ١٠ ملتقطاً.

سيرصَ لَظُ الْجِنَانَ ﴾ ( 564 )

کریں گےاوران کے سامنے اللّٰہ تعالیٰ کاعرش ظاہر ہوگا اور اللّٰہ تعالیٰ ان پر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ میں تجلّی فرمائے گا توان کے لیے نور کے منبر ، موتیوں کے منبر ، یا قوت اور ذَیرَ جَد کے منبر ، سونے اور جاندی کے منبرر کھے جائیں گے،ان میں سے اونیٰ درجے والے جنتی حالانکدان میں اونیٰ کوئی نہیں،مشک اور کا فور کے ٹیلہ پر ہوں گے اور وہ يتصوَّر رند كريں كے كدكرسيوں والےان سے اعلى جگد ميں بين حضرت ابو مرميده د صحى اللهُ تعالى عَنْد فرمات مين مين في عرض كى : ياد سولَ الله اصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ ،كياجم اين رب كوديكيس عيد ارشا وفر مايا " كان كياتم سورج كو اور چودھویں رات میں جاندکود کھنے میں شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی جنہیں ۔ارشادفر مایا ''ایسے ہی تم اینے رب عَوَّوَجُلُ کود کیھنے میں شک نہ کرو گے، اس مجلس میں ہرایک کے سامنے اللّٰہ تعالیٰ بے جیاب موجود ہوگا حتّی کہ ان میں سے ا یک شخص ہے ارشاد فرمائے گا: اے فلاں کے بیٹے فلاں! کیا تھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ایساایسا کہاتھا؟ اللّٰہ تعالیٰ اسے اس کی بعض دُمنَیو ی برعَهدیاں یا دولائے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا:اے اللّٰہ!عوّٰو جلّ ، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟اللّٰہ تعالی ارشاد فرمائے گا: ہاں! تو میری وسیع رحمت کی وجہ ہے ہی توایے اس درجہ میں پہنچا۔وہ اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے اوپر بادل چھا جائے گا اور ان پرایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ یائی ہوگی ،اور ہمارا رب عَزَّوَجَلُّ ارشاد قرمائے گا:اس اِنعام واکرام کی طرف جاؤجومیں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے اوراس میں سے جو چاہو لے لویۃ ہم اس بازار میں پینچیں گے جے فرشتوں نے گھیرا ہوگا،اس میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی مثل نہ آ تکھوں نے دیکھی، نہ کا نول نے تن اور نہ دلول پران کا خیال گز را۔ تب ہم جوچا ہیں گےوہ ہمیں دیدیا جائے گا، وہاں نہ تو خرید ہوگی نہ فروخت اوراس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے اور بلند درجے والاخود آئے گا اورایئے سے ینچے درجے والے سے ملے گا حالانکدان میں نیچا کوئی نہیں تو اس پر جولباس بیرد کچھے گا وہ اسے پیند آئے گا، ابھی اس کی آ خرى بات ختم نه ہوگى كدا سے اپنے او پر موجودلباس اس سے اچھامحسوس ہوگا، بیاس لیے ہوگا كہ جنت ميں كوئى عمكين نه ہو، پھر ہم اینے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ہم ہے ہماری ہویاں ملیں گی اور کہیں گی: مرحبا، خوش آ مدید! جس وقت آپ پہاں ہے گئے تھاس وقت کے مقابلے میں اب آپ کاحن و جمال بہت زیادہ ہے۔ تب ہم کہیں گے: آج ہمیں اینے رب تعالیٰ کے در بار میں بیٹھنا نصیب ہوا تھا، (خدائے ) جُبّا رکے حضور ہمیں ہم نتینی نصیب ہوئی ، ہماراحق سیہ بی تھا کہ ہم ایسے لوٹیں جیسے اب لوٹے ہیں۔<sup>(1)</sup>

1 .... ترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة، ٢٤٦/٤، الحديث: ٢٥٥٨.

سيرص لط الجنان

اللَّه تعالَىٰ اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ مَعَالَيْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَصِمْ تَحْ تِهْمِينَ بَهِي جنت مين واخله نصيب فرمائ ،امين ـ

وَ لِقُوْمِ مَا لِنَّا أَدُّعُوْكُمُ إِلَى النَّاجُوةِ وَتَنْعُونَنِي إِلَى النَّاسِ أَتَ تُعُونَنِي لِا كُفُرَ بِاللَّهِ وَأُشِّرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَآنَا آدُعُوكُمُ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَقَّامِ الْ حَرَمَ النَّمَاتَ كُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمُ أَصْحُبُ النَّاسِ

توجهة كنزالايمان: اورا ميري قوم مجھے كيا موامين تنهيس بلاتا مون نجات كي طرف اورتم مجھے بلاتے مودوزخ كي طرف \_ مجھے اس طرف بلاتے ہوکہ الله کا افکار کروں اورا یسے کواس کا شریک کروں جومیرے علم میں نہیں اور میں تہمیں اس عزت والے بہت بخشے والے کی طرف بلاتا ہوں۔آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہواہے بلانا کہیں کام کا نہیں دنیامیں نہ آخرت میں اور بیا ہمارا پھر نااللّٰہ کی طرف ہے اور بیا کہ حدے گز رنے والے ہی دوزخی ہیں۔

ترجيدة ك نزالعوفان: اورا يميري قوم مجھے كيا ہوا ميں تمهين نجات كي طرف بلاتا ہوں اورتم مجھے دوزخ كي طرف بلار ہے ہوتم مجھاس طرف بلاتے ہو کہ میں الله کا اٹکار کروں اورایسے کواس کا شریک کروں جومیرے علم میں نہیں ،اور میں تہمیں عزت والے بہت بخشے والے کی طرف بلاتا ہوں۔آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف تم مجھے بلارہے ہو اس کوبلا ناکہیں کام کانہیں، دنیامیں، نہ آخرت میں اور بیہمارا پھر نااللّٰہ کی طرف ہے اور پیر کہ حدے گز رنے والے ہی دوزتی ہیں۔

﴿ وَ لِقَوْمِ : اورا عمرى قوم! ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى دوآيات كاخلاصه بيہ كدايني قوم كوفسيحت كرتے وفت

مردمومن نے میں محسوں کیا کہ لوگ میری باتوں پر تبجب کررہے ہیں اور میری بات مانے کی بجائے مجھے اپنے باطل دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو اس نے اپنی قوم کوئخا طب کر کے کہا: تم مجیب لوگ ہو کہ میں تہمیں ایمان اور طاعت کی تلقین کر کے جنت کی طرف بلانا ہوں اور تم مجھے کفر و شرک کی دعوت و نے کرجہنم کی طرف بلارہ ہو تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اُس اللّه تعالیٰ کا انکار کردوں جس کا کوئی شریک نہیں اور معبود ہونے میں ایسے کو اس کا شریک کروں جس کے معبود ہونے میں ایسے کو اس کا شریک کروں جس کے معبود ہونے پر کوئی ولیل ہی نہیں اور میں تہمیں اس اللّه کی طرف بلار ہا ہوں جوعزت والا ہے اور تو بہ کرف جس کے معبود ہونے پر کوئی ولیل ہی نہیں اور میں تہمیں اس اللّه کی طرف بلارہ ہوں ہو عزت والا ہے اور تو بہ کرنے والے کو بہت بخشے والا ہے ، تو خود ہی ثابت ہوا کہ تم مجھے جس کی عبادت کی طرف بلارہے ہواس کی عبادت کرنا دنیا اور آخرت میں کہیں کام نہ آئے گا کیونکہ وہ حقیقی معبود نہیں اور یا در کھو کہ تہمیں مرنے کے بعد اللّه تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہمیں ہمارے انمال کی جزادے گا اور رہی ہی یا در کھو کہ کا فرہی ہمیشہ کے لئے جہنم میں جا کیس گیں گا ۔ (1)

# فَسَتَنَ كُرُونَ مَا اَقُولُ لَكُمْ وَافَوِّضُ اَمْدِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْرُ بِالْعِبَادِ

توجهة كنزالايمان: تو جلدوه وقت آتا ہے كہ جومين تم سے كهدر با بول أسے يادكرو گے اور ميں اپنے كام الله كوسونيتا بول بيشك الله بندول كود كيمتا ہے۔

ترجید کنزُالعِرفان: تو جلد بی تم وہ یا دکرو گے جو میں تم سے کہدر ہا ہوں ، اور میں اپنے کام اللّٰه کوسو نیتا ہوں ، بیتک اللّٰه بندوں کود یکھتا ہے۔

﴿ فَسَتَنْ كُرُوْنَ مَا أَقُولُ لَكُمْ : تو جلد بى تم وه يا وكرو كے جو ميں تم سے كهد با بهوں - اس آيت كا خلاصه يہ كه مردِمون نے كها: ميرى باتيں ابھى تمهارے ول پرنہيں لگتيں ليكن عنقريب جب تم پر عذاب نازل ہوگا تواس وقت تم

اسسروح البيان، المؤمن، تحت الآية: ١٤-١٨٦/٨٠٤٣-١٨٦/٨، مدارك، غافر، تحت الآية: ٤١-٤٣، ص٠٦٠١-١٠٦١، مدارك، غافر، تحت الآية: ٤١-٢٠٦١، ص٠٦٠١-١٠٦١، مدارك، غافر، تحت الآية: ٤١-٤٣٠١، ص٠٦٠١-١٠٦١، مدارك، غافر، تحت الآية: ٤١-٤٣٠١، ص٠٦٠١-١٠٦١،

سيرص لط الجنان (567)

میری تھیجتیں یاد کرو گے مگراس وفت کا یاد کرنا کچھ کام نہ دے گا۔ بین کران لوگوں نے اس مومن کو دھمکی دی کہ اگرتم ہمارے دین کی مخالفت کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں گے۔اس کے جواب میں اس نے كها: ميں اپنامعاملہ الله تعالى كوسونيتا موں ، بينك الله تعالى بندوں كود يجتا ہے اوران كے اعمال اوراحوال كوجانتا ہے (البذامجھے تبہارا کوئی ڈرنہیں)۔ (1)

#### ميراما لك تبين،ميرا الله تو مجھے ديكھ

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کوئی بھی عمل کرتے وفت میہ بات اپنے پیشِ نظر رکھنی حاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اسے دکھیر ر ہا ہے اور وہ اس کے تمام اُعمال اور اُحوال سے باخبر ہے، یہاں اس سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچے حضرت عبدالله بن معود رَحِي اللهُ مَعَالَى عَنْهُ بعض لوگول كے ساتھ صحراكى طرف نكلے، وہال انہوں نے كھانا ريكايا، جب كھانا تيار ہو گیا تو وہاں انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرار ہاتھا، انہوں نے اسے کھانے کی وعوت دی تو چرواہے نے کہا: آپ کھا کیں کیونکہ میں نے روز ہ رکھا ہوا ہے۔لوگوں نے اسے آ زمانے کےطور پر کہا:اس جیسے شدید گرم دن میں تم نے کیسے روز ہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا: جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے۔ لوگ اس کی بات س کر جیران ہوئے اوراس سے کہا:ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں چے وو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اوراس کے گوشت میں سے حصہ بھی دیں گے۔اس نے کہا: پیکریاں میری نہیں بلکہ میرے سرداراور میرے مالک کی ہیں تو پھر میں اے کیے بیج سکتا ہوں ۔لوگوں نے اس سے کہا جتم اینے مالک سے ریکہنا دینا کہ اسے بھیٹریا کھا گیاہے یا وہ کم ہوگئی ہے۔اس چرواہے نے كها: (اگرميراما لك مجين بين د كيور باتو پير)الله تعالى كهال ہے(يعني جب وہ مجھے د كيور ہاہے تو پير ميں جھوٹی بات كيے كہ سكتا ہوں) لوگ اس کے کلام سے بہت جیران ہوئے، پھر جب وہ مدیند منورہ والیس تشریف لائے تو حضرت عبدالله بن مسعود رَضِيّ اللَّهُ مَعَالَىٰءَنَّهُ نَے بکریوں سمیت اس چرواہے کوخرید کرآ زاد کر دیااوروہ بکریاں اسے تحفے میں دیدیں۔(2)

الله تعالى مميں اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے اور ہرحال میں اپنی نافر مانی ہے بیچنے کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔

## فَوَقْهُ اللَّهُ سَيِّاتِ مَامَّكُرُوا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَنَ ابِ

السنخازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٤٤، ٢٣/٤، ملخصاً.

2 .....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٤٤، ١٨٨/٨.

ترجية كنزالايمان: توالله نے أے بچالياان كے مكركى برائيوں سے اور فرعون والوں كو برے عذاب نے آگھيرا۔

المعربية كنؤالعِرفان: توالله نے اسے ان كے مكركى برائيوں سے بچاليا اور فرعو نيوں كو برے عذاب نے آگھيرا۔

﴿ فَوَقْمَهُ اللّهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُوْا : توالله نے اسے بچالیاان کے مکر کی برائیوں ہے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ مردِمومن نے (فرعونیوں کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور) اپنامعاملہ اللّه تعالیٰ کے سپر دکر دیا اور یہاں بیان کیا جارہا ہے کہ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے مردمومن کو مزادینے کا ارادہ کیا تو اللّه تعالیٰ نے اسے ان کے شرسے بچالیا جبکہ فرعون کی قوم اور فرعون کا انجام یہ ہوا کہ انہیں برے عذاب نے گھیر لیا، دنیا میں وہ فرعون کے ساتھ دریا میں غرق ہوگئے اور قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ (1)

اس معلوم ہوا کہ جو شخص اپنامعاملہ اللّٰہ تعالیٰ کے سپر دکر دیتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تواللّٰہ تعالیٰ اس کفایت فرما تا اور دشمنوں کے مکروفریب سے بچالیتا ہے۔

اَلنَّالُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ﴿ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ﴿ وَلَا اللَّهِ الْعَلَابِ ۞ اَدْخِلُوَ اللَّافِرْعَوْنَ اَشَدَّا لُعَنَابِ ۞

توجمہ کنزالایمان: آ گ جس پرضبح وشام پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔

توجیدة کنزُالعِرفان: آگ جس پرضج وشام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگا ، (تھم ہوگا ) فرعون والوں کو پخت تر عذاب میں داخل کرو۔

﴿ النَّا رُايُعْيَ ضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا: آ كبس برض وشام بيش كيه جات بين ﴿ يعنى فرعون اوراس كي قوم

المؤمن، تحت الآية: ٥٤، ١/٩، ٥٤، حازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥٤، ٢٣/٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَاطُالِجِنَانَ 669 ( 569

کود نیامیں غرق کردیا گیا، پھرانہیں صبح وشام آگ پر پیش کیاجا تا ہےاوروہ اس میں جلائے جاتے ہیں اورجس دن قیامت قائم ہوگی ،اس دن فرشتوں کو چکم فر مایا جائے گا کہ فرعون والوں کو چہنم کے پخت بر عذاب میں داخل کردو۔ (1) حضرت عبداللَّه بن مسعود دَ صِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ فرمات عبين كه فرعونيون كي روعيس سياه يرندون كے قالب ميں ہرروز دومرتبہ صبح وشام آگ پر پیش کی جاتی ہیں اوران سے کہاجا تا ہے کہ بیآ گتمہارامقام ہے اور قیامت تک ان کے ساتھ بھی معمول رہےگا۔(2)

اس آیت سے عذابِ قبر کے ثبوت پر استدلال کما جاتا ہے کیونکہ یہاں پہلے سے وشام فرعو نیوں کوآگ برپیش کئے جانے کا ذکر ہوااوراس کے بعد قیامت کے دن سخت تر عذاب میں داخل کئے جانے کا بیان ہوا،اس سےمعلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں آگ پر پیش کر کے عذاب دیا جارہاہے اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ کثیراً حادیث سے بھی قبر كاعذاب برحق ہونا ثابت ہے، ان میں سے ایک حدیث یاك بدہے، چنانچہ

حضرت عبدالله بن عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ تصروايت بن رسولُ اللّه صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وَاله وَسَلَّم في ارشاو فر مایا: ہر مرنے والے براس کا مقام صبح وشام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیراٹھ کا نہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ تجھے اس کی طرف اٹھائے۔<sup>(3)</sup>

اللَّه تعالى جمين البيخ حبيب صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّمَ كَصد قَ قَبر كَعذاب مع محفوظ فرمائ المين-

وَ إِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّاسِ فَيَقُولُ الضُّعَفَّوُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوۤ النَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنْتُمْ مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّاسِ ۚ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓ التَّاكُلُّ فِيهَا لَا تَّاللَٰهَ قَدُحَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

٣٩٤ ص ٤٦٠٠٠٠٠

2 ....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٢٦، ٤٣/٤.

3 .....صحيح بخاري، كتاب الحنائز، باب الميّت يعرض عليه مقعدد... الخ، ١٥/١ ٤، الحديث: ١٣٧٩.

اللقين ع

توجمه النالايمان: اور جب وه آگ ميں باہم جھڑيں گے تو كمزوراُن سے كہيں گے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تصقو كياتم ہم سے آگ كاكوئی حصہ گھٹالو گے۔وہ تكبروالے بولے ہم سب آگ ميں بيں بے شك الله بندوں ميں فيصله فرما چكا۔

ترجیدہ کنخالعِرفان:اور جب وہ آگ میں باہم جھڑیں گے تو کمزوران سے کہیں گے جو (دنیا میں) بڑے بنتے تھے ہم اُ تمہارے تابع تھے تو کیاتم ہم ہے آگ کا کوئی حصہ کم کروگے؟ وہ بڑے بننے والے کہیں گے: ہم سب آگ میں ہیں بیشک اللّٰہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا۔

﴿ وَإِذْ يَتِكَ النَّاسِ: اور جب وه آگ میں باہم جھگڑیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انبیاء کے سر دار! آپ اپنی قوم ہے جہنم کے اندر کفار کے آپس میں جھگڑنے کا حال ذکر فرمایئے کہ جب وه لوگ جہنم کی آگ میں ایک دوسرے ہے جھگڑا کریں گے اور ان میں ہے جولوگ کمزور تنے وہ اپنے متلکم سر داروں سے کہیں گے: ہم دنیا میں تمہارے تابع تنے اور تہماری وجہ ہے ہی کا فر بنے تو کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ ہم جس عذا ب میں مبتلا ہیں اس کا کوئی حصہ ہم ہے دور کر دو؟ کا فروں کے سر دار جواب دیں گے: ہم سب آگ میں ہیں اور ہر ایک میں مبتلا ہیں اس کا کوئی حصہ ہم ہے دور کر دو؟ کا فروں کے سر دار جواب دیں گے: ہم سب آگ میں ہیں اور ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتارہے ، ہم میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا، اگر ہم پچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے لئے نہ کر لیتے۔ اپنی مصیبت میں گرفتارہ کی کہیں ہوسکتی ، بے شک اللّٰہ تعالیٰ نے ایما نداروں کو جنت میں داخل کر دیا اور کا فروں کو جنت میں داخل کر دیا اور کا فروں کو جنم میں جو ہونا تھا ہو چکا اب اس سے ہٹ کر پچھیں ہوسکتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّا مِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادُعُوْا مَ بَكُمْ يُخَقِّفُ عَنَّا يَوْمًا وَقَالَ النَّا مِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادُعُوْا مَ بَكُمْ يُكُمْ يُكُمِّ فَي النَّا الْحَرَ الْحَرَا اللَّهِ الْحَرَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْم

مَاطَالِحِيَانَ 571 حَلاثُ

توجیدہ کنزالا پیمان: اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کروہم پرعذاب کا ایک دن بلکا کردے ۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے بولے کیوں نہیں بولے تو تمہیں دعا کرواور کا فروں کی دعانہیں گر بھٹکتے پھرنے کو۔

ترجید کنٹالعِرفان: اور جو آگ میں ہیں وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے، آپ اپنے رب سے دعا کردیں کہ وہ ہم پرایک دن کچھ عذاب (یا) عذاب کا ایک دن ہلکا کردے۔ داروغه فرضتے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے؟ کافر کہیں گے، کیوں نہیں، فرضتے کہیں گے، توتم ہی دعا کرواور کافروں کی دعانہیں مگر بھٹلتے پھرنے کو۔

﴿ وَقَالَ الّذِينَ فِي النَّاسِ: اور جوآگ ميں ہيں وہ کہيں گے۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالی آيت كا خلاصہ يہ ہے ہے ہے ہے اس آيت اور اس كے بعدوالی آيت كا خلاصہ يہ ہے ہے ہے ہور اول اپنے سرداروں سے مايوس ہوجائيں گے تو وہ جہنم پر مامور فرشتوں كی طرف رخ کريں گے اور ان سے کہيں گے: آپ حضرات ہى اپنے ربءَ وُوجلً ہے دعا کريں کہ دنیا ہے ایک دن کی مقدار تک ہمارے عذاب ميں شخفيف رہے۔ فرشتے جواب ویں گے: کیا تمہارے پاس تمہارے اللّه تعالی کے رسول نشانیاں نہ لاتے سے اور کیا انہوں نے واضح مجزات پیش نہ کئے تھے؟ مراديہ ہے کہ اب تمہارے لئے عذر کرنے کی کوئی جگہ باتی نہ رہی کا فراول مؤلوگ انبیاءِ کرام عَلَيْهِم الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے تشریف لانے کو تسلیم کریں گے اور اپنے کفر کرنے کا بھی اقر ارکریں گے۔ فرشتے جواب دیں گے: ہم کا فروں کے تق میں دعانہیں کریں گے، لہذا تم خود ہی اپنے رب سے دعا کرے دکھ لوگ کے وہ تھے اور کیا کہ دن کے لئے عذاب بلکا کرد ہے کئین بہر حال تمہارادعا کرنا بھی برکار ہی جائے گا کیونکہ وہ قبول نہیں ہوگ۔ (1)

..... تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٤٩-٠٥، ٢٢/٩، ٥-٣٢٥، مدارك، غافر، تحت الآية: ٤٩-٥٠، ص ٢١،١، ملتقطأ.

سَيْرِصَلُطُ الْجِنَانَ - ( 572 ) جلده

ترجیدہ کنزالایمان: بے شک ضرورہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑ ہے ہوں گے۔ جس دن ظالموں کواُن کے بہانے بچھ کام نددیں گے اور اُن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر۔

ترجید کنزُالعِدفان: بیشک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مددکریں گے اور اس دن بھی جس جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔جس دن ظالموں کوان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے اور ان کے لیے بُر اگھرہے۔

﴿ إِنَّالَكُنْكُ مُّ مُسُلِكًا: بِيكَ ضرورہم اپنے رسولوں كى مدوكريں گے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں جہنم كے اندركافروں كے باہمی جھڑ ہےكافر كريوااوراب يہاں سے رسولوں عَلَيْهِم الصّلَوٰةُ وَالسّلام اوران پرايمان لانے والوں كافركريا جار با ہے كہ دنيا اور آخرت ميں ان كى مدوكى جائے گى، چنانچہ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ بيشك ضرورہم اپنے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام اوران پرايمان لانے والوں كوغلب عطافر ماكر مضبوط جحت دےكراوران كے دشمنوں سے انتقام لےكرونيا كى زندگى ميں ان كى مدوكريں گے اور قيامت كے اس دن بھى ان كى مدوكريں گے دشمنوں سے انتقام لےكرونيا كى زندگى ميں ان كى مدوكريں گے اور قيامت كے اس دن بھى ان كى مدوكريں گے دور قيامت كے اس دن بھى ان كى مدوكريں گے دی شمنوں سے انتقام لےكرونيا كى زندگى ميں ان كى مدوكريں گے اور قيامت كے اس دن بھى ان كى مدوكريں گے دور قيامت كے اس دن بھى ان كى مدوكريں گئا ورائى تكذيب كى گواہى ديں گے اوراگراس دن كافراسي كفر کے متعلق كى دور ہوں گے اور جہنم ان كاٹھ كانہ ہوگا۔ (1)

# وَلَقَدُ النَّيْنَ امُوسَى الهُلى وَ اَوْمَ ثَنَا بَنِيَ اِسْرَآءِ يُلَ الْكِتٰبَ الْهُلَى وَ اَوْمَ ثَنَا بَنِيَ اِسْرَآءِ يُلَ الْكِتٰبَ الْهُلَى وَ اَوْمَ ثُنَا بَنِيَ الْمُلْتِ اللَّهِ الْمُلْتِ اللَّهِ الْمُلْتِ اللَّهِ الْمُلْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المؤمن، تحت الآية: ٥٠-٥٢، ٩٠/٢٥، ٩٠٢٥، ٩٠٢٥، عازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥١-٥٢، ٤/٤، بغوى، غافر، تحت الآية: ٥١-٥٢، ١٩/٤، ملتقطأ.

ينومراظ الجنان ( 573 حدد ١٠٠٠

توجیدهٔ کنزالایمان:اور بے شک ہم نے مولی کور ہنمائی عطافر مائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا دارث کیا۔عقل مندوں کے میں نصبہ ک کی ہدایت اور نفیحت کو۔

ترجية كنذالعِرفان: اور بيشك بم نے موى كور بنمائى عطافر مائى اور بنى اسرائيل كوكتاب كاوارث كيا عقلمندوں كى مدايت

﴿ وَلَقَدُ إِنَّيْنَا مُوسَى الْهُلَى: اور بيك بم في موى كور بنمائى عطافر مائى - كاس آيت مي لفظ "ألهُلى" عمراد تورات اورحضرت موسی عَلَيْه الصَّلَو هُوَ السَّلَام كوديئ جانے والے مجزات ميں جوان كى قوم كے لئے رہنما كى اور مدايت حاصل كرنے كا ذريعة تھے، نيزاس سے حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَّالسَّلَام كُوعطا كئے جانے والے وہ كثير علوم بھى مراد ہوسكتے ہیں جود نیااورآ خرت میں نفع مند ہیں اور بنی اسرائیل کوجس کتاب کا دارث بنایا گیااس سے مراد تو رات ہے۔<sup>(1)</sup> ﴿ هُ لَا ي وَ فِر كُرى : بِرايت اورنفيحت كے لئے۔ ﴾ يعني بيكتاب عقلندوں كے لئے بدايت اورنفيحت ہے۔ يہال آيت میں بطورِ خاص عقل مندوں کا ذکراس لئے کیا گیا کہ اس کتاب کی ہدایت اور تصیحت سے فائدہ یہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ <sup>(2)</sup>

# قَاصِيرُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ وَّاسْتَغُفِرُ لِلَكُ ثُبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ مَ بِكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَامِ @

ترجمة كنزالايمان: توام محبوبتم صبر كروب شك الله كاوعده سياب اورا بنول كے گنا ہول كى معافى جا ہواورا پنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی یا کی بولو۔

ترجهك كنزًالعِرفان : توتم صبر كرو، بيشك الله كاوعده سياب ادرا پنول كے گنا مول كى معافى جا مواورا پيغ رب كى تعريف

€.....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٥٣، ٩٥/٨، ١٩ من تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٥٣، ٩/٥ ٥، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥٣، ٤/٤، ملتقطاً.

2 .....روح المعاني، غافر، تحت الآية: ٤٥٢/١٢،٥٤.

﴿ كرتے ہوئے صبح اور شام (اس كى) يا كى بولو\_

﴿ فَاصْدِرْ: نَوْتُمْ صِرِكُرو ـ ﴾ اس بيهلي آيات ميل فرمايا گياكه الله تعالى اينے رسولوں اوران پرايمان لانے والوں كي مدو فرمائے گااوراب بہال سے نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلّم كوكفار كی طرف سے پہنچنے والى ایذاؤں پرصبر كرنے كى تلقین کی جارہی ہے، چنانچہ ارشا دفر مایا کہ اے بیارے حبیب! صَلَّى اللَّهُ مَعَالَىٰءَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذ ایرصبر کرتے رہیں، بے شک الله تعالی کا وعدہ سیا ہے اور اس نے جس طرح پہلے رسولوں کی مدوفر مائی اسی طرح وہ آپ کی مدد بھی فرمائے گاء آپ کے دین کوغالب کرے گا اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا نیز آپ الله تعالی ے اپنی امت کے گنا ہوں کی معافی طلب کریں اور الله تعالیٰ کی عبادت کرنے پر ہمیشہ قائم رہیں۔حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ مَعَالى عَنْهُمَا فرمات بين كرضي شام الله تعالى كى ياكى بولنے سے يانچوں نمازيں مراد بين \_(1) ﴿وَالسَّتَغُفِرُ لِنَ نُبُكَ: اورا پنول كے كنا ہول كى معافى جا مور ﴾ يا در ہے كه آيت كاس تھے بين تاجداررسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ سِي خطاب بونا مُتعيَّن نهيس بلكهاس كا اختمال إوراس صورت ميس اس كے جومعنى بول كان ميس سايك اوبربيان مواكدا حبيب! صلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آب اين امت ك كنامول كي معافى جابيں \_ووسرے معنى مد بول كے كماے حبيب! صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، الربالفرض كوئى مَعصِيَت واقع بوتواس ے استغفار واجب ہے، جبیا کہ اعلی حضرت امام احمد رضاخان وَحْمَدُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں: (سور ومومن اورسور وحمد كى) دونوں آيت كريمه ميں صيغة أمر بادرامر إنشا بادر إنشا وقوع يردال نہيں تو حاصل اس قدركه بفرض وقوع استغفارواجب، ندييكه مَعَاذَ اللَّه واقع ہوا، جيسے كسى سے كہنا"اكر مُ ضَيْفَكَ"ايين مهمان كى عزت كرنا،اس سے بيہ مراذنہیں کہاں وقت کوئی مہمان موجود ہے، نہ پینجبر ہے کہخواہی نخواہی کوئی مہمان آئے گاہی، بلکہ صرف اتنا مطلب ے کہ اگرابیا ہوا تو بول کرنا۔(2)

اوراس آیت میں میر بھی احمال ہے کہ اس میں خطاب ہرسامع ہے ہو، جیسا کہ اعلیٰ حضرت دَخمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: سورةُ مومن وسورةُ محمد صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کی آیات کِریمہ میں کون سی دلیل قطعی ہے کہ خطاب حضورِ

2 ..... فآوي رضويه، ٢٩/ ٢٩-

(تنسيرص لظالجنان

<sup>1 .....</sup>تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٥٥، ٩ /٥٠ ، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥٥، ٤ /٤٧، مدارك، غافر، تحت الآية: ٥٥، ص ٢٠ .١٠ ملتقطاً.

اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے بموس میں توا تناہے" وَاسْتَغْفِرْ لِنَ اللَّهِ اَعَالَى عَلَيْ عَلَى مَعافى عاه وقت کے کے اخاص نام نہیں ، کوئی دلیل تخصیصِ کلام نہیں ، قرآن عظیم تمام جہاں کی ہدایت کے لیے اترانہ صرف اس وقت کے موجودین (کی ہدایت کے لئے) بلکہ قیامت تک کے آنے والوں سے وہ خطاب فرما تاہے " آقینہ والصّلوق " نماز بر پا رکھو۔ یہ خطاب جسیا صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سے تھا ویسائی ہم سے بھی ہے اور تا قیام قیامت ہمارے بعد آنے والی نسلوں سے بھی ۔۔۔ یونہی دونوں سور و کر بہہ میں کاف خطاب ہر سامع کے لیے ہے کہ اے سنے والے اپنے اور این سرمسلمان بھائیوں کے گناہ کی معافی ما نگ۔ (1)

توٹ:اس مسکلے ہے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے لئے فقاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 394 تا 401 کا مطالعہ فرمائیں۔

# إِنَّالَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي البِياسُهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ اللهُ مُلْ اِنْ فِي صُدُومِهِمُ اِنَّا لَهُمُ لَا اِنْ فِي صُدُومِهِمُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

توجہ کنزالایمان :وہ جواللّٰہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جوانھیں ملی ہوان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جےنہ پہنچیں گے تو تم اللّٰہ کی پناہ ما مگو بے شک وہی سنتاد کھتا ہے۔

ترجیه کنزُالعِرفان: بیشک وہ جواللّٰہ کی آیتوں میں کسی ایسی دلیل کے بغیر جھٹڑا کرتے ہیں جوانہیں ملی ہو،ان کے دلوں میں نہیں مگرا کیک بڑائی کی ہوں جس تک یہ پہنچ نہیں یا ئیں گے تو تم اللّٰہ کی پناہ مانگو بیشک وہی سنتاد کھتا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبِهَا دِلُوْنَ فِي اللهِ : بِينَك وه جوالله كي آيوں ميں جھر اكرتے ہيں۔ ﴾ اس آيت ميں جھر اكرنے والوں سے مراد كفار قريش ہيں، يدلوگ تكبر كيا كرتے تھے اور ان كا يہى تكبر ان كے تكذیب وا نكار اور كفر كواختيار كرنے كاسب بنا كيونكه انہوں نے بيگواران كيا كہ كوئى ان سے اونچا ہو، اور بيفا سد خيال كيا كه اگر حضوراً قدس صلى الله تعالى عليه

€ ..... قاوی رضویه، ۳۹۸/۲۹-۳۹۹\_

576 OU

وَالِهِ وَسَلَّمْ کُونِی مان لیس گے تو ہماری اپنی بڑائی جاتی رہے گی ہمیں امتی اور چھوٹا بنیا پڑے گا حالا تکہ ہمیں تو بڑا بنے کی ہوس ہے، اس لئے انہوں نے سیّرالمسلین صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے وَشَمٰی کی۔اللّه تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے: یہ لوگ جس چیز کی ہوس رکھتے ہیں اسے نہ پاسکیں گے اور انہیں بڑائی مُسیَّر نہ آئے گی، بلکہ حضورا کرم صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی جیز کی ہوس رکھتے ہیں اسے نہ پاسکیں گے اور انہیں بڑائی مُسیَّر نہ آئے گی، بلکہ حضورا کرم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی جیز کی ہوس رکھتے ہیں اسے نہ پاسکی اور سوائی کا سبب ہوگا، تو اسے بیارے حبیب! صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ، کَونکہ یقیناً وہی ان کے مُراوران کی سازشوں سے اللّٰه تعالیٰ کی پناہ ما تکیں ، کیونکہ یقیناً وہی ان کے آتو ال کو سنتا اور ان کے اور انہیں کے خلاف آپ کی مدورے گا اور ان کے شرسے آپ کو بچائے گا۔ (1)

ضد بازی اور جھڑنے کی عادت آ دمی کے حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں اپنی ہی رائے کو حرف آخر ہجھتے ہیں اور اس کے برخلاف کوئی رائے قبول کرنا گوار ا نہیں کرتے اور بہر صورت دوسرے کو نیچاہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ حق قبول کرنے سے بہت دور ہوتے ہیں۔

لَخَلُقُ السَّلُوتِ وَ الْاَنْ صِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْلَى وَ الْبَصِيرُ \* وَالَّذِينَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوى الْاَعْلَى وَ الْبَصِيرُ \* وَالَّذِينَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَالنَّاسِ لا يُعْمِنُونَ ﴿ وَلا النَّاسِ لا يُعْمِنُونَ ﴿ وَلا النَّاسِ لا يُعْمِنُونَ ﴿ وَالنَّاسِ لا يُعْمِنُونَ ﴿ وَالنَّاسِ لا يُعْمِنُونَ ﴿ وَلَا النَّاسِ لا يُعْمِنُونَ ﴿ وَالنَّاسِ لَا يُعْمِنُونَ ﴿ وَمِنْ السَّاعَةَ لَا تِيَةً لا مَيْتِ فِيهُ وَالْمِنَ النَّاسِ لا يُعْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةَ لَا تِيَةً لا مَنْ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

توجمة كنزالايمان: بشك آسانوں اور زمين كى پيدائش آدميوں كى پيدائش سے بہت برى ليكن بہت لوگ نہيں جانتے۔اورا ندھااورا نكھيارا برابرنہيں اور ندوہ جوائمان لائے اورا چھكام كئے اور بدكار كتنا كم دھيان كرتے ہو۔ بينگ قيامت ضرور آنے والى ہے اس ميں کچھشك نہيں ليكن بہت لوگ ايمان نہيں لاتے۔

السنتفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٥٦، ٢٦/٩ ٥٥، جلالين، غافر، تحت الآية: ٥٩، ص ٢٩٤، مدارك، غافر، تحت الآية:
 ٥٩، ص ٢٠٦٢، ملقطاً.

تنسيره كاظالجنان

ترجہ کا کنڈالعوفان: بیشک آسانوں اور زمین کی بیدائش آ دمیوں کی بیدائش سے بہت بڑی ہے کین بہت لوگ نہیں جانتے۔اوراندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اور نہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کیے اور بدکار (برابر ہیں) یتم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ ہیشک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کچھشک نہیں لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔

﴿ لَحَاثُ السَّلُوتِ وَالْاَئْمِضِ: بِيَكُ آسانوں اور زمین کی پيدائش۔ ﴾ بيآيت ان لوگوں كے ردميں نازل ہوئى جو مر نے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے كا انكاركرتے تھے، اس میں ان پر ججت قائم كى گئى كہ جبتم آسان وزمین كى اس عظمت اور بڑائى كے باوجود انہیں پيدا كرنے پرالله تعالى كوقا در مانتے ہوتو پھرانسان كودوبارہ پيدا كردينا اس كى قدرت كيوں بعيد بھے ہو۔ (1)

﴿ وَلَكِنَّ اَكُثَّرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ : لَيكن بہت لوگن بيں جانے۔ ﴾ يہاں بہت لوگوں سے مراد كفار ہيں اوران كى طرف سے دوبارہ زندہ كئے جانے كا افكار كرنے كاسب ان كى بے كمہ وہ يہ وہ يہ وہ يہ كہ الله تعالى آسان وزمين كى پيدائش پر قادر ہے ليكن اس سے يہيں سمجھتے كہ ايسى قادر ذات لوگوں كودوبارہ زندہ كرنے پر بھى قادر ہے تو يہلوگ اندھوں كى مثل ہيں جبكہ ان كے مقابل وہ لوگ جو مخلوقات كے وجود سے خالتى كى قدرت پر استدلال كرتے ہيں وہ آئكھ والے كی مثل ہيں جبكہ ان

﴿ وَهَا يَسْتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرُ : اورا ندها اورو يكھنے والا برابر نہيں۔ ﴾ يعنی جائل اور عالم يکسان نہيں، يونہی نيک مومن اور بدكار، يدونوں بھی برابر نہيں يہ جانے كے باوجودتم كتنی كم ہدايت اور نفيحت حاصل كرتے ہو۔ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا لَا يَكُةٌ : بينگ قيامت ضرور آنے والی ہے۔ ﴾ ارشا دفر ما يا كہ بينگ قيامت ضرور آنے والی ہے اور اس كے شواہداتنے واضح ہیں جن كی وجہ سے قيامت آنے ميں يکھ شک نہيں رہتا ليكن اكثر لوگ (دلائل ميں فور وفكر نه كرنے كی وجہ سے اس كی تصديق كرتے ہیں۔ (3)

يرصَ لظ الجنان ( 578 ) جدف

<sup>🕕 .....</sup>مدارك، غافر، تحت الآية: ٥٧، ص٦٣ . ١، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥٧، ٧٥/٤، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٥٧، ٥/٤، جلالين، غافر، تحت الآية: ٥٧، ص ٣٩٥، ملتقطاً.

<sup>3 ....</sup>روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٩٥٠٨،٥٩ ٩٠-٠٠٠، مدارك، غافر، تحت الآية: ٥٩، ص٦٣٠، ١٠ ملتقطاً.

# وَقَالَ مَ اللَّهُ مُا وَعُوْنِي آسَتَجِبُ لَكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِيثَ يَسْتَكُمِ وَنَ عَنْ عَنْ مَا وَقِ اللَّهُ مُا وَقَ اللَّهِ مُنَّمَ وَخِرِينَ أَنْ عَنْ مَا وَقِي سَيَلُ خُلُونَ جَهَنَّمَ وَخِرِينَ أَنْ

توجهة كنزالايمان:اورتمهار برب نے فر مایا مجھ سے دعا كروميں قبول كروں گا بے شك وہ جوميرى عبادت سے اونچے تھنچة ہيں عنقريب جہنم ميں جائيں گے ذليل ہوكر۔

توجیدہ کنٹوالعیوفان :اورتمہارے رب نے فر مایا مجھ سے دعا کرومیں تمہاری دعا قبول کروں گا بیشک وہ جومیری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہوکر جہنم میں جائیں گے۔

﴿ وَقَالَ مَن اللَّهُ مُ ادْعُونِي آسُتَجِبُ لَكُنُم: اورتمهار برب نے فرمایا مجھ سے دعا کرومیں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ﴾ ام فخر الدین رازی دَحْمَهُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو الله تعالَی کی عبادت میں مشغول ہونا انتہا کی اہم کام ہے اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے اس لئے یہاں بندوں کو دعاما نگنے کا حکم ارشاوفر مایا گیا۔ (1)

اس آیت میں لفظ "أدْعُونی " کے بارے میں مفسرین کا ایک قول بیہ کہ اس سے مرادد عاکر ناہے۔اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے کہ اے لوگوائم مجھ سے دعاکر ومیں اسے قبول کروں گا۔اورا یک قول بیہ کہ اس سے مراد "عبادت کرنا" ہے،اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری عبادت کرومیں تمہیں ثواب دوں گا۔ (2)

وعاما نگنے کی ترغیب اور اس کے فضائل

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاماتگنی جیاہئے ،کثیراَ حادیث میں بھی دعاما تکنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہاں ان میں سے دواَ حادیث ملاحظہ ہوں:

1 ..... تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٢٠/٩،٩٠٠.

١٠٠٠ تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٢٠، ٩/٢٧ ه، جلالين، غافر، تحت الآية: ٢٠، ص ٩٩٥، مدارك، غافر، تحت الآية:
 ١٠٠ ص ٩٦٠ ١، ملتقطاً.

(تَسَيْرِ صَرَاطًا لِحِمَانَ)

(1) .....حضرت عبد الله بمن عمر دُضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا بروايت ہے، حضورِ اَقدس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَا ارشاد فرمايا ' وعا ان مصيبتوں ميں نفع ويتی ہے جو نازل ہو گئيں اور جوابھی نازل نہيں ہوئيں ان ميں بھی فائدہ ويتی ہے، تو اے لوگو! تم يرلازم ہے كه الله تعالى سے دعاكرو۔ (1)

(2) .....حضرت ابو جريره دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مروايت مع، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وَاله وَسَلَّمَ فَ ارشا وقرمايا:

"جوآ دمى الله تعالى سے سوال نه كرے توالله تعالى اس يرغضب فرما تاہے۔(2)

نیز دعا کی مزیر ترغیب یانے کے لئے یہاں دعاما نگنے کے 15 فضائل ملاحظہ ہوں،

- (1).....الله تعالى كزويك كوئى چيز دعات بزرگ تنهيں \_(3)
- (2) .....دعامسلمانوں کا ہتھیار، دین کاستون اور آسان وزمین کا نور ہے۔(4)
  - (3)..... دعامصيبت وبلاكواتر نيبين ديتي <sup>(5)</sup>
- (4).....ون رات الله تعالى سے دعاماً نگنادشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے كاذر بعيہ ہے۔ (<sup>6)</sup>
  - (5).....وعاكرنے سے گناه معاف ہوتے ہيں۔<sup>(7)</sup>
  - (6) .....الله تعالى (ايغم وقدرت سے) دعاكر نے والے كے ساتھ ہوتا ہے۔(8)
    - (7)....جوبلااتر چکی اور جونہیں اتری، دعاان نے نفع دیتی ہے۔ (<sup>9)</sup>
      - (8) .....وعاعباوت كامغزى \_\_(10)

❶ .....مستدرك، كتاب الدعاء والتهليل... الخ، الدعاء ينفع ممّا نزل وممّا لم ينزل، ١٦٣/٢، الحديث: ١٨٥٨.

2 ..... ترمذي، كتاب الدعوات، ٢-باب منه، ٢٤٤/٥ ؛ الحديث: ٣٣٨٤.

3 ..... ترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، ٢٤٣/٥، الحديث: ٣٣٨١.

4 ..... مستدرك، كتاب الدعاء والتهليل . . . الخ، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، ١٦٢/٢ ، الحديث: ٥١٨٥ .

الحديث: ١٨٥٦. الحديث: ١٨٥٦. الخ، الدعاء ينفع ممّا نزل وممّا لم ينزل، ١٦٢/٢، الحديث: ١٨٥٦.

الله وضى الله عنه، ١١/٢ ، ١١ الحديث: ١٨٠٦ ، ١٨٠١ ، الحديث: ١٨٠٦ .

7 ..... ترمذي، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار... الخ، ١٨/٥، الحديث: ٥٥٥١.

الخ، ص ٢٤٤٢، الحديث: ٩١(٢٦٧٥).

.....ترمذى، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ٢٢١/٥، الحديث: ٣٥٥٩.

٠٠٠٠٠٠ ترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، ٢٤٨٥، الحديث: ٣٣٨٢.

حلاه

ر نفسيرهم اطالجماد

فَكُنْ ٱلْمُلَكُمُ ٢٤ ﴾

(9)....وعارحت كى حابي ہے۔

(10)..... دعا قضا كوٹال ديتى ہے۔ (10

(11) ....دعاالله تعالى كالكرول مين سايك للكري -(3)

(12) .....دعابلاكوٹال ديتى ہے۔(<sup>4)</sup>

(13) .....جے دعا کرنے کی تو فیق دی گئی اس کے لئے رحت کے دروازے کھول دیئے گئے۔(5)

(14) .... جب بنده دعا كرتا بي توالله تعالى لَبَيْكَ عَبُدِي فرما تا بي - (6)

(15) .....دعاالله تعالى كى بارگاه ميں قدر دمنزلت حاصل ہونے كا ذريعہہ۔(7) الله تعالى ہميں كثرت سے دعاما تكنے كى تو فيق عطافر مائے ، امين۔

#### دعا قبول ہونے کی شرائط 🖟

اس مقام پرمفسرین نے دعا قبول ہونے کی چندشرا نطا ذکر فر مائی ہیں ،ان کا خلاصہ درج ذیل ہے،

(1)....وعاما تكني مين اخلاص مور

(2).....دعاما نگلتے وقت دل دعا کےعلاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔

(3)....جودعامانگی وه کسی ایسی چیز پرمشمل نه بهوجوشرعی طور پرممنوع بهو۔

(4) ..... دعاما نگنے والاالله تعالی کی رحت پر یقین رکھتا ہو۔

(5).....اگردعا کی قبولیت ظاہر نہ ہوتو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعاما تگی کیکن وہ قبول نہ ہوئی۔<sup>(8)</sup>

الحديث: ٣٠٨٦.

2 .....مستدرك، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، البرّ يزيد في الرزق، ١٠٨/٤، الحديث: ٦٠٩٢.

3 ..... ابن عساكر، ذكر من اسمه: سلم، سلم بن يحي بن عبد الحميد... الخ، ٢٢ ١٥٨/٢.

◘ ..... كنز العمال، كتاب الاذكار، قسم الاقوال، الباب الثامن، الفصل الاوّل، ٢٨/١، الجزء الثاني، الحديث: ١١٨. ٣١.

١٠٠٠ ترمذى، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ٢١/٥، الحديث: ٥٥٥ ٣٠.

6 .....مسند الفردوس، باب الالف، ٢٨٦/١، الحديث: ٢١٢٢.

7 ..... مسئل امام احمد، مسئل ابي هريرة رضي الله عنه، ٢٨٨/٣، الحديث: ٦٧٥٦.

8 .... فزائن العرفان ،المؤمن ، تحت الآية : ١٠٠ ، ص ٨٤٣ ، ملخصاً \_

تَسْيَرْصَ لِطُالِحِنَانَ ( 581 )

جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے اور یادر ہے کہ جو دعا تمام شرا لکا و آ داب کی جامع ہوتو اس کے قبول ہونے کے لئے بیضر وری نہیں ہے کہ جو مانگا وہ الل جائے بلکہ اس کی قبولیت کی اور صورتیں بھی ہوسکتی ہیں مثلاً اُس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیئے جائیں یا آخرت میں اس کے لئے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے ، چنا نچے حضرت ابو ہریرہ دَخِی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَمْ نَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَمْ نَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نَعالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نَعالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نَعالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نَا اللهُ وَمَا لَمْ مَا اللهُ وَمَا لَمْ مَا وَ مَا عَلَیْ مِی وَمَا عَلَیْ مِی وَمَا عَلَیْ مِی وَمَا اللهُ وَمَا لَوْ وَمَا لَمُ وَمَا لَهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُ وَمَا لَمُ وَمَا لَمُ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُ وَمَا لَمُ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُ وَمَا مَا وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُ وَمِلِهُ وَمَا مُوا وَمُوا وَمَا مُؤْمِنَ وَمَا لَمُ وَمِلْ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُوا وَمُوا وَمَا لَمُ وَمِلْ اللهُ وَمَا لَمُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمُلْ اللهُ وَمُلْ الْمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُعَالِمُ وَمُوا اللهُ وَمُلْ اللهُ وَمُلْمُولُ وَمُ اللّهُ وَمُلْ اللهُ وَمُلْ اللهُ وَمُلْمُ وَمُوا وَمُو

#### وعا قبول نہ ہونے کے اُسباب کی

الله تعالی نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فر مایا ہے اور وہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعا ئیں قبول فر ما تا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری ما گلی ہوئی دعا کیں قبول نہیں ہوتیں ،اس کے پچھ اُسباب ہوتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے حضرت علام نقی علی خان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیْ عَلَيْهِ فرماتے ہیں:

اے عزیز!اگردعا قبول نہ ہوتو (مجھے چاہئے کہ)اسے اپناقصور شمجھے،خدائے تعالیٰ کی شکایت نہ کرے (کیوں) کہ اس کی عطامیں نقصان (بعنی کوئی کی) نہیں، تیری دعامیں نقصان (بعنی کمی) ہے۔ائے عزیز! دعاچند سبب سے رد ہوتی ہے:

پہلاسبب: کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا اور یہ تیراقصور ہے، اپنی خطا پرنادم نہ ہونا اور خدا کی شکایت کرنا نری
ہے جیائی ہے۔

دوسراسبب: گناہوں سے تلو شش (یعنی گناہوں میں مبتلار ہنا)۔

تیسراسبب: اِسْتِغنائے مولی۔ وہ حاکم ہے محکوم نہیں، غالب ہے مغلوب نہیں، مالک ہے تا بع نہیں، اگر (اس نے) تیری دعا قبول ندفر مائی (تو) کجھے ناخوشی اور غصے، شکایت اور شکوے کی مجال کب ہے، جب خاصوں کے ساتھ میہ

ا ..... ترمذي، احاديث شتّى، ١٣٥-باب، ٧٤٧/٥، الحديث: ٣٦١٨.

(تنسير مراط الجنان)

۔ معاملہ ہے کہ جب جاہتے ہیں عطا کرتے ہیں ،جب جاہتے منع فرماتے ہیں تو تُوکس شارمیں ہے کہا پی مراد ( ملنے ہی ) بر إصرار کرتا ہے۔

چوتھاسبب: حکمت الہی ہے کہ بھی تو براہِ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ براہِ مہر بانی تیری دعا کو اسبب سے کہ تیرے حق میں مُضِر (یعنی نقصان وہ) ہے، روفر ما تا ہے (اور اسے تبول نہیں فرما تا)، مثلاً: توجو یائے سیم و آر (یعنی مال ودولت کا طلبگار) ہے اور اس میں تیرے ایمان کا خطر (یعنی ایمان ضائع ہوجانے کا ڈر) ہے یا تو خوا ہائی تندری وعافیت (یعنی مال ودولت کا طلبگار) ہے اور وہ علم ضدا میں مُوجبِ نقصانِ عاقبت (یعنی الله تعالی جانتا ہے کہ یہ تیرے اُخروی نقصان کا بعث الله تعالی جانتا ہے کہ یہ تیرے اُخروی نقصان کا باعث ) ہے، ایسارہ قبول سے بہتر (یعنی الیمی دعا کو قبول کے جانے کی بجائے رد کرویتا ہی بہتر ہے)۔

پانچواں سبب: کمیں دعا کے بدلے توابِ آخرت دینا منظور ہوتا ہے، تو کھام دنیا (بعنی دنیا کاساز وسامان) طلب کرتا ہے اور پروردگار نفائس آخرت (بعنی آخرت کی عمدہ اور نفیس چیزیں) تیرے لیے ذخیرہ فرما تا ہے، یہ جائے شکر (بعنی شکر کامقام) ہے نہ (کہ)مقام شکایت۔(1)

توف: دعا کے فضائل وآ داب اوراس سے متعلق دیگر چیز وں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت امام البسنت شاہ امام احمد رضا خان دَ حَمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْه کے والد ماجد حضرت علامه مولا ناتی علی خان دَ حَمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْه کی شاندارتصنیف ''اخسین الوِعاء لِآ دَابِ اللهُ عَاء'' کا اور داقم کی کتاب ' فیضانِ وعا'' کا مطالعہ فرما 'ئیں۔ گی شاندارتصنیف ''اخسین الوِعاء لِآ دَابِ اللهُ عَاء' 'کا موالعہ فرما 'ئیں۔ گی شاندارتصنیف ''اخسین الوِعاء لِآ : بیشک وہ جومیری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ گی یادر ہے کہ جن آیات و اُحادیث میں دعائز کرنے پرجہنم میں داخلے یا غضب اللی وغیرہ کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں وہ لوگ مراد ہیں جو اُحادیث میں دعائز کردیتے ہیں (یعنی کچھ جوجائے ،ہم نے دعائیں کرنی ) یا معا ذَ الله اُسِیْ آپ کو الله تعالیٰ کی بارگاہ سے نیاز ججھ کردعائز کردیتے ہیں، اورائی وجہ سے اس کے حضور گریو وزاری کرنے سے کتر اسے اور پر ہیز کرتے ہیں اور پرصورت صرت کھراور الله تعالیٰ کے دائی غضب کا باعث ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَ حَمَةُ اللهُ تَعَالیٰ عَنی فرمائے ہیں: اُحادیثِ سابقہ (جوکہ دوسری فصل، ادب نمبر 30 کے تحت ذکر ہوئیں) جن میں ارشادہوا کہ 'جودعانہ کرے عقیہ عَلیْ فرمائے ہیں: اُحادیثِ سابقہ (جوکہ دوسری فصل، ادب نمبر 30 کے تحت ذکر ہوئیں) جن میں ارشادہوا کہ 'جودعانہ کرے عقیہ عَلیٰ کے دائی فیصل ، ادب نمبر 30 کے تحت ذکر ہوئیں) جن میں ارشادہوا کہ ' جودعانہ کرے علیہ عَلیْ فرمائے ہیں: اُحادیثِ سابقہ (جوکہ دوسری فصل ، ادب نمبر 30 کے تحت ذکر ہوئیں) جن میں ارشادہوا کہ 'جودعانہ کرے

املتقطأ من ١٥٣-١٥٩، ملتقطأ من ١٥٣-١٥٩، ملتقطأ من المنتقطأ من المنتقط المنتقطأ من المنتقط المنتق

🗨 ..... بيركتاب شهيل وتخزتنج كے ساتھ مكتبة المدينه ہے بھی بنام'' فضائل دعا'' شائع ہو پچل ہے۔

تَفَسِيرِصَ لِطَالِحِنَانَ

الله تعالى اس يرغضب فرمائ "، ترك مُطلَق مى يرمحمول يامَعَا ذَالله ، اين كوبار گاوعزت عزَّوَ جلَّ سے بناز جاننا، اس كے حضور تَعَرُّ عَ وزارى سے ير بيزر كھنا كه اب صرح كفرومُوجب غضب أبدى ہے، والہذا "أُدْعُو فِي ٱسْتَجِبُ لَكُمْ" ( مُحد عده اكروين قبول كرون كا) كم متصل عن ارشاد موا" إنَّ الَّذِيثِيّ بَيْتُنَكِّيرُونَ عَنْ عِبَادَ بِي سَيَنْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دخورین " (بیتک وہ جومیری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کرجہنم میں جا کیں گے۔)(1)

اللَّه تعالیٰ ہمیں کثرت ہے دعا ما نگنے کی تو فیق عطافر مائے اور دعا ما نگنے میں تکبر کرنے ہے ہماری حفاظت فرمائے، امین۔

# ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسُكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَا مَمُبُصِمًا الْإِنَّ اللهَ لَنُ وَفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ۞

توجمة كنزالايمان:الله يجس نة تمهار يليرات بنائى كه أس مين آرام يا وَاورون بنايا آئلهي كُولتا بيشك الله لوگوں يوضل والا بيكن بهت آدمی شكرنهيں كرتے۔

ترجبه كنزالعِدفاك: الله بى ہے جس نے تمہارے ليے رات بنائى كهاس ميں آ رام پاؤاوردن بنايا آئى سے سولتا، بينك الله لوگول برفضل والا بيكن بهت آ دى شكرنبيس كرت\_

﴿ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُو افِيهِ: الله عي مع ص فتهار عليدات بنائي كراس من آرام ياو - ﴾ اس سے پہلی آیت میں دعاما تکنے کا حکم ارشاد فر مایا گیااور دعامیں مشغول ہونے کے لئے الله تعالی کی معرفت ہونا ضروری ہے،اس لئے یہاں ایک قادر معبود کے موجود ہونے برولیل بیان فرمائی گئی ہے، چنانچاس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ الله وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے رات بنائی تا کہتم اس میں آ رام اور سکون یا ؤ، کیونکہ رات میں ٹھٹڈک اور نمی ہوتی ہے جس کی وجہ سےانسان کی حرکت کرنے والی قوتیں رات میں قدر بے ساکن ہوجاتی ہیں ، نیز رات میں اندھیرا

📭 ..... فضائل دعا فصل دہم بص ٢٣٩\_

ہوتا ہے جس کی بنا پرانسان کے حواس بھی پوری طرح کام کرنے سے رک جاتے ہیں اور یوں انسان کے أعصاب اور حواس کوآ رام کرنے کاموقع مل جاتا ہے اور اللّٰہ تعالی نے تمہار نفع کے لئے دن کوروثن بنایا تا کتم اس کی روشنی میں ا پیخ ضروری کام اظمینان کے ساتھ انجام دے سکو، بیٹک رات اور دن کو پیدا کر کے اللّٰہ تعالیٰ لوگوں پرفضل فر مانے والا ہے کیکن بہت سے آ دمی اس کاشکرادانہیں کرتے۔(1)

## ذلِكُمُ اللهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا لِتُ كُلِّ شَيْءً ﴿ لَاۤ إِللَّهُ إِلَّا هُوَ ﴿ فَا نَا تُوْفَكُونَ ۞

و ترجمه كنزالايمان: وه بالله تمهارارب مرچيز كابنانے والااس كے سواكسى كى بندگى نبيس تو كهاں اوند ھے جاتے ہو۔

و ترجهة كنزًالعِرفان: وبى الله بتهارارب، مرشح كاخالق،اس كسوا كوئى معبود نهيس، تو كهال اوند سے جاتے ہو۔

﴿ ذٰلِكُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ عِن اللَّه عِتمهارارب ﴾ يعن جس في تمهار عائد على القارات اورون جيسي عظيم چیزوں کو پیدا کیاوہ اللّٰہ ہی تمہارارب ہےاوروہی معبود ہے بتمہارارب ہےاورتمام اَشیاء کاخالق ہےاوران اُوصاف میں اس کا کوئی شریک نہیں ،تواے کا فرو!تم کہاں اوندھے جارہے ہوکہاس کوچھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہواوراس پر ایمان نہیں لاتے حالا تکہ اس کے معبود ہونے برقطعی دلائل قائم ہیں۔(<sup>2)</sup>

#### كَنْ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوْ الْإِلْيْتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ٣

🕏 توجیدة کنزالاییمان: یونهی اوند هے ہوتے ہیں وہ جواللّٰہ کی آیتوں کا انکارکرتے ہیں۔

ا ترجیدة کنزالعیرفان: یونهی اوندھے ہوتے ہیں وہ جواللّٰہ کی آیتوں کا انکارکرتے ہیں۔

❶ .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٢١، ٢٨/٩ ٥، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٦١، ٣/٨، ٢٠ ملتقطأ.

2 .....مدارك، غافر، تحت الآية: ٢٦، ص٢٤، ١٠ خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٢٦، ٧٧/٤، جلالين، غافر، تحت الآية:

٣٦، ص ٥٩٥، ملتقطأ.

# اَللهُ الَّذِي عَلَىٰكُمُ الْآئَ مَنَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَا عُوَىَ مَكُمُ اللهُ مَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا اللهُ مَا مُعْمَا م

توجدة كنزالايدمان: الله هم جس في تمهارك لييز مين تقهرا و بنائى اور آسان حجيت اور تمهارى تصويرى تو تمهارى صورتيس الحجي بنائيس اورتهمين سقرى چيزيں روزى ديں بيہ الله تمهارارب توبرس بركت والا ہے الله ربسارے جہان كا۔

﴿ اَللّٰهُ الّٰذِي تَجَعَلَ لَكُمُّمُ الْآ مُن صَ قَرَاسًا: الله بى بجس نے تمہارے لیے زمین کو تھر نے کی جگد بنایا۔ ﴾ یہاں سے الله تعالی کے موجود ہونے اوراس کی قدرت کے مزید دلائل بیان فرمائے گئے ہیں، چنانچاس آیت کا خلاصہ بیہ کہا ہے اور سرور بات کے لیے زمین کوایسا بنایا جس برگھر ناممکن ہواوراس کہا ہے لوگو! اللّٰه وہی ہے جس نے تمہاری مصلحت اور ضرور بات کے لیے زمین کوایسا بنایا جس برگھر ناممکن ہواوراس

البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢٠، ٤/٨، ٢٠، مدارك، غافر، تحت الآية: ٦٣، ص٤٢٠) ملتقطاً.

سَيْرِصَ لِطُالِجِنَانَ \$ 586 كَالَّ

نے آسان کوگنبد کی طرح بلند فرما کراہے تہارے او پر مضبوط حیت بنایا تا کہ تہمیں ایک مستقل حیت مُنیسَّر ہواوراس نے مہاری صورتیں بنا یا بلکہ تہمیں جانوروں کی طرح اوندھا چلنے والانہیں بنایا بلکہ تہمیں مہاری صورتیں بنایا بلکہ تہمیں جانوروں کی طرح اوندھا چلنے والانہیں بنایا بلکہ تہمیں سید سے قد والا،خوبصورت اور مُنتاسِب اُعضاء والا بنایا اوراس نے تہمیں کھانے پینے کی سخری اور لذید چزیں روزی کے طور پرویں اور جس کی عظیم قدرت اور شان ہے وہ اللّه ہی تہمارارب ہے اور وہی تہماری عبادت کاحق دارہے، تو وہ اللّه بردی برکت والا ہے جو سارے جہان کارب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ (1)

# 

توجدہ کنزالایدمان: وہی زندہ ہے اس کے سواکسی کی بندگی نہیں تو اُسے بوجوزے اُسی کے بندے ہوکرسب خوبیاں الله کوجوسارے جہان کار ب

ترجید کنزالعِدفان: وہی زندہ ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں تو اس کی عبادت کرو، خالص اس کے بندے ہوکر، تمام تعریفیں اللّٰه کیلئے ہیں جوسارے جہانوں کارب ہے۔

﴿ هُوَالْحَیُّ: وہی زندہ ہے۔ ﴾ یعنی الله تعالی کی شان یہ ہے کہ وہی ذاتی طور پر زندہ ہے جبکہ اسے موت آنا اوراس کا فنا ہو جانا محال ہے اور ذات، صفات اور اَفعال میں چونکہ اس کا کوئی مقابل نہیں اِس لئے الله تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں ، لہذا اے لوگو اِتم اخلاص کے ساتھ صرف ای کی عبادت کرواور یوں کہو کہ تمام تعریفیں اس الله تعالیٰ کے لئے ہیں جوسارے جہاں کارب ہے۔ (2)

# قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُكَ الَّذِينَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي

المؤمن، تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٢٤، ٩٠، ٩٠، ٥٠، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢٠، ٨، ٢٠، ٢٠، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: ٢٥ ، ٩/ ٠ ٥٣ ، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٢٠ ، ١/ ٨ ، ٢ ، ملتقطأ .

سَيْرِصَلُطُ الْجِنَانِ) — ( 587 ) — ( جلامة

## الْبَيِّنْتُ مِنْ مَّ قِلْ وَا مِرْتُ أَنُ السَّلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

توجمه تنزالايمان: تم فرماؤيل منع كيا گيا مول كه أهيل بوجول جنهيل تم الله كيسوابوجة موجبكه ميرے پاس روشن وليليل ميرے رب كى طرف سے آئيل اور مجھے تكم مواہ كدربُ العالمين كے حضور گردن ركھوں۔

توجید کانوالعوفان: تم فرماؤ، مجھے منع کیا گیاہے کہ ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللّٰه کے سوالو جتے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آئی ہیں اور مجھے تھم ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔

﴿ قُلْ إِنِّى نَعِيدُ اللهُ عَمْ مَا وَ مِحْصَمْعُ كَيا كَيا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: كفارِ مَد نے جبالت اور گراہی كى بنا پراپنے باطل دين كى طرف حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوعُوت دى تَحْلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، آپان كافروں سے فرما آيا ہوئى اور ارشا دفر مايا گيا: اے بيارے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، آپان كافروں سے فرما وي كي ہوجا كرنے سے منع كيا گيا ہے اور بے شك ميرے پاس ميرے دب عَزِّوجل كى طرف سے اس كى وحداثيّت پرولالت كرنے والى روش دليلين آچكى جي اور جھے تھم ہوا ہے كہ ميں ربُّ العالَمين كے حضور گردن جھكاكر وكوں اور افلاص كے ساتھ اس كے دين پرقائم رہوں۔ (1)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يَخُرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُوۤ الشُّكُوْ الشُيُوْعَا وَمِنْكُمُ يُخُرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُوۤ الشُّكُو الشُّكُونُ وَمُنْكُمُ مَا يَخُورُ جُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِيَعْ المُن اللَّهُ مَا يَعْقِلُونَ ﴿ مَا يَعْمَلُونَ فَا مَن اللَّهُ مَا يَعْقِلُونَ ﴿ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا يَعْقِلُونَ ﴾ مَن اللَّهُ وَالعَلَمُ تَعْقِلُونَ ﴿ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ مَا يَعْقِلُونَ ﴿ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَعْقِلُونَ ﴾ والمُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُن اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الل

توجدة كنزالايمان: وبي ہے جس نے تهہيں مٹی سے بنايا پھر يانی كی بوند سے پھرخون كی پُونگ سے پھر تمہيں نكالتا ہے 🕊

السنخازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٣٦، ٤/٧٧، مدارك، غافر، تحت الآية: ٣٦، ص ٢٠، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٣٦، ٢٠ ٢٠، ماتقطاً.

(588)

بچہ پھرتہ ہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو پھراس لیے کہ بوڑھے ہواورتم میں کوئی پہلے ہی اٹھالیا جاتا ہے اوراس لیے کہتم ایک مقرر وعدہ تک پہنچواوراس لیے کہ مجھو۔

توجید کنزالعِدفان: وہی ہے جس نے تہمیں مٹی سے بنایا پھر پانی کی بوند سے پھرخون کی پھٹک سے پھر تہمیں بیچے کی صورت میں نکالتا ہے پھر تہمیں باقی رکھتا ہے) تا کہ اپنی جوائی کو پہنچو پھراس لیے کہ بوڑھے ہواورتم میں کوئی پہلے ہی اٹھالیا جا تا ہے اوراس لیے کہتم ایک مقررہ وعدہ تک پہنچواوراس لیے کہ مجھو۔

﴿ هُوَالَّذِی عَلَقَکُمْ قِنْ تُرَابٍ: وہی ہے جس نے تہمیں مٹی سے بنایا۔ ﴾ یعنی اے لوگو اللّٰه وہی ہے جس نے تہماری اصل اور تہمارے حبدِ اعلیٰ ، حضرت آ دم عَلَيْه الصَّلَو قُوَ السَّلام کو مُٹی سے بنایا پھر حضرت آ دم عَلَيْه الصَّلو قُوَ السَّلام کے بعد وہ تہمیں تہماری مال درنسل پہلے منی کے قطرے ہے ، پھر جے ہوئے خون سے بنایا ، پھرا یک مخصوص مدت کے بعد وہ تہمیں تہماری مال کے بیٹ سے بچے کی صورت میں نکالتا ہے ، پھر تہمیں باقی رکھتا ہے تا کہ تم اپنی جوانی کو پہنچوا ور تہماری قوت کامل ہو ، پھر تہمیں باقی رکھتا ہے تا کہ بالآخر تم بڑھا ہے کی عمر کو پہنچوا ور تہمارا حال ہے ہے کہ تم میں سے کوئی بڑھا ہے یا جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی موت کا شکار ہوجا تا ہے ۔ تہمارے ساتھ ہے اس کے کیا کہتم زندگی گڑ اروا ور اس لیے کیا کہتم زندگی گے محد ودو دقت تک پہنچوا ور اس لیے کیا کہتم اپنے بدلتے احوال میں موجود اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدا نیت کے دلائل کو محمدوا ورائیان لاؤ۔ (1)

## هُوَالَّذِي يُحْهِوَ يُمِينُ فَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿

توجدہ کنزالایمان : وہی ہے کہ جِلا تا ہے اور مارتا ہے پھر جب کوئی حکم فر ما تا ہے تواس سے یہی کہتا ہے کہ ہوجاجی وہ ہوجا تا ہے۔

السنخازن ، حم المؤمن ، تحت الآية : ٧٧ - ٤٤ /٧٧- ٧٨ ، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٣٧، ٨٠٢ - ٢٠٨٨ ، حلالين، غافر، تحت الآية : ٣٦، ٣٩٥ ملتقطاً.

يزصَاطًالجنّان ( 589 ) جدره

ترجیدہ کنڈالعِدفان : وہی ہے کہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے پھر جب کسی کام کا فیصلہ فر ما تا ہے تواس سے یہی کہتا ہے کہ ہوجاجبجی وہ ہوجا تا ہے۔

﴿ هُوَالَّذِی یُحْمِ وَیُمِینِتُ : وہی ہے کہ زندگی ویتا ہے اور مارتا ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰه وہی ہے جس کی بیشان ہے کہ وہی حقیقی طور پر مُر دوں کو زندہ کرتا اور زندوں کوموت ویتا ہے اور اس کی قدرت کے کمال کا بیرحال ہے کہ اسے کسی چیز کو وجود عطا کرنے میں نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، نہ کسی مشقت کا سامنا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی سامان کی حاجت ہوتی ہے بلکہ اَشیاء کا وجود اس کے ارادہ کا تا بع ہے کہ جیسے ہی اس نے کسی چیز کا ارادہ فر مایا وہ چیز کیم الٰہی کے مطابق وجود میں آجاتی ہے۔

### ٱكَمْتَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلا اللهِ اللهِ المِلْم

و ترجه فا كنزالايمان: كياتم نے أخص نه ديكها جوالله كي آيتوں ميں جھگڑتے ہيں كہاں پھيرے جاتے ہيں۔

﴿ توجهه فِي كَنْوَالِعِوفَانِ: كَيَاتُمْ نِهِ أَنْهِينِ نِهُ وَيَكُهَا جُواللَّهُ كَي آيتُول مِين جُمَّلُ تَهْ بِين كِهال وه يُجِيرِ عِ جاتے ہيں۔

﴿ اَلَمْ تَدُوالَى الَّذِي يَنَ يُجَادِلُوْنَ فِي الْمِيتِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّه فَالْمَعْ عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّمَ ، آپ النالوگوں کی طرف دیکھیں جوقر آپ مجید کی واضح آیت کا خلاصہ ہیہ ہے کہ اے حبیب! صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ ، آپ النالوگوں کی طرف دیکھیں جوقر آپ مجید کی واضح آیات کو باطل کرنے کے لئے ان میں جھڑا کرتے ہیں حالانکہ وہ آسین ایمان قبول کر لینے کا باعث ہیں اور آسیوں میں جھڑا کرنے سانتہ اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّمَ ، الن کے خراب احوال اور کمزور جھڑا کرنے سے انہیں جھڑلانے کی طرف چھرد ہے ہیں آراء پر تجب فرمائے کہ یکس طرح قرآن مجید کی آیات اوران کی تصدیق کرنے سے انہیں جھڑلانے کی طرف چھرد ہے ہیں حالانکہ بیٹارا لیے دلائل موجود ہیں جن کا تقاضا ہے ہے کہ وہ ایمان قبول کر کے قرآنی آیات کے سامنے سرتسلیم تم کر لیں۔ عالانکہ بیٹارا لیے دلائل موجود ہیں جن کا تقاضا ہے ہے کہ وہ ایمان قبول کر کے قرآنی آیات کے سامنے سرتسلیم تم کر لیں۔ عادر ہے کہ اس سورت میں 4 مقامات پر قرآن کر یم کی آیات میں جھڑا کرنے والوں کا ذکر ہوا ، اس کی ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ جرمقام پر جھڑا اگر نے والے مختلف لوگوں کا ذکر ہواورایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ جن آیات میں جھڑا

www.dawateislami.net

کیا گیاوہ مختلف ہوں اور ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ (اس معاملے کی اہمیت کی وجہ ہے) تا کید کے طور پراس کا چار بار ذکر کیا گیا ہو، نیز بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جھگڑا کرنے والوں سے مشرکیین مراد ہیں اور بعض کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو تقدیر کا اٹکار کرتے ہیں۔(1)

# الَّذِينَ كُنَّ بُوُا بِالْكِتْبِ وَبِهَا آمُ سَلْنَا بِهِمُ سُلَنَا شُفَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ٥

﴿ توجهة كنزالايمان: وه جنهول في حجلًا في كتاب اورجوجهم في البيني رسولول كي ساته بهيجاوه عنقريب جان جائي گـ

ترجید کنزالعِرفان: وہ جنہوں نے کتاب کواوراہے جھٹلایا جوہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، تو وہ عنقریب جان جائیں گے۔

﴿ اَكَّنِيْنَ كُنَّ بُوْا بِالْكِتْبِ: وه جِنهوں نے كتاب كوجھلايا۔ ﴾ يعنى جن كافروں نے قرآن كريم كوجھلايا اور جوالله تعالى في الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى كوحدائيت بيل جو پہلے رسول لائے ياوه قل عقائد بيل جو تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في بينجيائي جيسے الله تعالى كى وحدائيت اور موت كے بعددوباره زنده كيا جاتا۔ (2)

إِذِالْاَغُلْلُ فِنَ اَعْنَاقِهِمُ وَ السَّلْسِلُ السُّحَبُوْنَ فَي فَالْحَمِيْمِ فَيُ ثُمَّ فِي الْحَمِيْمِ فَثُمَّ فِي النَّامِ يُسْجَرُونَ ﴿ فُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشُرِكُونَ ﴿ فِي النَّامِ يُسْجَرُونَ ﴿ فُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشُرِكُونَ ﴿ فِي النَّامِ اللهِ اللهُ ا

البيان، المؤمن، تحت الآية: ٦٩، ٨/٠١، طبرى، غافر، تحت الآية: ٦٩، ٧٦/١١، ملتقطاً.

2 .....ابو سعود، غافر، تحت الآية: ٧٠، ٤٩٧/٤، جلالين، غافر، تحت الآية: ٧٠، ص ٣٩٥، ملتقطاً.

سيرصرًاطُالجنَان ( 591 ) جلده

# شَيُّا كَاٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكُفِرِينَ ﴿ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْمُنْكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَفُرَحُونَ فَا اللهُ ال

توجدہ کنزالایمان: جب اُن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں تھیٹے جائیں گے۔ کھولتے پانی میں پھرآگ میں دَبکائے جائیں گے۔ پھران سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جوتم شریک بتاتے تھے۔اللّٰہ کے مقابل کہیں گے وہ توہم سے گم گئے بلکہ ہم پہلے بچھ پوجتے ہی نہ تھے اللّٰہ یونہی گمراہ کرتا ہے کا فروں کو۔ یہاس کا بدلہ ہے جوتم زمین میں باطل پرخوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جوتم اتر اتے تھے۔ جاؤجہم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے تو کیا ہی برا ٹھکا نا مغروروں کا۔

توجهة كنؤالعوفان: جب ان كى گردنوں ميں طوق اور زنجيري ہوں گى ، وه گھيينے جائيں گے۔ كھولتے پانی ميں ، پھر
آگ ميں وہ كائے جائيں گے۔ پھران سے فرما يا جائے گا كہاں گئے وہ جنہيں تم شريك بناتے تھے۔ اللّٰه كے مقابل،
گہيں گے وہ تو ہم ہے گم گئے بلكہ ہم پہلے پچھ پو جتے ہى نہ تھے اللّٰه يونہى گمراه كرتا ہے كافروں كو۔ بياس كا بدلہ ہے جوتم
زمين ميں باطل پرخوش ہوتے تھے اور اس كا بدلہ ہے جوتم إثر اتے تھے۔ جاؤجہنم كے دروازوں ميں ، اس ميں ہميشہ رہنا
ہے ، تو مغروروں كا كيا ہى براٹھ كانہ ہے۔

﴿ إِذِا لَا تَعْلَلُ فِيَ اَعْنَاقِيهِمْ : جب ان كَي گردنوں ميں طوق ہوں گے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعد والى 5 آيات كا خلاصہ بيہ بے كہ جھٹلانے والے كافراس وقت اپناانجام جان جائيں گے جب ان كى گردنوں ميں طوق اور زنجيريں ہوں گى اور وہ ان زنجيروں سے كھولتے پانى ميں گھييٹے جائيں گے، پھروہ لوگ آگ ميں دہ كائے جائيں گے اور وہ آگ باہر سے بھی انہيں گھيرے ہوگى اور ان كے اندر بھى بھرى ہوگى، پھر ڈانتے ہوئے ان سے فرما يا جائے گا: وہ بت كہاں

www.dawateislami.net

گے جہہیں تم دنیا میں الله تعالی کا شریک بناتے اور الله تعالی کی بجائے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کفار کہیں گے: وہ تو ہماری نگا ہوں سے غائب ہو گئے اور ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے ، بلکہ ہم پر تو یہ واضح ہوا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ پو جتے ہی نہ تھے۔ کفار بتوں کی پوجا کرنے کا افکار کر جا نمیں گے، پھر بت حاضر کئے جا ئیں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا گہم اور تمہارے یہ معبود سب جہنم کا ایند هن ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا یہ کہنا کہ ہم پہلے پچھ پوجے ہی نہ تھے، اس کے یہ معنی ہیں کہ ایند هن ہو گئے ہی فرمانے ہیں کہ جہنمیوں کا یہ کہنا کہ ہم پہلے پچھ پوجے ہی نہ تھے، اس کے یہ معنی ہیں کہ ابند ہوگیا کہ جہنہیں ہم پوجے تھے وہ پچھ نہ تھے کہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جس طرح ان کے بت گم ہو گئے ای طرح الله تعالی کا فروں کوئی سے گراہ کرتا ہے۔ اے کا فرو! جس عذا ب میں تم بہتا ہو، یہ اس کا بدلہ ہے جوتم فرمین میں شرک، بت پر تی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا افکار کرنے پرخوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جوتم فعتوں پر اِ تراتے تھے۔ جا وجہنم کے درواز وں میں! تمہیں اس میں ہمیشہ دہنا پرخوش ہوتے تھے اور اس کا کہا ہی براٹھ کا دہے جوتم نعتوں پر اِ تراتے تھے۔ جا وجہنم کے درواز وں میں! تمہیں اس میں ہمیشہ دہنا ہے، تو جہنم ان لوگوں کا کہا ہی براٹھ کا دہے جہنہوں نے تکبر کیا اور تی کوقبول نہ کیا۔ (1)

## قَاصُدِرُ اِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ قَامًانُرِ يَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي تَعِدُهُمُ اَوُ نَتَوَقِّيَنَّكَ فَاليَّنَا يُرْجَعُونَ ۞

قد جمه کنزالایمان: توتم صبر کرو بے شک اللّٰه کا وعدہ سچاہے تواگر ہم تنہیں دکھا دیں کچھوہ چیز جس کا اُنھیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تنہیں پہلے ہی وفات دیں بہر حال اُنھیں ہماری ہی طرف پھرنا۔

ترجیه کنزُالعِدفان بَوْتم صبر کرو بیشک الله کاوعده سچاہے، تواگر ہمتہ ہیں اس (عذاب) کا بچھ حصہ دکھا دیں جس کی ہم انہیں وعید سنارہے ہیں یا تمہیں (پہلے ہی) وفات دیں بہر حال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے۔

﴿ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ: تَوْتُم صِركرو بيك الله كاوعده سي عهد الله الله عامده الله على

1 .....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٧١-٧٦، ٢٨/٤، جلالين، غافر، تحت الآية: ٧١-٧٦، ص٩٥-٣٩٦، مدارك، غافر، تحت الآية: ٧١-٧٦، ص٩٦، ١، ملتقطاً.

تنسير صراط الحنان

اللهُ مَعَ الله عَدَيْدِهِ أله وَسَلَّمَ اكفار كَ جَعَلَرُ ول اور ديكر چيزول سے آپ کوجواَ في يّت بينجي ہے اس برصر فرما كيں ، بيشك الله تعالى نے کفارکوعذاب دینے کا جووعدہ فرمایا وہ سچاہے، اوراس عذاب کا پچھ حصدا گرجم آپ کی وفات سے پہلے دنیامیں ہی آپ کودکھا دیں تو وہ آپ ملاحظہ فرما کیں اور اگر ہم انہیں عذاب دینے سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں تو آپ آخرت میں کافروں کے عذاب کوضرور و کچھ لیں گے کیونکہ قیامت کے دن انہیں بہرحال ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا اورشدیدعذاب میں گرفتار ہوناہے۔<sup>(1)</sup>

ما در ب كد الله تعالى في ونيامين بهي كافرول كعداب كالبجه حسدايية حبيب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ کودکھایا جبیبا کہ جنگ بدر کے دن کا فر مارے گئے اورمسلمانوں کوفتح نصیب ہوئی۔

وَلَقَدُا نُرسَلْنَا نُرسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَمْ نَقُصُ عَكَيْكَ ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آنَ يَأْتِي بِاليَةِ إِلَّا بِإِذْتِ اللَّهِ عَ فَاذَاجَاءَا مُرُاللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ٥

توجمة كنزالايمان :اورب شك بم نة تم سے يہلے كتنے ہى رسول بھيج كدجن ميں كى كااحوال تم سے بيان فرمايا اور 🥞 کسی کا احوال نہ بیان فر مایا اورکسی رسول کونہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے پھر جب الله کا حکم آئے گاسچا 🕌 فيصله فرماديا جائے گااور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔

ترجیه کانڈالعوفان: اور بیشک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول جھیجے کہ جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فر مائے اور كسى كاحوال تدبيان فرمائ اوركسى رسول كيلي مكن نهيس كه الله كواذن كے بغير كوئى نشانى لے آئے بھر جب الله كاحكم آئے گا توسيا فيصله فرماديا جائے گا اور باطل والوں كووباں خسارہ ہوگا۔

**1**.....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٧٧، ٨/٤ ٢، جلالين، غافر، تحت الآية: ٧٧، ص ٣٩٦، ملتقطاً.

﴿ وَلَقَدُ أَنَّى سَلْنَاسُ اللَّهِ مِنْ قَبُلِكَ : اور بيك بم في تم س يهل كن رسول بهيج - ارشاد فرمايا كما حسيب! صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ ، بيشك بهم في آب كى بعثت سے يہلے بهت سے رسول مختلف امتوں كى طرف بي اوران ميں سے کسی کے احوال آپ سے اس قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان فرمائے اور کسی کے احوال قرآنِ مجید میں تفصیل اور صراحت كے ساتھ بيان نه فرمائے \_إن تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كواللَّه تعالى نے نشانی اور معجزات عطافرمائے، اس کے باوجودان کی قوموں نے ان سے جھگڑا کیااورانہیں جھٹلا یااوراس پران حضرات نے صبر کیا۔ گزشتہ رسولول علیٰہہ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كاس تذكره مع مقصووني كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسَلَى ويناب كرجس طرح كواقعات قوم کی طرف ہے آپ کوپیش آ رہے ہیں اورجیسی ایذائیں آپ کوپٹنچ رہی ہیں پہلے انبیاء کرام عَلَیْهِ ہُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کےساتھ بھی یہی حالات گز رچکے ہیں اور جیسے انہوں نے صبر کیا اسی طرح آ یے بھی صبر فر ما کیں۔<sup>(1)</sup> ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلِ أَنْ يَا أِي بِاللَّهِ إِلَّا بِاذْنِ اللهِ : اوركس رسول كيلي ممكن نبيس كه الله ك إذن ك يغير كونى نشانى له آئے۔ کا یعنی کفار کے من مانے معجز ہے کا ظاہر نہ ہونا ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے نبوت پر اعتراض کیا جا سکے کیونکہ کسی رسول کیلئے میمکن نہیں کہ وہ الله تعالیٰ کے إذ ن کے بغیر کوئی نشانی اور معجز ہ لے آئے ،للہذااے حبیب! صلّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، كا فرول كِمطالبِ كِمطابِق آپ كامجزات نه دكھانا قابلِ اعتراض نہيں۔ پھروعيد بيان كرتے ہوئے الله تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب کفار برعذاب نازل کرنے کے بارے میں الله تعالیٰ کا تھم آئے گا توالله تعالیٰ کے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اوران كَي تَكَذيب كرنے والوں كے درميان سيا فيصله فرماديا جائے گا اور جب اللّه تعالى كا حكم آئے گا تواللّه نعالیٰ كی آیتوں میں ناحق جھڑ نے اور من حاہم مجزات ظاہر نہ ہونے كی وجہ سے نبوت پراعتراض کرنے والوں کوخسارہ ہوگا۔<sup>(2)</sup>

### اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥

(تفسيرصراط الجنان)=

595 ) 🗕 🖊 جلدا

<sup>•</sup> السخازن ، حم المؤمن، تحت الآية: ٧٨، ٤٠٨٤، مدارك، غافر، تحت الآية: ٧٨، ص٦٦، ١٠، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٧٨، ٨١، ٢٠ ملتقطأ.

السنة المسير كبير ، المؤمن ، تحت الآية : ٧٨، ٩٣٣٩ ، ابو سعود، المؤمن، تحت الآية : ٧٨، ٩٩٤ ؛ خازن، حم المؤمن،
 تحت الآية : ٨٧، ٧٨/٤-٧٨، ملتقطاً.

# وَلَكُمْ فِيهَامَنَافِعُ وَلِتَبُلُغُوْاعَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُورِكُمْ وَ وَلَكُمْ فِيهَامَنَافِعُ وَلِتَبُلُغُواعَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُورِكُمْ اللّهِ عَلَيْهَا وَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قد جمه کنزالایدمان:اللّه ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پرسوار ہواور کسی کا گوشت کھاؤ۔اور تمہارے کے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچواور اُن پراور کشتیوں پرسوار ہوتے ہو۔اوروہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے تواللّه کی کونبی نشانی کا انکار کروگے۔

ترجید کنزالعوفان: اللّه ہے جس نے تمہارے لیے چو پائے بنائے کہ کسی پرتم سواری کرواور کسی کا گوشت کھا ؤ۔اور تمہارے لیےان میں کتنے ہی فائدے ہیں اور اس لیے کہتم ان کی پیٹھ پراپنے دل کی مرادوں کو پہنچواوران پراور کشتیوں پرسوار ہوتے ہو۔اوروہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے تواللّه کی کوئی نشانی کا انکار کروگے۔

﴿ اَللّٰهُ الّٰذِی عُبِعَلَ لَکُمُ الْاَ نَعَامَد : اللّٰه ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بتائے۔ ﴿ اس ہے بہلی آیات میں کافروں کے لئے وعید بیان ہوئی اوراس آیت ہے اللّٰه تعالیٰ کی قدرت اور وحدائیّت پردلالت کرنے والی اُشیاء بیان کی جارہی ہیں، چنانچیاس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰه وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے کسی پرتم سواری کرواور کسی کا گوشت کھا واور تمہارے لیے ان چوپایوں میں سواری اور گوشت کھا نے کے علاوہ بھی کتنے ہی فائدے ہیں کہ تم ان کا دودھا ورا ون وغیرہ اپنے کام میں لاتے ہواوران کی نسل سے نفع اٹھاتے ہواور وہ چوپائے اس لئے بنائے تاکہ تم اپنے سفروں میں اپنے وزنی سامان ان کی پیٹھوں پر لا دکر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جا واور تم خشکی کے سفروں میں ان چوپایوں پر اور دریائی سفروں میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہواور دوسرے مقام پر لے جا واور تم خشکی کے سفروں میں ان چوپایوں پر اور دریائی سفروں میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہواور دوسرے مقام پر کے جا واور تم خشکی کے سفروں میں ان چوپایوں پر اور دریائی سفروں میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہواور دوسرے مقام پر کے جا واور تم خشکی کے سفروں میں ان چوپایوں پر اور دریائی سفروں میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہواور دوسرے مقام پر کے وردشانیاں دکھا تا ہے جواس کی قدرت اور وحدائیّت پر دلالت کرتی ہیں اور وہ نشانیاں الی طاہر وہا ہمیں ان کی جا میں ان کی جا ہمیں ان کی جا کہ بعد کی دورہ کیا ہمیں ان کی جا کہ دورہ کی ان کی جس کشتیوں پر سوار ہو جو بالله تعالیٰ تمہیں اپنی وہ نشانیاں دکھا تا ہے جواس کی قدرت اور وحدائیّت پر دلالت کرتی ہیں اور وہ نشانیاں الی طاہر وہ بالم

www.dawateislami.net

ہیں کہان کے انکار کی کوئی صورت ہی نہیں تو تم اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور وحداثیّت پر ولالت کرنے والی کون می نشانی کا انکار `` کروگے۔(1)

اَفَكُمْ يَسِيْرُوْافِ الْآئُونِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلُهِمْ لَكُنُو الْآئُونِ فَيَنَظُرُوْا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلَهِمْ لَكُنُو الْآئُونِ فَيَا قَبُلِهِمْ لَكُنُو الْآئُونِ فَيَا الْآئُونِ فَيَالِمُ اللَّهُ الْآئُونِ فَيَالِمُ الْآئُونِ فَيَا الْآئُونِ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونِ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونِ فَيَا الْآئُونِ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيْ الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيْ الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيْ الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَالِمُ الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَالِمُ الْآئُونُ فَيَالِمُ الْآئُونُ فَيَالِمُ الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَيَا الْآئُونُ فَالْآئُونُ فَالْمُائُونُ فَالْمُوالِقُونُ فَالْمُوالِقُونُ فَالْمُوالِلُونُ فَالْمُائِلُونُ الْآئُونُ فَالْمُوالِقُونُ فَالْمُوالِقُونُ فَالْمُوالِقُلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ فَالْمُوالِقُلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

توجمة كنزالايماك بتو كيا أنهول نے زمين ميں سفرند كيا كه و كيھتے أن سے اگلوں كاكيسا انجام ہواوہ ان سے بہت تھے اوران كى قوت اور زمين ميں نشانياں أن سے زيادہ تو ان كے كيا كام آيا جواُنھوں نے كمايا۔

ترجیه کنزُالعِرفان : کیاانہوں نے زمین میں سفرنہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیساانجام ہوا، وہ ان سے تعداد میں زیادہ اور قوت اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے زیادہ قوی تھے تو ان کے کیا کام آیا جوانہوں نے کمایا ؟

﴿ اَ فَلَمْ يَسِيدُو وَافِي الْاَئْمُ مِن : كياانہوں نے زمين ميں سفر ندكيا۔ ﴾ ارشاد فرمايا كه اے حبيب اصلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، كيا كفارِقريش نے زمين ميں سفر ندكيا تا كه وہ د كھتے كه ان سے پہلے لوگوں كاكيسا انجام ہوا ، وہ لوگ ان كفارِقريش سے تعداد ميں بھى كثير تصاوران كى جسمانى طاقت بھى ان سے زيادہ تھى اور زمين ميں محل اور عمارتوں كے اعتبار سے بھى وہ ان سے زيادہ تو ى تصوانہوں نے جو كمايا وہ ان كے كيا كام آيا ؟ معنى بيہ بيں كه اگريدلوگ (عاداور ثمود وغيره كى) زمين ميں سفر كرتے تو انہيں معلوم ہوجا تا كہ سرئش منكروں كاكيا انجام ہوا اور وہ كس طرح ہلاك و برباد ہوئے اور ان كى تعداد ، ان كى طاقت اور ان كے مال كي بھي ان كى كام نہ آسكے ۔ (ع)

المؤمن، تحت الآية: ٩٩-٨، ٩٠-٥٠؛ حازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٩٩-٨، ٩٩٤، ماتقطاً.

2.....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٨٢، ٨٨ ٢٠- ٢٠، خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٨٦، ٧٩/٤، ملتقطاً.

ينوصَاطًالجنان ( 597 )

## فَلَمَّاجَاءَ ثَمُّمُ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرِحُوْا بِمَاعِنْدَهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُمَّا كَانُوا بِهِ يَسُتَهُ زِءُونَ ٠٠

توجہ کنزالایمان: توجب ان کے پاس اُن کے رسول روش دلیلیں لائے تو وہ اسی پرخوش رہے جوان کے پاس و نیا کا معلم تھا اور اُنھیں پرالٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔

قرجیہ کنٹالعوفان: تو جب ان کے پاس ان کے رسول روش دلیلیں لائے ، تو وہ اسی پرخوش رہے جوان کے پاس (ونیا کا)علم تھااورانہیں پرالٹ پڑا جس کی ہنٹی بناتے تھے۔

﴿ فَلَمَّنَا جَاءَ تُهُمُّمُ مُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ: توجب ان کے پاس ان کے رسول روش دلیلیں لائے۔ پینی سابقہ لوگوں کا حال بیضا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰ أَوَالسَّلَام روش دلیلیں اور مِجْزات لے کرآئے ، تو وہ اپنے پاس موجود علم پر ہی خوش رہ اور انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰ أَوَالسَّلَام کَعْلَم کی طرف مائل نہ ہوئے ، اے حاصل کرنے اور اس کے بنی بنائی اور این علم کو پیند کرتے رہے۔

یبال کافرول کے علم سے مرادان کے وُنیوی علوم ہیں جیسے پیشوں ، سنعتوں ، ستارہ شناسی ، منطق اور فلسفہ وغیرہ کاعلم ، یااس سے مرادان کے فاسد عقائد اور باطل شبہات ہیں ، جیسے وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی ، اعمال کا حساب ہونے کی کوئی حقیقت نہیں اور ہمیں عذا بنہیں دیا جائے گا وغیرہ اور بیدر حقیقت علم علم نہیں بلکہ جبالت ہے اور اس پرعلم کا اطلاق اس معنی میں ہے کہ کا فراسے اپنے گمان میں علم سجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسانہیں ۔ آیت کے آخر میں ارشاوفر مایا گیا کہ رسولوں علیہ م الصلاۃ وَ السّائلام کا فراق الرائے اور ان کے علوم کو تقیر جائے کی بنا پر کافروں کا انجام یہ ہوا کہ وہ عذا ب میں مبتلا کردیئے گئے۔ (1)

#### وُنْيُو ي علوم كے مقابلے ميں وي علوم كو كمتر خيال كرنا كفار كا طريقة ہے 🌓

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ وُ نُیوی علوم کے مقابلے میں دین علوم کو کم تر خیال کرنااور دین کی بجائے دنیا کاعلم

....خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٨٣، ٧٩/٤، روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٨٣، ٨/، ٢٢، ملتقطاً.

فَسَيْرِصَلُطُ الْجِنَانِ) ( 598 ) جلده

حاصل ہونے پرنازاں ہونااورا ہے اپنے لئے کافی سمجھنا کفار کاپیندیدہ کیکن خدا کی بارگاہ میں ناپیندیدہ طریقہ ہے اور
سابقہ زمانوں میں بھی اس طرح ہوتا آیا ہے کہ منطق اور فلسفہ میں مہارت کا دعوی کرنے والے لوگ اپنے علم کی وجہ سے
خودکوانبیاءِ کرام عَدَیْهِ ہُ الصّلوۃُ وَالسَّدَم کے علم سے بے پرواہ سمجھا کرتے تصاور پچھ ایسا ہی حال آج کے غیر مسلم یاان کے
اندھے مُقلِّد سائنس وانوں کا ہے کہ ان کے نزدیک قرآنِ مجید کے بیان کردہ حقائق سے زیادہ سائنسی خیالات سے
لگتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ بی انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطافر مائے ،امین۔

قَلَتَّا مَا وَا بَاسَنَا قَالُوَ الْمَثَّا بِاللهِ وَحُدَةُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْبَانُهُمْ لَبَّا مَا وَا بَاسَنَا لَمُ سُتَّتَ اللهِ مُشْرِكِيْنَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْبَانُهُمْ لَبَّا مَا وَا بَاسَنَا لَمُ سُتَّتَ اللهِ

توجید کنزالایمان: پھر جب اُنھوں نے ہماراعذاب دیکھابولے ہم ایک اللّٰہ پرایمان لائے اور جواس کے شریک کرتے تھاُن سے منکر ہوئے۔ توان کے ایمان نے اُنھیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھ لیا اللّٰہ کا دستور عواس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کا فرگھائے میں رہے۔

توجهة كنؤالعوفان: پھر جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھا تو بولے، ہم ایک اللّٰه پرایمان لائے اور جن چیز وں کوہم اللّٰه کا شریک بناتے تصان کے منکر ہوئے ۔ تو ان کے ایمان نے انہیں کام نددیا جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھ لیا، اللّٰه کادستور جواس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کا فرگھائے میں رہے۔

﴿ فَلَهَّالَى اَوْا بِأَسَنَا: بِهِر جب انہوں نے ہماراعذاب و یکھا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کہ پھر جب سابقہ جھٹلانے والی امتوں نے دنیامیں ہماراشد یدعذاب دیکھا تو کہنے لگے: ہم ایک اللّٰہ تعالیٰ پرایمان لائے اوراس ایمان کے ذریعے ان کا انکار کرتے ہیں جنہیں اس کا شریک ٹھبراتے تھاور اللّٰہ تعالیٰ کی بجائے جن بتوں کی پوجا

حلاهشتم

وصَاطُالِحِنَانَ ﴾

کرتے تھان سے بیزار ہوئے ، تو جب انہوں نے ہماراعذاب و کیولیااس وقت ان کا ایمان قبول کرناان کے کام نہ آیااوراللّٰہ تعالیٰ کا جودستوراس کے بندوں میں گزر چکاوہ یہی ہے کہز ولِ عذاب کے وقت ایمان لا نافق مندنہیں ہوتا اوراس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا اور یہ بھی اللّٰہ تعالیٰ کی سنت ہے کہرسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کو جھٹلانے والوں پر عذاب نازل کرتا ہے اور جب کا فروں نے عذاب ویکھا تواس وقت ان کا نقصان اور خسارے میں رہنا اچھی طرح ظاہر ہوگیا۔ (1)

....روح البيان، المؤمن، تحت الآية: ٨٥-٨٥، ٢٢١/٨؛ خازن، حم المؤمن، تحت الآية: ٨٥-٨٥، ٧٩/٤، ملتقطأ

جلدً

S D P S COME



# سُورُة جم السِّجُ رَاة

سورهٔ خُم السَّجده مكه مرمه مين نازل هوئي ہے۔(1)

آیات ،کلمات اور حروف کی تعداد 🎇

اس سورت میں 6 رکوع، 54 آیتیں، 796 کلے اور 3350 حروف ہیں۔(2)

اس سورت كاليكنام" خم ألسَّجده" إورخم كني وجديد على اس سورت كى ابتداء خم عيموكي اور 'السَّجُدَة'' كَنْ كَا وَجِدِيد عِكُواس كَي آيت نمبر 38 آيت عجده عاور "حمم السَّجده" كمنى وجديد يرسورت الحمة عضروع مونے والى ديگرسورتوں محمتاز موگئ ووسرانام "فُصِّلَتْ" ع،اورينام اسكى آيت نمبر 3 ميل مذكور كلمه "فُصِّلَتُ" ہے ماخوذ ہے۔

ورؤحم الشجده كي فضيلت

حضرت خليل بن مُرَّ ه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فُر ما تِي بين: نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سورهُ تَبْلِرَكَ اور سورہُ کے آلسَّجدہ کی تلاوت کئے بغیر نیندنہیں فر ماتے تھے۔<sup>(3)</sup>

سورۂ کے آلسّہ جدہ کے مضامین کی

اس سورت كامركزى مضمون بير ب كراس مين الله تعالى كى وحداثيت ،حضور يُرنور صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْه وَاله وَسَلَّمْ

- 1 ....خازن، تفسير سورة فصلت، ٧٩/٤.
- 2 .....خازن، تفسير سورة فصلت، ٧٩/٤.
- € ..... شعب الايمان ، التاسع عشر من شعب الايمان ... الخ ، فصل في فضائل السور و الآيات ، ذكر الحواميم ، ٢ / ٤٨٥، حدث: ۲٤٧٩.

بزجراط الحناد

کی رسالت، قرآنِ یاک کے اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب ہونے، مُر دوں کودوبارہ زندہ کئے جانے اوراعمال کی جزاءوسزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ نیزاس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

- (1) ....اس كى ابتداء مين قرآن ياك كے اوصاف بيان كئے گئے بين كديہ كتاب الله تعالى كى طرف سے نازل ہوئى ہے، عربی زبان میں ہے، الله تعالیٰ کی قدرت ووحدائیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشخری ویے والی اور ڈرسٹانے والی ہے۔
- (2)....قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کا مُوقف بیان کیا گیااور بیہ بتایا گیا کہ مشرکین قرآنِ پاک میں غور وفکر كرنے سے إعراض كرتے ہيں، نيز حضوراً قدس صلَّى اللهُ مَعَالىٰء مَيْدِه وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بارے ميں بتايا كيا كه وہ ايك بشر ہيں اورانہیں اللّٰه تعالیٰ نے اس وحی کے ساتھ خاص فر مالیا ہے جس میں اللّٰه تعالیٰ کی وحداثیّت کا اعلان ہے، کا فرول کی سزا اورنیک اعمال کرنے والےمسلمانوں کی جزا کی وضاحت ہے۔
- (3) ..... كفركر في يرمشركين كاردكيا كياء زبين وآسان كتخليق عدالله تعالى كي وحداقيت يراستدلال كيا كيا اورالله تعالی کےرسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُو حِيطُلانے كی وجہ سے ہلاك كی گئی سابقہ تو موں جبيباعذاب نازل ہونے سے كفار مكه كودرا ما كبا\_
- (4) .....قیامت کے حساب کا خوف دلایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حشر کے دن انسان کے اُعضاءاس کے خلاف گواہی
- (5) .....الله تعالی کی اطاعت برصبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ،قر آن مجید کے مدایت اور شفاء ہونے کے بارے میں بتایا گیااور بیواضح کردیا گیا کہ جونیک عمل کرے گاوہ اپنی جان کے لئے ہی کرے گااور جو برے مل کرے گاتووہ خود ہی ان کی سزایائے گا۔
- (6) .....الله تعالیٰ کی عظیم قدرت اورعلم کے بارے میں بتایا گیااور یہ بتایا کہ آسانی ملنے برفخر وَتکبر کرنااور مصیبت وَخَق آنے برگریدوزاری کرناعمومی طور پرلوگوں کی فطرت ہے۔

مورۂ مومن کے ساتھ مناسبت

سورہ کے السّبجدہ کی اینے سے ماقبل سورت ' مؤمن' کے ساتھ ایک مناسبت سے کہ دونوں سورتوں کی

يزصرًاطُ الحنان)



﴿ كِتُبُّ: الك كتاب م - ﴾ اس آيت مين قر آن كريم كے پانچ أوصاف بيان كئے گئے ہيں،

(1) ..... بیکلام ایک کتاب ہے۔ کتاب اسے کہتے ہیں جو کئی مضامین کی جامع ہواور قر آنِ کریم چونکداَوّ لین وآخرین کے علوم کا جامع ہے اس لئے اسے کتاب فرمایا گیا۔

(2) .....اس کلام کی آیتی تفصیل سے بیان کی گئیں ہیں۔ یعنی قرآنِ پاک کی آیتیں مختلف اَقسام کی ہیں جن میں احکام، مثالوں، وعظ ونصیحت، وعدہ اور وعید وغیرہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔

(3) ..... بیکلام قرآن ہے۔ بیالیا کلام ہے جے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی آیتیں باہم مَر بوط اور کی ہوئی ہیں، نیز یہ بندول کوخدا سے ملادیتا ہے۔

(4) ....اس کلام کی زبان عربی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان بہت فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں لہذا نماز میں صرف ترجمہ پڑھ لینے سے نماز نہ ہوگی۔

(5) .....قرآنِ مجید کاعربی میں ہوناان لوگوں کے لئے ہے جن کی زبان عربی ہے تا کہ وہ اس کے معانی کو مجھ سکیں۔
ایک تفسیر کے اعتبار سے اس آیت میں قرآنِ مجید کی پانچویں صفت سے ہے کہ اس کی آئیتیں عرب والوں کے لئے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔اہلِ عرب کا بطور خاص اس لئے ذکر کیا گیا کہ وہ ہم زبان ہونے کی وجہ سے اس کے معانی کو کسی واسطے کے بغیر سمجھ سکتے ہیں جبکہ دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والوں کو قرآنِ کریم کے معانی سمجھنے کے لئے واسطے کی حاجت ہے۔

دا اسطے کے بغیر سمجھ سکتے ہیں جبکہ دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والوں کو قرآنِ کریم کے معانی سمجھنے کے لئے واسطے کی حاجت ہے۔

(1)

#### بَشِيْرًاوَّنَنِيرًا عَلَا عَرَضَ ٱكْثَرُهُمْ فَهُمُ لايسْمَعُوْنَ ©

ا تدجید کنزالایمان: خوشخبری دیتااور ڈرسنا تا تو اُن میں اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں۔

🧗 ترجید کنزُالعِدفان: خوشخبری دینے والا اور ڈرسنانے والاتوان میں سے اکثر نے منہ پچیرلیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ 🍦

● .....تفسير كبير ، فصلت ، تحت الآية : ٣ ، ٥٣٨/٩ ، جلالين مع صاوى ، فصلت، تحت الآية: ٣، د/١٨٣٩ ، روح البيان،
 حج السجدة، تحت الآية: ٣، ٢٦/٨ ٢٢ ، ملتقطاً.

604

﴿ بَشِهِ يُرَا قَنْدِيهِ اللهِ عَنْ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَاللهِ ﴾ يعنى قرآن مجيد كاوصف بيب كه الله تعالى كفر ما نبردار كم بندول كورضائ اللهى كى خوشخرى دينے والا اوراس كے نافر مانول كوعذاب كا ڈرسنانے والا ب\_الي عظمت وشان والى كتاب ملنے كے باوجود كفار مكه بيس سے اكثر نے اس سے منہ يجير ليا اور عربی زبان ميں ہونے كے باوجوداس ميں غور وفكرنہ كيا اور وہ اسے توجہ سے سنتے ہيں اور نہ ہى اس كى ہدايت كوقبول كرتے ہيں۔

## وَقَالُوْا قُلُوٰبُنَافِنَ آكِنَّةٍ مِّمَّاتُهُ عُوْنَا إِلَيْهِ وَفِي الْذَانِنَاوَقُنَّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَاعْمَلُ إِنَّنَا لَمِيلُوْنَ ۞

توجید کنوالایسان: اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اُس بات ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہواور ہمارے کا نول میں ٹینٹ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے تو تم اپنا کام کروہم اپنا کام کرتے ہیں۔

توجید کنزُالعِوفان: اورانہوں نے کہا: ہمارے دل اُس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہواور ہمارے کا نوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے تو تم اپنا کام کروہم اپنا کام کررہے ہیں۔

﴿ وَقَالُوْا: اورانہوں نے کہا۔ ﴾ جب نی کریم صَلّی اللّهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ اَسْلَمْ نے مشرکوں کوایمان قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا: آپ ہمیں تو حید اور ایمان کی جو دعوت دے رہے ہیں ہم اس کو ہمھے ہی نہیں سکتے کیونکہ اس بات سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کا نوں میں بوجھ ہے جس کی وجہ سے ہمرے ہیں اور آپ کی بات ہمارے سننے میں نہیں آتی ۔ اس سے مشرکوں کی مراد بیھی کہ آپ ہم سے ایمان اور تو حید کو قبول کرنے کی تو قع نہ رکھئے ، ہم کسی طرح مانے والے نہیں اور نہ مانے میں ہم اس شخص کی طرح ہیں جو نہ مجھتا ہو، نہ سنتا ہو مشرکوں نے مزید ہے ہم ایک ایک ہمارے اور تہمارے درمیان دین مخالفت ہے ، اس لئے ہم آپ کی بات مانے والے نہیں ، تو تم این دین پر ہو، ہم بھی تمہارے خلاف جو ہو سکے پر رہو، ہم این دین پر قائم ہیں اور تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جوکوشش ہو سکے وہ کرو، ہم بھی تمہارے خلاف جو ہو سکے پر رہو، ہم این دین پر قائم ہیں اور تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جوکوشش ہو سکے وہ کرو، ہم بھی تمہارے خلاف جو ہو سکے پر رہو، ہم این دین پر قائم ہیں اور تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جوکوشش ہو سکے وہ کرو، ہم بھی تمہارے خلاف جو ہو سکے پر رہو، ہم این دین پر قائم ہیں اور تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جوکوشش ہو سکے وہ کرو، ہم ہمی تمہارے خلاف جو ہو سکے پر رہو، ہم این دین پر قائم ہیں اور تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جوکوشش ہو سکے وہ کرو، ہم ہمی تمہارے خلاف جو ہو سکے پر رہو، ہم این دین پر قائم ہیں اور تم سے دیں ہو سکے دین پر قائم ہیں اور تم سے دیں پر قائم ہیں اور تم سے دو سے دیں پر قائم ہیں اور تم سے دیں ہو سکھ ہو تم ہو سکھ دیں ہو سکھ کی سے دیں ہو سکھ کی سے دین پر قائم ہیں اور تم سے دین پر قائم ہیں اور تم سے دین پر قائم ہو سکھ کی سے دیں ہو سکھ کی سکھ کی سکھ کی سے دیں ہو سکھ کی سکھ کی

حلده

(تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ)

گاریں گے۔<sup>(1)</sup>

## قُلُ إِنَّهَا آَيَا بَشَرٌ مِّ ثُلُكُمْ يُوخَى إِلَى آَنَّهَ اللهُكُمْ اِللهُ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْهُوَ اللهُ وَ اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ لَا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قد جدہ کنزالا پیمان: تم فر ماؤ آ دمی ہونے میں تو میں تہربیں جسیا ہوں مجھے وہی ہوتی ہے کہ تمہار امعبود ایک ہی معبود ہے تو اس کے حضور سید ھے رہواور اس سے معافی ما گلواور خرابی ہے شرک والوں کو۔

توجید کنزُالعِدفان: تم فر ما وَ: میں تمہار ہے جیسا ایک انسان ہی ہوں ، میری طرف یہ وی بھیجی جاتی ہے کہ (اے لوگو!) تمہارامعبودایک ہی معبود ہے تواس کی طرف سید ھے رہواوراس سے معافی مانگواورمشر کوں کیلئے خرابی ہے۔

﴿ قُلُ إِنَّهَا اَنَابَشَوْ مِتْ لُكُمْ بَمَ فرما وَ عَلَى تَهار عِيساليك انبان بى ہوں۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ اے تمام مخلوق ہے زیادہ مُعزّ زاوردوعاکم کے سردار! عَلَى اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم ، آ بِ ان لوگوں کی ہدایت اور نصحت کے لئے تواضع کے طور پر فرمادیں کہ عیں آ دی ہونے میں ظاہری طور پر تم جیسا ہوں کہ عیں دیکھا بھی جاتا ہوں ، میری بات بھی سی جاتی ہو اللہ ہونی جاتی ہوں کہ سی جاتی ہوں کہ ہیں ہے ، تو تمہار ایہ کہنا کیے صحیح ہوسکتا ہے کہ میری بات نہ تہمارے درمیان کوئی رکاوٹ ہے ، اگر کہ میری بات نہ تبہارے دل تک پہنچتی ہے ، نہ تمہارے سننے میں آتی اور میرے تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ ہے ، اگر میری بجائے کوئی دوسری جنس کا فر دجیے جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ کتے تھے کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں ، ندان کی میری بجائے کوئی دوسری جنسی کا فرت ہی ہوئی میں اور تہم ہیں ہوا ہوں تو تمہیں جھے ہوئی اور میرے اور میرے بات بین بیاں تو الیا تہیں ، کوئکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا ہوں تو تمہیں جھے ہا نوس ہونا چاہئے اور میرے کلام کو بچھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہئے کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی کلام کو بچھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہئے کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی کلام کو بچھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہئے کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی

● .....روح البيان ، حم السجدة ، تحت الآية : ٥ ، ٢٢٧/٨ ، خازن ، فصلت ، تحت الآية: ٥ ، ١٠/٤ ، مدارك، فصلت، تحت الآية: ٥ ، ض ٢٥ ، ١ ، ملتقطاً .

سيرصرًا طُالِحِنَانَ)

ہے،اس لئے میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے کہ اے لوگو! تمہار امعبود ایک ہی معبود ہے تواس کی طرف سید ھے رہو،اس پرایمان لاؤ،اس کی اطاعت اختیار کرواوراس کی راہ ہے نہ پھرواوراس سے اپنے فاسدعقا کداوراعمال کی معافی مانگواور یا در کھوکہ مشرکوں کیلئے خرابی اور ہلاکت ہے۔ (1)

#### تا جدا درمالت صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْ وَالِهِ وَسَلْمَ كَلَ بُشَرِيَّت

سركارِدوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا ظَاهِرِي لِحَاظِ سے" أَنَّا بَشَرٌ مِّ تُلكُمُّ " فرمانا اس حكمت كي وجه سے ہے کہ لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں ، نیز آپ کا بیفر مان تواضع کے طور پر ہے اور جو کلمات تواضع کے لئے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کا منصب بلند ہونے کی دلیل ہوتے ہیں ، جھوٹوں کا ان کلمات کواس کی شان میں کہنا یااس سے برابری ڈھونڈھنا ترک ادب اور گستاخی ہوتا ہے، توکسی اُمتی کوروانہیں کہ وہ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بِهِم مثل بهون كا وعوى كر اورية هي ملحوظ ربنا حياج كم آپ صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى بَشْر يَّت بھی سب سے اعلیٰ ہے، ہماری بشریت کواس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ <sup>(2)</sup>

نوث:حضورِ اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بشريت مِتعَلَق تَفْصِيلى كلام سور وكهف كي آيت نمبر 110 کی تفییر کے تحت ملاحظہ فر ما کیں۔

### الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْأَخِرَةِ هُمُ كُفِرُونَ ٥

و ترجه النزالايمان : وه جوز كوة نبيس دية اوروه آخرت كمنكريس

المحمدة كنزًالعِرفان وه جوز كوة نبيس دية اوروه آخرت كمنكريس

﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ : وه جوزكوة نبيس وية - ﴾ آيت كاس صے كے بارے يس مفسرين ك منتلف أقوال

1 .....ابو سعود، السجدة، تحت الآية: ٢، ٥ / ٢ ، ٥، حازن، فصلت، تحت الآية: ٦، ٤ / ٠ ٨، فزائن العرفان، جم السجدة، تحت الآية: ٢، ١٤٥ مكتقطأ

2 .....خزائن العرفان جم السجدة ، تحت الآبية : ٢ ، ص ٨ ٧ ٨ ملخصاً \_

بوصراط الحنان

ہیں،ان میں سے تین قول درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَ اورجمهوم فسرين كاقول بيب كن يبال زكوة سے مراد (اس كا حقیق معن نہیں بلکاس سے مراد) تو حید کا معتقد ہونا اور "لآ الله " کہنا ہے۔اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ شرکین وہ لوگ ہیں جوتو حید کا قرار کر کےاپنے نفسوں کوشرک سے بازنہیں رکھتے۔

(2).....حضرت حسن اور حضرت قما و ودَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُمَا كا قول بيه ب كه يهال زكوة ندويخ بي مراديب كه مشركين ز کو ہ کے فرض ہونے پرایمان نہیں لاتے اوراس کا قرار نہیں کرتے۔

(3) .....حضرت مجابد اورحضرت رئي دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِمَا كاقول بيب كدريبان زكوة كالصطلاحي معنى مراذيس بلك) زكوة سے مرادا ہے اعمال کا تُر کید کرنا (اورایمان قبول کرے انہیں شرک کی نجاست سے پاک کرنا) ہے۔ (1) نوٹ:اس آیت کی تفسیر میں ان تین کےعلاوہ مفسرین کےاور بھی اُ قوال ہیں۔

امام عبدالله بن احد سفى دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات مين كُهُ ميهال آيت مين زكوة اوان كرن كوآخرت ك انکار کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے تو جب وہ مال کورا ہے خدا میں خرچ کرے گا تو یہ اس کی استفامت، اِستقلال،صدق اورنیت کے اخلاص کی مضبوط دلیل ہوگے۔ نیز اس آیت میں ضمنی طوران مسلمانوں كوبھى خوف دلايا گياہے جوز كو ة ادانہيں كرتے تا كەانہيں معلوم جوجائے كەز كو ة ندديناايبابرافعل بےكداھے آن کریم میں مشرکین کے اوصاف میں ذکر کیا گیاہے۔<sup>(2)</sup>

﴿ وَهُمْ بِاللَّاخِرَةِ هُمْ كُفِي وَنَ : اوروه آخرت كمنكرين - ﴾ آيت كاس حصين مشركول كالك اورجرم بيان کیا گیا کہ وہ آخرت کے منکر میں کہ مرنے کے بعدا ٹھنے اورا عمال کی جزا ملنے کے قائل نہیں۔(3)

# إِنَّ الَّذِينَ امَنُواوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَنْنُونٍ ٥

1 .....البحر المحيط، فصلت، تحت الآية: ٧، ٧/٤٦٤.

2 .....مدارك، قصلت، تحت الآية: ٧، ص ٢٩٠١، ملخصاً.

3 ....خازن، فصلت، تحت الآية: ٧، ١/٤ ٨.

8

#### ترجمة كنزالايمان: بيشك جوايمان لائے اورا چھكام كے ان كے ليے بانتها تواب ہے۔

### ﴾ ترجید کنزالعِرفان: بیشک ایمان لانے والوں اوراجھے عمال کرنے والوں کیلئے بے انتہا تو اب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينِ الْمَنُوا: بِينَكَ جُوامِمان لائے۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں کا فروں کے لئے وعید بیان ہوئی اوراس آیت میں ایمان والوں کے لئے وعدہ کا ذکر ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیٹک ایمان لانے والوں اورا چھے اعمال کرنے والوں کیلئے بے انتہا تو اب ہے جو مُتقطع نہ ہوگا۔

اس آیت کی تفسیر میں بیرجھی کہا گیا ہے کہ بیر آیت بیاروں ، اپا چوں اوران بوڑھوں کے حق میں نازل ہوئی جو عمل اور طاعت کے قابل ندرہے ، انہیں اب بھی وہی اجر ملے گا جو تندر سی کے زمانے میں عمل کرنے پرملا کر تا تھا۔ <sup>(1)</sup>

### مسلمانوں کے نیک اتلال کا ٹواب بیماری اور بڑھا پے وغیرو میں مُنقطع نہیں ہوتا 🕌

اس آیت سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ (اپ فضل وکرم سے) مسلمانوں کوان کے نیک اعمال کا بے انتہا تواب عطافر ما تا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسلمان تندرتی اور صحت کے ایّا م میں کوئی نیک عمل پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا، پھر بیاری ،معذوری یا بڑھا ہے وغیرہ کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکا توان ایّا م میں عمل نہ کرنے کے باوجودا سے اسی نیک عمل کا تواب ملتار ہے گا، یہ ضمون کثیراً حادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، ان میں سے تین اَ حادیث ورج ذیل ہیں، نیک عمل کا تواب ملتار ہے گا، یہ ضمون کثیراً حادیث میں وایت ہے، دسولُ اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: "جب کوئی بندہ بیار ہوجائے یا کسی سفر پر جائے تواسے اس کے ان نیک اعمال کا اجر ملتار ہے گا جو وہ صحت کے فرمایا: "جب کوئی بندہ بیار ہوجائے یا کسی سفر پر جائے تواسے اس کے ان نیک اعمال کا اجر ملتار ہے گا جو وہ صحت کے ایّا م میں اور حالت یا قامت میں کیا کرتا تھا۔ (2)

- (2) ....خضرت عبد الله بن عمر ورضِ الله تعالى عنه عن روايت ب، رسول كريم صلى الله تعالى عَليه وَسلَم في ارشاد فرمايا: "جب بنده عبادت كي حصرات پر جوتاب، پهر بيار جوجاتا بوتواس پر مقرر فرشتے سے كہاجاتا ہے :تم اس كى تندرتى كن مان كى خرامان كھتے رہويہاں تك كه ميں اسے شفاد بدوں يا اسے اپنے پاس بلالوں \_(3)
  - السستفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٨، ٢/٩٤٥.
  - 2 .....بحارى، كتاب الجهاد والسير؛ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامة، ٣٠٨/٢، الحديث: ٩٩٦.
    - 3 .....مسئد امام احمد، مسئد عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ٢٤٨/٢، الحديث: ٦٩١٢.

سيرصراط الجنان (609)

جلدهشتم

(3) ....حضرت عتب بن مسعودر صنى الله تعالى عنه سعروايت ب، رسول اكرم صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم ف ارشا و فرمايا: ''مومن کا اپنی بیاری پربے قرار ہونا تعجب خیز ہے، اگراہ معلوم ہوجائے کہ اس کی بیاری میں کتنا ثواب ہے تووہ یہ جا ہے گا كەسارى زندگى بيار بى رہے، پھرحضوراً قدس صلّى اللهُ تعَالىٰ عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ آسان كى طرف سراتها كرمسكرائے تو آپ ہے عرض کی گئ: آپ آسان کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ ارشاد فر مایا:'' مجھے دوفرشتوں کو دیکھ کر تعجب ہوا، وہ نماز بڑھنے کی ایک جگدمیں وہاں نماز بڑھنے والے کوڈھونڈ رہے تھے، جب اس جگدوہ نمازی نہیں ملاتو فرشتے واپس چلے گئے، پھرانہوں نے عرض کی: اے ہمارے رب! عَزُوجَلُ ،ہم تیرے فلاں بندے کا نیک عمل دن رات لکھتے تھے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ تونے اے اپنی (تقدیری) ری ہے باندھ لیا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا'' حتم میرے بندے کے اس عمل کو لکھتے رہو جووہ دن رات کیا کرتا تھا اوراس میں کوئی کمی نہ کرواور میں نے جتنے دن اسے روک لیا ہے ان دنوں کا جرمیرے ذمیرم پرہے اور جومل وہ کیا کرتا تھااس کا جراہے ملتارہے گا۔ <sup>(1)</sup>

# عُلُ الْإِنَّكُمْ لَتَكُفُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَثْرَضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَوْ اَنْدَادًا لَا لَا اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّ

توجههٔ کنزالاییمان: تم فرما وَ کیاتم لوگ اس کاا نکارر کھتے ہوجس نے دودن میں زمین بٹائی اوراس کے ہم ہووہ ہے سارے جہان کارب۔

توجهدة كنزالعوفاك: تم فرما وَ: كياتم اس (الله) كے ساتھ كفر كرتے ہوجس نے دودن ميں زمين بنائى اورتم اس كيلئے شریک تشہراتے ہو۔ وہ سارے جہانوں کارب ہے۔

﴿قُلْ بَمْ فرماؤ ـ ﴾ اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں بتایا گیا کہلوگوں کامعبودصرف ایک ہےاوراب اس آیت سے یہ بتایا جار ہاہے کہ معبود ہونے میں الله تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، چنانچیارشا دفر مایا کہا ہے مبیب! صَلَّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَالله

1 .....معجم الاو سط، باب الالف، من اسمه: ابراهيم، ١١/٢، الحديث: ٢٣١٧.

وَسَلَّمَ وَآبِ ان كافروں سے ارشاد فرمادیں كه كياتم اس عظمت وشان والے الله تعالى كى فدرت كا ا تكاركر كے اس كے ساتھ کفر کرتے ہوجس نے اپنی قدرت اور حکمت ہے اتنی بڑی زمین کوصرف دودن میں بنادیا اور تم بتوں اور بے جان مورتیوں کواپی قدرت اور حکمت والے رب تعالیٰ کا شریک مشہراتے ہوحالانکہ اس کا کوئی شریک ہوناممکن ہی نہیں اور وہ سارے جہانوں کارب ہے تواس کی مخلوق میں ہے کوئی اس کا شریک س طرح ہوسکتا ہے۔ یا در کھو کہ صرف الله تعالی ہی عبادت کامستحق ہے،اس کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں کیونکہ سب اس کی مخلوق اوراس کی ملکیّت ہیں۔<sup>(1)</sup> نوٹ: یادر ہے کہ زمین کودودن میں پیدافر مانا حکمت کے پیش نظر ہے درنہ الله تعالی کی قدرت الی ہے کہ وہ چاہتا توایک کھے ہے بھی کم میں پوری زمین بنادیتا۔

### وَجَعَلَ فِيهَا مَ وَاسِى مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَدَّ مَ فِيهَا أَقُواتَهَا فَأَنُ الْمُ الْعَدَالَيَّامِ لَسُواآءً لِّلسَّا بِلِيْنَ ١

توجہ کنزالا پیمان: اوراس میں اس کے اوپر سے نظر ڈالے اوراس میں برکت رکھی اوراس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقررکیں بیسب ملا کر چارون میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو۔

قرجہ کنز العِدفان: اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے بہاڑر کھ دیئے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کیس (بہوا۔) سوال کرنے والوں کے لئے ورست جواب ہے۔

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا مَ وَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا: اوراس ف زين من اس كاوير سي بها رُركود ي - إين الله تعالى اليا قادر ہے کہاس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑر کھ دیئے اور دریا، نہریں، درخت، پھل اور طرح طرح کے حیوانات وغیرہ پیدا کر کے اس میں برکت رکھی اور زمین میں بسنے والے انسانوں اور دیگر جانداروں کے لئے ان کی روزیاں مقرر کرویں، بیسب کچھ جار دنوں میں ہوااور جولوگ زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں ان

❶ .....تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٩، ٣/٩٩ ٥-٤٤ ٥، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٩، ٢٣٢/٨ ، ملتقطأ.

ہے۔ کے لئے یہ پورے جارون ہیں۔<sup>(1)</sup>

توٹ: یادر ہے کہ یہاں چاردنوں میں وہ دودن شامل ہیں جن میں زمین کو پیدا کیا گیا لینی دودن میں زمین کی پیدائش ہوئی اور دودن میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئیں، یوں پیکمل چاردن ہوئے۔

### 

توجیدہ کنزالایمان: بھرآ سان کی طرف قصد فر مایا اور وہ دھواں تھا تو اس سے اور زمین سے فر مایا کہ دونوں حاضر ہوخوشی سے جا ہے ناخوش سے دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔

ترجید کنزُالعِرفان: پھراس نے آسان کی طرف قصد فر ما یا اور آسان دھواں تھا تو اللّٰہ نے اس سے اور زمین سے فر مایا کہ دونوں خوشی یا ناخوش سے آجاؤ۔ دونوں نے عرض کی: ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔

﴿ ثُمُّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ: پَرِسِ سِنَ اَسَانَ کی طرف قصد فرمایا۔ ﴾ اس آیت میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں،

(1) .....زمین کی تخلیق کے بعد الله تعالی نے اپنی تحکمت کے نقاضے کے مطابق آسان کو پیدا کرنے کی طرف قصد فرمایا۔

آیت کے اس حصے سے بظاہر بیلگتا ہے کہ پہلے زمین اور اس پر موجود دیگر چیزوں کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد آسانوں کو پیدا کیا گیا اس بعد آسانوں کو پیدا کیا گیا اس کے بعد زمین کو پیدا کیا گیا اور اس میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئیں، ان دونوں سورتوں کی آیات میں بیان کی گئی چیزیں بظاہر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں اور اس ظاہری اختلاف کو دور کرنے کے لئے مفسرین نے مختلف جواب سے ہے کہ الله تعالی نے پہلے دودن زمین کو گھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق کی بیدا فرمایا، پھراس کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھراس کے بعد آسانوں کو پور کرنے کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھراس کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھراس کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھراس کے بعد آسانوں کو پھراس کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھراس کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھراس کے بعد آسانوں کو پیدا فرمایا، پھراس کے بعد آسانوں کو پھراس کے

وتفسيف أماال الناك

، تحت الآية: ١٠، ١٠/ ٨٠/٨، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ١٠، ٢٣٣/٨-٢٣٤، ملتقطأً.

دنوں میں ہوئی اورز مین کو پھیلاناس کے بعد ہوا، لہذاان آیتوں میں کوئی اختلاف شہیں۔(1)

- (2).....آیت میں دوسری بات به بیان کی گئی که آسان دهوان تھا مفسرین فرماتے ہیں که به دهوان پانی کا بخارتھااور اس کے بارے میں تفصیل ہے ہے کہ زمین وآسان کی تخلیق سے پہلے الله تعالیٰ کاعرش یافی پرتھا، پھر الله تعالیٰ نے یافی میں حرکت پیدا فرمائی (اورموجیں ایک دوسرے ہے عکرائیں) تو اس ہے جھاگ پیدا ہوئی اور اس جھاگ سے دھوال لکلاء پھر جھا گ تو یانی کی سطح پر باقی رہی اوراس ہے خشکی پیدا کی گئی اوراس خشکی ہے زمین کو بنایا گیا، جبکہ دھواں بلند ہوااوراس ے آسانوں کو پیدا کیا گیا۔ (<sup>2)</sup>
- (3) .....الله تعالى في سان اورزيين دونول سفر مايا كرتم خوشي يا ناخوش سي آجاؤ دونول في عرض كي: هم خوشي ك ساتھ حاضر ہوئے۔اس کی تفسیر میں حضرت عبد الله بن مسعود رَضِیَ الله تَعَالیٰ عَنُهُ فرماتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے کہ اے آسمان اور زمین! میں نےتم میں جومًنا فع اور مُصالح پیدا فرمائے ہیں آنہیں لے آؤاور میری مخلوق کے لئے انہیں ظاہر کردو۔

حضرت عبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين اللّه تعالى في سان سارشاوفر ما يا كيتم ايخ سورج، جا نداورستاروں کوطلوع کر دواورا بنی ہواؤں اور بادلوں کوجاری کر دواورز مین سے ارشاوفر مایا کہتم اپنی نہروں کوروال کردواوراینے درختوں اور پھاوں کو نکال دواور ریکام خوشی سے کرویا ناخوشی سے (تمہیں بہرحال ایسا کرناہے) آسمان اورزمین نے عرض کی: ہم خوشی سے ایسا کرتے ہیں۔<sup>(3)</sup>

فَقَضْهُنَّ سَبْعَ سَلْوَاتٍ فِي يَوْمَيُنِ وَأَوْلَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَ زَيَّنَّاالسَّمَاءَالدُّنْيَابِمَصَابِيْحَ قُوحِفْظًا ذِلِكَ تَقْدِيرُالْعَزِيْزِالْعَلِيْمِ ٠

1 .....صاوى، فصلت، تحت الآية: ٢١، ١٨٤٢/٥.

2 .....جمل، فصلت، تحت الآية: ٢١، ٩/٧.

3.....تفسير قرطبي، فصلت، تحت الآية: ١١، ٣٤٤٨، الجزء الخامس عشر.

### ہم نے پنچے کے آسان کو چراغوں ہے آ راستہ کیااورنگہبانی کے لیے یہاس عزت والے علم والے کا تھہرایا ہواہے۔

توجهة كنزُالعِرفان: تواللّه نے انہیں دودن میں سات آسان بنادیا اور ہر آسان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیئے اور ہم نے سب سے یٹیچے والے آسان کو چراغوں ہے آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے۔ یہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب علم والا ہے۔

﴿ فَقَضْمَهُنَّ سَبْعَ سَلْوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ: تَوَاللَّه نِي الْهِي دودن مِيسات آسان بناديا - ﴾ اس آيت مِيس چار چيزين بيان کي گڻين،

- (1) ..... جب الله تعالى نے آسان كو پيدا كرنے كا قصد فر مايا تواس نے دودن ميں سات آسان بناد يئے۔ يكل جھ دن ہوئے جن ميں كائنات كى تخليق ہوئى۔
- (2) .....الله تعالى نے ہرآ سان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیئے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ الله تعالی نے ہرآ سان میں وہاں کے رہنے والوں کوطاعت وعبادت اور امرونہی کے احکام بھیج دیئے،
- (3) .....الله تعالی نے سب سے یٹیچوالے آسان کوجوز مین سے قریب ہے چراغ کی طرح روثن ہونے والے ستاروں ہے آراستہ کیا اور باتیں چرانے والے شیطانوں سے آسان کی حفاظت کے لیے ستارے بنائے۔
- (4)..... یہ بہترین نظام اس اللّٰہ تعالیٰ کامقرر کیا ہوا ہے جوسب پرغالب اورا پی مخلوق اوران کی حرکات وسکنات کاعلم رکھنے والا ہے۔<sup>(1)</sup>

❶ .....خازن ، فصلت ، تحت الآية : ۲۲ ، ۸۲/۶ ، مدارك ، فصلت، تحت الآية: ۲۲ ، ص ۲۰۰۱-۲۰۱۱ ، حلالين، فصلت، نحت الآية: ۲۲ ، ص ۲۹۷، ملتقطاً .

ملد حلد

(تَسَيْرِ مَاطُ الْحِنَانَ

توجهة كنزالايمان: پھراگروه منه پھيرين توتم فرماؤكه مين تمهين ڈرا تا ہوں ايك كڑك ہے جيسى كڑك عادا در ثمود پر أَ اَنْ تَقَى ۔ جب رسول اُن كَآ كَے بيچھے پھرتے تھے كہ اللّٰه كے سواكسى كونہ پوجو بولے ہمارارب چاہتا تو فرشتے اُ تارتا توجو پچھتم لے كر بھيجے گئے ہم اُسے نہيں مانتے۔

توجیدہ کنڈالعِوفان: پھراگروہ منہ پھیریں تو تم فر ماؤ کہ میں تہہیں ایک کڑک ہے ڈرا تا ہوں جیسی کڑک عا داور ثمود پر آئی تھی۔ جبان کے آگے اور ان کے بیچھے رسول ان کے پاس آئے (اور کہا) کہ اللّٰہ کے سواکسی کی عبادت نہ کروتو انہوں نے کہا: اگر ہمار ارب جا ہتا تو فرشتوں کو اتار تا تو جس کے ساتھ تہہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ: هِمَرا مُروه منه بهيري بها آيت اوراس كے بعدوالی آيت كا خلاصه بيت كدا صحبيب! صلّى الله تعالى عليه وَالله وَسَلَم الله تعالى كي قدرت وحكمت كے بيان كے بعد بھى اگر كفار مكدا يمان لانے سے إعراض كريں تو آپ ان سے فرمادين 'ميں تهميں ايسے ہولناك اور ہلاك كردين والے عذاب سے ڈراتا ہوں جيسا قوم عاداور شود پراس وقت آيا تھاجب ان قوموں كے رسول ہر طرف سے ان كے پاس آتے تھاوران كي ہدايت كي ہر تدبير عمل ميں لاتے اور ائيس ہر طرح نصيحت كر ہوات كي الله تعالى كي سواكسى كي عبادت نہ كرو، توان كي قوم كے كافران كي نسختوں الله تعالى كي سواكسى كي عبادت نہ كرو، توان كي قوم كے كافران كي نسختوں كے جواب ميں يوں كہتے تھے كدا كر ہمارا رب جا ہتا تو ہمارى نصيحت كے لئے تمہارى بجائے فرشتوں كواتارتا اور تم تو ممارے جيسے آدى ہوتو جس كے ساتھ تمہيں بھيجا گيا ہے ہم اس كا انكار كرنے والے ہيں قوم عاداور شود كار يكن حضرت ہود عَلَيْ الصَّلَا فُوَ السَّلام ، حضرت صالح عَلَيْ الصَّلَا فُوَ السَّلام انبياءِ كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَا فُو السَّلام سے تھا جنہوں نے ہود عَلَيْ الصَّلَا فُو السَّلام ، حضرت صالح عَلَيْ الصَّلَا فُو السَّلام انبياءِ كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَا فُو السَّلام سے تھا جنہوں نے ايمان كي وعوت دى۔ (1)

### مور و هخم المشجده كي آيات من كرعتبه بن ربيعه كاحال

حضرت جابر دَضِیَ اللهٔ تعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے کہ قریش کی ایک جماعت نے جن میں ابوجہل وغیرہ سردار بھی سے میتجویز کیا کہ کوئی ایسا شخص نبی کریم صلّی اللهُ تعَالٰی عَلیْهِ وَالِهِ وَسِلّمَ سے کلام کرنے کے لئے بھیجاجائے جوشعر، جادواور،

١٠٠١ ص ١٧١ ، ١٠ مدارك، فصلت، تحت الآية: ١٣ -١٤ ، ١٠ ٨/١٤ ٢-٢٤ ٢، مدارك، فصلت، تحت الآية: ١٣ -١٤، ص ١٠١١،

ملتقطأ.

جلد علد

(تَفَسِيرُ صَرَاطًا لِجِنَانَ)

كهائت مين ما ہر ہو، چنا مجداس كے لئے عتب بن ربيد كا انتخاب مواا ورعتب نے سركار دوعالم صلّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كى بارگاه ميں حاضر موكركها: آپ بهتر بين ياباشم؟ آپ بهتر بين ياعبدالمطلب؟ آپ بهتر بين ياعبدالله؟ آپ كيون ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں؟ کیوں ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں؟ اگرآپ کو حکومت کرنے کا شوق ہوتو ہم آپ کوبادشاه مان لیتے ہیں اور آپ کے جھنڈ ہے اہراتے ہیں ،اگر عور توں کا شوق ہوتو قریش کی جواڑ کیاں آپ پیند کریں ان میں ہے دس الرکیاں ہم آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں ،اگر مال کی خواہش ہوتو ہم آپ کے لئے اتنامال جمع کردیں كرجوآب كي نسلول سے بھى في رہے گا۔ سيد المرسلين صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِيمَامٌ تَفتلُو خَاموثَى سے سنتے رہے اور جب عنتبايي تقريركر ك خاموش مواتو حضورانور صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ فِي يَهِي سورت خم السَّجده مراهي، جب آپاس آيت قان أعْرَضُوا فَقُلُ أنْلَ مُ تُكُمُ طَعِقَةً مِّثُلُ طَعِقَةِ عَادٍوَّ تَمُوْدَ "بِي يَخِة عَتب خبارى ے اپناہاتھ حضور پُرتور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَورِسِ مبارك پِرركاد بااور آپ كورشة دارى اور قرابت كاواسط وے کرفتم ولائی اور ڈرکرا یے گھر بھاگ گیا۔ جب قریش کے لوگ اس کے مکان پر پہنچے تو اس نے تمام واقعہ بیان كركي كها كه خداكي فتم إمحد (صلى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ) جوكمت بين نهوه شعر ب، نه جادو باورند كما منت كيونكه بين ان چیز ول کوخوب جانتا موں اور میں نے ان کا کلام سنا، جب انہوں نے آیت "فَاِنُ أَعْدَضُوا" پڑھی تو میں نے ان کے دہن مبارک پر ہاتھ رکھ دیااور انہیں قتم دی کہ بس کریں اور تم جانتے ہی ہو کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہی ہوجا تاہے، ان کی بات مجھی جھوٹی نہیں ہوتی ،اس لئے مجھے بیاندیشدلات ہو گیا کہ نہیں تم برعذاب نازل نہونے لگے۔ (1)

قَامًّاعَادُّفَاسُتَكُبُرُوْا فِي الْأَنْ صِيغَيْرِ الْحَقِّو قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قَامًا عَادُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا فَا مَا اللهُ الْمَالِينَ عَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا فَوَا لَيْ اللهُ ا

.....بغوى، فصلت، تحت الآية: ١٤، ٩٨،٩٧/٤.

نسيرصً لط الجنان

# نَّحِسَاتٍ لِّنُنِ يُقَهُمُ عَنَابَ الْخِزْيِ فِ الْحَلُوةِ الثَّنْيَالُ وَلَعَنَابُ لَخِرَةِ الْخُزِي فِ الْحَلُوةِ الثَّنْيَالُ وَلَعَنَابُ الْخِرَةِ اَخْزَى وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّخِرَةِ اَخْزَى وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: تووه جوعاد تضانهول نے زمین میں ناحق تکبر كیااور بولے ہم سے زیادہ کس كازوراور كیا اُنھوں نے نہ جانا كہ اللّه جس نے انہیں بنایاان سے زیادہ قوی ہے اور ہماری آیتوں كا انكار كرتے تھے۔ تو ہم نے ان پرایک آندھی بھیجی ہخت گرج كی ان كی شامت كے دنوں میں كہ ہم انہیں رسوائی كاعذاب چکھا كیں دنیا كی زندگی میں اور بیشک آخرت كے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان كی مدونہ ہوگی۔

توجید کنڈالعِرفان بووہ جوعاد تھانہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیااورانہوں نے کہا:ہم سے زیادہ طاقتورکون ہے؟ اور کیاانہوں نے اس بات کوند دیکھا کہوہ اللّٰہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے اوروہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے ان پر (ان کے) منحوں دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تا کہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کاعذاب چکھا کیں اور بیٹک آخرت کاعذاب زیادہ رسواکن ہے اوران کی مددنہ ہوگی۔

نَسيُرصِ أَطُالِحِنَانَ ﴾

۔ ایک تیز آندھی بھیجی تا کہاس کے ذریعے ہم دنیا کی زندگی میں انہیں رسوا کر دینے والاعذاب چکھا ئیں اور بیٹک انہیں آخرت میں جوعذاب دیاجائے گاوہ دنیا کے عذاب سے زیادہ رُسوا کُن ہے اور وہاں ان کی کوئی بھی مدونہ ہوگی۔ <sup>(1)</sup>

## كو كَى دن يا مهيية حقيقًى طور پر منحوس نہيں

یہاں آیت نمبر 16 میں منحوس دنوں کا ذکر ہوا، اس سلسلے میں یا در ہے کہ کوئی دن یا مہینہ فیقی طور پر منحوس نہیں البتہ جس وقت، دن یا مہینہ میں گئاہ کیا جائے یا اس میں گناہ گاروں پر اللّه تعالیٰ کاعذاب نازل ہوتو وہ گناہ اورعذاب کے اعتبار سے گناہ گار کے حق میں منحوس ہے، جیسا کہ حضرت علامہ اساعیل حقی دَحَمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: زمانے کے اعتبار سے گناہ گار کے حق میں برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں البتہ ان اجزاء میں جو نیکی یا گناہ واقع ہواس میں فرق کی وجہ سے زمانے کے اجزاء میں فرق ہوتا ہے، توجمعہ کا دن نیک کام کرنے والے کے اعتبار سے سعادت مندی کا دن ہے اور گناہ کرنے والے کے اعتبار سے راس کے حق میں منحوں ہے۔ (2)

اوراعلی حضرت امام احمد رضاخان دَّ حَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مَاتِ ہِيں: "مسلمان مطبع (يعنی اطاعت گزار سلمان) پر کوئی چيز محس (يعنی مبارک) نہيں ، اور سلمان عاصی کے لئے اس کا اسلام سعد ہے۔ طاعت بشرطِ قبول سعد ہے۔ معصیت بجائے خود محس ہے، اگر رحمت و شفاعت اس کی نحوست سے بچالیں بلکہ نحوست کوسعا دت کردیں (جیبا کہ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:) " اُولیا کے بیب بین الله کے سیا انہم مسلمان " (ترجمہ: ایسوں کی برائیوں کو الله نیکیوں سے بدل دے گا۔) (توبیا لگ بات ہے) بلکہ بھی گناہ یوں سعادت ، موجاتا ہے کہ بندہ اس پر خائف و ترسال و تا ئب و کوشاں رہتا ہے، وہ و مصل گیا اور بہت می حسنات مل گئیں ، باتی گوا کی سعادت و خوست نہیں ، اگر ان کوخود موثر جانے مشرک ہے اور ان سے مدد مانکے تو حرام ہے، ورندان کی رعایت ضرور خلاف تو گل ہے۔ (3)

صدرالشر بعد بدرالطريقة علامه فتى محمدامجه على أعظمي دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ارشا وفر مات بين: ما وصفر كولوگ منحوس

جا (618)

٠ .....عازن،فصلت،تحت الآية: ٥ ١-٦ ٨٣/٤،١٠ روح البيان، حُم السجدة، تحت الآية: ٥ ١-٦ ١ ، ٣/٤٤ ٢-٤٤٠، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ١٦، ٢٤٤/٨.

<sup>€ .....</sup> فتأوى رضويه ١٢/ ٢٢٣- ٢٢٣\_

جانتے ہیں اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے ، لڑکیوں کورخصت نہیں کرتے اور بھی اس قتم کے کام کرنے ہے پر ہیز کرتے ہیں اور ان کو منظم کرنے ہیں ہیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ'' صفر کوئی چیز نہیں۔'' یعنی لوگوں کا اسے منحوں جمحان فلط ہے، اس طرح ذیقعدہ کے مہینہ کو بھی بہت لوگ براجانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں ہیں ہی فلط ہے اور ہر ماہ میں 33، 13، 82، 13، 88 کو منحوں جانتے ہیں ہی گؤؤ بات ہے۔ (1)

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَلَ يَنْهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُلَى فَاخَلَ ثَمُّمُ وَامَّا ثَمُّمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُلَى فَاخَلَ ثَمُّمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُلَى فَاخَلَ ثَمُّمُ فَعَدَا لِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَى وَنَجَيْنَا الَّذِينَ فَعِقَةُ الْعَنَا الِّذِينَ فَعُونَ فَى الْمُنُواوَكَانُو النَّاقُونَ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ الْمُنُواوَكَانُو النَّاقُونَ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمة تمنزالا بيمان :اورر بيثمودانھيں ہم نے راہ دکھائی تواٹھوں نے سوجھنے پراندھے ہونے کو پہند کیا تواٹھیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آلیا سزااُن کے کئے کی۔اور ہم نے اٹھیں بچالیا جوایمان لائے اور ڈرتے تھے۔

توجید کنوالعوفان: اوروہ جو شمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کو پسند کیا تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذات کے عذاب کی کڑک نے آلیا۔ اور ہم نے انہیں بچالیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔

﴿ وَاَ مَّا اَتُهُودُ فَهَا يَهُمُ اوروہ جو محمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی گی۔ ﴾ اس سے پہلے تو مِ نمود کا اہمالی تذکرہ ہوااور اب یہاں سے پہلے تو مِ نمود کا اہمالی تذکرہ ہوااور اب یہاں سے ان کی عملی حالت اور انجام کی کچھ تفصیل بیان کی جارہی ہے، چنانچاس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جہاں تک قومِ شمود کا معاملہ ہے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی اور نیکی اور بدی کے طریقے ان پر ظاہر فرمائے لیکن انہوں نے ہدایت کی بجائے گراہی کے اندھے بن کو پہند کیاا درائیان کے مقابلے میں کفراختیار کیا تو ان

🛈 ..... بهارشریعت، هدشانز دبهم ،متفرقات، ۱۵۹/۳ \_

تُسَيِّرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ ﴾

جلدهشتم

کے شرک ، نبی کو جھٹلانے اور گناہوں کی وجہ ہے انہیں ذلیل کر دینے والے عذاب کی کڑک نے آلیا اور وہ ہو آناک آ آواز کے عذاب سے ہلاک کر دیئے گئے اور ہم نے کڑک کے اس ذلیل کر دینے والے عذاب سے ان لوگوں کو بچالیا جو حضرت صالح عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ پرایمان لائے اور وہ شرک اور خبیث اعمال کرنے سے ڈرتے تھے۔(1)

### حضرت صالح عَلَيْه الصّلوة والسّادم كى قوم برآنے والے عذاب كى 3 كَيْفِيّات

قرآنِ مجید میں حضرت صالح عَلَیْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام کی قوم پرآنے والے عذاب کو بیان کرتے ہوئے ایک آیت میں ارشا وفر مایا گیاہے کہ

ترجید کنزالعرفان : توانہیں زلز لے نے پکڑلیا تو وہ می کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

ترجمة كنزُالعِرفان: اورظالموں كوچنگھاڑنے پكر ليا تووه صبح كونت اليخ گھرول بيس كھنوں كے بل پڑے ره گئے۔

ترجید کانوالعوفان: توان کے اعمال کے سبب انہیں ذات کے عذاب کی کڑک نے آلیا۔ فَاَخَنَاتُهُمُ الرَّجُفَةُ فَاصَبَحُوا فِي دَاسِهِمُ جِشِينَ (2)

اوردوسرى آيت يس ارشاوفر مايا گيا ہے كه وَ اَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصَبَحُوا فِيُ دِيَاسِ هِمُ لِحِثِيدِيْنَ (3)

اورتيرى آيت من ارشاوفر مايا گيا ہے كه فَا خَنَ تَهُمُ طُعِقَةُ الْعَنَ ابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (4)

ان تینوں آیات میں باہم کوئی تعارُض نہیں کیونکہ ان میں عذاب کی جدا جدا کیفِیّات بیان ہوئی ہیں، یعنی مینوں اَسباب ہی وقوع پذریہوئے، لہذا قوم ثمود کی ہلاکت کوان میں سی کی طرف بھی منسوب کیا جاسکتا ہے۔

## وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَ آءُ اللهِ إِلَى النَّاسِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا

• السنخازن، فصلت، تحت الآية؛ ١٧-٨٠، ٨٣/٤، مدارك، فصلت، تحت الآية: ١٧-١٨، ص٧٧، ملتقطاً.

2 .....اعراف:۷۸.

**3**.....هو د: ۲۷.

4 ....حم السجده: ١٧.

جلدهشتم

يزصَرَاطُالِحِنَانَ) ومَرَاطُالِحِنَانَ

### مَاجَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمْعُهُمْ وَا بُصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُهُ ايَعْمَلُوْنَ۞

ترجمہ کنزالایمان:اورجس دن الله کے دشمن آگ کی طرف ہائے جائیں گے توان کے اگلوں کوروکیں گے یہاں تک کہ پچھلے آملیں۔ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گےان کے کان اوران کی آٹکھیں اوراُن کے چمڑے سب اُن پر ان کے کئے کی گواہی ویں گے۔

ترجہ کینزالعِدفان: اور جس دن اللّٰہ کے دشمن آگ کی طرف ہائے جائیں گے تو ان کے پیلوں کوروکا جائے گامتی کہ بعدوالے ان سے آملیں۔ یہاں تک کہ جب وہ (سب) آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آئیس اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔

﴿ وَيَوْمَ يُحْتَمُ مَا عُدَا عُلِيهِ إِلَى النَّامِ: اورجس دن اللّه كوتُمن آگى طرف الحكيجائيں گے۔ ﴾ گزشتة آيات اور ميں كفارك وُنُوى عذاب كابيان موااوراب يہاں ہے كفاركا اُخروى عذاب بيان كياجار ہاہے، چنانچياس آيت اور اس كے بعدوالى آيت كاخلاصہ يہ كدا حسيب! صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اَ آپ اِنِي قوم كے سامنے اس وقت كا وَكُر فرما ئيں جب قيامت كے دن پہلے اور بعدوالے تمام كافروں كوانتها كى ذلت كے ساتھ ہائك كرجہنم كى طرف لے جايا جائے گا اوران ميں سے جو كافر دوزخ كے كنارے پہنچ جائيں گا أنہيں روك ديا جائے گا يہاں تك كہ يہجے وہ جائے والے كفاران كے پاس آ جائيں ، اور جب يہ كافر جہنم كے كنارے پہنچ جائے والے كافروں كے پاس پہنچيں گے جائے والے كفاران كے پاس آجائيں ، اور جب يہ كافر جہنم كے كنارے پہنچ جائے والے كافروں كے پاس پہنچيں گوان کے كان اوران كى آئكھيں اوران كى كھاليں سب اللّه تعالى كے تم ہول آئھيں گے اورانہوں نے ان اعضا سے دنیا ميں جو جو عمل كئے موں گے وہ سب بتا دیں گے۔ (1)

السستفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ١٩ - ٠٠، ٩/٥٥٥، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ١٩ - ٠٠، ٢٤٧/٨، مدارك، فصلت، تحت الآية: ١٩ - ٠٠، ص٣٥٠، ملتقطاً.

سيرصرًاطُالِحِنَانَ 621 حلاه

# وَقَالُوْالِجُلُوْدِهِمُ لِمَشَهِدُتُّمُ عَلَيْنَا لَقَالُوَا اَنُطَقَنَا اللَّهُ الَّذِيِّ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءَ وَهُوَ خَلَقَكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اوروہ اپني كھالوں سے كہيں گے تم نے ہم پر كيوں گواہى دى وہ كہيں گى ہميں الله نے بلوايا جس نے ہر چيز كو گويائى بخش اوراس نے تمہيں پہلى بار بنايا اورائى كى طرف تمہيں پھرنا ہے۔

توجید کنزالعِوفان: اوروہ اپنی کھالوں ہے کہیں گے: تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی: ہمیں اس اللّٰہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

﴿ وَقَالُوْ الِجُنُوْ دِهِمْ: اوروه اپنی کھالوں ہے کہیں گے۔ ﴾ جب کفارے اُعضاان کےخلاف گواہی دیں گے اوران کے اعلیٰ بتادیں گے تو وہ جیران ہوکرا بنی کھالوں ہے کہیں گے: تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کھالیں کہیں گی: ہمار ابولنا کوئی بجیب بات نہیں کیونکہ ہمیں بولنے پراس اللّٰہ تعالیٰ نے قدرت اور قوت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس لئے اس کی دی ہوئی قوت ہے ہم نے تمہارے تمام برے اعمال کو چھے چھپائے بغیر بیان کر دیا اور اس اللّٰہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پہلی بار بنانے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی سزا کی طرف لوٹانے برقدرت رکھتا ہے اور ایسے قادر رب تعالیٰ کا ہمیں بولنے کی طاقت دے دینا کوئی عجیب بات نہیں۔ (1)

آیت میں ان لوگوں کے شبہ کا بھی جواب دیدیا جو پیروچیس کہ اُعضاء کیے بولیں گے؟ تو فر مایا کہ اعضاء کو بولنے کی طاقت دی تو جوزبان جیسے ایک جھوٹے سے عضو کو بولنے کی طاقت دی تو جوزبان جیسے ایک جھوٹے سے عضو کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ کی طاقت دے سکتا ہے وہ دیگر اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔

# وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَتُنْهَلَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلآ ٱبْصَائُكُمُ وَلا

1 ..... مدارك، فصلت، تحت الآية: ٢١، ص٧٣ ، ١، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٢١، ٨/٨ ٢١، ملتقطاً.

نَسْيُومَ لَطُالِحِيْانَ 622 حَلافًا

## جُلُودُكُمُ وَلَكِنَ ظَنَنْتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٠

توجمه کنزالایمان: اورتم اس ہے کہاں جیپ کر جاتے کہتم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آئکھیں اور تمہاری کھالیں لیکن تم تو یہ تمجھے بیٹھے تھے کہ اللّٰہ تمہارے بہت ہے کا منہیں جانتا۔

قرجههٔ که نوالعِدفان: اورتم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آئکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں لیکن تم تو یہ تمجھے بیٹھے تھے کہ اللّٰہ تمہارے بہت سے کامنہیں جانتا۔

﴿ وَمَا كُنْتُهُمْ تَسْتَدِّدُو وَنَ : اورتم الله الله عنها حجب على على خطر ف سے كافرا صديب كه قيامت كه دن الله تعالى كى طرف سے كافروں كوكہا جائے گا كه اے كافروا تم حجب كر گناه كرتے تھے كيكن اس بات سے نہيں حجب سكتے تھے كہ تمہارے خلاف تمہارے كان ، تمہارى آ تكھيں اور تمہارى كھاليں گواہى ويں اور تمہيں تو اس كا گمان بھى نہ تھا كيونكه تم تو مرنے كے بعددوبارہ زندہ كئے جانے اور اعمال كى جزا ملنے كے سرے بى سے قائل نہ تھے اور تم تو يہ تمجھ بيٹھے تھے كہ الله تعالى تمہارے بہت سے وہ كام نہيں جانتا جوتم چھيا كركرتے ہو۔ (1)

حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمَا فرماتے ہیں:'' کفاریوں کہا کرتے تھے کہ الله تعالیٰ ظاہر کی باتیں جانتاہے اور جو ہمارے دلوں میں ہے اے نہیں جانتا۔(2)

اور حضرت عبدالله بن مسعود رَضِیَ اللهٔ مَعَالَی عَدُهُ فَر ماتے ہیں کہ بَیْتُ اللّٰه کے پاس دوقر شی اورایک ثقفی یادو ثقفی اورایک ققفی یادو ثقفی اورایک قرشی جمع ہوئے ، یہ بہت موٹے اور جسیم تصاوران کے دلوں ہیں سمجھ بوجھ بہت کم تھی ،ان ہیں سے ایک نے کہا: کیا تمہارا میدگمان ہے کہ اللّٰه تعالیٰ ہماری با تیں سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا: اگر ہم زورہ با تیں کریں گے تو وہ بیں سئے گا۔ایک اور نے کہا: اگر وہ ہماری زورہ کی ہوئی با تیں س سکتا ہے سنے گا اور اگر آ ہستہ با تیں کریں گے تو وہ ہماری آ ہستہ ہے کہ ہوئی با تیں سکتا ہے۔ تب اللّٰه عَزّوَجَلٌ نے بیآیت نازل فرمائی۔ (3)

1 .....خازن، فصلت، تحت الآية: ٢٢، ٤/٤، مدارك، فصلت، تحت الآية: ٢٢، ص٢٣، ١٠٧٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، فصلت، تحت الآية: ۲۲، ۸٤/٤.

3 .....صحيح بحاري، كتاب التفسير، سورة حم السجدة، باب وذلكم ظنَّكم الذي ظننتم بربكم...الخ،٣١٩/٣١ الحديث:٤٨١٧.

سَيْرِصَ لِطُالِجِنَانِ ( 623 ) حدامة

# وَذُلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ آمُ دُكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِّنَ وَ ذُلِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخُسِرِ نُنَ ﴿

توجهة كنزالايمان: اوريه بيتمهاراوه مگان جوتم نے اپنے رب كے ساتھ كيا اوراس نے تمہيں ہلاك كرديا تو اب ره گئے ہارے ہوؤں ميں۔

ترجید کنزالعوفان:اوریتمهاراوه گمان تھا جوتم نے اپنے رب پر کیاای گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگئے۔

﴿ وَ ذَٰلِكُمْ ظَائِكُمُ اللَّذِي ظَلَنَتُهُم بِرَبِيكُمْ: اور بيتمهاراوه مكان تفاجوتم نے اپنے رب بركيا۔ په يعنى اے خدا كه دشمنو!
اللّه تعالى كى طرف نه جانے كى نسبت كرنا تمهاراوه مكان تفاجوتم نے اپنے رب عَزُوجَ لَ بركيا ور نه اللّه تعالى كى شان توبيه ہے كہ وہ تمام كُلِّيًا ت اور جُزئيًا ت كاعلى ركھتا ہے اور ظاہرى وباطنى كوئى چيز اس سے چھيى ہوئى نہيں ہے اور اے كا فرو!اسى برے كمان نے تمہيں جہنم ميں وال ديا تو اس كى وجہ سے ابتم كامل نقصان اٹھانے والول ميں سے ہوگئے۔ (1)

### اللّٰه تعالیٰ کے بارے ہیں اچھا گمان رکھنا جا ہے گا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھنا کا فروں کا طریقہ ہے اور برا گمان رکھنے والا ان لوگوں میں ہے ہوگا جو ہلاک ہونے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں، برے گمان کی مثال یہ ہے کہ پڑی تو بہ کرکے بندہ یہ گمان کرے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اپنی اولا دکواس لئے قبل کردے کہ پتانہیں، اللّٰہ تعالیٰ اسے تبول کرتا ہمی ہے یانہیں وغیرہ۔ اللّٰہ تعالیٰ اسے تبول کرتا ہمی ہے یانہیں وغیرہ۔ اللّٰہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہمی گان کرنا کہ اللّٰہ تعالیٰ اسے قبول فرمالے گا اور اس کے گناہ بخش دے گا، رزق کے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللّٰہ تعالیٰ اسے رزق عطافر مائے گا اور دعا کرنے کے بعد اس کی

.....روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٢٦، ٨/ ، ٢٥، خارَّن، فصلت، تحت الآية: ٢٣، ٤/٤ ٨، ملتقطاً.

سيرصرًاطُ الجنّان (624)

- (1) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: "الله تعالَی عکساتھ برا گمان رکھنا بڑے کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ (1) (بیبرے گمان کی خاص اقسام کے اعتبار سے ہے۔)
- (2) .....حضرت جابر دَصِیَ اللهُ مَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے ، سیّد المرسّلین صَلّی اللّهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلّم نے ارشا وفر مایا: ''تم میں سے کی شخص کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللّه تعالیٰ کے ساتھ اچھا کمان رکھتا ہو۔ (2)
- (3) .....حضرت ابو ہریر ہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشادِ فرمایا: '' بے شک اللّٰه تعالٰی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایک اچھی عبادت ہے۔(3)
- (4) .....ایک روایت میں ہے کہ حضرت واثلہ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ حضرت بِزید بن اسود رَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنهُ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اوران سے پوچھا: تمہارا اللّه تعالی کے ساتھ کیا گمان ہے؟ انہوں نے کہا: جب میں اپنے گنا ہوں کو کھتا ہوں تو جھے اپنی ہلا کت قریب نظر آتی ہے لیکن میں اللّه تعالی کی رحمت کی امیدر کھتا ہوں ۔حضرت واثلہ دَضِی اللّهُ اَکْبُر وَحَلَی اللّهُ اَکْبُر وَالُوں نے بھی کہا، اللّهُ اَکْبُر وَالُوں نے بھی کہا، اللّهُ اَکْبُر وَاللّه مَنان عَنهُ نَے کہا: اللّهُ مَنَان کے پاس ہوں وہ اللّه صَلَی اللّهُ اَکْبُر وَاللّه عَنهُ نَے کہان کے پاس ہوں وہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں وہ میرے متعلق جوجا ہے گمان کرے۔ (4)

الله تعالى جميں اپنے ساتھ برا گمان رکھنے سے بیچنے اور اچھا گمان رکھنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین ۔

### امیدا درخوف کے درمیان رہنے میں ہی سلامتی ہے

یا در ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ بندہ اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب

- ❶ ....مسند الفردوس، باب الالف، ٣٦٤/١، الحديث: ٩٤٦٩. أ
- الحديث: ٨١ الحديث: وصفة نعيمها واهلها، باب الامر بحسن الظنّ بالله تعالى عند الموت، ص٣٨٥ ١ ، الحديث: ٨١ الحديث: ٨١).
  - 3 ..... ترمذی، احادیث شتّی، ۱۳۲-باب، ۲٤٨/۵، الحدیث: ۳٦۲۰.
  - الحديث: ٦٠٠١، الحديث: ٦٠٠١، الحديث: ٢٠٠١، الحديث: ٢٠٠١،

سيرصَ لُطّالِجنَان ( 625 ) جلده

ہے ہی بے خوف ہوجائے بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ بندہ نہ توالله تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوں ہوجائے اور نہ ہی اس کے عذاب اوراس کی سزاہے بےخوف ہوجائے بلکہ اسے جاہئے کہ امید اورخوف کے درمیان رہے کہ یہی سلامتی کا راستہ ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کی رحت سے مایوں ہوجانے والوں کے بارے میں قرآنِ مجید میں ہے:

ترحية كنزًالعرفان: بشك الله كارجت ع كافراوك بي

إِنَّهُ لَا يَايُئُنُ مِنْ مَّوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ

ناامىد ہوتے ہیں۔

الْكُفِيُّ وْنَ (1)

اور الله تعالی کی خفیمتر بیرے بے خوف ہوجانے والوں کے بارے میں ارشادِ باری تعالی ہے: ترجمة كنزالعرفان :كياوه الله كي خفية ترير سے يخوف ہیں توالله کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی

اَفَامِنُوامَكُ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْ اللهِ اللهِ الْقَوْمُ الْخُسِرُوْنَ (2)

یےخوف ہوتے ہیں۔

اللَّه تعالى جميں اپنی رحمت ہے اميدر کھنے اور اپنے عذاب سے خوفز وہ رہنے کی توفیق عطافر مائے ، امين ۔

# إِفَانَ يَصْدِرُوافَالنَّامُ مَثُوًى لَّهُمْ ﴿ وَ إِنْ بَيْنَتَعْتِبُوا فَمَاهُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿

﴿ توجهة كنزالايهان : پيرا كروه صبر كرين تو آك ان كاشمكانا ہے اور اگروه منانا جا بين تو كوئى ان كامنانا نه مانے۔

ترجمة كنزالعِرفان : پيراگروه (آگ پر)صبركرين توآگ ان كاشهانه ہاوراگروه الله كوراضي كرنا عامين كووه ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے الله راضی ہے۔

﴿ فَإِنَّ يَصْدِيرُ وْ إِ: پِيمِرا كُروه صبركريں \_ ﴾ يعني پجرا گروه جہنم ميں عذاب يرصبركريں اور فرياد كرنا، رونا دهونا بندكر ديں تو بھی ان کاٹھکا نہ آگ ہی ہے اور پیصبر بھی ان کے لئے کارآ مذہبیں اورا گروہ اللّٰہ تعالٰی کی ناراضی دورکر ناچا ہیں اوراس کے لئے کتنی ہی منت ساجت کرلیں تو بھی الله تعالی ان ہے راضی نہ ہوگا اور انہیں کسی طرح عذاب ہے رہائی نہیں ملے

🛈 .....سورهِ يوسف:۸۷.

2 .....اعراف: ٩٩.

626

گی،لہٰذاان کے حق میں صبر کرنااور فریا د کرنا دونوں برابر میں اوران دونوں سے انہیں گو کی نفع نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

# وَقَيَّضَنَالَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوالَهُمُ مَّابَيْنَ آيْدِيْهِمُ وَمَاخَلَفُهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيَ أُمَمِ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْمِ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ عَلَيْهِمُ الْمُعْمَى الْمُعْمِينِ وَالْمِنْ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِمْ وَمِعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِمِ وَالْمُعْمُ مُعْمِى الْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ والْمُعْمِمُ وَمِعْمُ وَمُعْمُ وَمِعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ والْمُعْمُ وَمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ مُوالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمُ مُوالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعْ

توجدہ کنزالایمان: اور ہم نے اُن پر بچھ ساتھی تغینات کئے اُنھوں نے اُنھیں بھلا کردکھایا جواُن کے آگے ہے اور جوان کے بیچھاوران پر بات پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جواُن سے پہلے گزر چکے جنّ اور آ دمیوں کے بے شک و دوزیاں کارتھے۔

توجید کنؤالعیوفان:اور ہم نے کا فروں کیلئے کی ساتھی مقرر کر دیئے توان ساتھیوں نے کا فروں کی نظر میں ان کے اگلے اور ان کے پچھلے (ائمال) کوخوبصورت بنادیا اور ان پربات ثابت ہو چکی ہے (یہ) جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں (شامل) ہیں جوان سے پہلے گزرے ہیں۔ بیشک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

﴿ وَقَيْضَاً اللّٰهُمْ قُرَانَآءَ : اورہم نے کافروں کیلئے پچھساتھی مقرر کرویئے۔ پینی اللّٰه تعالیٰ نے و نیا میں کافروں کیلئے شیطانوں میں سے پچھساتھی مقرر کردیئے جنہوں نے ان کے لئے د نیا کی زیب وزینت ، اورنفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کوخوبصورت بنا کر پیش کیا ، تو انہوں نے د نیا کو آخرت پر ترجیح دے دی اور شیطانوں نے انہیں یہ وسوسہ ڈالا کہ ندمر نے کے بعدا ٹھنا ہے ، نہ حساب ، نہ عذاب ، یس چین ہی جین سے ، تو اس کی وجہ سے کفار آخرت کو جھٹلا نے گئے۔ ان کافروں پر بھی اس عذاب کی بات پوری ہوگئ ہے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے کافر جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے۔ بیشک وہ نقصان اٹھانے والے تھے ، اسی وجہ سے عذاب کے ستحق ہوئے۔ (2)

❶ .....مدارك، فصلت، تحت الآية: ٢٤، ص٧٣ . ١، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٢٤، ٨/٠ ٢٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن،فصلت،تحت الآية: ٢٥، ٤/٤ ٪، مدارك،فصلت،تحت الآية: ٢٥،ص٧٣ ، ١-٧٤، ١، روح البيان،حم المسجدة، تحت الآية: ٢٥ / ١/٨ ٢٥ ، ملتقطاً.

# وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لاتَسْمَعُوالِهٰنَ الْقُرُانِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمُ تَغُلِبُونَ ﴿

المعالية المن الديمان اور كافر بولے بيقرآن نه سنواوراس ميں بيہود عَلَى كروشايد يونهي تم عَالب آؤ۔

﴾ توجیدة کنزًابعیرفان:اور کا فروں نے کہا:اس قر آن کونه سنواوراس میں فضول شور وغل محیا وَ تا کہتم غالب آ جا ؤ۔

﴿ وَقَالُ الّذِينَ كُفَرُوْ الاَ تَسْمَعُوْ اللهِ لَهِ اللّهُ وَلا تَرْبَعُ وَاللهِ لَهُ اللّهُ وَلا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه

فَكَنُّذِيْقَتَّ الَّذِيْنَكَفَّ مُواعَنَ ابَّاشَدِيْكَ الْوَلَنَجْزِيَنَّهُمُ آسُوَا الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ ذَٰلِكَجَزَآءُ آعُدَآءِ اللهِ التَّامُ \* لَهُمُ فِيهُا

....درمنثور، فصلت، تحت الآية: ٢٥،٧٠٠٠ ٣٢١،٣٢.

سيرصراط الجنان

جلدهشتم

### دَارُ الْخُلْبِ ﴿ جَزَآءً بِمَاكَانُوْ الْإِلْتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۞

توجمة كنزالايمان: توبشك ضرور بهم كافرول كوتخت عذاب چكھائيں گےاور بے شک بهم اُن كے بُرے ہے بُرے گا كام كا اُنہيں بدلدديں گے۔ بيہ اللّٰه كے وشمنوں كا بدلير آگاس ميں اُنھيں بميشدر ہنا ہے سزااس كى كہ ہمارى آينوں كا ذكاركرتے تھے۔

ترجہ یک کنوالعوفان: تو بیشک ضرور ہم کا فرول کو شخت عذاب چکھائیں گے اور بیشک ہم انہیں ان کے بڑے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ اللّٰہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے۔ ان کیلئے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھرہے (یہ) اس بات کی سزاہے کہ وہ ہمار کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

﴿ فَكَنُّنِ يُنْفَقُ الَّذِينَ كَفَرُوْاعَنَ ابَاشَ بِيْدًا : توبيك ضرورہم كافروں كوسخت عذاب عجا كيں گے۔ ﴾ كفار مكہ كے طرز عمل كو بيان كرنے كے بعداس آيت سے الله تعالى نے انہيں شديد عذاب سے ڈرايا ہے، چنانچياس آيت اوراس كے بعدوالی آیت كا خلاصہ بہ ہے كہ جب مير ہے صبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْوَالِهِ وَسَلَّم قر آنِ مجيد كی تلاوت كرتے ہيں ،اس وقت جو كافر فضول شور وغل كرنے كا كہتے اور كرتے ہيں انہيں اور تمام كافروں كو ہم ايساسخت عذاب چھا كيں گے جس كي تختى كاكوئى انداز ونہيں لگا سكتا اور بيشك ہم انہيں ان كے برے اعمال كابدلہ ديں گے اور كو بيشك ہم انہيں ان كے برے اعمال كابدلہ ديں گے اور كو بيشك ہم انہيں ان كے برے اعمال كابدلہ ديں گے اور كو كابدلہ شخت عذاب ہے۔ يعذاب الله تعالى كے شمنوں كابدلہ ہے اور وہ جنہم كى آگ ہے۔ ان كيليج جنہم ميں ايک گھر ہے جس ميں بيہ بميشدر ہيں گے اور اس سے كہيں اور ختقل نہ ہو كيس گے اور يہ شخت عذاب اس بات كى سزاہ كہوہ مارى آيتوں كا افكار كرتے تھے اور ان كى تلاوت ہو تى سن كرفضول شور وغل كيا كرتے تھے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلّی اللّه تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اور قرآن کا دیمُن ، اللّه تعالَی کا دیمُن ہے کہ ان کا فروں نے قرآن کی آوازروکنی چاہی تو انہیں اللّه تعالی کا دیمُن قرار دیا گیا۔

• ----تفسير كبير ، فصلت ، تحت الآية : ٢٧ - ٢٨ ، ٩/٩ ٥٥ ، روح البيان ، حم السحدة ، تحت الآية : ٢٧ - ٢٨ ، ٢٨ - ٢٥ - ٥ ٣ م المادة طأ

يزصَاطُالِجنَان (629)

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مَبَّنَا آمِنَ اللَّذَيْنِ اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُ مَا تَحْتَ اَ قُدَامِنَ الْمِنَالِيَّ مُؤْنَامِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿

توجمة كنزالايمان: اور كافر بولے اے ہمارے رب ہمیں و كھاوہ دونوں جن اور آ دى جنہوں نے ہمیں گراہ كیا كہ ہم اخيس اپنے پاؤں تلے ڈالیس كەدە ہر نيچے سے نیچر ہیں۔

توجیدہ کنڈالعوفان:اورکافر (جنم میں جاکر) کہیں گے:اے ہمارے رب!ہمیں جنوں اورانسانوں کے وہ دونوں (گروہ) کھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کمیا تا کہ (آج) ہم انہیں اپنے پاؤں کے بینچے (روند) ڈالیس تا کہ وہ (جنم میں)سب سے بینچے والوں میں سے ہوجا ئیں۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينِ كُفَّ مُوْا: اور كافر كہيں گے۔ ﴾ يعنى جب كافروں كوجہنم ميں ڈال ديا جائے گا تو وہ اس ميں يوں عرض كريں گے: اے ہمارے رب! عَرْوَجَ مَا ہميں شيطان جنوں اور انسانوں كوہ دونوں گروہ دكھا جنہوں نے دنيا كى زيب وزينت كوخوبصورت بنا كر ہمارے سامنے پيش كيا اور وَسُو سے ڈال كر ہميں آخرت كو جھٹلانے كى طرف مأكل كيا اور يوں ہميں گمراہ كرويا، تا كه آج آگ كے اندر ہم ان سے انتقام ليتے ہوئے انہيں اپنے پاؤں كے نيچروند ڈاليس اور وہ جہنم كيس سے ہوجا ئيں اور ہميں گمراہ كرنے كى مزا بائيں۔ (1)

إِنَّا لَّذِينَ قَالُوْا مَ بَّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلْلِكَةُ النَّاتَخَافُوْا وَالْمِنْ اللهُ ثُمَّا اللهُ ثُمَّا اللهُ ثَمَّا اللهُ ثَمَّا اللهُ ثَمَّا اللهُ ثَمَّا اللهُ ثَمَّا اللهُ ثَمَّا اللهُ تَعْمَا وَ اللهُ اللهُ تَعْمَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ الل

﴿ وَمِعِيهُ كَنزالايمان: بِشَك وه جنهول نے كہا ہمارارب اللّٰه ہے پھراس پر قائم رہےاُن پر فرشتے اتر تے ہیں كہ نہ

السسروح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٢٩، ٨/٣٥، خازن، فصلت، تحت الآية: ٢٩، ٤/٥٨، مدارك، فصلت، تحت
 الآية: ٢٩، ص ١٤، ١٠ ملتقطاً.

630

جلد )——(

(تفسير صراط الحنان

### دُرواورنغُم كرواورخوش بواس جنت يرجس كاتمهين وعده دياجا تا تقاـ

ترجید کنٹوالعوفان: بیشک جنہوں نے کہا: ہمارارب الله ہے پھراس پر ثابت قدم رہان پر فرشتے اترتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہتم نیڈرواور نیٹم کرواوراس جنت پرخوش ہوجاؤجس کا تم سے وعدہ کیاجا تا تھا۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْا مَرَبِّنَا اللهُ : بِينَك جَنهوں نے کہا: ہمارارب الله ہے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کافروں کے لئے وعدہ کا بیان ہو کیں اوراب یہاں سے ایمان والوں کے لئے وعدہ کا بیان کیا جارہا ہے، چنانچہاس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک وہ لوگ جنہوں نے الله تعالی کے رب ہونے اوراس کی وحدانیت کا اقر ارکرتے ہوئے کہا کہ ہمارارب صرف الله تعالی ہے، پھروہ اس اقر اراوراس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر الله تعالی کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں الله تعالی ہے، پھروہ اس اقر اراوراس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر الله تعالی کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بثارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہتم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے ندورورورا ہی وعیاں وغیرہ میں سے جو کچھ بیچھے چھوڑ آتے اس کا ختم کرواوراس جنت پرخوش ہوجا وَجس کا تم سے دنیا میں الله تعالی کے رسولوں علیہ السلول قوالی کے رسولوں علیہ م



اس آیت میں اِستقامت کا ذکر ہوا ،اس مناسبت سے یہاں اِستقامت کے بارے میں دواُ حادیث اور خلفائے راشدین کے اُقوال ملاحظہ ہوں ، چنانچہ

حضرت انس بن ما لک دصِی الله تعَالی عَنهُ فرماتے بیں که دسولُ الله صَلَی الله تعَالی عَلیه وَسَلَم نے بیآیت بیش می دسولُ الله صَلی الله تعَالی عَلیه وَسَلَم نے بیآیت بیش می در اِتَّ الَّذِی بین تعالی الله می می الله می می می الله می می می سے اکثر کا فر موگئے ۔ تو جو محض ای قول (کہ مارارب الله می کیرڈٹا رہائی کی مرگیا ، وہ ان لوگوں میں سے ہو اس قول پر ثابت قدم رہے ۔ (2)

حضرت سفيان بن عبدالله ثقفى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرِمات مِين مِين فِعُرض كى : يارسولَ الله ! صلّى الله تعالى

1 .....روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٣٠. ٨/١٥٥-٢٥٥.

2 .... ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة حم السحدة، ١٦٨/٥، الحديث: ٣٢٦١.

تَسَيْرِهِ مَلطًا لِحِنَانَ ﴾

جلدهشتم

ُ عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلَّمَ، مِجْصِ اسلام کے بارے میں کوئی الیی بات بتاہیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے (اس بارے میں) سوال کُ نہ کروں۔ارشاد فرمایا ''متم کھو: میں اللّٰہ تعالیٰ پرایمان لایا، پھراس (اقرار) پر ثابت قدم رہو۔ (1)

حضرت الوبكرصدين دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ بِصور ما فت كيا گيا: إستقامت كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: إستقامت ميے كه بنده اللَّه تعالى كے ساتھ كى كوشريك نه كرے۔

حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَی عَنْهُ نے فر مایا: اِستقامت بیہے کہ بندہ اُمرونہی (یعنی احکامات پڑمل کرنے اور ممنوعات ہے بچنے ) پر قائم رہے اورلومڑی کی طرح حیلہ سازیاں کرکے راوِفر اراختیار نہ کرے۔

حضرت عثمانِ غنى دَصِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ نِهُ وَمُ ما يا: إستقامت بيه كه بنده عمل ميں اخلاص پيدا كر بـ -حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكُونِيمِ نِهِ فرما يا: إستقامت بيه بحكه بنده فرائض (كو پابندى كـساته) اداكر بـ \_ (2)

ان اَ حادیث اوراً قوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیت کے اقر اراورا خلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر ثابت قدم رہے۔

### مؤمن کودی جانے والی بشارت کا مقام

اس آیت میں فرشتوں کی طرف ہے موکن کو بشارت دیئے جانے کا بھی ذکر ہوا،اس کے بارے میں ایک قول یہ ہونے کا اس آیت میں فرشتوں کی طرف ہے موکن کو بشارت دیئے جانے کا بھی ذکر ہوا،اس کے بارے میں ایک قول یہ ہونے کا خوف اور اہل وعیال کے جھوٹے کا یا گنا ہوں کا غم نہ کرنے کا کہتے اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور ایک قول یہ ہو کہ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے انہیں یہ بشارت دیں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو تین بار بشارت دی جاتھنے کے وقت ، دوسری قبر میں اور تیسری قبروں سے اٹھنے کے وقت ۔ (3)

ایک قول یہ ہے کہ ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں دینی اور دُنُیوی جومشکلات پیش آتی ہیں، اِن میں اُن کی اس چیز کے ساتھ امداد کرتے ہیں جوان کے سینوں کو کشادہ کردے اور اِلہام کے ذریعے ان کے خوف اور غم

- .....مسلم، كتاب الايمان، باب جامع اوصاف الاسلام، ص ، ٤٠ الحديث: ٦٢ (٣٨).
  - 2 ----خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٠، ٨٥/٤.
- 3 .....مدارك، فصلت، تحت الآية: ٣٠، ص ٢٠٠٥؛ خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٠، ٨٥/٤، ملتقطاً.

تَسَارِصَ إِطَّالِحِيَّانِ) 632 حدده

# نَحْنُ اولِيكُو كُمُ فِي الْحَلُوةِ الدُّنْيَاوَ فِي الْأَخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِي اَنْفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِيهُا مَا تَلَّاعُونَ ﴿ نُزُلًا مِّنْ غَفُوسٍ مَّ حِيْمٍ ﴿

توجدة كنزالايمان: ہم تمہارے دوست ہیں ونیا كى زندگى میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے ہے اس میں جوتمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو ما تگو مہمانی بخشے والے مہر بان كى طرف سے۔

توجیدہ کنزُالعِوفان: ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست میں اور تمہارے لیے جنت میں ہروہ چیز ہے جوتمہاراجی چاہے اور تمہارے لئے اس میں ہروہ چیز ہے جوتم طلب کرو۔ بخشے والے،مہربان کی طرف ہے مہمانی ہے۔

﴿ نَحْنُ أَوْلِيَا وَكُمْ : ہم تمہارے دوست ہیں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے کے ساتھ یہ ہم تمہارے دوست ہیں، ونیا کی زندگی میں ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور جب تک تم جنت میں داخل نہ ہوجا و تب تک تم سے جدانہ ہوں گے اور تمہارے لیے اس میں ہر ہوں گرامت، نعمت اور لذت ہے جو تمہارا ہی جا ہے اور تمہارے لئے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ بیاس رب تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے جو بڑے بڑے گنا ہوں کو بخشنے والا، گنا ہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرمادیے والا اور اطاعت گزار مومنوں پر خاص رحم فرمانے والا ہے۔ (2)

# جنتی نعتوں کے بارے میں ایک حدیثِ پاک

یہاں جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک صدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچ حضرت جابر دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، دِ سولُ الله صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا ' دَجَنْتی اپنی مجلس میں ہوں گے کہ ان کے لیے جنت

تَسَيْرِ صَلَطَ الْجِنَانَ)

جلدهشتم

<sup>1 ....</sup>روح المعاني، فصلت، تحت الآية: ٣٠، ١٢، ١٠. ٥١.

<sup>2 .....</sup>جلالين، فصلت، تحت الآية: ٣١-٣٢، ص ٩٩، خازن، فصلت، تحت الآية: ٣١-٣٢، ٥/٤، ٦-٨٦، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٣١-٣٢، ٢/٢ ٥٠-٢٥٧، ملتقطاً .

كے دروازے برايك نورظا ہر ہوگا۔وہ اپناسراٹھائيں گے تو كياديكھيں گے كہان كارب عَزَّوَ جَلْ جلوہ فرماہے۔الله تعالى ارشا دفر مائے گا''اے بَتَتبو! مجھ سے مانگو۔ وہ عرض کریں گے: ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہوجا۔ الله تعالی ارشاد فرمائے گا''میری رضانے ہی توتمہیں میرےاس گھر میں اتاراہے اورتمہیں پیوزت دی ہے، توتم مجھ سے ( کچھاور) مانگو جنتی عرض کریں گے: ہم تجھ سے مزیر نعمتوں کا سوال کرتے ہیں ۔ تو انہیں سرخ یا قوت کے گھوڑ ے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں سبز زَبَرُ عَد اور سرخ یا قوت کی ہول گی، وہ جنتی ان پرسوار ہوں گے اور وہ گھوڑے اپنے قدم حدِنگاہ بر رکھیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ درختوں کو تلم دے گا توان بر کھل آجا ئیں گے اور جنتیوں کے پاس حور عین آئیں گى، جو كهيں گى: ہم نرم و نازك ہيں اور ہم سخت نہيں ہيں ،ہم ہميشه رہنے والى ہيں ہم پرموت نہيں آتى اور معزز لوگوں كى بیویاں میں۔اللّٰہ تعالی ستوری کے ٹیلے کو تھم دے گا جوسفیداورمہکتا ہوگا، تووہ ان پرخوشبو بکھیردے گا جے مشیر ہ کہتے ہیں یہاں تک کیفرشتے انہیں جنت عدن میں لے جائیں گے جو جنت کا وَسط ہے۔فرشتے کہیں گے:اے ہمارے رب! عَزُوجَلُ ،لوگ حاضر ہو گئے میں ،تو کہا جائے گا:صاوقین کوخش آ مدید!اطاعت گزاروں کوخش آ مدید! توان کے لیے جاب اٹھادیا جائے گا، وہ اللّٰہ تعالٰی کا دیدار کریں گےاور رحمٰن کے نور سے لطف اٹھا ئیں گے بیماں تک کہ وہ ایک دوسر ہے کو نہیں دیکھیں گے، پھر اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر مائے گا' دتم اپنے محلات کی طرف تحا نف کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ۔وہ اس حال مين والس الوثين مع كدايك دوسر كود كيور بهول ك-رسولُ الله عَلَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ ف ارشا و قرمايا: "الله تعالى كفرمان" نُزُلا مِنْ غَفُورِسَ حِيْعٍ" كايمي مفهوم ب-(1)

## وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّبَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيُ مِنَ الْمُسْلِيدُنَ ﴿

ترجيمة كنزالاييمان: اوراس سے زياده كس كى بات اچھى جو الله كى طرف بلائے اور نيكى كرے اور كہے ميں مسلمان ہوں۔

البعث و النشور للبيهقي، باب قول الله عزّوجل: و للذين أحسنوا الحسني و زيادة ، ص٢٦٢، الحديث: ٤٤٨، حلية الاولياء، ذكر طوائف من النساك والعباد، الفضل بن عيسى الرقاشي، ٢٦٦٦.

حلائ

www.dawateislami.net

ترجید کنزُالعِدفان: اوراس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللّٰہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بیشک میں مسلمان ہوں۔

﴿ وَمَنْ اَ حُسَنُ قَوْلًا مِنْ مَعَا إِلَى اللهِ: اوراس سے زیادہ کس کی بات اچھی جواللّه کی طرف بلائے۔ ﴾ اس سے کہا آیات میں گفار کے جواقو ال ذکر قرمائے گئے، ان سے معلوم ہوتا تھا کہ گفار سیدالمرسکدین صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِوَ الله وَسَلَمْ عَلَیْہِوَ الله وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِوَ الله وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِوَ الله وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِوَ الله وَسَلَمْ سے کہا: ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ (1) اس سے ان کی مراویتھی کہ ہم آپ کی بات کو تجول نہیں کرتے اور نہ بی آپ کی دی ہوگی ولیل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یونہی کا فروں نے اپنی جہالت کا بھر پور مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ 'اس قرآن کو نہ سنواور اس میں ضنول شور وغل کرو۔ (2) اور اب گویا کہ یہاں مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ 'اس قرآن کو نہ سنواور اس میں ضنول شور وغل کرو۔ (2) اور اب گویا کہ یہاں سے تا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِوَ اللهِ وَسَلَّم کُور ہو کی جارہ بی ہے کہا ہے بیارے حبیب اصَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِوَ اللهِ وَسَلَّم کُور وَ ہو کُور وَ ہو کُور وَ ہو کُور وَ ہو کی ہو الله وَ مَنْ ہُور وَ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ اور اس سے انہ ہو کہ ہوں۔ (3)

یہاں وعوت دینے والے سے کون مراد ہے،اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول تو یہی ہے کہ اس سے مراد حضور سیّد المسلین صلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلّم بیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے وہ مومن مراد ہے جس نے نبی علیْهِ السّادِم کی وعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی وعوت دی،اور حضرت عائش صدیقہ دَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْهَا نے فر مایا کہ میرے نزد یک بیر آ بیت مُوقِ نوں کے حق میں نازل ہوئی،اورایک قول یہ بھی ہے کہ جوکوئی کی طریقے پر بھی الله تعالٰی کی طرف وعوت دے،وہ اس آ بیت میں وافل ہے۔(4)

- € ....حم السجده: ٥.
- 2 .....حم السجده: ٢٦.
- ..... تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٣٣، ٢٢/٩ ٥، ملتقطاً.
  - A7/8 ،٣٣ عازن، فصلت، تحت الآية: ٣٣، ٨٦/٨.

برصَرَاطُ الجِنَانَ ( 635 )

### الله تعالی کی طرف بلانے کے مُراتب

يادر بكه الله تعالى كى طرف بلانے كے كى مرتبے ہيں،

پہلامرتبہ: انبیاء کرام عَلَیْهِمْ الصَّلَاهُ وَالسَّكَام كا وَعُوت دینا، کیونکہ میں مجتوں، دلیلوں اور تلوات بھی طریقوں کے ساتھ لوگوں کو اللّٰه تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ میں مرتبہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام ہی کے ساتھ خاص ہے۔

ووسرامرتبہ: علماء کرام کا وعوت دینا۔ بیفقط حجتوں اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللّٰه تعالیٰ کی طرف وعوت دیتے ہیں، اور علماء تین طرح کے ہوتے ہیں (1) اللّٰه تعالیٰ کی ذات کی معرفت رکھنے والے، (2) اللّٰه تعالیٰ کی صفات کی معرفت رکھنے والے، (3) اللّٰه تعالیٰ کی صفات کی معرفت رکھنے والے، (3) اللّٰه تعالیٰ کے احکام کو جانبے والے۔

تیسرامرتبہ: مجاہدین کا دعوت دینا۔ یہ کفارکوتلوار کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اوران سے جہاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہوجا ئیں اور طاعت قبول کرلیں۔

چوتھامر تبہ: اذان دینے والوں کا ہے، کیونکہ بیاذان دے کرلوگوں کواللّٰہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز کے لئے بلاتے ہیں۔(1)

### مُبِلِّغ کے لئے ہائمل ہونا ضروری ہے )

اس آیت میں جو بیفر مایا گیا که 'اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جوالله کی طرف بلائے اور نیکی کرئے'اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کو الله تعالیٰ پرائیمان لانے اور اس کے دیئے ہوئے احکامات پڑمل کرنے کی وعوت دے رہاہے وہ خود بھی اللّٰه تعالیٰ کا اطاعت گزار اور اس کے احکامات پڑمل کرنے والا ہو۔ یا درہے کہ بے ممل مُبلِّغ اللّٰه تعالیٰ کی سخت ناراضی کا مستق ہوسکتا ہے، جبیبا کہ اللّٰه تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ترجيدة كنزُ العِرفان: الايمان والواوه بات كيول كمتِ بوجوكرت نبيل دالله كزويك بدير ك تخت نالسنديده

بات ب كرتم وه كهوجوندكرو\_

❶ .....روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٣٢، ٨/٨ ٢٠، تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٣٣، ٢٣/٩ ٥، ملتقطاً.

اسسالصف: ۳،۲.

حددهشتم

تنسيره كاظالحنان

ترجيك كنزًالعِرفان : كياتم لوكول كوبطلائي كاحكم دية مو

777

اورارشاوفرما تاہے:

ٵٙؾؙٲؙڡؙۯۏڽؘٳڶڹۜٞٳڛۑؚٳڵڽؚڗۣۉؾؘۺؙۅٝؽٵٮؙٛڡؙؙڝۘڬؙ؞ ۉٲٮؙٛؾؙؠٛؾؿڷؙۅٛؽٵڵڮؿڹ<sup>؞</sup>ٵڡؘؘڵٳؾۼۛڠؚڶۅؙؽ<sup>(١)</sup>

اوراپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہوتو کیا تمہیر عقل نہیں۔

یونہی بے مل مُبلّغ قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں بھی مبتلا ہوسکتا ہے، جیسا کہ حضرت ولید بن عقبہ دَضِیَ اللهٔ تعالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، حضوراً قدس صَلّی اللهٔ تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلّم نے ارشاد فرمایا" جنت والوں میں سے پچھلوگ جہنم والوں میں سے پچھلوگ جہنم والوں میں سے پچھلوگ جہنم والوں میں سے پچھلوگوں کی طرف جائیں گے تو ان سے کہیں گے:اللّه تعالیٰ کی قتم!ہم تواسی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے جوتم ہمیں سکھاتے تھے لیکن تم کس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے؟ وہ کہیں گے:ہم جو (تمہیں) کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے۔ (2)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللهٔ تعالی عنهٔ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللهٔ تعالی علیه وَالِه وَسَلَم نے ارشاد فرمایا'' قیامت کے دن ایک شخص کولا کر دوزخ میں جمونک دیاجائے گا، اس کی انتر یاں اس کے بیٹ سے نکل کر بھر جا کیں گی اور دہ ان کے ساتھ اس طرح چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹنا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جا کیں گی اور دہ ان کے ساتھ اس طرح چکر کاٹنا ہے۔ جہنمی اس کے گرد اس کے اور کہیں گے اور کہیں گے: اے فلال شخص! کیابات ہے؟ کیا تم جمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کے گا: (کیون نہیں!) میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیک عمل نہیں کرتا تھا اور میں تمہیں تو برے کا موں سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا (اس وجہ ہے جھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے)۔ (3)

اور حضرت انس بن ما لک رَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشادِ فرمایا ' میں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزراجن کے ہونٹ آگ سے بنی ہوئی قینچیوں کے ساتھ کا لے جارہے تھے، میں نے کہا: اے جبریل!علیّهِ السُّلام، یکون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی: یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو خطیب (یعنی عالم، واعظ اور شاعر) تھے، یہ لوگوں کو تو نیک کا م کرنے کا حکم ویے لیکن ایپ آپ کو بھول جاتے لوگ ہیں جو خطیب (یعنی عالم، واعظ اور شاعر) تھے، یہ لوگوں کو تو نیک کام کرنے کا حکم ویے لیکن ایپ آپ کو بھول جاتے

2 .....معجم الكبير، من اسمه وليد، وليد بن عقبة بن ابي معيط... الخ، ٢٢/ ٠ د ١ ، الحديث: ٥٠٤.

ميرصراظ الجنان ( 637 )

<sup>0 .....</sup> بقره: ځ ځ .

تھے حالانکہ بیقر آنِ مجید کی تلاوت کرتے تھے،تو کیاانہیں عقل نہیں تھی۔<sup>(1)</sup>

للبذا ہر مُبِنَّغ کو چاہئے کہ لوگوں کو نیک کا موں کا تھم دینے اور برے کا موں مے منع کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک کا م کرے اور برے کا موں سے بازر ہے تاکہ الله تعالیٰ کی ناراضی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے، الله تعالیٰ ہر مسلمان کوئیک اور باعمل مُبِلَّغ بننے کی توفیق عطافر مائے ، ایمین ۔

### کلام میں تا ثیر پیدا ہونے کا ذرایعہ

یاور ہے کہ سی بھی مُبَلِغ کے کلام میں تا ثیر پیدا ہونے کا بنیادی ذرایعہ اس کا باغمل ہونا ہے کیونکہ جو مُبَلِغ خود باغمل ہوتا سے حال ہے بی خاہر ہور ہا ہو ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر انداز ہور ہا ہے اور جو مُبَلِغ خود ہے مُل ہے ہوتا س کے حال ہے بیدواضح ہور ہا ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر نہیں کرر ہا اور جب اس کے کلام کا بیحال ہے تو وہ دوسروں پر کیسے اثر انداز ہوگا ،اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صاوی دَ حَمَةُ اللهِ مَعَالَیْ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: جو خُص اپنی درور ہوں پر کیسے اثر انداز ہوگا ،اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صاوی دَ حَمَةُ اللهِ تعالیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: جو خُص اپنی درور ہوں سے اجتناب کرے اور نیک اعمال کے ساتھ مُقَصف ہوکر (اوگوں کو )اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بلائے تو اس کی بات مانی جائے گی اور اس کا کلام دلوں میں اثر کرے گا کیونکہ جس کا کلام اس حال اس کے برخلاف ہوتو نہ اس کی بات مانی جائے گی اور نہ بی اس کا کلام دلوں میں اثر کرے گا کیونکہ جس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر انداز نہیں ہور ہاتو اس کے علاوہ کسی اور پر بدرجہ اُولی اثر نہیں کرے گا۔

لہذااس اعتبار سے بھی ہر مُبلِغ کے لئے باعمل ہونا ضروری ہے تا کداس کے کلام میں اللّٰه تعالیٰ تا ثیر پیدا فرما دے اور لوگ اس کی تصیحت وہدایت من کرراہ راست پر آنا شروع ہوجا کیں۔

### مسلمان ہونے کا فقط زبان ہے اقر ارنہ ہو بلکہ دل میں اس کا عققاد بھی ہو 🕽

اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ 'اور کہے کہ بیشک میں مسلمان ہوں' اس سے متعلق یا درہے کہ یہ کہنا فقط زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے دینِ اسلام کا اعتقادر کھتے ہوئے کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں ، کیونکہ سچا کہنا بہی ہے (3)۔ (4)

- ❶ ..... شرح السنه، كتاب الرقاق، باب وعيد من يأمر بالمعروف ولا يأتيه، ٣٦٢/٧، الحديث: ٤٠٥٤.
  - 2 .... تفسير صاوى، فصلت، تحت الآية: ٣٣، ١٨٥١/٥.
  - النجزائن العرفان جم السجدة ، تحت الآبية : ٣٣، ص ٨٨٨ ، ملخصاً \_
- بَرَ گَاتُهُمُ الْعَالَيْهِ كَي كَابِ اللّهِ عَلَى منع كرنے معلق مزيد معلومات حاصل كرنے كے لئے امير ابلسنت دَامَتُ بَرَ كَاتُهُمُ الْعَالِيْهِ كى كماب "دُنيكى كى دعوت" كامطالعة فرمائس ـ
   دنيكى كى دعوت" كامطالعة فرمائس ـ

-0\_ 1/20 . 0/2

638

# وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ﴿ اِدْفَعُ بِالَّتِي هِى اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ ﴿

توجعة کنزالایمان:اورنیکی اور بدی برابر نه بهوجا ئیں گی اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال جھبی وہ کہ تچھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایبا ہوجائے گا جیسا کہ گہرادوست۔

ترجیہ یک نزُالعِرفان :اورا چھائی اور برائی برابرنہیں ہو عتی۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دورکر دوتو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تواس وقت وہ ایسا ہوجائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔

﴿ وَلَا تَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّعَةُ : اوراجِها في اور برافي برابرنبيل بوعتى \_ اس آيت كاليم عنى يه ب كه نيكى اور گناه برابرنبيل بلكه نيكى خير به اورگناه شر (اور خير وشر برابرنبيل بوعة \_) دوسرامعنى يه به كه نيكيول كيمر اتب برابرنبيل بلكه بعض نيكيال دوسرى نيكيول سے اعلى بيل ،اى طرح گنا بول كيمر اتب برابرنبيل بلكه بعض گناه دوسرے گنا بول سے برابرنبیل بلكه بعض گناه دوسرے گنا بول سے برابرنبیل بلكه بعض گناه دوسرے گنا بول سے برابرنبیل بلكه بعض گناه دوسرے گنا بول بلك بعض نيكيال دوسرى نيكيال كرتا ہے اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو برامى براى براى نيكيال كرتا ہے اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو برامى براى كان كرتا ہے اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو برامى براى كان كرتا ہے اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو برامى براى كناه كرتا ہے ـ (1)

### آيت وَلَا تَنْسَتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَّةُ "عاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

- (1) ..... نیکی ہرحال میں ہی نیکی ہے خواہ وہ معاشرے کے رسم ورواج کے مطابق ہویانہ ہواور برائی ، برائی ہی ہے چاہےوہ رسم ورواج کے مطابق ہو۔
  - (2)....هجیج عقیدے والا اور برے عقیدے والا دونوں برابز نہیں ہو سکتے۔

﴿إِدْ فَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : برانَى كو بھلائى كے ساتھ دوركردو۔ ﴾ ارشاد فرمايا كەتم برائى كو بھلائى كے ساتھ دوركردومثلاً

١٨٥٢/٥ ،٣٤ الآية: ٢٤، ١٨٥٢/٥.

سيزوم لطالجنان

جلرهشتم

غصے کو صبر ہے ، لوگوں کی جہالت کو جلم ہے اور بدسلوکی کو عَقْو و درگر رہے کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تواہے معاف کردے ، تواس خصلت کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہمن دوستوں کی طرح جھے ہے جبت کرنے لگیں گے۔ شان نزول: کہا گیا ہے کہ بیر آ بت ابوسفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجوو نبی کریم صلّی اللّهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم فَ کَ اِن کے ساتھ نیک سلوک کیا اوران کی صاحبز ادمی کو اپنی زَوجیّت کا شرف عطافر مایا ، تواس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ابوسفیان تا جدار رسالت صلّی الله نعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسلّم سے سیح مجت کرنے والے اور آپ کے جال نثار صحافی بن گئے۔ (1)

### سيّد الرسّلين صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَمِارِكُ أَخْلَاقً

حضور پُر نور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمباركَ أَخلاق ميں برائی كو بھلائی سے ٹال وینے كی انتہائی عالی شان مثالیں موجود ہیں ، ان میں سے یہاں دووا قعات ملاحظہ ہوں ،

حضرت علامہ قاضی عیاض دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ فَر ماتے ہیں: اس حدیث پاک پرغور کروکہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن خُلق، ہے انتہا صبر اور جِلم جیسے اَ وصاف جمع ہیں کیونکہ حضور اَ قد س صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَرجات، احسان، حسن خُلق اختیار کرنے پر ہی اِ کتفائیوں فر ما یا بلکہ ان (زخم دینے والوں) کومعاف بھی فر ما دیا، پھر شفقت و حجت فر ماتے ہوئے ان کے لئے بید دعا بھی فر مائی کہ اے الله اِ عَرَّوجَلَّ، ان کو ہدایت دے، پھر اس شفقت ورحمت کا وحجت فر ماتے ہوئے ان کے لئے بید دعا بھی فر مائی کہ اے الله اِ عَرَّوجَلَّ، ان کو ہدایت دے، پھر اس شفقت ورحمت کا

يت: ۲٤٤٧.

يزصَرَاطُالِحِنَانَ)

<sup>● .....</sup>جلالين، فصلت، تحت الآية: ٣٤، ص٩٩، خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٤، ١٦/٤، ملتقطاً,

<sup>2 ·····</sup> شعب الايمان الرابع عشر من شعب الايمان...الخ، قصل في حدب النبي صلى الله عليه وسلم على امّته...الخ، ٢٤/٢،

سبب بھی بیان فرمادیا کہ پیمیری قوم ہے، پھران کی طرف سے عذر بیان فرمادیا کہ بیناسمجھ لوگ ہیں۔ <sup>(1)</sup>

ر کریں ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا ہو

(2) .....حضرت الس وَحِنى اللهُ تعالى عنهُ فرمات بين: بين ايك مرتبه حضوراً نورصلى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ كَمُراه چل رہاتھا اور آپ كاوپرايك نجانى چا ورتھى جس كے كنار موٹے تھے، استے مين ايك اُعرابى ملا اور اس نے آپ صَلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ مَعَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ مَعَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ عَلَى الله وَ عَلَيْهِ وَالله وَ الله وَ الله

وين إسلام كى شاجكارتعليم

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کو اُخلاقیات کی انتہائی اعلی ، جامع اور شاہ کا رتعلیم دی گئ ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو جیسے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے تو اس پر صبر کرو، کوئی جہالت اور بیوتو فی کا برتاؤ کرے تو اس پر جلم و بُر دباری کا مظاہرہ کرواورا پنے ساتھ بدسلوکی ہونے پر عقق و در گزر سے کام لو، اس سے متعلق یہاں دوا حادیث بھی ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت عقبہ بن عامر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے بين: ميں نے رسولِ كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَل

(تنسير صراط الحنان)

الشفاء القسم الاول، الباب الثاني، فصل وامّا الحلم، ص ٦ م ١٠ الجزء الاول.

التخارى، كتاب الادب، باب التيسم و الضحك، ٢٤/٤، الحديث: ٦٠٨٨، الشفا، القسم الاول، الباب الثاني، فصل وامّا الحلم، ص٠٤٠ الحزء الاول.

تم سے رشتہ داری توڑ ہے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑ واور جوتم برظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔(1) (2) .....حضرت الوهرى ورَضِى الله تَعَالَى عَنهُ معروايت مع، ثي كريم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاو فرمايا : وصدقه مال میں کوئی کمی نہیں کرتا اور معاف کرنے سے اللّٰہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی ہوھائے گا اور جو اللّٰہ تعالیٰ کے لئے عاجزی کرے توالله تعالی اسے بلندی عطافر مائے گا۔ (<sup>2)</sup>

یعنی صدقے ہے مال کمنہیں ہوتا بلکہ اللّٰہ تعالیٰ اس میں برکت وغیرہ کے ذریعے اضافہ کرتا ہے اور بدلہ لینے یر قادر ہونے کے باوجود کسی کا قصور معاف کرنے سے اللّٰہ تعالی بندے کی عزت بڑھادیتا ہے اور جواللّٰہ کی رضااور اس كا قرب حاصل كرنے كے لئے عاجزى اختيار كرتا ہے الله تعالىٰ اسے دنيا اور آخرت ميں بلندى عطافر ما تاہے۔

### وَمَا يُكَفُّهُ إَلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُكَفُّهُ إَلَّا ذُوْحَظِّ عَظِيمٍ ٢

و توجهه كنزالايمان: اوربيدولت نهيس ملتى مگرصا بروں كواورائے نہيں پا تامگر بڑے نصيب والا۔

ا ترجیدهٔ کنزالعِرفان: اور بیدولت صبر کرنے والوں کوہی ملتی ہے اور بیدولت بڑے نصیب والے کوہی ملتی ہے۔

﴿ وَمَا يُكَفُّهُ آ اللَّهُ إِنَّ صَبَرُ وَا: اوربيدولت مبركر نے والوں كوبى ملتى ہے۔ كالعنى برائيوں كو بھلائيول سے ال و یے جیسی عظیم خصلت کی دولت ان لوگول کو ہی ملتی ہے جوتکلیفول اور مصیبتول وغیرہ پر صبر کرتے ہیں اور بیدولت اسے ہی ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔<sup>(3)</sup>

### التھے اُخلاق والا ہونا بہت بڑی نعت ہے 🕊

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اچھے اَخلاق والا ہوناالله تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔اس لئے ہرایک کوجا ہے کہ وہ اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرے، ترغیب کے لئے بہاں اچھے اخلاق کے 4 فضائل ملاحظہوں،

- الحبير، ما اسند عقبة بن عامر... الخ، ابو امامة الباهلي عن عقبة بن عامر، ٢٧٠/١٧، الحديث: ٧٤٠.
  - 2 .....مسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، ص١٣٩٧، الحديث: ٦٩(٨٥٨).
    - 3 .....خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٥، ٨٦/٤، تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٣٥، ٢٥/٩ ٥، ملتقطاً.

- ُ (1).....حضرت ابو ہربرہ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا: "مومنوں کی میں زیادہ کامل ایمان والاوہ ہے جوا خلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہے۔ (1)
- (2) ..... حضرت اسامه بن شريك رَضِى اللهُ مَعَالَى عَنُهُ فرماتے ہيں: رسولِ كريم صَلِّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَى كَى مسجد ميں عضوان كے پاس كچھ ديہاتى لوگ آئے اور انہوں نے عرض كى: انسان كوعطاكى جانے والى بہترين چيز كون مى ہے؟ ارشاد فرمايا" اچھا خُلق \_ (2)
- (3) .....حضرت ابو ہر مر ودَضِى اللهُ مَعَالى عَنهُ سے روایت ہے، سر کارِ دوعالم صَلَّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: "اچھاخلق خطاکواس طرح مٹادیتا ہے جیسے سورج جے ہوئے پانی کو پکھلا (کراس کا جمناختم کر) ویتا ہے۔(3)
- (4) .....حضرت انس دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ معروايت من اللهُ تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر ما يا: "الله تعالى عَدُورَ اللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر ما يا: "الله تعالى في جس شخص كي صورت اوراً خلاق كوا جها بنايا اوراس اسلام (قبول كرف) كي توفيق دى اسوه جنت مين واخل فر ما در كار (4)

اللَّه تعالىٰ مسلمانوں كوا چھے أخلاق والا اور باعمل بننے كى تو فيق عطا فر مائے ، امين \_

## وَ إِمَّا يَنُوزَ عَنَّكُ مِنَ الشَّيْطُنِ نَوْغٌ فَاسْتَعِنُ بِاللهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّيِيعُ الْعَلِيمُ صَ الْعَلِيمُ صَ

﴿ تَرجِمةَ كَنزالايمان: اورا كَرْ تَجْهِ شيطان كا كونَى كونچا كِينْجِ تَواللُّه كى بِناه ما نگ بے شك و بى سنتا جانتا ہے۔

ترجبه کنزُالعِرفان: اورا گر تحقی شیطان کی طرف ہے کوئی وسوسہ آئے تواللّٰہ کی پناہ مانگ بیشک وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔

- ❶ .....ابو داؤد، كتاب السنَّة، باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه، ٢٩٠/٤، الحديث: ٢٨٢٤.
  - 2 .....معجم الاوسط، باب الألف، من اسمه: احمد، ١١٧١، الحديث: ٣٦٧.
- الخ، ٢٤٧٦، الحديث: ٣٦ .٨.
- ۲۱۸۳٦ قسم الاقوال، حرف الميم، الميم مع النون، ۱۹٤/۷ الحديث: ۲۱۸۳٦.

سيرصَ لِطُ الجِنَانَ ( 643 )

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْظِنِ نَزْغُ : اورا كر تخص شيطان كى طرف سے كوئى وسوسة ئے۔ كا يعنى اے انسان! اگر شیطان تجھے برائیوں پرابھارے اوراس نیک خصلت ہے اوراس کے علاوہ اورنیکیوں مے مُخُر ف کرنے کی کوشش کرے تواس کے شرسے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ ما نگ اورا بنی نیکیوں پر قائم رہ اور شیطان کی راہ اختیار نہ کر ،اللّٰہ تعالیٰ تیری مدوفر مائے گا، بیتک وہی تمہارے پناہ طلب کرنے کو سننے والا اور تمہارے احوال کو جانبے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

یا در ہے کہ غصر آنے کا ایک سبب شیطان کا وسوسہ ڈالنا ہے اور جب کسی انسان کوغصر آئے تواسے جا ہے کہ "اَعُولُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيمُ "يرُه لهاس الله عَزُوجَا عُصمْتُم مُوجِائِ كَامجيا كرحفرت سليمان بن صرودَ صِي اللَّهُ تعَالَى عَنْهُ فر مات مين: رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُقريب ووشخصول في الكيه وسرے كوبرا بھلاكها توان ميں سے ايك كوشد يدغصر كيا، اس يرحضوراً قدس صلّى اللهُ تعَالى عَدَيهُ وَالله وَسَلّمُ ف ارشاد فرمايا: "بِشك مين ايك ايباكلمه جانتا هون، اگروه اسے يره ليتا تو ضروراس كاغصه چلاجاتا (وه كلمه يه به) "أعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِينُمُ "استَّخْص في عرض كي: كيا آب مجهم مجنون كمان كرت بين؟ اس يرآب صلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهُ وَاله وَسُلَّهُ نِے سِرْ بیت تلاوت فر ما کی:

ترحية كنزالعرفان : اورا كر تحفي شيطان كى طرف يكوئى وسوسرآئ توالله كى يناه ما نگ بيشك و بى سننے والا ، جانے

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِن نَزْغٌ فَاسْتَعِنُ بِاللهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

## غصے پر قابویانے کے دوفضائل

موضوع کی مناسبت سے بہال غصے پرقابویانے کے دوفضائل ملاحظہون:

(1).....حضرت الوجريره دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روايت ہے، سركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وقرمايا:

1 .....جلائين ، فصلت ، تحت الآية : ٣٦، ص ٩٩، خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٦، ٤ /٦٨، مدارك، فصلت، تحت الآية: ٣٦، ص ١٠٧٥-١٠٧٥، ملتقطاً.

2 .....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة حم السحدة، عمل دفع الغضب عن الغضبان، ٣٠٠/٣، الحديث: ٢٧٠١.

www.dawateislami.net

'' وہ شخص زورآ ورنہیں جولوگوں کو بچھاڑ دے، زورآ وروہ شخص ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابومیں رکھے۔ (1)

(2) .....حضرت معاذبن جبل رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ بِ روايت ہے، دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَالرَاوُ وَاللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ عَنهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَالرَاوُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ وَمَالِهُ وَاللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ الله

غصه کرنے کے دین اور دُنیّوی نقصانات

یہاں صدیث یاک کی مناسبت سے غصہ کرنے کے دینی اور دُفیوی 6 نقصانات ملاحظہ ہوں،

- (1) .....غصه كرنے والاصبر، عاجزى اور إنكسارى جيسے عظيم اوصاف مے حروم موجاتا ہے۔
  - (2)....عموى طور برغصها سي مخص كوآتا ہے جس ميں تكبر ،فخر اورغرور كاماده پايا جاتا ہے۔
- (3).....غصے کی حالت میں انسان اللّٰہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کریاِ تا اور انہیں توڑ کر اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی میں مبتلا ہوجا تا ہے۔
- (4) ..... غصر کرنے سے بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اگر بلڈ پریشر کا مریض غصر کرے تو اسے فالج بھی ہوسکتا ہے اور اس کے دماغ کی رگ بھی پھٹ علق ہے اور بیدونوں جان لیوا امراض میں سے ہیں۔
- (5).....غصه کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بسااوقات اس میں اتنا اضافہ ہوجا تا ہے جس سے رشتے داریاں ختم ہوجاتی ہیں اور بندہ مخلص دوستوں ہے بھی محروم ہوجا تا ہے۔
- (6) .....غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان ایسے کا م کر جاتا ہے جواس کے لئے مستقل پریشانی اورڈ پریشن کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دینایا کسی گوفل کر دیناوغیرہ۔

الله تعالی ہمیں عصد کرنے ہے بیخے اور عصد آجانے کی صورت میں اسے دور کرنے کے إقدامات کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین ۔

1 .... صحيح بخارى، كتاب الادب، باب الحذر من الغضب، ٢٠٠٤، الحديث: ١١١٠.

2 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب من كظم غيظاً، ١٥/٥، الحديث: ٤٧٧٧.

ينوصَاطُالِحِنَانَ ﴾

# وَمِنُ الْيَتِهِ النَّيْلُ وَالنَّهَا مُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَى لِلسَّمْسِ

# وَلَالِلْقَمَرِ وَاسْجُدُو اللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنَّ كُنْتُمُ إِيَّالُاتَعُبُدُونَ ®

توجمة كنزالايمان: اوراس كى نشانيول ميں سے بيں رات اور دن اور سورج اور چا ندىجدہ نەكر وسورج كواور نه چاندكو اور اللّٰه کوسجدہ کروجس نے انھیں پیدا کیاا گرتم اس کے بندے ہو۔

توجید کنزالعوفان: اور رات اور دن اور سورج اور جا ندسب اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔نہ سورج کو سجدہ کرواور نہ جا ندکواوراس اللّٰه کو سجدہ کروجس نے انہیں پیدا کیاا گرتم اس کی عبادت کرتے ہو۔

﴿ وَمِنْ البِّهِ : اوراس كى نشانيول ميں سے ميں۔ ﴾ اس سے پہلے آیت نمبر 33 ميں بيان ہوا كسب سے اچھى بات الله تعالی کی طرف بلانا ہے اور اب اس آیت سے الله تعالی کی وحدائیت ،قدرت اور حکمت برولالت کرنے والی چیزوں کو بیان کیا جار ہاہے تا کہ پیمعلوم ہوجائے کہ اللّٰہ تعالٰی کی طرف بلانااس کی ذات وصفات پر دلالت کرنے والی چیزوں كوبيان كرنے كے ذريع بھى موتا ہے، چنانچاس آيت كاخلاصديہ ہے كدرات، دن، سورج اور جاندسب الله تعالى كى قدرت، حکمت، اس کی رَبُوبِیّت اور وحدامیّت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، تو تم نہ سورج کو مجدہ کرواور نہ ہی جاند کو کیونکہ بید دونوں مخلوق ہیں اور اپنے خالق کے حکم ہے مُستَّر ہیں اور جواس طرح مُسَتَّرٌ ہووہ عبادت کامستحق نہیں ہوسکتا اور تم اس الله تعالی کو بحده کروجس نے رات، دن سورج اور جاندکو پیدا کیا ہے اور وہی بحدہ اور عبادت کا مستحق ہے، اگرتم اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوتواس کےعلاوہ کسی اور کوسجدہ نہ کرو۔ <sup>(1)</sup>

## فَإِنِ السَّتَكُبُرُوا فَالَّذِينَ عِنْ مَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَا مِ وَهُمُ

₫.....تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٢٥/٩،٣٧ ه-٦٦ ه، خازن، فصلت، تحت الآية: ٣٧، ٢/٤، روح البيان، حم السجدة، ت الآية: ۲۶،۸/۲۷، ملتقطأ.

#### لايستُمُونَ ﴿

توجمة كنزالايمان: تواگرية كبركرين تووه جوتمهار ارب كے پاس بيں رات دن اس كى پاكى بولتے بيں اور اُكتا تے نہيں۔

ترجید کافزالعِدفان: تواگریة تکبر کریں تو وہ جوتمہارے رب کے پاس ہیں رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ اکتائے نہیں۔

﴿ فَإِنِ الْسَتُكُبُووْ ان اللهُ تَعَالَى كَا بِهِ مِعِنَ الرَّكَارِ اللهُ تَعَالَى كَ وَحَدَائِيتَ كَ عَظِيم دَلْأَلُ وَ كَيْمَ لِينَ كَ بِاوجود بَهِى غُرورو تَكْبُر كُرِينَ وَ يَحْرِجَى اللهُ تَعَالَى كَا بَجِهَبِينِ بِكَالَّهُ تَعَالَى كَا بَجِهَبِينِ بِكَالَّهُ تَعَالَى كَا مِنْ اللهُ تَعَالَى كَا بَجِهِ بَيْنِ بِهِ كَاللهُ تَعَالَىٰ كَ عِبِدَا كَرَده فَر شَةِ دَن رَاتَ اس كَى لَهُ اللهُ تَعَالَىٰ كَ عِبِدَا كَرَده فَر شَة دَن رَاتَ اس كَى لَهُ اللهُ تَعَالَىٰ كَ عِبِدَا كَرَده فَر شَة دَن رَاتَ اس كَى اللهُ اللهُ تَعالَىٰ كَ عِبِدَا كَرَده فَر شَة دَن رَاتَ اس كَى اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ كَ عِبِدَا كَرَده فَر شَة دَن رَاتَ اس كَى اللهُ اللهُ اللهُ تَعالَىٰ كَ سِيمَ مُوفَ عِن الرَّونُ فَا كَر فَي اللهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللهُ الل

نوف: یا در ہے کہ بیآ یت بحدہ ہے،اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجد و تلاوت کرنا واجب ہے۔

وَمِنُ النِهِ آنَّكَ تَرَى الْأَرُضَ خَاشِعَةً فَإِذَ آ أَنْ زَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءِ الْمُتَرَّتُ وَرَبَتُ الْآنِ فَيَ آخِياهَا لَهُ حِي الْمَوْثَى الْآنِ فَي الْمَوْثَى الْآنِ فَي الْمَوْثَى الْمُوْتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال

توجمة كنزالايمان: اوراس كى نشانيوں سے ہے كەتۈز مين كود كيھے بے قدر پڑى پھر ہم نے جب اس پر پانى أتارا تروتازہ ہوئى اور بڑھ چلى بے شك جس نے أسے جلا يا ضرور مُر دے جلائے گابے شك وہ سب پچھ كرسكتا ہے۔

جلدهشتم

647)—

توجیدہ کنٹالعِدفان: اوراس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تولہلہانے گئی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ بیٹک جس نے اس کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بیٹک وہ ہرشے پر قدرت رکھتا ہے۔

﴿ وَمِنْ الْمِينَةَ اَنَّكَ تَرَى الْاَئَنَ صَخَاشِعَةً : اوراس كى نشانيوں ميں سے ہے كہ تو زمين كو بے قدر بردى ہوئى ديكھا ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ كے قادر مُطلق ہونے اور خاص طور پر قیا مت کے دن مُر دوں كو زندہ كرنے پر قادر ہونے كى ايك نشانی اور دليل بيان كی جارہی ہے كہ تم لوگ زمين كود كھتے ہوكہ وہ خشك اور بنجر پڑى ہوتی ہے اور جب الله تعالیٰ كى ايك نشانی اور دليل بيان كی جارہی ہوتی ہے تو وہ تر وتازہ ہوكر لہلها نے گئی ہے ، تو جو ذات اس مردہ زمين ميں زندگى بيدا كر كے اس سے پھل اور سبزياں نكالنے پر قادر ہے بے شك وہ اس پر بھی قادر ہے كہ مُردوں كو زندہ كرد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْيَنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْاَ يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْاَ يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْاَ يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْاَ يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْاَيْتُ الْمِنْ يَّالِيْنَ الْمِينَا لِلْاَيْتُ الْمِينَا لِلْاَيْتُ الْمِينَا لِي اللَّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: بيشك وه جو بهارى آيتول مين ٹيڑھے چلتے ہيں ہم سے چھے نہيں تو كيا جوآگ ميں ڈالا جائے گاوہ بھلايا جوقيامت ميں امان سے آئے گا جو جی ميں آئے كروبے شك وہ تمہارے كام ديكھ رہاہے۔

ترجید کنزالعوفان: بیشک وہ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے بٹتے ہیں ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں تو کیا جے آگ میں ڈالا جائے گاوہ بہتر ہے یاوہ جو قیامت میں امان ہے آئے گائے جو چاہو کرتے رہو، بیشک اللّٰہ تمہارے کام دیکھر ہاہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ اليتِنا: مِينَك وه جو جارى آيتوں ميں سيدهي راه سے مِنْت بيں۔ ﴾ اس سے پہلي آيتوں ميں

سيرص لط الجنان (648)

بیان ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا بہت بڑا منصب اور بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، پھر بیان ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور وحداثیت کے دلائل بیان کر کے بھی اللّٰہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے اور اب یہاں سے اللّٰہ تعالیٰ کی آیوں کے بارے میں ٹیڑھی راہ چلنے والوں کوڈا نٹا جار ہا ہے، چنا نچہ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیشکہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے بیٹے ہیں وہ ہم سے چھے ہوئے نہیں ہیں، ہم انہیں اس کی سزادیں گے، تو کیاوہ مُلحد کا فرجے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ سے چقیدے والا مومن جو قیامت میں امان سے آئے گا، بےشک بیمومن ہی بہتر ہے، اور جب تم نے جان لیا کہ آگ میں ڈالا جانے والا اور قیامت کے دن امان پانے والا دونوں آپس میں برابر نہیں ہے، اور جب تم نے جان لیا کہ آگ میں ڈالا جانے والا اور قیامت کے دن امان پانے والا دونوں آپس میں برابر نہیں وجہ سے تہمیں جہم کی آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ کام کر وجن کی وجہ سے تہمیں جہم کی آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ کام کر وجن کی وجہ سے تہمیں جہم کی آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ کام کر وجن کی وجہ سے تہمیں جہم کی آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ کام کر وجن کی وجہ سے تہمیں جہم کی آگ میں ڈال دیا جائے یا وہ کام کر وجن کی وجہ سے تہمیں جو دور وہ تہمیں تہمارے کام وہ کی تو دور وہ تہمیں تہمارے کام وہ کی تو دور وہ تہمیں تہمارے کاموں کا میں یہ تو اور وہ تو کہ کی اگر ہا ہے اور وہ تہمیں تہمارے ان کا کی مطابق نفع یا نفصان تہمیں ہی ہوگا اور یا در کھو کہ بیشک اللّٰہ نعالی تمہارے کام وہ کی در اے وادر وہ تہمیں تہمارے ان کی وہوں کی در اور کی ان کی در ان کی میں ڈال کی حال کی مطابق کی در ان کی در ان کا کی در کا در کی در کی در کو کی در کی کی در کی

#### اللَّه تعالى كى آيتوں ميں إلحاد كى مختلف صورتيں 🖟

مفسرین نے اللّٰه تعالیٰ کی آیتوں میں الحاد کی مختلف صور تیں بیان قرمائی ہیں ، ان میں سے 3 صور تیں درج ذیل ہیں ،

- (1) ....قرآنِ مجید کی آیات کی تاویل بیان کرنے میں صحیح اور سیدھی راہ سے عدول اور اِنحراف کرتے ہوئے انہیں باطل معانی برمحمول کرنا۔
- (2) .....قرآنِ مجید کی آیات کے بارے میں ایسی باتیں کرنایا انہیں من کرایسا کام کرنا جوان کی شان کے لائق نہیں جیسے انہیں جادویا شعر بتانایا انہیں حجٹلا نایا آیات کوئ کرشور وغل کرنا وغیرہ۔
  - (3)....قرآنِ مجید میں بیان گئے تو حیدورسالت کے دلائل پراعتراضات کرنااوران سے منہ پھیرلینا۔(<sup>2)</sup>

السحدة، تحت الآية: ٠٤، ٩ /٩٠٩، ووح البيان، حم السحدة، تحت الآية: ٠٤، ٨ /٢٦٩-٢٦٩، قرطبي،
 فصلت، تحت الآية: ٠٤، ٢٦٦/٨، الجزء الخامس عشر، ملتقطاً.

2 ....روح المعانى، فصلت، تحت الآية: ١٤٠٠ ٢ ١٧/١ ٥.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِجِنَانَ)—

اس آیت میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جوقر آنِ مجید کی آیات کے اپنی مرضی کے مطابق معنی بیان کا کرتے ہیں الله تعالی کرتے ہیں الله تعالی کرتے ہیں الله تعالی انہیں مدانی مطافر مائے ،ا مین۔

#### بناوٹی اور جاہل صوفیاء کے لئے درس عبرت

اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لئے بھی بڑی غبرت ہے جوز بد، تقوی اور پر ہیزگاری کا اظہار کرتے ہیں، کشف کے اونچ مراتب پر فائز ہونے اور إلهام ہونے کا دعوی کرتے ہیں، لوگوں میں اپنی روحانیت اور کرامتوں کا بڑے مُتظم طریقے سے چرچا کرتے اور مالدارافراد کواپی طرف ماکل کرنے کوششیں کرتے ہیں، علماء کرامتوں کا بڑے مُتظم طریقے سے چرچا کرتے اور مالدارافراد کواپی طرف ماکل کرنے کوششیں کرتے ہیں، علماء کرامتوں کی نظرے و یکھتے، ان سے عداوت اور دشنی رکھتے اور لوگوں کوان سے مُتفکر کرتے ہیں، علم اور معرفت کی حقیقی دولت سے خالی ہوتے ہیں اور اپنی رائے سے قرآن مجید کی تغییر بیان کرتے ہیں، فیز قرآن مجید کی آبیات کے اپنی طرف سے ایسے باطنی معنی بیان کرتے ہیں جن کا باطل ہو تا بالکل واضح موتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے درج ذیل صدیت پاک میں بھی بہت عبرت ہے، چنانچ حضرت ابو ہر پر وہ صی الله تعالیٰ عنه کے موتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے درج ذیل صدیت پاک میں بھی بہت عبرت ہے، چنانچ حضرت ابو ہر پر وہ وکھیں گے جو موتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ایف کو کی میں ہوں گے۔ الله تعالیٰ ارشاد قرما تا ہے ''کیادہ (میرے جلم اور میری دیں گے دران کی زبانیں ہی ہی ہے دیا کہ اور میری کا اور این کے دول میر ہوں کے۔ الله تعالیٰ ارشاد قرما تا ہے ''کیادہ (میرے جلم اور میری خالفت کرے) مجھی پر جرائت کر رہے ہیں، مجھیا پی تھم ایمیں این لوگوں پر ان میں سے دانشور و بھی انشور و بجھدار لوگوں کوجران کر و ہی این میں سے دانشور و بجھدار لوگوں کوجران کر و ہی این میں سے دانشور و بجھدار لوگوں کوجران کر و سے گا۔

حضرت ملاعلی قاری دَخمَهُ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ اس صدیثِ پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: کہ آخری زمانے میں پچھ ایسے لوگ فاہر ہوں گے جولوگوں کے سامنے دین کے احکام پڑمل کر کے دنیا والوں کودھو کہ دیں گے اور ان سے دنیا کا مال بوریں گے ، ان کے ساتھ فرمی سے گفتگو کریں گے مال بوریں گے ، ان کے ساتھ فرمی سے گفتگو کریں گے اور ان کے سامنے عاجزی و اِنکساری کا اظہار کریں گے تا کہ لوگ انہیں عابد و زاہد ، دنیا سے کنارہ کشی کرنے والا اور

....ترمذي، كتاب الزهد، ١٠٠٠-باب، ١٨١/٤، الحديث: ٢١٢٤

نَسْيُرْصِرَاطُالِحِنَانَ

\_\_\_\_ جلر<del>هش</del>

650

آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا سمجھیں ، لوگ ان کے مرید بنیں اوران کے حالات و کھے کران کے معتقد بن جا کیں۔

ان کی زبا نیں تو چینی سے زیادہ پیٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل د نیا اور منصب کی محبت میں ، پر ہیز گاروں (اور خداش ماء)

سے عداوت اور بخض رکھنے میں ، جانوروں جیسی صفات اور شہوات کے عالب ہونے میں بھیڑ یوں کی طرح سخت ہوں
گے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر مائے گا کہ کیا یہ جانے نہیں کہ میں انہیں ڈھیل دے ربا ہوں اور یہ میرے عذاب سے بخوف
جوکردھوکا کھارہ جبیں ، کیا یہ میری تاراضی اور میرے عذاب سے ڈرتے نہیں اور کیا یہ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کر
کے انہیں دھو کہ دے کر میری مخالفت پر جرائت کررہ ہیں ، مجھے اپنی ذات وصفات کی قسم ! میں ان لوگوں پر ان میں
سے بی بعض افراد کو بعض پر غلب دے کر ایسا فتنہ مُسلِّط کردوں گا جے دکھ کران میں سے دانشور و بجھد ارشخص بھی جران رہ جائے گا اور دہ اسے دور کرنے پر قا در نہ ہوگا اور نہ بی اس سے خلاصی پاسے گا اور نہ بی اس سے کہیں فرار ہو سکے گا۔ (1)
مائلہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا خوف نصیب کرے اور اپنی بھڑی حالت سدھارنے کی توفیق عطافر مائے ، امین۔
اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا خوف نصیب کرے اور اپنی بھڑی حالت سدھارنے کی توفیق عطافر مائے ، امین۔

## إِنَّ الَّذِينَكَ فَهُ وَابِالدِّكْمِ لَتَّاجَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَكِتْبُ عَزِيْرٌ اللَّهِ اللَّهِ كُمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه کنزالایمان: بِشک جوذ کرمے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا اُن کی خرابی کا پچھ حال نہ پو چھاور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔

ترجید کانو العوفان: بیشک جنہوں نے ذکر کا انکار کیاجب وہ ان کے پاس آیا (ان کیلئے خرابی ہے) اور بیشک وہ عزت والی کتاب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِيثِ کَفَرُوْا بِالذِّ كُمِي: بِينِك جنهوں نے ذکر کا اٹکار کیا۔ ﴾ یعن جن لوگوں کے پاس قر آنِ کریم آیا اور انہوں نے اس کا اٹکار کیا اور اس پراعتر اضات کئے تو انہیں ان کے کفر کی سزادی جائے گی اور عنقریب انہیں جہنم کی آگ میں واخل کر دیا جائے گا۔ (2)

(تفسيرصراط الحنان)

جلرهشتم

❶ .....مرقاة المفاتيح، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، الفصل الثاني، ١٨٢/٩-١٨٣٠، تحت الحديث: ٣٢٣٥.

السجدة، عازن ، فصلت ، تحت الآية : ٤١ ، ٤ / ٨٧ ، مدارك ، فصلت ، تحت الآية: ٤١ ، ص٧٧ ، ١ ، روح البيان ، حم السجدة ،
 تحت الآية: ٢٦ ، ٨ / ٢٦ ، ملتقطأ .

﴿ وَ إِنَّا فَالِكِتْ عَنِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ومَعزت والى كتاب ہے۔ ﴾ عزیز کے دومعنی ہیں، (1) عالب اور قاہر، (2) جس کی نظیر نہ پائی جاسکتی ہو۔ قرآنِ مجیدا ہے ولائل کی قوت سے ہرا یک پر عالب ہے اور بے مثل بھی ہے کیونکہ اَوّلین وآخرین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں اور ساری مخلوق مل کربھی اس کی ایک سورت جیسی کوئی سورت نہیں بناسکتی۔ (1)

# لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُمِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلامِنْ خَلْفِه التَّنْزِيْلُ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۞

توجدہ کنزالایمان: باطل کواس کی طرف راہ نہیں نہاس کے آگے سے نہاس کے بیچھے سے اُتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سرا ہے کا۔

توجید کنڈالعوفان: باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے (کسی طرف) ہے بھی اس کے پاس نہیں آسکتا۔ (وہ قرآن) اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا ،تعریف کے لائق ہے۔

﴿ لَا يَأْتِيْكِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ: بإطل اس كسامن اوراس كے بيچھے ہے بھى اس كے باس نہيں آسكتا ۔ پیچے ہے بھى اس كے باس نہيں آسكتا ۔ پیچنے تر آن مجید باطل كى رسائى ہے دور ہے اور کسی طرح اور کسی جہت ہے بھى باطل اس تك راہ نہيں پاسكتا ، پہ فرق ، تبديلى اور كى وزيادتى ہے محفوظ ہے اور شيطان اس ميں تَصَرُّ ف كرنے كى قدرت نہيں ركھتا ، جس چيز كے حق ہونے كا قرآن مجيد تكم فرمادے اسے كوئى باطل نہيں كرسكتا اور جس كے باطل ہونے كا قرآن كريم تكم فرمادے اسے كوئى حق قرار نہيں وے سكتا اور قرآنِ مجيد تكم فرمادے اسے كوئى قرار خوص من ازل كيا ہوا ہے جو تحكمت والا اور تعریف كے لائق ہے۔ (2)

مَايُقَالُلَكَ إِلَّامَاقَ لُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ إِنَّ مَا يُقَالُ لَكُ وَ مَا يُقَالُ اللهُ سُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ إِنَّ مَا يَكُولُ لَنُ وَ مَا يُقَالُ اللهُ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ إِنَّ مَا يَكُولُ لَكُولُ مَا يَكُولُ اللهُ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ إِنَّ مَا يَكُولُ لَكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

❶ .... تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٤١، ٩٨/٩ ٥، خازن، فصلت، تحت الآية: ٤١، ٨٧/٤، ملتقطاً.

الآية: ٢ ٤ ، ٩/٨٩ ه ، ملتقطاً.
 الآية: ٢ ٤ ، ٩/٨٩ ه ، ملتقطاً.

ينومَاظالِمِنَان (652)

قرجمه کنزالایمان: تم سے ندفر مایا جائے مگروہی جوتم سے اگلے رسولوں کوفر مایا گیا کہ بے شک تمہارار بجشش والا اور دروناک عذاب والا ہے۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان: (اے حبیب!) آپ کووہی بات کہی جاتی ہے جوتم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی۔ بیٹک تمہارا رب بخشش والا اور در دناک عذاب والا ہے۔

﴿ مَا اَيْقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ وَيْلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ: آپ کووبی بات کہی جاتی ہے جوتم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی ۔ کہا الله تعالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعالی وَسِمِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ تَعالی وَسِمِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ تَعالی وَسِمِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ تَعالی وَسِمَ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ تَعالی وَسِمُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ تَعالی وَسِمِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ تَعالی وَرَبُو وَاللهُ اللهُ تَعالی وَرَبُو وَمِعْ اللهُ اللهُ تَعالی وَرَبُو وَمُ اللهُ اللهُ تَعالی وَرَبُو وَمِعْ اللهُ اللهُ تَعالی وَرَبُو وَمُولِ وَاللهُ اللهُ تَعالی وَرَبُو وَمُ اللهُ ا

دوسری تغییریہ ہے کہ اے حبیب اِصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ ، آپ کواللّه تعالیٰ کی طرف سے وہی بات کہی جاتی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں علیہ فِی الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ سے کہی گئی تھی کہ اپنی قوم کی جابلانہ حرکتوں پر صبر فرما کیں۔ بیشک آپ کا رب عَرْوَجَلُّ اپنے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کے لئے اوران پرایمان لانے والوں کے لئے بخشش والا اور اپنی انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کے دہمنوں اور تکذیب کرنے والوں کے لئے دردنا ک عذاب والا ہے۔ (1)

## وَلَوْ جَعَلْنُهُ قُرُانًا أَعْجَبِيًّا لَّقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتُ البُّهُ عَمَانُهُ عَجَبًّ

السجدة، عسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٣٤، ٩/٩، ٥٥، حازن، فصلت، تحت الآية: ٣٤، ٤٧/٤، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٣٤، ٨٧/٤، ملتقطاً.

تَسَيْرِ صَلِطُ الْحِنَانَ }

جلرهشتم

وَّعَرَبِيٌ ۖ قُلُ هُوَلِلَّذِينَ امَنُواهُ لَكَى وَّشِفَآءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَ الْحَارِقِ الْمَائُواهُ لَكَى وَشِفَآءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ فِنَ الْمَانِ بَعِيْدٍ ﴿ الْمَانِ مِعْدِهِ ﴿ اللَّهِ مُ عَلَّى الْمُؤْمِنُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿ الْمَانِ مِعْدِهِ ﴿ اللَّهِ مُعَادِهِ مَا مَانِ اللَّهُ مُعَالِمٌ مَعَلًا فِي اللَّهُ مُنَا وَلَهُ لَا يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿

قرجمة كنزالايمان: اوراگر ہم اُسے عجمی زبان كا قر آن كرتے تو ضرور كہتے كه اس كى آيتيں كيوں ند كھولى كئيں كيا كتاب عجمی اور نبی عربی تم فر ماؤوہ ایمان والوں كے ليے ہدايت اور شفا ہے اور وہ جوايمان نہيں لاتے ان كے كانوں ميں مكنيث ہے اور وہ ان پراندھا بن ہے گوياوہ دُور جگدے لِكارے جاتے ہيں۔

ترجید کنڈالعِدفان: اوراگرہم اے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کردیتے تو کفار ضرور کہتے: اس کی آئیس کیوں نہ واضح کی گئیں؟ کیا کتاب مجمی ہے اور نبی عربی ہے؟ تم فرماؤ: وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کا نوں میں ہو جھے اور وہ ان پر اندھاین ہے۔ گویا نہیں دور کی جگہ سے پیکارا جار ہاہے۔

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ فَوْ الْمَا أَعْجَمِينَّا : اورا گرہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کردیتے۔ کا فروں نے قرآن مجید پراعتراض کرتے ہوئے کہا کہ پیقر آن مجھی زبان میں کیوں نداتر ا؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ''اگرہم قرآن کریم کوع بی بجائے ججی زبان میں نازل کردیتے تو کفار ضرور کہتے : اس کتاب کی آبیس عربی بیان میں کیوں بیان نہیں کی گئیں تا کہ ہم انہیں سمجھ سکتے اور کتاب نبی کی زبان کے خلاف کیوں اتری؟ حاصل بیہ ہے کہ قرآن پاک عجمی زبان میں ہوتا تو یہ کا فراعتراض کر رہے ہیں جبکہ حقیقت بیہ ہے کہ ان کا بید اعتراض کر رہے ہیں جبکہ حقیقت بیہ ہے کہ ان کا بید اعتراض نہ مانے کا ایک بہانہ ہے کیونکہ جو محض حق کا طلبگار ہے اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ الیے اعتراض کر ۔۔ مزیدار شاوفر مالا کہ اے حبیب! صلی الله تعالی علیہ والد و سکتے ہوائی نہیں کہ وہ الیے اعتراض کر ۔۔ اور شفا ہے کہ یہ انہیں والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے کہ یہ نہیں تن کی راہ بتا تا ہے ، گمرائی ہے بچا تا ہے ، جہالت اور شک وغیرہ قلبی اُمراض سے شفادیتا ہے اور جسمانی اَمراض کے لئے ہمو شربی اس کا پڑھ کر دم کرنا مرض دور کرنے کے لئے مُؤثر ہے اور وہ لوگ جوالیمان نہیں لاتے ان جسمانی اَمراض کے لئے ہمو شربی اور وہ ان پراندھا پن کے کا نوں میں بوجھ ہے کہ وہ قرآن پاکواس کے حق کے مطابق سنے کی نعمت سے محروم ہیں اور وہ ان پراندھا پن

www.dawateislami.net

ہے کہ وہ شکوک و شُبہات کی ظلمتوں میں گرفتار ہیں اور وہ اپنی قبول نہ کرنے والی رَوْش سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں آ جیسے کسی کود در سے پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی بات نہ سنے ، نہ سمجھے۔ <sup>(1)</sup>

## وَلَقَدُ التَّيْنَامُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْمِنَ تَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمِنَهُ مُ مُولِيْنِ ۞

ترجمه کنزالایمان:اور بے شک ہم نے موسی کو کتاب عطافر مائی تواس میں اختلاف کیا گیااورا گرایک بات تمہارے رب کی طرف ہے گزرنہ چکی ہوتی تو جھی اُن کا فیصلہ ہوجا تا اور بے شک وہ ضروراس کی طرف ہے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔

ترجید کنزُالعِدفان:اور بیشک ہم نے موسی کو کتاب عطافر مائی تواس میں اختلاف کیا گیااورا گرتمہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی توان کے درمیان فیصلہ کردیا جا تااور بیشک وہ ضرور قرآن کی طرف سے ایک دھوکا ڈالنے والے شک میں ہیں۔

﴿ وَلَقَدُ النَّيْنَا مُوْسَى الْكِنْبَ: اور بينک ہم نے موئی کو کتاب عطافر مائی۔ پینی اے حبیب! صَلَی اللهٔ تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ، جس طرح آپ کی قوم کے لوگ قرآنِ مجید میں اختلاف کررہے ہیں اس طرح پہلے بھی ہو چکاہے کہ ہم نے حضرت موئی عَلیٰهِ الصَّلَوٰ وُوَالسَّلَام کو کتاب عطافر مائی تواس میں اختلاف کیا گیا اور بعض افراد نے اس کو ما نا اور بعض نے نہ مانا ، بعض نے اس کی تقدیق کی اور بعض نے اسے جھٹلا یا اور اگر آپ کے رب عَرُّوجَ دُنے حساب اور جزا کورو زِ قیامت تک مُوحِّر نہ فرمادیا ہوتا تو ان کا فروں کے درمیان فیصلہ کردیا جاتا اور دنیا ہی میں انہیں اس اختلاف کرنے کی مزادے دی جاتی اور بیشک جولوگ قرآنِ مجید کو جھٹلا رہے ہیں وہ ضرور اس قرآن کی طرف سے ایک دھوکا ڈالنے والے شک میں ہیں ، اس لئے آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ فرما کیں۔ (2)

❶.....خازن، فصلت، تحت الآية: ٤٤، ٤٨٨٤، مدارك، فصلت، تحت الآية: ٤٤، ص٧٧ ، ١، ملتقطاً.

2 .....خازن، فصلت، تبحت الآية: ٤٥، ٨٨/٤، تفسير كبير، فصلت، تبحث الآية: ٤٥، ٩٧٠/٩، ملتقطاً.

سيرصراط الجنان (655

# مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ قَمَنُ آسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا مَبُّكَ بِظَلَّامِ مِنْ عَبِلُ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ قَمَنُ آسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا مَبُّكَ بِظَلَّامِ مِنْ عَبِلُهِ ﴿

و توجه النالايمان: جونيکی کرے وہ اپنے بھلے کواور جو برائی کرے تو اپنے برے کواور تمہارارب بندوں پرظلم نہیں کرتا۔

توجهه کنزالعِرفان: جونیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کیلئے ہی کرتا ہے اور جو برائی کرتا ہے تواپنے خلاف ہی کرتا ہے اور تہارارب بندوں پرظلم نہیں کرتا۔

﴿ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ: جونيكى كرتا ہے وہ اپنی ذات كيليے ہى كرتا ہے۔ ﴾ ارشادفر مايا كه اے صبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ كافروں كے إعراض كرنے كى وجہ سے خود پر ہو جھ محسوس نفر ما ئيں كيونكه ان ميں سے جو شخص قر آنِ مجيد پرايمان لائے اوراس كے نقاضوں كے مطابق عمل كرنے وہ اپنی ذات كے فائدے كے ہى كرے گا اور جو كفر كرے تواس كا نقصان بھى اسے ہى ہوگا اور اے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ كارب عَدَّ وَ جَلَّ بندوں يُظلم نہيں كرتا اور ان كے ساتھ وہى معاملہ فرما تاہے جس كے وہ حق دار ہيں۔ (1)

❶ .....تفسير كبير، فصلت، تحت الآية: ٤٦، ٩٠٠٩ه، روح البيان، حم السجدة، تحت الآية: ٢٧٤/٨، ١ ٢٧٤، ملتقطأ

656 ) جلرا

# हैं जैंचं शक्रीस्ड

| 00000                            | كلام ِ اللي                                       | قرآن مجيد   |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| مطبوعات                          | مصنف/مؤلف                                         | نام کتاب    | نمبرنثار |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراجي | اعلی حضرت امام احمد رضاخان بمتو فی ۱۳۴۰ ه         | كنز الإيمان | 1        |
| مكتبة المدينة، بإب المدينة كراچي | شيخ الحديث والنفسر الوالصالح مفتى محمد قاسم قادري | كنز العرفان | 2        |

#### كتب التفسير وعلوم القرآن

| دارالكتب العلميه ، بيروت ٢٠٠٠ اه      | امام ابوجعفر محمد بن جر ريطبري،متو في ٢٠١٠ ه                        | تفسيرِ طبري        | 1  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| پشاور                                 | امام ابومنصور محمد بن منصور ماتريدي بمتوفى ٣٣٣ ه                    | تاويلات اهل السنّة | 2  |
| دارالكتبالعلميه ،بيروت ١٩١٣ه          | ابواللیث نفر بن محمد بن ابراجیم سمر قندی ،متو فی ۳۷۵ه               | تفسير سمرقندى      | 3  |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٢١٨ ه       | امام ابومجر حسین بن مسعود فراء بغوی ،متو فی ۵۱۷ ه                   | تفسيرِ بغوى        | 4  |
| داراحیاءالتر اشالعر بی، بیروت ۲۰۲۰اره | امام فخرالدین څهه بن عمر بن حسین رازی متو فی ۲۰۲ ه                  | تفسيرِ كبير        | 5  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه                 | ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری قرطبی متوفی ا ۲۷ ه                   | تفسيرِ قرطبي       | 6  |
| وارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه                 | ناصرالدین عبدالله بن ابوعمر بن محمد شیرازی بیشاوی متوفی ۲۸۵ ه       | تفسيرِ بيضاوي      | 7  |
| دارالمعرفه، بيروت ١٣٢١ه               | امام عبدالله بن احمد بن محموز سفى ،متو فى • ا كه                    | تقسير مدارك        | 8  |
| مطبعه ميمنيه بمفركا الاه              | علاءالدین علی بن مجمد بغدادی متوفی ۴۱ کھ                            | تفسيرِ حازن        | 9  |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ۴۲۲ اھ       | ابوحیان محمد بن یوسف اندلی متوفی ۴۵ ۷ ھ                             | البحرُ المحيط      | 10 |
| وارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣١٩ه         | ابوفداءاساعيل بن عمر بن كثير ومشقى شافعي متوفى ١٩ ٧٧هه              | تفسير ابن كثير     | 11 |
| بإبالمدينة كراجي                      | امام جلال الدين على متوفى ٣٦٣ هدوامام جلال الدين سيوطى متوفى ١١١ هـ | تفسيرِ جلالين      | 12 |
| وارالفكر، بيروت ١٣٠٣م                 | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متوفى ١٩١٨ ه                        | تفسيرِ دُرِّ منثور | 13 |

حلدها

(تفسير صراط الجنان

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۲ ۱۴۰۰ ه    | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطى ،متو في ٩١١ ه         | تناسق الدرر    | 14 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----|
| دارالفكر، بيروت                     | علامه ابوسعود محمد بن مصطفیٰ عمادی ،متو فی ۹۸۲ ھ      | تفسير ابو سعود | 15 |
| پشاور                               | شيخ احمد بن الى سعيد ملّا جيون جو نيورى ،متو في ١٣٠٠ه | تفسيرات احمديه | 16 |
| واراحیاءالرّ اث العربی، بیروت ۴۰۵ ا | شخ اساعیل حقی بروی متوفی ۱۱۳۷ھ                        | روځ البيان     | 17 |
| بابالمدينة كراچي                    | علامه شيخ سليمان جمل متوفى ٢٠٥٧ه                      | تفسيرِ حمل     | 18 |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢١ه               | احد بن محمد صاوی مالکی خلوتی ،متو فی ۱۲۴۱ھ            | تفسيرِ صاوي    | 19 |
| داراحیاءالتر اشالعر بی،بیروت۲۰۱۱ه   | ابوالفضل شهاب الدين سيرمحمودآ لوى ،متو في • ١٢٧ه      | روح المعاني    | 20 |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراچي    | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى،متو في ١٣٦٧ ه  | فزائن العرفان  | 21 |

#### كتب الحديث ومتعلقاته

| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢١ه            | حافظ معمر بن راشداز دی متو فی ۱۵۳ھ                     | كتاب الحامع       | 1  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----|
| وارالفكر، بيروت١٣١٣ھ                      | حافظ عبدالله بن محد بن الي شيبه كوني عبسي متوفى ٢٣٥ ه  | مصنف ابن ابی شبیه | 2  |
| وارالفكر، بيروت١٣١٨ه                      | امام احمد بن محمد بن حنبل متوفی ۲۳۱ ه                  | مستلد امام احمد   | 3  |
| وارالکتابالعربی، بیروت ۷۰۰۱ه              | امام حافظ عبد اللُّه بن عبد الرحمٰن داري ،متو في ٢٥٥ ه | دارمی             | 4  |
| وارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۱۹ ه            | امام ابوعبد الله محر بن اساعيل بخارى ،متو في ٢٥٦ ه     | بخاری             | 5  |
| وارابن حزم، بيروت ١٩٦٩ ه                  | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيرى،متوفى ٢٦١هـ          | مسلم              | 6  |
| دارالمعرفه، بيروت ۱۳۲۰ اھ                 | امام ابوعبد الله محمر بن يزيدا بن ماجه ،متوفى ٣٤٣ ه    | ابن ماجه          | 7  |
| واراحياءالتراث العربى، بيروت ١٣٢١ه        | امام ابوداؤدسلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ه          | ابوداؤد           | 8  |
| وارالفكر، بيروت١٣١٢ه                      | امام ابوئيسي محمد بن عيسي ترندي متوفى ٩ ١٧ه            | ترمذی             | 9  |
| وارالكتب العلميه بيروت ١٩٢١ ه             | حافظ امام ابو بكر عبد الله بن محرَثُر شي متو في ٢٨١ ه  | مكارم الاخلاق     | 10 |
| مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ١٣٢٣ه | امام ابوبكراح يعمرو بن عبدالخالق بزار بمتوفى ٢٩٢ ه     | مسند البزار       | 11 |

| 77.52                               |                                                                |                      | T. a. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٦ه      | امام ابوعبدالرحمٰن احمه بن شعیب نسائی بمتوفی ۳۰۳ 🕳             | سنن نسائی            | 12    |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩١٨ اه     | امام ابو يعلى احمد بن على بن شي موصلي متو في ١٠٠٠ ه            | مسندابي يعلى         | 13    |
| مكتبة الامام بخارى، قابره           | امام ابوعبدالله محد بن على الحكيم تزيذي متوفى ٢٠٠٠ ه           | نوادر الاصول         | 14    |
| مكتبة الرشد، رياض ١٩٢٧ه             | ابوبكر محمد بن جعفر بن مهل خرائطی متوفی ساس ه                  | مكارم الاخلاق        | 15    |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت ٢٢٣ اھ | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبراني ،متو في ٣٦٠ ه              | معجم الكبير          | 16    |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٧٠ اه    | امام ابوالقاسم سليمان بن احرطبراني ،متو في ٣٦٠ ه               | معجم الاوسط          | 17    |
| دارالمعرف، بيروت ١٢١٨ ١٥            | امام ابوعبد الله محمد بن عبد الله حاكم نيشا بورى متوفى ٥ يهم ص | مستدرك               | 18    |
| دارالكتبالعلميه، بيروت ١٩١٩ه        | صافظ ابوقعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى ١٣٣٠ هـ      | حلية الاولياء        | 19    |
| مؤسسة الرساله، بيروت ۴۰۵ ه          | قاضى ابوعبدالله محمد بن سلامه قضاعى متوفى ٣٥٣ ه                | مسند الشهاب          | 20    |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢١ ه     | امام ابوبکرا حمد بن حسین بن علی بیهتی متو فی ۴۵۸ ھ             | شعب الايمان          | 21    |
| غراس،کویت ۲۹مهاره                   | امام ابوبكرا حدين حسين بن على بيهقي متو في ۴۵۸ ه               | الدعوات الكبير       | 22    |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٢٧ اه    | امام ابو محمد سین بن مسعود بغوی متوفی ۱۶۵ ه                    | شرح السنّة           | 23    |
| وارالكتبالعلميه، بيروت ٢٠٩١ ه       | ابومنصورشهردارین شیرویه بن شهروار دیلمی بمتوفی ۵۵۸ ۵           | مسندالفردوس          | 24    |
| وارالفكر، بيروت ١٣١٥ ه              | امام ابوقاسم على بن حسن شافعي متوفى ا ۵۷ ھ                     | تاريخ دمشق=ابن عساكر | 25    |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ٢٢٢٨ اه     | علامه ولی الدین تبریزی،متوفی ۴۲۷ھ                              | مشكاة المصابيح       | 26    |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه               | حافظ نورالدين على بن ابو بكر بيتى متو فى ١٠٠٠ ھ                | مجمع الزوائد         | 27    |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ۴۲۴ اھ     | حافظا حمد بن على بن حجر عسقلاني متو في ٨٥٢ ه                   | المطالب العالية      | 28    |
| وارالفكر، بيروت ١٢١٢ه               | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متو في ٩١١ هـ                  | جامع الاحاديث        | 29    |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۱۹ه       | على متى بن حسام الدين مندى بربان پورى ،متوفى ٩٧٥ه              | كنز العمال           | 30    |

تنسيره كاطالجنان

|                                                     | كتب شروح الحديث                                                  |                       |   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۱۹ ه                      | ا مام پوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر قرطبي ،متو في ٣٦٣، ه | التمهياء              | 1 |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٣ه                               | على بن سلطان څمه هروی قاري حفقي متو في ۱۰۱۴ه                     | مرقاة المفاتيح        | 2 |
| مكتبة الامام الشافعي، رياض ٨٠٠٩ ١٥                  | علامه مجمد عبدالرءُ وف مناوي ،متو في ۳۱۰ اھ                      | التيسير شرح جامع صغير | 3 |
|                                                     | كتب الفقه                                                        |                       |   |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت                        | امام بر بإن الدين على بن اني بكر مّر غينا ني ،متو في ۵۹۳ ه       | هدایه                 | 1 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت،۱۵۱۵ه                         | ابوعبدالله محرين خرعبدري ماكلي المعروف يابن الحاج ،متو في ٢٣٤ ه  | مدخل                  | 2 |
| دارالمعرفه، بيروت ١٩٢٠ه                             | علامه علاء الدين محمد بن على حصك في منتو في ٨٨٠ اره              | درّ مختار             | 3 |
| وارالفكر، بيروت٢٠٠٢ ١٥                              | علامه جهام مولا ناشخ نظام ،متوفی ۲۱ ااهدو جماعة من علاءالبند     | عالمگيري              | 4 |
| دارالمعرفه، بيروت ١٣٢٠ه                             | علامه څرامین ابن عابدین شامی ،متوفی ۱۲۵۲ه                        | ردّ المحتار           | 5 |
| رضا فا وَ نَدُ يَثِن ، لا بهور                      | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بمتوفى ١٣٦٠ه                          | فآويٰ رضوبي           | 6 |
| نوری کټ خانه، لا مور۲۰۰۳ء                           | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متو فی ۱۳۴۰ھ                        | فآوى افريقه           | 7 |
| مكتبة المدينة بإبالمدينة كرا چج                     | مفتی محمد امجد علی اعظمی متو فی ۲۷ سلاه                          | بهارشريعت             | 8 |
| بزم وقارالدین، باب المدینه کراچی                    | مفتی وقارالدین قادری رضوی ،متوفی ۱۳۱۳ ه                          | وقارالفتاوى           | 9 |
|                                                     | ﴿ كتب التصوف ﴾                                                   |                       |   |
| مؤسسة الكتبالثقافيه، بيروت ١٩١٤ه                    | امام ابو بكراحد بن حسين بن على بيهيقى متو في ۴۵۸ ه               | الزهد الكبير          | 1 |
| م ركز الخذ مات والا بحاث الثقا فيه ، بيروت ٦ ١٣٠٠ ه | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی بیہتی متو فی ۴۵۸ ھ                | البعث والنشور         | 2 |
| دارصادر، بیروت ۲۰۰۰ء                                | امام ابوحامد محمد بن محمد غز الى شافعى بمتو فى ۵٠٥ ھ             | احياء علوم الدين      | 3 |
|                                                     | كتب السيرة والطبقات                                              | ^                     |   |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣١٨ ه                      | محد بن سعد بن منيع ماشي المعروف بابن سعد ،متو في ٢٣٠٠ه           | الطبقات الكبري        | 1 |

| مرکز اہلسنّت برکات رضا، ہند      | قاضی ابوالفضل عیاض مالکی متوفی ۵۴۴ ھ          | الشفا                    | 2 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---|
| مؤسسة الريان، بيروت ١٣٢٢ه        | حافظ محمد بن عبدالرحمٰن سخاوی متو فی ۹۰۲ھ     | القول البديع             | 3 |
| مركز ابلسنّت بركات رضا، مند      | شخ محقق عبدالحق محدث دہلوی،متو فی ۵۲ • اھ     | مدارج النبوت [           | 4 |
| وارالكتبالعلميه ، بيروت ١١٨١ه    | محد بن عبدالباقی بن بوسف زرقانی ،متو فی ۱۱۲۲ھ | شرح الزرقاني على المواهب | 5 |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراجي | مولا ناعبدالمصطفى اعظمى متوفى ٢ ١٣٠ ١١        | سيرت مصطفى               | 6 |

#### الكتب المتفرقة

| گمبٹ ضلع خیر پور                | شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۵۲•اھ                                                                              | مكتوبات شيخ مع<br>اخبار الاخيار | 1 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| مكتبة المدينة، بابالمدينه كراچي | مصنف: رَئِيسُ الْمُتَكَلِّمِين مولانا فَقَ عَلَى خان، متو فَى ١٢٩٧ھ<br>شارح: اعلی حضرت امام احمد رضاخان، متو فی ١٣٨٠ھ | فضائل دعا                       | 2 |
| مكتبة المدينة، بابالمدينة كراجي | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى متوفى ١٣٦٧ه                                                                    | سواخ كربلا                      | 3 |
| قادری پبلشرز،لا ہور۳۰۰۰ء        | حكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيمي متوفى ١٣٩١ه                                                                         | جاءالحق                         | 4 |
| لا بمور                         |                                                                                                                       | بائبل                           | 5 |

(تَسَيْرِ مَلطُ الجِنَانَ

662

تَفَسِيرِهِ لَطَالِحِنَانَ)

| صفحه | عنوان                                                                      | صفحه | عنوان                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | حضورا فدس صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ حاضرو             | 383  | جی خوف نبوت کے منافی نہیں                                                         |
| 57   | ناظر میں                                                                   |      | لله تعالى انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّالوةُ وَالسَّلام كوديتاب                    |
| 58   | كياالله تعالى كوحاضروناظر كهه سكتة بين؟                                    | 398  | روه مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں                                                      |
|      | اسلام اوراس كى تعليمات وأحكام                                              |      | تفزت الوب عَلَيْه الصَّلوةُ وَالسَّدَام كَل زوجه بررحت                            |
| 17   | پاکیز معاشرے کے قیام میں دینِ اسلام کا کردار                               | 405  | ر تخفیف کا سبب                                                                    |
|      | نقصان سے بچنے کیلئے ان کے اسباب اور ذرائع کا                               |      | بياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى موت أيك آن                        |
| 18   | خاتمہ ضروری ہے                                                             | 462  | کے لئے ہوتی ہے                                                                    |
| 19   | عورت، چارد بواری اوراسلام                                                  |      | حرت موى عَلَيْه الصَّلوْةُ وَالسَّلام كِمبارك جملول                               |
| 24   | دین اسلام عورت کی عصمت کاسب سے بروامحافظ ب                                 | 550  | سے حاصل ہونے والے فوائد                                                           |
| 60   | خوشخبری دو،نفرتیں نه پھیلاؤ                                                |      | ختم نبوت                                                                          |
|      | کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس                            |      | بِالرَّمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا أَخْرَى فِي مُونَا |
| 75   | پراعتاد نه کرے                                                             | 47   | طعی ہے                                                                            |
| 88   | مسلمانوں کوناحق ایڈ ااور تکلیف نیدی جائے                                   | 48   | تمِ نبوت ہے متعلق 10 أحاديث                                                       |
| 174  | و نیا کی زندگی ہے دھوکا نہ کھا ئیں                                         |      | علم فيب 🕥                                                                         |
|      | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمْ كَي شريعت | 129  | ات كوغيب كاعلم حاصل نهيس                                                          |
| 221  | سب سے زیادہ تو ی اور مُعْتَدِل ہے                                          |      | بِاكْرِم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواولِين وَآخرين       |
|      | وشمنی ظلم اور مخالفت کرنے والوں سے متعلق اسلام کی                          | 277  | اعلوم تعلیم فرمائے گئے ہیں                                                        |
| 246  | حسين تعليمات                                                               | M    | لَهُ تَعَالَىٰ كِمَقِبُولَ بِندُولَ كُوعُلُومِ خِسْمَ كَخِرُوي                    |
| 317  | گراہوں کی بیروی ہلاکت میں مبتلا ہونے کا سبب                                | 331  | تى ب                                                                              |
|      | نیک اعمال کے بارے میں الله تعالی کی خفیہ تدبیر                             |      | صورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوعالُم إلا          |
| 481  | سے ڈرنا چاہئے                                                              | 417  | لے فرشتوں کی بحث کاعلم عطا ہوا                                                    |
| 524  | عبرت کانشان بننے سے پہلے عبرت حاصل کرلیں                                   |      | هاضروناظر ا                                                                       |

| صفحه | عنوان                                                               | صفحه | عنوان                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|      | ملمانوں کے نیک اعمال کا ثواب بیاری اور بڑھاپے                       | 618  | يونى دن يامېينه هيق طور پرمنحوس تهيس                             |
| 609  | وغيره ميں منقطع نہيں ہوتا                                           | 624  | لَّهُ تَعَالَىٰ كَ بِارِ بِينِ احِيمًا كَمَانِ رَكَهُنَا حِيْ بِ |
| 632  | مومن کودی جانے والی بشارت کا مقام                                   | 641  | ينِ اسلام كى شابركار تعليم                                       |
|      | مسلمان ہونے کا فقط زبان سے اقرار نہ ہو بلکہ ول                      |      | مسلمان ومومن                                                     |
| 638  | میں اس کا اعتقاد بھی ہو                                             | 88   | سلَّمانوں کوناحق ایذ ااور تکلیف نه دی جائے                       |
|      | شیاطین وجنات 🔪                                                      | 90   | سلمانوں کو کسی شرعی وجہ کے بغیرایذادینے کا شرعی حکم              |
| 129  | جنات كوغيب كاعلم حاصل نهيين                                         | 91   | وجوده زمانے میں مسلمانوں کوایذادیے کی 20 مثالیں                  |
| 137  | شيطان اورانسان                                                      |      | سلمانوں کواَذِیَّت پہنچانے سے بیخ میں صحابہ کرام                 |
| 137  | شيطان انسان كوكفراور گناه برمجبورنهيں كرسكتا                        | 92   | شِيَّاللَّهُ تَعَالَىٰعَنُهُمُ كَلَّ سِيرت                       |
|      | جنات برحضورا قدى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ | 136  | براور شکرمومن کی دوصفات ہیں                                      |
| 397  | كَاتَفُرُّ ف                                                        | 153  | ل اوراولا وسے متعلق مسلمانوں کا حال                              |
|      | الله الله الله الله الله الله الله الله                             | 176  | لناجون اوراميد يمتعلق مسلمانون كاحال                             |
|      | شرعی احکام کے مقالبے میں آباؤ أجداد کی رسم کورجیج                   | 233  | سلمان کی عیادت اور ملاقات کیلئے جانے کے فضائل                    |
| 159  | وینا کفار کا کام ہے                                                 |      | مولوں اور مرومون کے واقعے سے حاصل ہونے                           |
| 259  | نفیحت سے منہ پھیرنا کفار کا کام ہے                                  | 238  | لى معلومات                                                       |
| 352  | کفارکا اپنی بیٹیوں سےنفرت کا حال                                    | 437  | صيبت وراحت مين مسلمانون كاحال                                    |
| 446  | کافروں کو ہرطرف ہے آگ گھیرے ہوئے ہوگ                                | 439  | ومن پرامیداورخوف کے درمیان رہنالازم ہے                           |
|      | الله تعالى ك ذكر سے مومنوں كے دل زم ہوتے اور                        |      | لله تعالی کے ذکر ہے مومنوں کے ول زم ہوتے اور                     |
| 454  | كا فروں كے دِلوں كَى تَحْق برُهتى ہے                                | 454  | ا فروں کے دِلوں کی سختی بردھتی ہے                                |
|      | سابقدامتوں کے احوال میں موجودہ زمانے کے کفار                        |      | امت کے دن مسلمانوں کے دوست اور شفاعت                             |
| 523  | کیلئے عبرت ہے                                                       | 541  | لرنے والے ہوں گے                                                 |
|      | و نیوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم کو کمتر خیال کرنا               | 553  | ب فرعون کے مومن سے مراد کون ہے؟                                  |

| صفحه  | عنوان                                                                      | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | حضرت موی عَلَیْهِ الصَّلَا قُوَالسَّلَامِ کے مبارک جِملوں                  |       | غار کاطریقه ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 550   | ہے حاصل ہونے والے فوائد                                                    |       | نظريات ومعمولات المسنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 615   | مور و <b>حمّ السجده</b> كي آيات من كرعتبه بن ربيعه كاحال                   |       | مت كردن الله تعالى كرمقبول بند ففاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 649   | اللَّه تعالىٰ كَي آيتوں ميں إلحاد كى مختلف صورتيں                          | 302   | ما ئىن گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4     | عبادت                                                                      | 431   | ه تعالی کے مقبول بندوں کو وسلیہ مجھنا شرک نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25    | أَرْ وَاجِيمُ مُطَهِّرُ اتَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اورعباوت     |       | بن ك خزانول كى تخيال حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 290   | تلاوت ِقرآن بڑی اعلیٰ عبادت ہے                                             |       | بِهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوبِهِى عَطَامِونَى مِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 376   | حفرت دا وُوعَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ كَي عَبِاوت كاحال             |       | مت کے ون مسلمانوں کے دوست اور شفاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي عَبَاوت | 541   | رنے والے ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 376   | كاحال                                                                      | 561   | یاء کی بیروی می <sup>ں بھ</sup> ی ہدایت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 429   | الله تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی جائے                               | 570   | اب قبر کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4     | اعمال ا                                                                    |       | قرآنِ کريم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124   | نیک اعمال کی توفیق پانے کے لئے ایک وظیفہ                                   |       | لەتغالى كى آيتوں میں كوشش كى دواقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | برے انٹمال کو اچھاسمجھ کر کرنا ہمارے معاشرے کا                             | 165   | آنِ کریم کے اعجاز ہے متعلق ایک حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179   | بہت بڑا اکمیہ ہے                                                           |       | اوت قرآن بڑی اعلی عبادت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 182   | ممل کرنے سے پہلےاس پرغور کرلیاجائے<br>۔                                    |       | آنِ پاک کی آیات ہے دینی احکام تکالنا ہرایک کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | مرنے کے بعد باقی رہ جانے والے اچھے اور برے<br>ر                            | 1.5   | منہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 230   | عمال کی مثالیں                                                             | 11000 | The state of the s |
| 312   | اخروی کامیابی کے لئے ہی ممل کرنا جاہئے                                     |       | آنِ مجید کے بارے میں جھگڑا کرنے ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100 C | صرف الله تعالى كى رضائے لئے كيا جانے والأعمل                               |       | احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 431   | تقبول ہے<br>زیادہ بہتراحکام بڑمل کرنے والے بشارت کے ستحق ہیں               | 0.70  | آنِ مجیدی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| صفحه | عنوان                                                          | صفحه | عنوان                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|      | قیامت کے دن انسان کی اپنی ذات اس کے خلاف                       |      | نیک اعمال کے بارے میں الله تعالی کی خفیہ تدبیرے                |
| 273  | گواه بهوگی                                                     | 481  | رنا چاہیج                                                      |
| 297  | قیامت کے18 نام اور ان کی وجو و تسمیہ                           |      | د نیاوآخرت                                                     |
| 300  | قیامت کے دن ہونے والی پوچھ کچھ                                 | 174  | بنیا کی زندگی ہے دھوکا نہ کھائیں                               |
|      | قیامت کے دن الله تعالی کے مقبول بندے شفاعت                     | 264  | نیامیں قیامت کی تیاری کرناہی عقلندی ہے                         |
| 302  | فرمائیں گے                                                     | 312  | خردی کامیابی کے لئے ہی ممل کرنا چاہئے                          |
| 534  | چھیی ہوئی چیز وں کے ظاہر ہونے کادن                             | 320  | فات کے بعدو نیامیں و کرخیرر ہنااللہ تعالی کی رحمت ہے           |
| 535  | قیامت کے دن صرف الله تعالی کی بادشاہی ہوگی                     |      | فق دارول کوان کے حقوق دنیامیں ہی ادا کردینے کی                 |
|      | قیامت کے دن مسلمانوں کے دوست اور شفاعت                         | 536  | زغيب                                                           |
| 541  | کرنے والے ہوں گے                                               | 538  | فكرة خرت كى ضرورت                                              |
| 557  | قیامت کےدن کو پکار کا دن کہنے کی وجہ                           |      | موت )                                                          |
|      | عذابِ البي                                                     |      | مرنے کے بعد باقی رہ جانے والے اچھے اور برے                     |
| 314  | حببنمى درخت زقوم كى كيفيت                                      | 230  | عمال کی مثالیں                                                 |
| 412  | جہنمیوں کی پیپ کی کیفیت                                        | 320  | فات کے بعدد نیامیں ذکر خیرر ہناالله تعالیٰ کی رحت ہے           |
| 446  | کافرول کو برطرف ہے آگ گھیرے ہوئے ہوگی                          |      | نبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَلَ موت الكِآنَ |
| 495  | جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب اور تقوی کے فضائل                  | 462  | کے لئے ہوتی ہے                                                 |
| 570  | عذابِ قبر كاثبوت                                               | 476  | یندایک طرح کی موت ہے                                           |
|      | حضرت صالح عَلَيْه الصَّالو قُوَّ السَّلام كَ قُوم بِرآ فَ والـ | 530  | ومرتبه موت اوردومر تبدزندگی دینے سے کیامرادہے؟                 |
| 620  | عذاب کی کیفیات                                                 |      | ( تيات )                                                       |
|      | بنت )                                                          | 191  | یامت کے دن قریبی رشتہ داروں کا حال                             |
| 14   | عزت کی روزی در حقیقت جنت کی نعمتیں ہیں                         | 200  | یامت کے دن سامیہ عرش میں جگد پانے والے لوگ<br>                 |
| 205  | جنت الله تعالى ك فضل عنى ملح كى                                | 264  | نیامیں قیامت کی تیاری کرنا ہی عقلمندی ہے                       |

| صفحه | عنوان                                                                       | صفحه | عنوان                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|      | ایذاوسلم 🕽                                                                  | 564  | ت میں بے حساب رزق ملے گا                                    |
| 88   | مسلمانوں کوناحق ایز ااور تکلیف نددی جائے                                    | 633  | تی نعموں کے بارے میں ایک مدیث پاک                           |
| 90   | مسلمانوں کوکسی شرعی وجہ کے بغیر ایذادینے کاشرعی حکم                         |      | ( نماز                                                      |
| 91   | موجودہ زمانے میں مسلمانوں کوایذادینے کی 20 مثالیں                           |      | ت پر جروس کر کے نماز نہ پڑھنے اور زکو ہ نددیے               |
|      | مسلمانوں کواُذِیَّت پہنچانے سے بیخے میں صحابہ کِرام                         | 25   | ول كوفصيحت                                                  |
| 92   | رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَلَّ سِيرِت                              | 172  | ل نماز کے بعد پڑھاجانے والا وظیفہ                           |
|      | واقعات                                                                      |      | ماعت نماز پڑھنے کے لئے دورے آنے والوں                       |
| 15   | أزواجٍ مُطَمَّر ات رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اورز بدوقناعت          | 232  | فضيلت اور صحابة كرام كاجذبه                                 |
|      | حضرت واؤدعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَ لِيُّ الوبانرم كَيُّ              | 288  | ادمیں اور نماز میں صفیں باندھنے والوں کی فضیلت              |
| 120  | جانے کا سبب                                                                 | 379  | راق وحاِشت کی نماز کے فضائل                                 |
| 163  | سر کے بل بت گر پڑے                                                          | 439  | ت كينوافل دن كينوافل سے افضل ہيں                            |
| 165  | قرآنِ کریم کے اعبازے متعلق ایک حکایت                                        |      | پرده ک                                                      |
| 236  | شہر والوں کے واقعے کا خلاصہ                                                 | 19   | رت، جارد بواری اوراسلام                                     |
| 271  | مجھے نہیں معلوم کہ میں کس گروہ میں جدا کیا جاؤں گا؟                         | 21   | واجٍ مُطَلَّمُ ات رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ أور بروه |
| 519  | سوره مؤمن کی آیت نمبر 4 کے متعلق ایک واقعہ                                  | 22   | پرده اور بے حیاعورتوں کا انجام                              |
| 568  | میراما لک نہیں،میراالله تو مجھے دیکھ رہاہے                                  | 24   | نِ اسلام عورت كى عصمت كاسب سے برا محافظ ب                   |
| 615  | سور و حمم السجده كي آيات من كرعتب بن ربيد كاحال                             | 74   | ى مرداور عورت كو پردے كا حكم                                |
|      | فضاك ومناقب                                                                 | 77   | رت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل                            |
|      | حضود صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ                   |      | حقوق العباد 🔪                                               |
|      | مي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ وَعَا وَلَ كَ | 463  | ول کے حقوق کی اہمیت                                         |
| 102  | قبوليت                                                                      |      | ن دارول کوان کے حقوق و نیامیں ہی ادا کردیے                  |
| 163  | سر کے بل بت گر ریڑ ہے                                                       | 536  | ارغيب                                                       |

| صفحه | عنوان                                                                               | صفحه | عنوان                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 370  | ہےدوری کی بنیادی وجہ                                                                |      | سيدالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى شريعت           |
|      | حضورا كرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ<br>كى شان اورآپ كا ختيارات | 221  | ب سے زیادہ قوی اور مُعْتَدِل ہے                                                  |
|      | الله کی شان اورآپ کے اختیارات                                                       | 221  | مضورا قدس صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اورصراطِ متعقم         |
|      | شرى احكام اوراختيارات مصطفى صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَ                     |      | سول اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا نَدْ مِهِ وِنَا |
| 35   | الِهِ وَسَلَّمَ                                                                     | 223  | ام                                                                               |
|      | حضوراً قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل شَالِ الرَّمِ     |      | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ إلهِ وَسَلَّمَ كَاعِباوت          |
| 73   | اور کمال حیا                                                                        | 376  | كاحال                                                                            |
|      | سيت درودا ورحضورا قدى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ          | 562  | اجدا ورسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَازَ مِدِ        |
| 79   | کی عظمت وشان                                                                        | 607  | اجدارر سالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى بشريت       |
| 248  | الله تعالى كحسيب صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وْسَلَّمْ كَاشَان            | 615  | بوره خم السجده كي آيات كن كرعتب بن ربيه كاحال                                    |
| 291  | ربُ العالمين كى بارگاه مين سيد المرسلين كامقام                                      |      | حضودِاً ثورصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلَّمَ<br>كافضل عِلم       |
|      | حضور يُرثورصلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوْ الِهِ وَسَلَّمَ                            |      | المر كافضل وعلم كافضل                                                            |
|      | کسیرت ومبارک أخلاق ک                                                                |      | نعترت دا وُوعَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام اور في اكرم صَلَّى اللَّهُ            |
|      | اُزواجِ مُطَبِّرات مِیں عدل مے متعلق حضور پُر نور صَلَّی                            | 120  | مالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يِرِ اللَّهِ تَعَالَى كَفْضَلِ مِن فَرق          |
| 68   | اللَّهُ تَعَالَىٰعَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّهِرِت                              |      | ى اكرم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواولِين وآخرين       |
|      | سيدالرسلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمِيارك                 | 277  | کےعلوم تعلیم فرمائے گئے ہیں                                                      |
| 640  | اخلاق                                                                               |      | تصنورا قدس صَلَّى اللَّهُ فَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوعالُمِ بِاللَّا |
|      | أمهات المؤمنين دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ ﴾                                  | 417  | ئے فرشتوں کی بحث کاعلم عطا ہوا                                                   |
| 13   | أزواجٍ مُطَّبِّرِ ات دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُنَّ كَامِقَام                   |      | حضورا فدس صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ                              |
| 15   | أزواجٍ مُطَهِّر ات رَضِى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُنْ اور زَبِد وقناعت                 |      | ظر کیاطاعت <sup>۱۱</sup>                                                         |
| 19   | أرواجٍ مُطَّبِّرات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ اور كُفرت بابر لكلنا              | 26   | زواجٍ مُطَّهَّرِ اتْ دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كَى قَرْما نبردارى         |
| 21   | أزواج مُطَّهُر ات رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنهُنَّ اور بروه                            |      | بي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ كَ اطاعت              |

| صفحه | عنوان                           | صفحه     | عنوان                                                                                                          |
|------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | سورتول كا تعارف                 | 25       | واحِ مُطَمَّرُ ات رَضِى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُنَّ اورعباوت                                                    |
| 108  | رهٔ سبا کا تعارف                | پر       | واجِ مُطَمَّر ات دَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُنَّ كَ فر ما خروارى                                               |
| 168  | رهٔ فاطر کا تعارف               | ي        | جداررسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَ                                              |
| 217  | رۇليىن كاتعارف                  | ع 27     | ب بیت                                                                                                          |
| 286  | رهُ صافات كالتعارف              | سو       | واجٍ مُطَبَّرِ ات رَضِىَ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ |
| 364  | رهُ صَ كا تعارف                 | 28       | بيان                                                                                                           |
| 426  | رهٔ زمر کا تعارف                | 43 سو    | مثرت أزواج كاايك اجم مقصد                                                                                      |
| 513  | رهٔ مومن کا تعارف               | سو       | زواج مُطَيِّرات ميں عدل سے متعلق حضور پُر نور                                                                  |
| 601  | رهٔ حُمّ السجده كاتعارف         | 68       | لمَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرت                                                  |
|      | سورتوں اورآ يتوں كے فضائل       |          | صحابير كرام رحُوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ٱجْمَعِيْنَ كَيْ                                                |
| 217  | رهٔ کیش کے فضائل                | ي        | صحابيكرام دِحُوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ٱلجَمَعِيْنَ<br>ويزرگاكِ وين دَجمَهُمُ اللهُ المُشِيْنَ          |
| 286  | رهٔ صافات کی فضیلت              | 40 سو    | مْرت زيددَ حِنَى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كَاشْرِف                                                                |
| 362  | روصافات کی آخری 3 آیات کی فضیلت | ي        | ملمانوں کواذِیَّت پہنچانے سے بیخے میں صحابہ کرام                                                               |
| 426  | رهٔ زُمِرَ کی فضیلت             | 92       | سَى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمُ كَاسِيرت                                                                        |
| 513  | رہ مومن کے فضائل                | ي ا      | جماعت نماز پڑھنے کے لئے دور سے آنے والوں                                                                       |
| 601  | رة حُمّ السجده كي فضيلت         | 232      | فضيلت اور صحابة كرام كاجذبه                                                                                    |
|      | سورتوں کے مضامین                | <b>X</b> | نول پردهم کرنااوران کی خیرخواجی کرنابزرگانِ دین                                                                |
| 108  | رهٔ سبا کے مضامین               | 243      | طريقه                                                                                                          |
| 168  | رهٔ فاطر کےمضامین               | 349      | رگانِ دین کی پیندیده سبزی                                                                                      |
| 218  | رهٔ پلیش کے مضامین              | 467      | ه تعالی کے مقرب بندوں کو ملنے والی قدرت اور اختیار                                                             |
| 286  | رهٔ صافات کے مضامین             | ي        | مرت ابوبكرصد يق رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الرِفْر عون ك                                                      |
| 364  | رهٔ ص کے مضامین                 | 553      | مِن ہے بہتر ہیں                                                                                                |

| صفحہ | عنوان                                                                 | صفحه | عنوان                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 55   | متعلق دوباتين                                                         | 426  | ورةَ زُمَر كِيمضامين                                                           |
| 58   | كياللَّه تعالى كوحاضروناظر كهدسكته بين؟                               | 514  | ورهٔ مومن کےمضامین                                                             |
|      | آيت "لَاتُنْ خُلُوا لِيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ" | 601  | ورة لحم السجده كمضامين                                                         |
| 73   | سے حاصل ہونے والی معلومات                                             |      | میجیلی سورت کے ساتھ مناسبت                                                     |
| 74   | اجنبی مر داورعورت کو پر دے کا حکم                                     | 109  | ورهُ احزاب كي ما ته مناسبت                                                     |
| 77   | عورت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل                                    | 169  | ورهٔ سبا کے ساتھ مناسبت                                                        |
| 84   | ورودِ پاک ہے متعلق 6 شرعی اُ حکام                                     | 219  | ورهٔ فاطر کے ساتھ مناسبت                                                       |
| 90   | ملمانوں کوئسی شرعی وجہ کے بغیرایذادیے کاشرع حکم                       | 287  | ورهٔ کلیش کے ساتھ مناسبت                                                       |
|      | آيت" إعْمَلُقَ اللَّهَ افْدَشُكُوا "عاصل موني                         | 365  | ورهٔ صافات کے ساتھ مناسبت                                                      |
| 127  | والى معلومات                                                          | 427  | ورہُ صَ کے ساتھ مناسبت                                                         |
| 129  | جنات كوغيب كاعلم حاصل نهين                                            | 515  | ورةُ زُمُر كے ساتھ مناسبت                                                      |
|      | رسول كريم صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَارسالت    | 602  | بورہ مومن کے ساتھ مناسبت                                                       |
| 144  | عامہے                                                                 |      | اَ حَكَامُ القرآن وْفقى مسائل                                                  |
|      | شرى احكام كے مقابلے ميں آباؤ أجداد كى رسم كوتر جيح                    |      | يت" وَاذْكُرُنَ مَا يُثْلُ فِي بُيُو تِكُنَّ "عاصل                             |
| 159  | دینا کفار کا کام ہے                                                   | 29   | ونے والی معلومات                                                               |
| 164  | تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ عَصوم بين         |      | يت "وَمَا كَانَ لِنُوْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ " عاصل                              |
|      | آيت"إنَّمَايَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَّةُ ا" =             | 34   | ونے والی معلومات                                                               |
| 198  | حاصل ہونے والی معلومات                                                |      | ور وا تحزاب کی آیت نمبر 37 سے حاصل ہونے والی                                   |
| 205  | جنت اللَّه تعالیٰ کے فضل ہے ہی ملے گ                                  | 40   | علومات                                                                         |
| 220  | ''ليين''نام رڪھنڪاشري ڪلم                                             |      | لِي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَا آخرى في مونا |
|      | سور ہے لیکن کی آیت نمبر 2 تا 4سے حاصل ہونے والی                       | 47   | طعی ہے                                                                         |
| 222  | معلومات                                                               |      | يت" هُوَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَّمِكُتُهُ" =                          |

| صفحه | عنوان                                                | صفحه | عنوان                                                                               |
|------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 521  | صورتیں                                               |      | مول اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ كَا نَذْ يُرِيهُونَا |
|      | سور ومومن کی آیت نمبر 8،7اور 9سے معلوم ہونے          | 223  | م                                                                                   |
| 527  | واليمسائل                                            |      | يت" أَلَمُ يَرَوُا كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ" عاصل                                |
|      | سور ومومن کی آیت نمبر 13 اور 14 سے حاصل ہونے         | 250  | ونے والی معلومات                                                                    |
| 532  | والى معلومات                                         |      | ورولیتن کی آیت نمبر43اور44سے حاصل ہونے                                              |
| 581  | دعا قبول ہونے کی شرائط                               | 258  | لى معلومات                                                                          |
|      | د نیوی علوم کے مقابلے میں دین علوم کو کمتر خیال کرنا | 329  | نرت اور فتنے کےایام میں گوش <sup>نی</sup> نی کی اصل                                 |
| 598  | كفاركاطريقة ب                                        | 383  | عی خوف نبوت کے منافی نہیں                                                           |
| 618  | كوئى دن يامهينه هيقى طور پر منحوس نهيں               |      | يت ليكاؤدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَثْمُ ضِ "_                         |
| 624  | الله تعالى كے بارے ميں اچھا گمان ركھنا جا ہے         | 387  | اصل ہونے والی معلومات                                                               |
|      | آيت" وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّمَةُ "  |      | رآن پاک کی آیات ہے دینی احکام نکالنا ہرایک کا                                       |
| 639  | حاصل ہونے والی معلومات                               | 391  | ا منہیں                                                                             |
| 649  | الله تعالى كي آيتون ميں الحاد كي مختلف صورتيں        | 406  | رعی حیلوں کے جواز کا ثبوت                                                           |
|      | علم وعلماء                                           |      | لم کواگر مسئله معلوم نه ہوتو وہ خاموش رہے اور اپنی                                  |
|      | قرآن پاک کی آیات ہے دینی احکام نکالنا ہرایک کا       | 424  | رف ہے گھڑ کرنہ بتائے                                                                |
| 391  | كامتبين                                              |      | مرف اللَّه تعالى كى رضاك كئے كياجانے والأعمل                                        |
|      | عالم کواگر مسئله معلوم نه ہوتو وہ خاموش رہے اور اپنی | 431  | نبول ہے                                                                             |
| 424  | طرف ہے گھڑ کرنہ بتائے                                |      | يت "كَنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" عصاصل مونے                                  |
| 440  | علاء کے فضائل پر شتمل 4احادیث                        | 458  | لى معلومات                                                                          |
|      | د نیوی علوم کے مقابلے میں دین علوم کو کمتر خیال کرنا |      | لنا ہگاروں کو الله تعالی کی رحمت اور مغفرت سے                                       |
| 598  | كفاركاطريقه ب                                        | 487  | يون نہيں ہونا جاہئے                                                                 |
|      | نیکی کی دعوت اور اِصلاح کاطریقه                      |      | ر آن مجید کی آیات کے بارے میں جھٹڑا کرنے کی                                         |

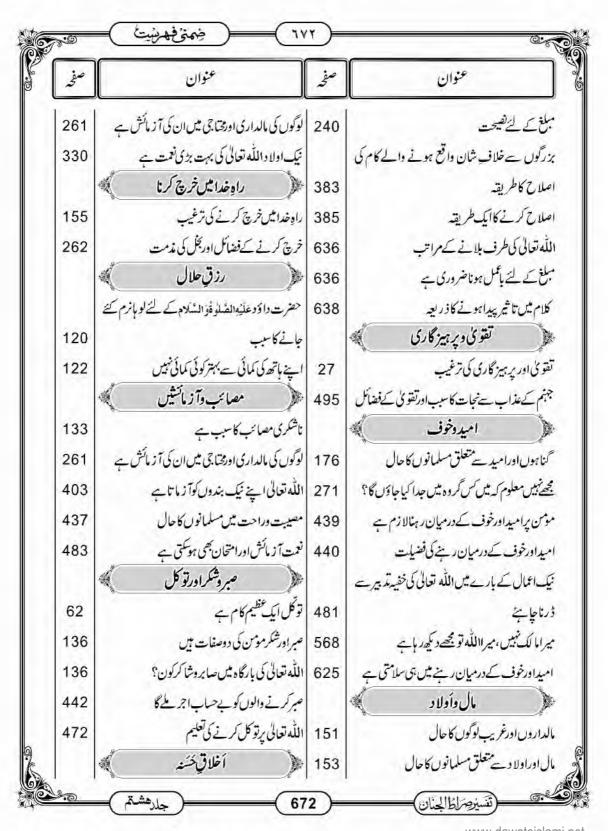

| صفحه       | عنوان                                                                               | صفحه           | عنوان                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 487        | وِں نہیں ہونا جا ہے                                                                 | i.             | يدالمركين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمِبارك                           |
| 507        | بناہ گاروں کے لئے عبرت اور نصیحت                                                    | 640            | لماق                                                                                            |
| 2          | بناہوں سے تو بہ کرنے اور عملی حالت سدھار۔                                           | 642            | جھے اخلاق والا ہونا بہت بڑی تعمت ہے<br>معملات اللہ ہونا بہت بڑی تعمت ہے                         |
| 518        | بالزغيب                                                                             | 5              | ( نبر )                                                                                         |
| 519        | رہ مؤمن کی آیت نمبر 4 کے متعلق ایک واقعہ                                            | 15             | واجٍ مُطَمَّرُ ات دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُنَّ اورز مِروقنَاعت                            |
| فار        | مابقہ امتوں کے احوال میں موجودہ زمانے کے ک                                          | 562            | اجدارد سالت صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَارْ بِهِ                          |
| 523        | لیلے عبرت ہے                                                                        |                | عبرت ونقيحت )                                                                                   |
|            | فصر                                                                                 |                | بت پر جمروسه کر کے نماز نه پڙھنے اور ذکو ۃ نه دیے<br>رو                                         |
| 644        | سەختم كرنے كاايك طريقه<br>سەر كىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل               | 11 11 11 11 11 | لوں کو قسیحت<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                         |
| 644        | مے پر قابو پانے کے دوفضائل<br>سے مدیر میں       |                | مِسباك واقعه من في كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ                                  |
| 645        | صه کرنے کے دینی اور دینوی نقصانات<br>م                                              |                | نیلّهٔ کیامت کے لئے تھیجت<br>ازیر دراہ                                                          |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               | 240            | لغ کے لئے نفیوت<br>میں بریاد                                                                    |
| 79         | لموة كامعنى<br>معنى معنى معنى معنى المعنى المواة كالمعنى                            |                | پیجت ہے منہ پھیرنا کفار کا کام ہے<br>ریاست کے بارین میں ایس                                     |
| Control Ya | يت وروداور حضور اقترس صلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَّ<br>عِنْهِ هِنِ | 2              | ہناہ گاروں کے لئے عبرت اور نصیحت<br>پر مندسہ نزمین میں کا لعب                                   |
| 79         | عظمت وشان<br>ایس سر مرز در نظ                                                       |                | رت کا نشان بننے سے پہلے عبرت حاصل کر لیں<br>امر بچا کر غیر مرز قراق کود کھنے والوں کے لئے نصیحت |
| 81         | ودیاک کے 4 فضائل<br>ودیاک کی 44 برکتیں                                              | 1 11/2         | کربچا سر چرطرم کوروں اور یصفے والوں کے سے محت<br>او ٹی اور جابل صوفیاء کے لئے درس عبرت          |
| 83         | ودِ پاک پڙھنے کي حکمتيں<br>ودِ ڀاک پڙھنے کي حکمتيں                                  |                | اد کا در وال مولیات کے دور کِ بعر ک                                                             |
| 84         | روپا ک ندیی ہے گ<br>دویا ک ندیی ھنے کی 2 وعیدیں                                     |                | هم<br>پیطان انسان کو کفراور گناه پرمجبورنهین کرسکتا                                             |
| 84         | روپاک ہے متعلق6شری اُحکام<br>ودیاک ہے متعلق6شری اُحکام                              |                | ییان میں اور امید سے متعلق مسلمانوں کا حال<br>بناہوں اور امید سے متعلق مسلمانوں کا حال          |
| 85         | مینی                                                                                |                | ب لوگ گنام گاروں جیسے نہیں<br>ب لوگ گنام گاروں جیسے نہیں                                        |
|            | ( دُعاواستغفار،أورادووَظا نُف                                                       | 6.             | بنا ہگاروں کو الله تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے                                                  |

| صفحه | عنوان                                          | صفحه | عنوان                                                                       |
|------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | متفرقات                                        | 86   | عاجتيں پوری ہونے کاایک مفید وظیفہ                                           |
|      | عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان |      | نِي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى وَعَا وَل |
| 17   | كِلاَئِق كام                                   | 102  | <i>ي قبوليت</i>                                                             |
| 21   | اگلی اور پچیلی جاہلیت ہے کون ساز مانہ مراد ہے؟ | 124  | نیک اعمال کی توفیق پانے کے لئے ایک وظیفہ                                    |
| 31   | مردول کے ساتھ عورتوں کے دس مراتب               | 143  | للَّه تعالىٰ كرواساء" أَلْقَتَّاحُ "اور "أَلْعَلِيْمُ" كِنُواص              |
| 44   | ایک امتی کی ذمه داری                           | 172  | رض نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ                                         |
| 104  | زبان کی حفاظت کی اہمیت                         | 185  | نی پیتے وفت کی ایک دعا                                                      |
| 130  | قوم ِسبا كاتعارف                               |      | چھو کے ڈنگ اور زہر ملیے جانوروں سے محفوظ رہنے                               |
| 212  | تکبرکسی بیاری ہے؟                              | 321  | كا وظيفه                                                                    |
| 213  | جو کسی کیلئے گڑھا کھود نے فودہی اس میں گرتا ہے | 347  | عاقبول ہونے کا وظیفہ                                                        |
| 238  | اشياء كومنحوس بمجھنے ميں لوگوں كى عادت         | 395  | بھلائیوں کے دروازے کھلنے کاسب                                               |
| 351  | کدو(لوکی) کے طبی فوائد                         | 415  | غلوق كاخوف دوركرنے كاوطيفه                                                  |
| 378  | تعریف کے قابل بندہ                             | 480  | عا قبول ہونے کے لئے پڑھی جانے والی آیت                                      |
|      | گفتگو کے آواب کی خلاف ورزی ہونے پر کیا         |      | عاجات پوری ہونے اور مصائب دور ہونے سے                                       |
| 383  | كرناچا بيخ؟                                    | 497  | تتعلق ایک مفید وظیفه                                                        |
| 402  | اللّه تعالى كـادب اور تعظيم كا تقاضا           | 551  | نمنوں کے شر <u>سے محفوظ رہنے</u> کی دعا                                     |
| 464  | الله تعالى يرجموث باندھنے كى صورت              | 579  | عاما نگنے کی ترغیب اوراس کے فضائل                                           |
| 631  | استقامت مسيمعني                                | 581  | عاقبول ہونے کی شرائط                                                        |
|      |                                                | 582  | عاقبول نه ہونے کے اسباب                                                     |
|      |                                                |      |                                                                             |
|      |                                                |      |                                                                             |

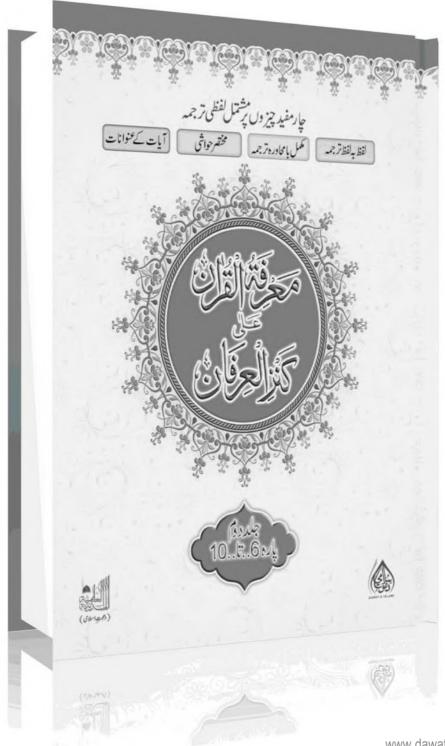



# قرآن سیھنے، پڑھنے اور اس پڑل کرنے والے کی مثال

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے،

دسولُ اللّٰه صَلَّی الله تعالی عدید واله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: '' قرآن

سیکھواور اسے بڑھا کرو کیونکہ جوقر آن سیکھے پھر اس کی قراء ت

کرے اور اس بیمل کرے، اس کی مثال چڑے کے اُس تھیلے ک

سی ہے جس میں مُشک بھرا ہوجس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہواور
جواسے سیکھے، پھر سویا رہے (یعنی اس کی تلاوت نہ کرے یا اس بڑمل نہ

کرے) اور اس کے سینے میں قرآن ہوتو وہ اُس تھیلے کی طرح ہے

جس میں مُشک ڈال کر اس کا منہ بند کرد یا گیا۔

(سنن ترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، ١/٤ . ٤ ، الحديث: ٢٨٨٥)







فيضانِ مدينه ، محلّه سودا كران ، پراني سبزي مندي ، باب المدينه (كراجي)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net